



علام 45 • شماره 10 • اکتوبر 2015 • زرِ سالانه 800 روپے • قیمت فی پرچا پاکستان 60 روپے • E-mail:jdpgroup@hotmail.com(021)35802551 (021)فیکس نمبر229کراچی74200 فرن 35895313 (021)فیکس نمبر229کراچی74200 فرن 35895313 (021)فیکس



باشروپروپرانثر:عذرارسول مقام اشاعت: 63-C فیز آایکسٹینشن ڈیننسکمرشل ایریا،مینکورنگی روز،کراچی 75500



عزیزان من ...السلام علیم!

اکتو بر کے اس تا وہ ثارے کے ساتھ ہی تا از میں کو عید قرباں مبارک ،جس کی برکات ہوہ چدروز قبل مستنیض ہو چکے ہیں اور وز اگر گئے ذا کتے تو ایکی پکو وفوں تک چلے ہی رہیں گے۔ ہماری یہ تمام تو شیاں اُن شہیدوں کے لیو کی ممنون ہیں جو دفاع وطن کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف لات ہو ہو آئے دن اپنی جانوں کا نفر دانہ بیش کررہے ہیں۔ چنوروز پہلے بڈھ بیر ش فضائیہ کے ایک رہائی کیمپ ش ملک دشمنوں نے نون کی جو ہو کی سلک میں روائیس ہے۔ وہ براختاب نے ایک رہائی کیمپ ش ملک دشمنوں نے نون کی جو ہو کی ہیلی، وہ براختاب نے اور فدمت وطامت کی سراوار ہے۔ یہ گزان اور نہتے تماز ہوں کا خانہ خدا ہمی نون بہانا مسلمانوں کے کی مسلک میں روائیس ہے۔ پھر یہ کون ہیں جو خام پر ہمارے ملک و فدہب کی پڑویاں اچھال رہے ہیں۔ ان کی بیٹ کی جگر سوڑیم جاری ہے گرا ہما اور نہیا ہوا ہو گئے کی کہ کی مسلک میں روائیس ہے۔ کہ جب کہ مام پر ہمارے ملک و فدہب کی پڑویاں اچھال رہے ہیں۔ ان کی بیٹ کی جگر سوڑیم جاری ہے گرا ہمار اور نہیاں ہوا ہوائی کر وری کا ستوباب کیون نیس ہور ہا ، ان لوگوں کونی دوالے ہو گئی دوار کے کہ وہ اس کہ ہاں ہیں جن کی آڈر میں وہ ہر گراں چو کی اور ان کا کو بی دے کر چش قدی کر گز رہے ہیں۔ یہ کا موباب میں ہور ہا موباب ہوا ہو گئی ہور ہور کی کون ہور کر ہور کی ہور کر ہور کر ہور کر ہور کی ہور کر ہور کر ہور کر ہور کر ہور کا ہور کر ہور کر ہور کر ہور کر ہور کی ہور کر ہور کر ہور کر ہور کر ہور کر ہور کر کہ ہور کر ہور ہور کر کر ہور کر ہور کر ہور کر ہور کر کر ہو

عذرا ہاتھی کی کڑھ موڑے نے معور اختیار کرتی سوج ''بردی مخور ہیں تمہاری آسمیں ، کے مصداق تھیں ٹائنل کرل کی آسمیں۔ لیجے عشق حقیقی کا نمائندہ معزاب پر الوہی کلام کی دھن چھیڑے ہوئے محسوس ہوا اور اس کی دھن پر بلھے شاہ وخواجہ غلام فرید کے صوفیانہ طرز رقص کے مطابق دو ا ہوئے وقص تھے۔ با اختیار سرو صنے کو جی جایا۔ با کمال انگل ذاکر ، بے مثال سرور ق۔ مدیر اعلیٰ کے وطن کی محبت میں سرشار در دمندانہ حیالات میں ہم ان كېمنواېي - چوېدري محد سرفراز صاحب كى چوېدراېث اچى كى بسرفراز صاحب لنز وتنقيد كنشر اورصنف نازك اوركر محت كى پرانى كحث پث، ية وجارے معاشرے كى محريلو جوكليں ہيں، يہ جوكليں جين كت جين ميں الفاظ وصفات كا پہلے ہى كافى خون بى چكى ايں۔ آئل جھے مار ، كے معداق \_ بہار حسین صاحب،آپ کے عیالات وآمد پرخوش آمدید، آپ کے امائی الفاظ پرہم من وعن آپ کے مؤتف کو درست تسلیم کرتے ہیں۔فلک شیر ملک صاحب،آپ کاکڑوا تج بے شک تائید کے قابل ہے۔ روی انصاری صاحب تیمرہ پیند کرنے کا شکرید۔ عامرا مجمعراتی صاحب جاسوی کا معیار برقرار ہے اور انشا واللہ رہے گا۔ آپ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کا فرض ہے کہ میڈیا کی پلغار میں کتاب دوئن کا ثبوت ویں اور اپنے کوشتہ عافیت جاسوی ڈانجسٹ کو برقر ارر تھیں جو ہمارے ذہنی انتشار اور دکھوں بھرے ماحول میں ہر ماہ اپنی مامتا بھری گوو ہمارے لیے واکرتا ہے۔ ممد اور لیس خان ، . ردی انصاری اورمحمہ! قبال کے بھرے پیندا کے ۔سیدنگلیل کاظمی اور مسراج محبوب عبای کے تبھرے بہت اعلیٰ متعے۔ نیہ چاہتے ہوئے بھی نام کی وجہ سے سب سے پہلے ایپولا پومی۔ ڈاکٹرمریبا کی مشکلات ہمری جدو جہدنے ہماری معلومات میں اچھا خاصاا ضافہ کیا۔امجدر کیس صاحب اتنی ایکی کہائی پیش کرنے پر بماری طرف سے خرابِ محسین ۔ انگارے پر عی، حسب سابق اور حسب روایت ویل ڈن مغل صاحب۔ انیق کا کردار اچھالگا، ویکھتے ہیں عاشرہ اور عارف کا لماپ ہوتا ہے یا نبیں۔ آوارہ کر دکی نذکورہ قسط بھی تیز رفقارا بیشن سے بھر پورٹھی۔میری پیش کوئی ہے کہ متعقول کیش شاہ ،شہر یار عرف شبزی کا برا بھائی ہوگا۔انگارے اور آ وار وگر دیس فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون کی کہانی کی موجود ہ قسط زیادہ زبردست بھی۔ دونوں آؤٹ اسٹینڈنگ اور بہترین تمیں۔ سونیا مجت مکل صاحبہ آپ کی پہلی کاوش مشک بے تنگ نے دل کوچھولیا۔ کہانی کی شروعات میں بی ہمارا شک میڈم جانی پر کمیا تھا، فنکار کے فن كاترية ،ى اس كے ليے اصل صله بوتى بربت التھے سرورق كے دونوں رتك ايك سے بڑھ كرايك تھے۔ دہرى جال ميں ہارافك ساريك طرف بالك حميا بي نبيس كدوه بهي اسب مي شامل موكى يشامي اورتيموركي آمدوه بهي روايت سيهث كر، واتعي مزه آيا - عمر قيد يكي حالات اور انساني ا او تیوں کے حسب حال کیانی تھی۔غلام حسین عرف شہاب الدین کی عمر قید صرف آٹھ ماہ میں ختم ہوگئی۔احمدا قبال کے قلم کا تکمیز تھی ہیے کہانی۔اس بارجوں ا جوں واتجے بڑھتے تھے، ول میں بقین ہنتہ ہوتا کیا کہ بہت عرصے بعد اتنا بھر پوراور زبردست رسالہ پڑھنے کو طاہے۔ سالگرہ میں یا وَلانے اپنی ا ساس مادرتھارپ کوئ قبل نہیں کیا بلکہ اپنا معاشی قبل بھی کرڈ الاء اچھی کہانی تھی۔شکار اور شکاری مسٹرچو کے انتقام کی منفر د کہانی بھی اچھی گئی۔کمیشن میں برنیڈااورڈیل دونوں بمن بھائیوں نے ایک دوسرے کےساتھ جو کیااس نے مغربی خون کی سفیدی اورخود غرضی کی ایک اورصورت آشائی کروائی ، نارل كمانى مى -كريند ياجى بوز مع نارمن نے اپنى ذبانت اور فرض شاس سے جوانوں كوہمى مات دے دى - يہانى بھى پسند آئى -اعتراف چونى مكر لاجواب کمانی۔ پرائن کی میاری پر ہے اختیار داود نی پڑی۔ ٹارزن ، جارامعاشرتی البید ٹابت ہوئی اورایک اہم پیغام دے کرسوچوں کے در سیجے واکر منی کہ آج ہمارے بچ ٹوائز شاپ پرسب سے پہلے ملونا پہتول ہی کیوں منتخب کرتے ہیں؟ اور ہم انہیں خرید کر کیوں دیتے ہیں؟ ای بات سے مسلک تازووا تعدی یا دینے مزید دکھی کردیا۔ میٹرک کے اسٹوڈنٹ نے تجی اسکول کے کمرۂ جماعت میں ساتھی از کی کوگولی مارکرخود کھی کرلی اورایک دن پہلے فیس

باسوسرذانجست ﴿ <del>7</del> ◄ اکتوبر 2015ء



یک پراپ ڈیٹ کیا کوئل ہم زندہ نہیں ہوں کے اور اسلے جنم میں ملیں ہے ، ذراسو ہے ۔'' باخ جنگ ہے سنر ڈاکٹر عمران فاروق کی شمولیت'' جاسوی 4 ستبرعالی یوم تجاب کو بے نقاب موصول ہوا۔ تجاب ایک ممل نظام اخلاق اور باخ جنگ ہے سنر ڈاکٹر عمران فاروق کی شمولیت'' جاسوی 4 ستبرعالی یوم تجاب کو بے نقاب موصول ہوا۔ تجاب ایک ممل نظام

ریب ہے، می سے میں انگارے میں شاہ زیب کا پاشا پر ہاتھ ڈالنا پھر تاہید پاشا ہے تکیل داراب تک بیٹی کر مھنے نیکنے پر مجبور کرنا۔ داؤد بھاؤ بہت سارے تام نے نے سے ہیں۔ انگارے میں شاہ زیب کا پاشا پر ہاتھ ڈالنا پھر تاہید پاشا سے شار نے بند سے پر قابو پانا، انسوں کے وزیر جان نگ کا کردار بہت زبر دست، داؤ! آ دارہ گرد میں شہزی کا کے کی گور پلا اطرز کی لڑائی۔ ڈی ہمدر دیعنی متناز خان کے بند سے پر قابو پانا، انسوں کے وزیر جان کلا۔ خوشی ہوئی کہ شہزی کو ماں جی کی صورت میں خوشی نصیب ہوئی۔ پہلا اور دوسرارتگ تقریباً گزارے لائق تھے۔ مجموعی طور پر ماہنامہ تمبر بہت اچھار ہا۔''

غانیوال مے محمصفدرمعا وید کاتحریروں کانچوژ "ستبر کا ماہنامہ بہآسانی 2 تاریخ کول گیا۔سرورق کوایک خوب صورت ماڈل اور تین اول جنول ہے بندوں سے جایا گیا جبکہ ماؤل کی اسمیں ہلکی براؤن لک ہیں جو کہ ہے وفا ہونے کا پتا دیتی ہیں۔الی آٹکھیں رکھنے والے جتنے لوگوں کو دیکھیا یا دوتی ر کھی ہے ہے وفا لکلے۔(اچھاہمارے لیے نیاانکشاف ہے)اپٹی محفل میں آئے تو چوہدری محدسر فراز کو بہت اچھاتیم و کرتے پایا۔ بہار حسین ہم آپ کو جاسوی میں دیکم کتے ہیں۔ادریس احمدخان مختیر پراچھا تبعیرہ کر گئے۔صبیب اللہ اینڈعثان کوجاسوی میں ویکم ۔سیدنشیل حسین کاظمی بھائی بھی عمدہ تبعیرہ کر سمجے۔انور پوسف زئی شکریہ کس بات کا جو چیز اچھی گئے، وولکھ دیتا ہوں۔لا ہورے رومی صاحب کا بھی اچھا تبر و تھا۔عرفان راجہ کا مختفر تبعر ہ اچھا رہا۔ معراج محبوب عبای بھی اچھاتیر وکرتے نظرا ئے۔عذر اہائی صاحب ش نے کب مثل صاحب پر تنقید کی ہے۔ محمد اتبال کی آ مدہمی اچھی آئی۔ کہا نیوں ک ابتداا نگارے سے کی۔شاہ زیب نے کیا دھتی رگ جا پکڑی ہے تھیل داراب کی میزہ آگیا۔مزہ تو تب آتا ہے کہ جب سواسیر سے سیر تکرائے اور سیر معاری پڑ جائے۔اس کے بعد آ وار وگر دیڑھی نشیب وفراز ہے گزرتی بیقسط بہت عمد وربی ۔امجد رئیس صاحب کی ایپولا ،اگر میہ کہوں کہ بیداسٹوری آ ف منته بتوب جاند ہوگا کو تکداتے مشکل موضوع پر لکھنا اور پھرتحر پر بھی کانی جاندار ہو۔ مریسا بالکل درست اندازے پر جار ہی ہے۔ بابر قیم کی آتیں گ وانقام بنی اچی تحریر تنی \_ جمال دی کی کمیش مجی عده ربی \_ برنید اجمائی کوچونا لگانا چاہتی تھی لیکن ڈیل اور اس کی دوست نے الثااس کوچونا لگا دیا ۔ ایس انوری کرینڈ یا می اولڈ نارمن نے کیا خوب طریقہ اپنایا اور مجرموں کو کیفر کر دار تک پنجاد یا یتنویر ریاض کی شکار اور شکاری میں ولی کوستا کوخوب بے وتو ف بتایا چینوں نے سلیم انور کی نا دیدہ قاتل بھی اچھی رہی۔سرورا کرام کی ٹارزن انسانوں کو بہت کچھ سوچنے کا درس دیتی ہے کہ دنیا تو امن وامان اور بھائی پارے کی جکہ ہے یا کہ لڑائی جھڑے اورخون خرابے کی۔ فلک بے فلک سونیا محبت کل کی پہلی کاوش عمد و رہی جس میں انسپیٹر ذیثان اے ایس آئی كامران كى شازىيلكىس مى بهت عمده كاركردكى رى كە نەمىرف شازىدىك قاتل خان محمرف مىدم جانى كوپكرا بلكەكئى اورافرادكوكىفركردارتك پېنچايا-كاشف زبير دجرى جال يعنى كدشاى اينذ تيور بهت عمره تحريرتهى - احمدا قبال كى عمر قيد غلام حسين سے شروع مو كرشهاب برختم موتے والى تحرير ميں غلام حسین ہر طرح سے کامیاب رہا، چاہے اس کے لیے دوئل اور ایک کوجیل میں بھی بجوانا پڑا۔ یہ تحریر بھی عمدہ رہی۔ میرے دوست محر نعمان حیدر آف شور کوٹ بھی جاسوی ڈ انجسٹ کو بہت پند کرتے ہیں۔

میانوالی سے ملک رحمت کی سوغات' جاسوی ڈانجسٹ میں آٹھ ماہ بعد دوسری مرتبہ خط لکھ رہا ہوں امید واثن ہے تھوڑی جکہ پر قابض ہوی جاؤں گا۔لاحول و لا آپ میں تبند مانیا گروپ مجھ رہے ہیں۔ (ہم تو نبیل مجھ رہے آپ خودی فر مارہے ہیں) سمبر 2015 م کے جاسوی مبارک کی سہ شیخ ہے کہ می زاویے سے حسینہ عالم یا قالہ عالم میں لگ رہی۔ ویسے پھل کے بغیر جاسوی کا سرورت، جمرت کی بات ہے۔ بیک گراؤ تا میں صونی ازم

جسوسردانجست ﴿ 8 ◄ اکتوبر 2015ء

READING Section



جاسوی ہے میل نیس کھا تا۔ اس بارخطوط کی مختل میں ایک بھی خط ایہ نہیں جس کی ہمار ہے ہاتھوں درگت ہے اور وہ ما سنڈ نہ کرہے اس لیے صرف تعریف ہی کر دیتے ہیں جن داروں کی۔ اس بارجن کے خطوط پہند آئے ، ان کے نام یہ ہیں۔ معراج مجوب عبای ، عذرا ہائمی ، محدا قبال ، محدا در ایس احمد خان۔ کہانیوں کی شروعات ایجولا ہے کی۔ زبردست! دوسرے جھے کا بے تالی سے انتظار ہے۔ انگارے ابھی جوبن پرنبیں آئی ، یہ قسط پھیلی دو قسطوں سے اجھی رہی۔ کاشف زبیر صاحب کی کہائی عمر قید نے مزونہیں ویا۔ اجھی رہی۔ احمدا قبال صاحب کی کہائی عمر قید نے مزونہیں ویا۔ آوارہ کروا بھی جاری ہے۔ شارے دل میں جگہ پائی۔''

ڈیرااسا عمل خان سے سیدعبا وت کاظمی کی دعا میں ''متبرے ثارے کاشدت سے انظار تعاربرور ق کافی منفر دسالگا۔ حینہ کامغر ورساا بھاؤ
دل کو بھا گیا۔ نیچے بھائی تنے یا بہن کافی جلال میں لگ رہے تنے۔ دوستوں کی محفل میں جے ہدری تھر سرفر از موجود تنے۔ ہجا دخان ، اللہ پاک انشاء اللہ
آپ کی رہائی کا سبب بنا ویں گے۔ اپنی فیریت ہے آگاہ کرتے رہا کریں ، آپ کا تبعر و کر دل اداس ہوگیا۔ عرفان راج آپ کی آمدا بھی آئی ۔ عذر ا
ہم کی اور دو و سے شاہ تی تبعرے کی پہندید کی کے لیے دل سے محکور ہوں۔ نوال اور مثال اداس انجی نیس ۔ عذر راہا تی ، دو سے شاہ تی اور اور لیس خان کے
تبعرے اجھے کے کہانیوں میں سب سے پہلے شامی اور تیور کی طرف بھا کے جواس دفعہ نواب صاحب کی گشدہ مجوبہ کے تل کا کیس طل کرنے میں
معروف تنے کہانی میں اس دفعہ انہ کر دار نوشی کی فیر موجود گی نے کہانی کا مزہ فراب کر یا۔ اس کے بعدا نگارے کا فیر آیا۔ شاہ نوی کی محروب کے انگار
ترجے ایسے نیس کیا ہے ، داراب صاحب کی بے بن نے مزہ دیا۔ شاہ زیب کا ساتھی انٹی کا کر دار مزے کا لگ رہا ہے۔ ابجد رئیس کی کہانی ایسی تھی تھی تھی تھی۔ خواجہ
ترجے ایسی کی بیا اس کی بیا تا تو تی تھی کہانی سونیا مجب کی گئی ، لگ ہی نہیں رہا تھا بھی تھی تھی انگار
ترجے ایسی کی ترب کی بیار تو تھا تی ترب کیا آ فریس جا سوی فیم کے لیے سلام اور دعا تھی ہوں ۔''

سابیوال سے من علی طاب کی تعلی " ٹاکٹل انگارے کی اسٹوری سے مناسبت رکھتا تھا۔ یہ شک انگارے اس شارے کی بہترین اسٹوری ہے۔ جلدی سے گئتہ تینی شل پہنچے۔ انشاء اللہ انڈیا مند کی کھائے گا اگر ہمارے شیر دل فوجیوں کو پھیڑے گا۔ جھے جن حسرات کے خطوط اسٹوری ہے۔ جلدی سے گئتہ تینی شل بہترات اور مجد اقبال ایولا نے کائی قار تھین کو متاثر کیا ہوگا، دومری قسط کا انتظار ہے۔ کرینڈ پانے سب کو حجران پریشان کیا۔ اعتراف داہ کیا شاہ کارتحریر بینی اب دل بھی تجدیر کیا جانے لگا۔ آوارہ کرد ایک ہی دائرے میں تھوم رہی ہے گئے ہیں تھی آتا جہران پریشان کیا۔ اعتراف داہ کیا شاہ کارتحریر بینی اب دلک انتظام شاندار تھا۔ کاشف زیبر، چاہیے ہیں متاثر کیا۔ فی کھاری سونیا شک بے شک انتظام شاندار تھا۔ کاشف زیبر، پریٹ کے مزاد یہ اور احداد اقبال سے ایک امید ہوئی ہے کہتجریر پریٹ کا مزہ آتے گا تکر اس دفعہ بھی تم

ہ تا ہم آباد ہے تھے اور ایس احمد خان کی تبرہ ونگاری و یہ وزیب رگوں ہے جاجاسوی ڈائجسٹ نظر نواز ہوا۔ سرور تی بہت خوب تھا جس کی جتی ہی تعریف کی جائے ہے۔ یہ سے سول سے بہلے طاہر جاویا منظی کی انگار ہے پڑھی ۔ نت ہے ہنگاموں کے ساتھ و کی بیدوں کا مرقع تھا۔ آخری سطر تک بہت انچھی تھوں ہے۔ یہ طاہر جاویا منظی کی انگار ہے پڑھی بہت نے ہنگاموں کے ساتھ و بھی بور یہ کا حساس نہیں ہوتا۔ کا ممیانی ہے جاری وساری ہے۔ ایدوا و انجور کی تحریف کی تعریف کا دولت کا میائی ہے۔ سائلرہ بھی بہتر تحریر استھے انداز میں کہ بور کی کہائی ہے۔ سائلرہ بھی بہتر تحریر استھے انداز میں کہ بور کے میانی ہے۔ سائلرہ بھی بہتر تحریر استھے۔ یہ دولت کے لائے میں آخر و یا کیشوں کے مند میں دیکھی اور میں بہتر تحریر استھے انداز میں کہ بور کے میں آخر و یا کہتر تھوں کے طویلے ان کی میں انتخاب کی میں ہوگئی انتخاب کی ہوتے کہا ہے اتا رائے ہوں کے کہائے تا رائے ہوں کے کہائے تا رائے ہوں کے کہائے تا رائے ہوں کو بالزام ٹابت نہیں ہوسکا تھا۔ اس پر یہ مثال صادق آئی ہے کہ نیا تو دون پرانا سودن۔ اولڈاز گولڈ۔ شکار اور شکاری بھی تھی۔ اس بے دیک اور دیری چال اور عرقید بھی دلی کی میرون کی ایکور ہیں۔ بھی کی تھور ہیں۔ بھی تھی جہری مرفر از سرفہر سے تھے۔ آپ کے ادارے کے سینم کرکن حاتی بدرالدین کے بدرالدین کے میاند کی کی تھور ہیں۔ کا دیدہ تھی۔ آپ کے ادارے کے سینم کرکن حاتی بدرالدین کے میاند اور کی سینم کرکن حاتی بدرالدین کے سینم کرکن حاتی بدرالدین کے سینم کرکن حاتی بدرالدین کے سینم کرکن حاتی بیں اندان کو ایک جائے دوست نظر آئر ہے تھے۔ آپ کے ادارے کے سینم کرکن حاتی بدرالدین کے سینم کرکن حاتی بیں اندان کو اپنے جو اور حمت میں جگد دیست کی دول کیا تھاں۔ "

اتور بوسف زئی کی ای میل اسلام آباد ہے، کہتے ہیں'' پرچہ 3 کو طا اور 7 ستبرکو پورا پڑھ لیا۔ سرورق خوب تھا۔ سرفراز ہے شریک ہیں،
سرفیرست رہنے پرمبار کباد یکلیل کاظمی ، معراج عبامی ، اور لیں اجمداور میر سے علاوہ سبتبرہ نگار نے تھے۔ اجمدا قبال کی عمرقیداس ماہ کی بہترین کہائی
تھی۔ دہری چال میں کاشف زبیر نے شامی اور تیور کی رواجی کہائی چش کی۔ رائن کک کے ناول ایجولاکا ترجمد شاعدار ہا۔ بجدر کیمن کی اس کاوش کے
اسکھے جھے کا انتظار ہے۔ آوارہ کرد میں سننی آمی ہے۔ ویکھتا ہے کہ شہزی اب وزیر جان اور ممتاز سے کیے نمٹ ہے۔ اس ماہ غیر کئی کہانیوں کی تعداوزیادہ
تھی میں زاد کہانیوں میں سرورا کرام کی نارزن منفرد کہائی تھی۔ اس ماہ کارٹونوں کی کی شدت سے محسوس ہوئی۔''

عبدالففورخان ساغری مختک ضلع انک ہے لکتے ہیں' بکو ماہ بعد مخفل میں حاضر خدمت ہیں بمعرد فیت ہے تائم ٹکال کے۔اس د فعد تائل کچرخاص نبیں تفاء عام نظر ڈال کرکہا نیوں کی اسٹ میں پہنچے ،کہا نیوں کی اسٹ کی ترتیب انچی تگی۔آ دارہ کرد پڑمی جس میں شہر ادخان قل ایکشن میں نظر آئے۔اگر ایک طرف اپنی ماں کو حاصل کرلیا ہے لیکن عابدہ کو کھو دیا ہے۔لگتا ہے کہ مہم جو کی کرنے امریکا نہ چلا جائے ، انچی قدائتی۔ اس کے بعد انگارے مثل صاحب کی تحریر پڑمی۔ائی ادرشاہ زیب کود کھر مجھے تو عادل ادرسلوکی یا دولا دی ہے جسے سلو بھی بھی عادل کو ہندادیتا تھا۔اس طرح ائیق

جاسوسردانجست ﴿ <del>9</del> ﴾ اکتوبر 2015ء



مجی کرتا ہے۔ نوک جموک کانی پندآئی ہے۔ واؤ د بھائی کا کر دار بھی اچھا جارہا ہے۔ ٹی کٹھاری سونیا محبت گل خوش آ مدید ہے۔ فٹک ہیں ایک چیز کی ذیشان نے تلعلی کی ہے کہ خواجہ سرامیڈم جانی کا بھی ڈی این اے کرنا تھا کیونکہ جب سب کا ہو گیا تو میری نظریش بھی قاتل تھی۔ ویسے گل صاحب نے اچھا لکھنے کی کوشش کی ہے۔ دہری چال، کاشف زبیر کی بھی ایک مہم جوئی تھی لیکن شامی نے اسے طل کر دیا۔ عمر قید میں غلام حسین کا کر وار بھی کائی مضبوط تھا جنھیس کی قدر نہ کی اس لیے وہ جان ہے گئی ، انچھی تھی۔ کتر نمیں انچھی تھیں۔ چینی گئتہ چینی میں آئے تو دیکھا چو ہدری سرفر از جتوئی ابتدا میں موجود ہتھے۔ ویسے پیمخل میں بہار حسین مظفر گڑھ، قدرت اللہ نیازی صاحب نے کیا لکھا کہ 55 صفحات ضائع کے۔ قدرت صاحب آپ نے ول لگا کر نہیں پڑھا تھا، کافی مواد تھا، خاص کر سلطان کی حب الوطنی تھی لیکن وہ کر پٹ افسر ان کے ہاتھوں فڑا نہ چلا جائے گا ، دکھ ہوا تھا۔ سے وخان بھائی جیل میا نوالی ، آپ کے دوست کی فوتگی کے میں برابر کے شرکیا ہیں۔ خدا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے ، آمین ۔''

کراچی ہے میں الحق کی توصیف نگاری'' جاسوی کا تا زہ شارہ پہلی تاریخ کوبی موصول ہوا۔ ٹائٹل گرل کی تخور نگا ہوں اور ساون کی گھٹاؤں ہیں نافوں ہے جیسنچے ہوئے دوستوں کی محفل پر سرسری نگاہ ڈالے ہوئے آگے بڑھے اور سیدھا طاہر جاوید انگل کی خدمت میں حاضر ہوئے جہاں ان کی تی کہائی انگارے اپنی پوری آب و تاب ہے آگے بڑھراتی ہوئے گئی کر وری شاہ زیب نے پکڑئی لیکن گرگٹ ہے جی ذیا دہ رنگ بدلنے والے تکلیل واراب جیسے لوگ منر وراپنے وعدے کے خلاف کی توسازشیں مبننے میں معروف ہوں گے۔ شاہ زیب کے ساتھ کر کا مزہ آگے گا۔ بر کھنا ہے ذور کتنا باز وی نے تال میں ہے۔ کاشف زیبر کے ساتھ انگر کا مزہ آگے گا۔ محل ہوں تا کہ بر شاہ واراب جیسے لوگ منر وراپنے وعدے کے خلاف کی توسازشیں مبننے میں معروف ہوں گے۔ شاہ ذیب کے ساتھ کر کا مزہ آگے گا۔ محل ہونے کی تھی بھی تا یا دوخوشی کا کوئی شمکا تا شد ہا۔ ایک اور کہنے میں آیا۔ فولا وخان کے کر دار کوئی کا شف انگل نے محل ہے گئی تھی بچھانے میں مثامی اور تیور کی جوڑی کا میاب رہی ۔ لیکن مزاح کا عضر کچھ کم دیکھنے میں آیا۔ فولا وخان کے کر دار کوئی کا شف انگل نے لیک بہترین کوشش کی لیکن غلام صین کا کروار پھرمنی رہا جس کی وجہ سے ذیادہ متاثر نہیں کر بھی ایسے ایک کروار نے ٹابت کردیا کہ وہائی جس کی وجہ سے ذیادہ متاثر نہیں کر بھی ایسے ایس کے کہا کا وش آیا۔ بھی کہا کا وش آیا۔ میل کوئی ایک کا میاب رہے ساتھ کی بھری بلا ہے کا مبتی پڑھنے میں کا میاب رہے۔ ساتھ میں چند دن رہ گئے گئے کا دار گئے نے سب پھوختم کردیا۔ انگش اسٹائل میں لائح بری بلا ہے کا مبتی پڑھنے میں کا میاب رہے۔ ساتھ میں چند دن رہ گئے گئے تا ہے گئی تا تھی تا عمل میں ایسے میں خور کا کی گئی تا تھی کا میاب رہے۔ ساتھ میں چند دن رہ گئے گئی کا دی تا تھیں تھی کا میاب رہے۔ ساتھ میں جانسوی اس وقعہ می ٹائل سے کا میاب تھی تھی کا میاب رہے۔ انگش اسٹائل میں لائح بری بلا ہے کا مبتی پڑھنے میں کا میاب رہے۔ ساتھ میں کی میں کی کے کر آخر شک شا عمر ان کی ایسے کی تو تھی میں کا میاب رہے۔

شاہ گڑھ سے فلک شیر ملک کا جذبہ حب الولمی '' اہ تمبر کا جاسوی ، حسب معمول زبردست رقمینیاں سینے ہوئے تھا۔ انجی تحریر ہیں پڑھنے کو ملیں۔ بس کی تی تو یوم وفائ اور یوم فضائند کی مناسب سے کوئی تحرید شیں۔ کی مردیابد پر بھکو کساجا تا تو بہتر ہوتا۔ ٹارزن اور کر بیڈیا ، گزارہ تھی۔ انگارے ، دہری چال نے متاثر کیا۔ سونیا محبت کی کئی شک بے شکہ ، بڑی کا وش تی ۔ اس وفدتر اش خواش میں بھیجیں۔ (بیترام چزیں ایسے بھی بھیج ایسا ولیس سلسلداس رسالے میں شروع کریں تا کہ لوگ اسے ایسے اقوال زریں ، تکست کی باتیں یا شعر وشاعری بھیجیں۔ (بیترام چزیں ایسے بھی بھیج یہ ایسا ولیس سلسلہ اس رسالے میں شروع کریں تا کہ لوگ اسے ایسے ایسی کی جی بھیج ایسا ولیس میں ایسا کی بھی ایسی کی بھیرا کیا بڑوز نے ایسا ولیس بھیری کی ایسی نے تاریخ ایسی کی ایسی کی ایسی کی بھیرا کیا بڑوز نے انبوالد کے ہوائی اور سے باکستان پر تباہی کے اکا بات لے کر باہر نکل اس کے ہوائی اور سے باکستان پر تباہی کے ادکا بات لے کر باہر نکل رب سے تعرف اور طیاروں میں بیٹوکر کی بھی اور کی گئی ہوری کی ایسی کے اور اور ان شہیدوں کو سلام ۔ پی کی تا م آئ بھی تاریخ میں سنہری لفظوں سے بیسی کو میں اس سے بڑی وجدایمان کی کروری ، ہور ، اور کی میں ایش پر توکل نہ کرتا ، سنہری لفظوں سے نکھے ہوئے این اقوام سے بیتھے کیوں ہیں ؟ سب سے بڑی وجدایمان کی کروری ، ہور ، اور کی کا می ارتبال ہو میں اس موری میں اس کی کروری ، ہور ، اور کی کان ہے ۔ یہاں ہر موسم اور ہر معد نیات ہے ۔ ہماری زمین کے بیخ بیشے پائی افرامی کا فقدان ، حالا کہ ہمارا ولی کی گئی کہ کی بیاری نمی رب ہیں ۔ اس ملک میں اس نے قبی دوختوں کا اتنا و خیرے میں ۔ اس ملک میں اس نے قبیتی دوختوں کا اتنا و خیرے میں جس دور لڈ بیک کا قر مساز سکتا ہے۔ '' (اب تو کوئی اختران ، حال می میں تا تھی کہ کوئی اس کی بی دوختوں کا اتنا و خیر میں بی بی کا خطر میں وہی میں تائی کی کروری ، میں ملک میں اسے قبیتی دوختوں کا اتنا و خیر و سے دور کی تا کہ کی کا می میں دور تول کا اتنا و خیر و سے دور کی تا ہو کہ کی کا تو میں کی کا میکن کی دور کی گائی کے دور کی بی دور کی کا می دور کیا گیا ہو کی گئی کی کا کی کا کی میں اور کی کی گیا گیا گیا گیا گئی کی گئی کی کی کا کی کی گئی کی گئی کی گئی گیا گئی کی کی گئی کی کی گئی کی کی کی کا کی کی گئی کی گئی کی کی گئی کی گئی کی کی کی گئی کی کی گئی کی کی کی کی

جاسوسرڈانجسٹ ﴿10 ۗ اکتوبر 2015ء



ہری پور ہزارہ ہے معراج محبوب عباسی کی محری لغامی ''3 ستبر کو ہاسوی چوٹی نظر آیا ، فوراً لایا ،سرورق سنار ہاتھاسازوں کی کہائی ، ماؤل مجی نہ تھی کوئی اپنی جانی پیچانی، چپوڑ اٹائٹل اور نہرست کی راہ لی۔ نے اندازیہ دل نے خواب واہ واہ کی ، دیمعی جوشامی و تیمور کی کہانی بے سائحتہ دل یکارا۔ کاشف تیری مبریانی بین دوستوں نے تحریروں میں یا دکیا کہتی ہے میری نظر شکر ہد ۔ کہانیوں میں آغاز انگارے سے کیا۔ کیا خوب کام اس بارشاہ زیب نے کیا۔ایسے ایسے اس قسط میں ہیرو نے جو ہر دکھائے جیسے مندے ٹیر کے کوئی نوالہ چھین لائے۔طاہرانکل کی کہانی انجھی جارہی ہے۔ بھٹی صاحب تو ا پیشن کے موجد کلتے ہیں ہر قسط میں آٹھ وی بندے ضرور پھڑ کتے ہیں۔اپنی مال کوتو وہ وحمن سے بچالا یا ہے پر نہ جائے وحمن نے امریکا میں کیا گل کھلایا ہے۔معیبتوں کے مارے کا کیا ہے گا یہ تو الل قسامی بی بتا چلے گا۔ کاشف زیر ایک دہری جال کے ساتھ آئے نامکن کہ قاری کوللف نہ آئے۔ زر مريدوں نے جب د ہرى جال جلا دى ، دوكرنوں نے ل كتو جينة بجادى - ويجيد وكيس بحى طل كركے دكھاديا - اصل مجرموں كور تكے ہاتھوں بكڑا ديا \_ كہنے كوتوانسان اشرف الخلوقات ب-جبآب بابر موتوحيوانول بي برى اس كى ذات ب-عرقيد كرآ بار احمداقبال، فيروز في تباه كرنا چاہے تے غلام حسين كے ماه وسال عمل مند تعااس ليے بازى پليث دى جس كى چال تى ان پدالث دى ۔ عائش كا مواجو براانجام ملا موشا يد بلقيس كى روح کوآرام-اعتراف میں چلی قائل نے کمال کی چال مرغ رسال بھی پھٹس کیا اس میں بچھایا جواس نے جال ۔اس طرح وہ صاف یج نکل مما جسے من ہے کوئی بال لکل تمیا۔ نادیدہ قاتل میں رچرڈ کا بلان خوب تھا۔ اس کیس میں سراغ سانوں کا امتحان خوب تھا۔ تمریکر انکشا فات کی کھڑ کیاں کھلنے لکیں ... کڑی ہے کڑی ملے تکی ۔ فعیک بی کسی نے کہا ہے کہ قاتل کوئی توغلطی کرجاتا ہے جو آخر کار اس کو پھنساتی ہے۔ بھانسی کا بھندا بن جاتی ہے۔ لرينديا مي بوز مع في مندى دكما لي يجر مان كامقدرين اعرى كما لي وونول كوان كانجام تك مينجايا - ايناعزم انقام ع كروكمايا - سالكرويس ب كے ليے يہ پيغام تھا كەنقصان ديتا بے فيصله جلد بازى كا - اكر بهو كچھروزمبركرجاتى توسارى دولت كى مالكن بن جاتى ' اتش انتقام جو بابرنعيم نے لكسى كبانى يمي كمال كي تحى- بنى نے باپ سے بدله ليا آئيور نے جو يو يا وہ كائ بھي ليا۔ باقى كہانياں زيرمطالعہ بيں امبى ان ير يحد لكھنے كو بي بول قامر - الگلے شارے کا نظارے تب تک بیرقاری بیکارے۔ اب عمید کی مبارک سب کو ، خدا کرے آئے خوشی راس سب کو۔ '

جاسوسردانجست م 11 م ا کتوبر 2015ء



محصیل جوئی ہے چو ہدری محمد سرفر از کی سرفر ازی 'سوچا تو بھی تھا کہ نائل ماہ ستبر کی مناسبت ہے ہوگا۔اداریے کارخ کیا تووہ ماہ سمبر کی مطابقت ہے تھا۔ بلاشہ تیا دے کا فقد ان بی اس ملک کوچے معنوں میں آ کے بڑھنے نیس دیتا ، وگر نہ قدرتی وسائل سے لے کرانسانی وسائل تک کمی بھی چیزی اس ملک میں کی نہیں۔ چینی کلتہ چینی میں اپنا تیمرہ و کھ کر جوخوشی ملی اے لفظوں میں بیان کرناممکن نہیں۔اس ناچیز کونو ازنے کا بے حد شکر ہیہ۔ معراج مجوب مهای نے اہالیان محفل سے لے کرکہا نیوں تک نہایت جا عدار انداز میں تبعرہ کیا۔ بہار حسین صاحب چین تکت چین کے چکردگاتے رہیں، مهارت خود بخو وآجائے کی۔عذر اہاتمی صاحبہ کا افسانوی رنگ پہتمرہ تخریباندانداز میں اختام پذیر ہوا۔توبہتوبہ اکیانیک ارادے ہیں آپ کے۔ ماري تمام مدرديان اورنيك تمنا كي آپ كيميان في كيماته بين - كيت بين كولوكون كوبلاحساب جنت مي دا ظلماس ليي بحي ل جائے كاكبدوه اہے کردہ اور ناکردہ مختا ہوں کی سزاء اس ونیا میں ہی اپنی ہوی کے ہاتھوں ہونے والے مظالم کی شکل میں بھکت چکے ہوں سے۔سید شکیل کاظمی صاحب نے بھی کیا خوب تکھااورا ہے کبیرعہای صاحب تواس ماہ مظرعام سے غائب رہے۔ طاہرجاوید معل صاحب کی تحریر کے ہوتے کی اور تحریر ے ابتدا کیے کر کتے ہیں۔ لبذا ابتدا انگارے کی تیسری قبطرے ہوئی۔ جہاں پر ایکٹن ، مسینس اور تعرل مفل صاحب کے تعموص انداز تحریر میں عروج پر تعا۔ شاہ زیب نے آخر پر پرزے نکال ہی لیے اور تکلیل داراب کا عارضی جمکنا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ شاہت ہو، مجھ مجھا شارے لے۔امید ہے جب پہل منظر سامنے آ ہے گا توتحریر کالطف ہی الگ ہوگا۔ابتدائی صفحات پر ایجد رئیس صاحب کی ایجولا جاسوی کی روایتوں کی ایمن کہانی تابت ہوئی۔ بلاشبہرسطر میں ایکشن بجس، جاسوی اور سننی بھر پورائداز میں رہی بی تھی۔سرورق کے رکلوں میں کاشف زبیراوراحمدا قبال ك نام جمكارب تف- احمد اقبال كا اعداز تحرير چونكه زياده پند ب اس ليه ابتداعم قيد سه كى- جارا موجوده معاشرتي وسياى نظام، اس كى خامیاں مزوریاں ،اس سب کواجا کر کرتی اچھی تحریر ثابت ہوئی۔ کاشف زبیر صاحب پہلارتک یعنی و ہری جال میں شامی اور تیور کے ساتھ حاضر ہوئے۔اس مرتبہ نواب وقار الملک نے پہلی بارشامی اور تیمور کو بذات خود کی مشن پر جیجا وگرنداس سے پہلے تو دو دونوں کی پرائے پھٹے سے جس تا تک اڑاتے تو چس جاتے تھے۔اس مرتبہ مزاح کاعضر بھی کم تھا، ٹائی کی نہ تو کوئی بے وتو نی سامنے آئی اور نہ اس کی کلاس کی ،نوشی کا ذکر عدار دتھا اوراس سب كوبهت زياده مس كيا-"

واہ کینٹ سے بیفیس خان کی آیہ بہار'' دو ماہ کی خودسا محتہ جلاولمنی بیٹی رشا کارانہ غیر حاضری (تا کہ دوسروں کوجمی موقع ملے) کے بعد حاضر فدمت ہیں۔ارے بیٹ جائیں۔ کھڑے ہونے کا تکلف نہ کریں۔تشریف رکیں پلیز۔ادارے اوراحباب کو چھوٹی عید، 14 اگست، یوم دفاع اور عالیثان پنجیر خدا کی عالی شان قربانی کی یادیس منائی جانے والی عیدالاسی کی ایک ساتھ مبارک باد۔ اس سے پہلے کے کھٹے بیٹھے ووستوں سے قر وافر وا لما قات ہو ہمرورق پر بات ہوجائے جہال ہمیں اپنے فذکار کی ایک اوراضانی خوبی ہے آگاہی ہوئی۔ہم جو ہمایوں سعید کوتفسیر عباس بابر ، ماہا بمان اور اب ماربیخان کی طرح لایتا افراد میں شامل کرنے کے تھے انہیں پڑوین (ہماری والی علیل والی نبیس) کی چوکھٹ پرجو کی ہے بیٹھے ہمارے ذا کرصاحب نے کھوج ٹکالا یعنی چھا یا ماراتو میں بی آئیس، ماہر کھوجی بھی کہتے ہیں بھی مان سکتے محفل دوستاں میں چوہدری محدسرفراز کی چوہدراہث رواتی چوہدریوں ہے ہٹ کرتھی ۔تبعرہ کمل اورخوش رتک تھا۔محد صفدر معاویہ کی عمدہ تبعرہ نگاری کو ہمارا ادارہ مانتا ہے تو ش کیوں نہ مانول ۔تیسرانبر بہار حسین کا ، ان کا م ریقین ایدازاجهالکا-حارے مستقل تیمرہ نکاراوریس خان بھی خوب رتک جماتے ہیں۔البتہ فلک ٹیر کا پکا پکا جواب کی بمیں بھی بجھ جس آئی۔سید علیل و مسین کاهمی ، یا دآ وری اور دلداری کاشکرید- ہم تو پینے سے کیآپ نے ہمیں کئی کھاتے ہی میں ندرکھا۔ نا درسیال! آپ کواپٹی دعاؤں میں شامل کرنے کی کوشش میں تلی ہوں۔اللہ آپ کے رائے آسان کرے۔ولکش تبعروں اورولنشین کترنوں والے رضوان تولی ، ہاتھوذر اہلکار تعیس جا ہے مصن ہی کوں نہ ہو۔سا کرنگوکر، وہی رشتہ جومیرااورآپ کا جاسوی والوں سے ہے گرآپ تھرے مقل سے پیدل مظہر سلیم ہاتمی جھرگزار ہوں عبدالبيارروی اورمعراج محبوب عبای کئی اچھوں ہے اچھے رہے۔محمدا قبال کی آ مربھی آگی ۔ پختمر میں راجہ عرفان، سجاد خان، انور پوسف زئی، نوال مثال، اور الجم مراقی نمایاں رہاوراب ایے معل شیز اوے کی اٹکارے جس کی مجل قسط ہے ہم دانستہ عروم رہے۔ دوسری قسط ہے ابتداکی اور خدا کا عکر اوا کیا کہ پہلی قطي ول جلاتے والا كام موچكا ب-اب توشاه زيب كى فائث باور بهارا كليجا شيندا- بهار يشبزاد سے كى فلم كچهار سے جب رستم سال نكلتا بتو قاری ڈاکوے محبت یہ خود کو بجبور یا تا ہے اور ڈپٹی ریاض نے نفرت کرتا ہے، ایس بی نفرت جیسی مندورا جاراون سے کرتے ہیں۔ یہ ہے ہارے طاہر جاويدى كلم كوالتى - پيرآ واره كردى طرف دوڑ لگائى - جهال يا در شوس جوت مل كى بجبكة شهرى اكيلا ياوركى شان برهاتے مي لكا ب اگر جدا عداز غير حقیقی ہے۔اللہ کرےعابدہ دوسری عافیہ ندہنے۔ ٹی تکھاری سونیا کل نے تو کمال کردیا۔''

رجم یارخان سے طاہر چو ہدری کی عالمانہ گفتگو'' چند ہاہ قبل برتی گئی ہے اعتبالی نے میرے قلم کو پکھ ایسا دلبرداشتہ کیا کہ ہے اختیار آنسو
چلک پڑے۔ بہتے سوتوں نے اثر ات مرتب کیے تو نوبت بینک شدگی تک جا پہنی۔ ای کارن کی ہاہ زیانہ عافیت بیس گزرے۔ اس ہاہ'' آلات'' پکھ
سازگار ہوئے توسو چا کہ حاضری لگوا بی لول قبل اس کے کہ ذہمن کے نہاں خانوں ہے بھی خارج ہوجاؤں۔ پرچہ پڑوس کے ابا ہے ہوتا ہوا پڑوس کی
اما حاست ہے جب جھوتک پہنچا تو ابتدا تا جارسرورت ہے بی کرنی پڑی۔ کیونکہ محتر مدسرورت کی بدولت میری ایک دیرید خواہش پوری ہوگئی ، زیانہ
نامعلوم ہے ہی بچھے کی ''کمانی'' چرے کو دیم بھنے کی خواہش تھی محتر مدسرورت کے چرے کی ماہیت کی خبل پر تر بھی رکی بیکر کا با معتر پیش کررہی
تی ۔ اس کی زلفوں کے بہاؤ بھی دو افر ادعالم بے خودی بھی رقصال نظر آئے۔ ان کی محدیت ہے ایمازہ وہو یا تھا کہ جو یا نہ شفقت کے شکار ہیں۔
بہر حال سرورت سے مزید کئی کتر آتے ہوئے صفحہ پلٹا اور جذبہ حب الوطنی اور سوچوں کے ذکھ گے دروا کرتے اواریہ ہے مستنیش ہوئے ۔ جناب ہم

جاسوسرڈانجسٹ **-12** اکتوبر 2015ء



فتح پورلیہ ہے کی الدین اشفاق کی مبار کہا د' سرورق کی حیدہ گم مم نظر آ رہی تھی۔ آ وار وگر دشیزی نے مشکلوں کے ساتھ نہ شرف بیگم صاحبہ کو بچالیا بلکہ وزیر جان کے ہاتھوں سے اپنی ہاں کو بچالیا، زبر دست ایکشن تھا۔ کاشف زبیر مخصوص کر داروں کے ساتھ آئے، دہری چال زبر دست تحریر آگی۔ عمر قید میں آل ٹائم کریٹ احمد اقبال صاحب کے قلم کی کاٹ نے لہوگر ما دیا۔ چوہدری سرفراز ابتدائی تبسرے پر براجہان تھے۔ مبارک ہوا محفل کے پرانے جانے بہچانے دوست نظر نہیں آئے۔ باتی وانجسٹ زیر مطالعہ ہے۔ اتنا، اچھاڈ انجسٹ شائع کرنے پراوارے کومبار کہا د۔'

میا نوالی سے احسال سحر کی دلنشین با تیں'' جاسوی حسبِ معمول ایک گرم دن کواپٹی بانہوں کی زینت بنا، بانہوں میں ہمیشہ پیاری چیزیں بی آتی ہیں۔ پہلی بار جاسوی میں ایسا وسش اوررو مانس سے بھر بور ٹاکش و یکھا جو کہ جاسوی کا خاصہ توجیس ..... جرچینج از بیسٹ۔ گرم ون گزرت میں اور انسانوں میں بھی تلخیاں بڑھتی ہی جارہی ہیں۔ ہر چرے پرزبردی کی اورمصنوعی مسکر اپنوں کا ڈیراہے جیسے یہاں ہر چیز کا قط پڑ کیا ہو بتانہیں کیا ہو گا آ ہے۔ بی بی کہیں مےسب سے اور خود سے بھی کہ مایوس ہوتے نہیں ..... دل کوجلاتے نہیں ..... مخفل دوستان کی جانب قدم بڑھاتے ہیں جہاں رتکوں کی بہاریں ہی بباریں ویکھنے کوئتی ہیں۔ چوہدری محدسر فراز اس وقعہ سے زیاوہ نمایاں اور کمری شوخی کے رنگ رہے اور رنگ بھیرتی تظروں سے گزرتے چلے گئے۔فلک ٹیرملک کی طرح ہم بھی گزارش کریں گے ،ہم نے بھی ایک عدور جمہ شدہ کہانی بھیج رکھی ہے بچھلے پکے وسے سے اگر تکلیف نہ ہو تومعذرت كساته ويكي يابغيرو يكيم مين بحى آكاه كياجائه وباتى بمنى بيداكرنانيل جائة مظلى فالمحاتيم المحاتيم كاوش كونظرانداز کیا وجہ بیک انگلا شارہ ملاتو اکشے دوجھے پڑھیں ہے۔ دوسرا ایک توسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور کردار بھی آ دھے سے زیادہ بھول جاتے ہیں اوروہ انفرا دیت اور دلچی نمی رہتی ۔سالکرہ ، اکثر جلد بازی اور لائح انسان کو بے ڈوبتی ہے۔ پیے کے لائح نے انسان کو بمیشد اپنا ہی نہیں رہنے دیا۔ یا ڈلا کے انہا م خوشی ہوئی۔ آتش انقام ، انقام کی آگ کو بجانا بہت ہی مشکل ہے۔ جب بھڑ کی ہے تو دوسر سے تو دوسر مے خود کے وجود کو بھی خاستر کر دی ہے۔ کمیشن ، مجعے پندنیں آئی ایک بوراور لا حاصل کبانی رہی۔انگارے،اب ممل ممل کرسائے آئے گئی ہے،کانی پندآ رہی ہے۔ کرینڈیا بھی وہی لا کی اورخود غرضی پر مستل کہانی رہی۔ شکار اور شکاری مسترجے نے نہایت چالا کی اور عرق ریزی ہے کوریراسے اپنے خاندان کی موت کا بدلد لیا۔ اس وفعد سراغ ری نہیں تھی کہانی میں۔ آوارہ کرومیں شہری آخرایتی والدہ کو یائے میں کامیاب ہوہی گیا۔ کافی ماراماری رہی۔ دوسری طرف سینے وغیرہ کا دحرایا جاناء آ سے جل کر ا كافى درامائى مور كارن ، انسان بميشد عائد ي كيكرين خودكود حوكا ويتا آيا ب-زين برجى بم نے سے اور تبابى مجيلانے والے ہتھیار بنا کراپی تبای خود کی ہے۔ نے قلم کار کی کاوٹ اچھی تھی۔ایک ملی حقیقت ایک سچائی جس کی تخی بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جان محر جیسے لوگ اب برجك يائے جاتے ہيں۔ يمي اب مارا حال بن كيا ہے، آ دھے نياده اس ملك كودہشت كاكبواره خود بم نے بنار كھا ہے۔ دوسرى تو تي توصن اماری حوصلہ افزائی کے لیے آتی ہیں۔ رم وس میلی کاوش دہری جال سے آغاز کیا۔ انسان ایک ایس آبنار کے ماندہے جس میں نت تی خواہشات جنم کے کر پانی کے قطروں کے ماندیبتی رہتی ہیں۔ان خواہشات میں دولت کی ہوس سے تمایاں ہے اوراس ہوس کا شکار افراد اسے بے گانے میں تمیز کمو بیضتے ہیں۔ بین اور ساریمی ایسے بی کردار تھے۔ دوسرارتک احمدا قبال صاحب لے کرحاضر ہوئے۔خواہشیں پیدامجی ہوتی ہیں اور احساسات جنم مجی کیتے ہیں۔فلام حسین کے بہروز بنے کے مل سے کتن ہی خواہوں نے جنم لیا کتنی ہی احساسیت جامتی اور مرتی رہیں۔بیسب انسان کے اعدر کے رنگ دُمنگ بی جو مخلف روب میں یا برآتے رہے ہیں۔"

ان قارئین کے اسائے گرامی جن کے بحبت نامے شامل اشاعت ندہو تکے۔ میدالیمارروی انساری دلاہور معثال اینڈنوال چہلم ۔ عابداسلم فیعل آباد رجمہ اقبال ،کراچی ۔ آفاب احر ،حیدرآباد ۔ ماجین صنیف ،کراچی ۔

جاسوسرڈانجسٹ **-13** اکتوبر 2015ء



## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## ايبول

بیماریاں اور صحت بخش زندگی غرض ہر شے قبضة قدرت میں ہے... بیماری ہے تواس کا تو ربھی کہیں نه کہیں موجود ضرور ہوتا ہے... اہمیت اس کی تلاش و کھوج کی جستجو کی ہے... ڈینگی، کرونا وائرس... کانگو وائرس اور نیگلیریا جیسے نت نئے خوفناک وائرس... جن کے نام بھی کبھی نہیں سُنے تھے... جواب سننے میں آرہے ہیں... جاسوسی کے اولین صفحات پر روبن کک کے بیسٹ سیلرز ناولزمیں سے بہترین کا انتخاب... نت نئے موڑا ختیار کرتی کہانی میں اچانک ہی خون ریزی شروع ہوجاتی ہے... انسان جیسے خوفناک وائرس کے ہاتھوں معصوم عوام اور باصلاحیت خاکٹر مسلسل موت کے شکنجے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مسلسل موت کے شکنجے میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکشن... سیسنی اور تحیّر کے اس طلسماتی ماحول سے تعلق رکھنے والی ایک پری وش ڈاکٹر کے درست اندازوں اور تحقیق و جستجو کا پُر تجسس احوال...اس کی سرغراسی... مشاہدات اور تجربات نے بالآخر اسے ان راہوں پرڈال دیا... جہاں تلخ حقائق کے ساتھ قدم قدم پرموت کے ہرکارے اس کی تاک میں تھے...

## の所にいるかは一切とかけんかっている。

مریبای ڈی ی جاتے ہوئے سوچ رہی تھی، کہیں تورس نے گار ڈوکواس کے نئے ڈپارٹمنٹ کے بارے بیں مطلع نہ کردیا ہو۔

ہم ایبا نہیں تھا۔ وہ کارڈ کی جھلک دکھا کرآگے بڑھتی جلی گئے۔
بطور حفظ ہا نقدم اس نے پہلے اپنے آفس کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوکر اس
نے روشنی کی اور چندمنٹ تک اپنی ڈیسک کے عقب میں کری پر بیٹھی رہی۔
ڈیسک پر تین لفافے پڑے تھے۔ دودواساز کمپنیوں کی جانب سے تھے۔
تیسرے نے مریبا کی توجہ جذب کرلی۔ جس پر ''لیب انجینئر نگ ران
ساوتھ بینڈ'' کی مہر گئی تھی۔

مریبانے لفافہ جاک کرتے پرچہ برآ مدکیا۔ بیالک سینزلیٹر تھا۔جس میں مریبا کی دلچیں کے لیے شکریہ ادا کیا تھا۔ نیز مریبا کی انکوائری کے جوابات بھی دیے گئے تھے۔

اس میں بتایا گیا تھا کہ اس سے ہڈز، کسٹر کی فرمائٹی ضرورت اور بدایات کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ یعنی یہ '' کسٹم بلث' ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق بنوانے کے لیے ضروری ہے کہ کسٹیر کی اپنی آرکیکی لفرم ہو۔ ایسی فرم کے لیے لازم ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر

جاسوسرڈائجسٹ ﴿14 ۗ اکتوبر 2015ء

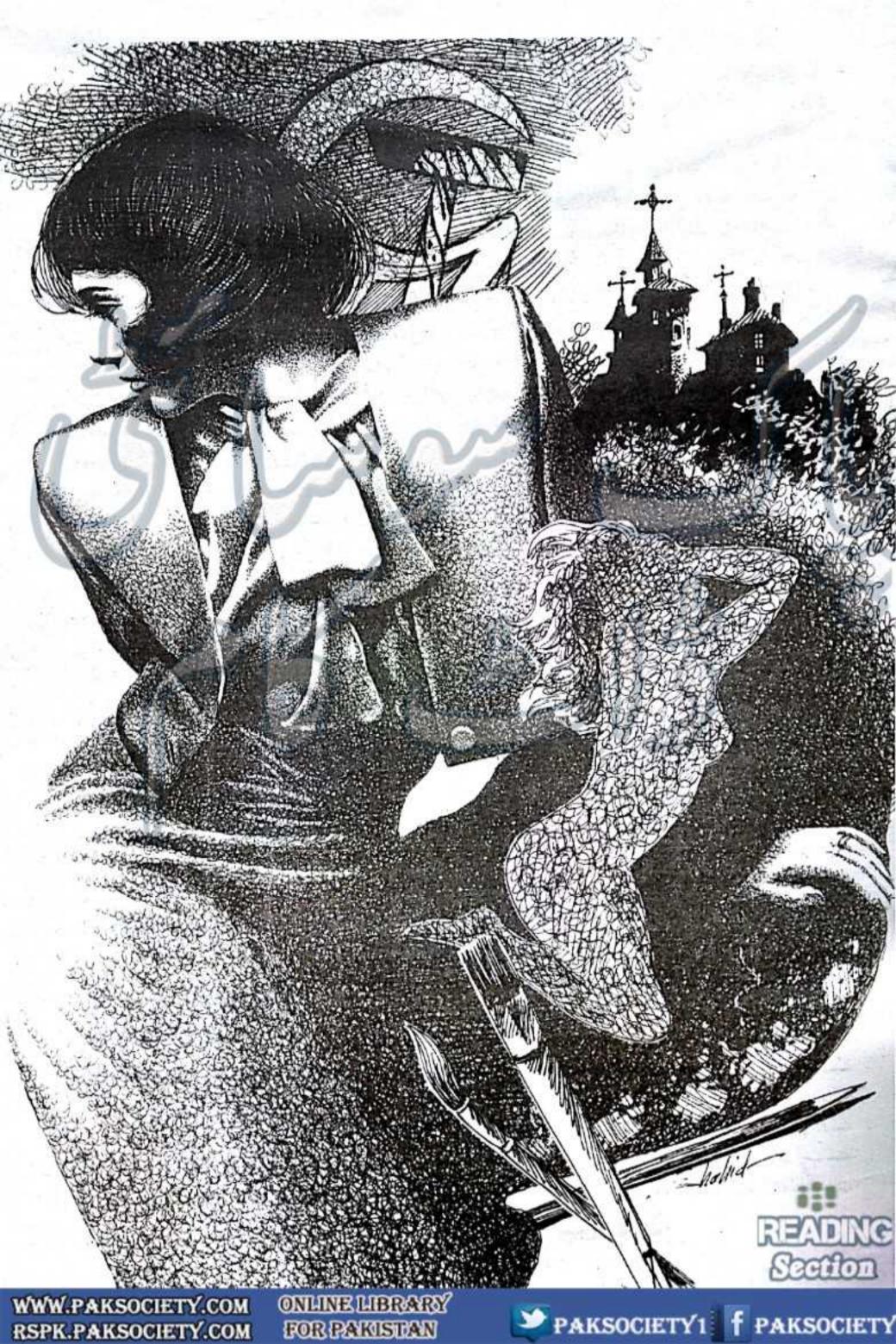

کے شعبے میں خصوصی تعمیراتی تجربه رکھتی ہو۔ آخر میں مریبا كا بم ترين سوال كاجواب ديا حميا تقارجواب يجم يول تقا: ‹‹لیب المجینتر تک'' کوآخری آرڈ رگزشته برس پروفیشنل لیب ے ملاتھا۔ یعنی PL إن كريس جارجيا۔

مریبانے دیوار پر لکے US کے نقشے پرنظر ڈالی۔ پھرایک دراز سے جارجیا کا روڈ میپ نکالا۔ گریس ایک تجبونا ناؤن تعارا ثلاثا سے مشرق کی سمت جائمیں تو چند تھنٹے میں وہاں پہنچا جاسکتا تھا۔ نقشہ اس نے واپس رکھ دیا۔ لیب الجينئر تک كانط جيب ميں ڈالااور كھٹرى ہوگئى۔

آفس سے نکلتے وقت وہ سوچ رہی تھی کے گریس جیسی مضافاتی اورغپرمعروف جگہ پرکون ہے؟ جوٹائپ تھری ہیا بڑ جیسی بانی پروفیشنل اشیا استعمال کرر باہے؟ بیما فکٹریشن سعنم اس نے ٹیڈ کے ہمراہ MCL میں ... ویکھا تھا۔ یا توں کے ووران میں بیانسٹم کے بارے میں معلومات لی تھیں اور خاموشی ہے آیک خط 'لیب انجینئر نگ'' کورواند کردیا تھا۔ وہ جانے پیچائے راستوں سے ہوتی ہولی MCL کی جانب روال دوال می - اسے خاص امید مبیل می ... که "لیب انجيئر نگ " ہے كوئى شبت جواب آئے گا۔

وزنی فولا دی دروازے میں مخصوص جگہ پر مریبائے مَيْدُ كَا كَارِوْ استعال كِيا - كَوَوْمُبِرا \_ از برتما - 39-23-43 م کے کرتے ہی لاک کھلنے کی مدھم می کلک سنائی دی۔ مصطرب ول کے ساتھ اس نے اندر قدم رکھا۔ رفتار

قلب میں ازخود اضاف ہو عمل تھا۔ ماحول میں جراتیم کش ادویات کی شاسا بوہی ہوئی تھی۔ ٹیڈ کی عل کرتے ہوئے اس نے سرکٹ بریکرز کو چھیٹرا۔

مریا نیزی فل کرتے ہوئے MCL می آیے بڑھ ربی تھی۔ وہ دومرتبہ پہلے ٹیڈ کے ساتھ یہاں آ چکی تھی اس لے اے MCL کو بچھنے میں کوئی دفت نہیں ہوئی \_البتدوہ تنهائھی۔ به جگه اس کے نز دیک ''ابوان دہشت'' تھی۔ وہ قدر مے خوف محسوس کررہی تھی۔ ہراس کی دومیری وجہ بیھی كه وه قطعى غير قانونى طور يروبال داخل موتى تھى \_ وہ ہمت جمع كرك MCL \_ مخصوص مراحل \_ كزررى كمى \_ تمام حفاظتی انظامات ممل کر کے اس نے آخری درواز و کھولا اور مرکزی لیب میں داخل ہوگئے۔ MCL کے مخصوص لباس میں اور ہوزیائی کے ساتھ وہ کوئی خلائی محلوق لگ رہی تھی۔

مریبانے تمام روشنیاں آن نہیں کی تھیں۔وہ دھیرے دجرے اینے مطلوبہ مقام تک پہنچ حمی ۔ حزشتہ دورے میں

اس نے کوڈ ز بمبرز اور رتیب ذہن سین کر لیے تھے۔ بیرا بیولا کی خفیہ پناہ گا تھی۔ ہرٹرے میں ایک ہزار بنمونے تھے۔افریقہ والی ٹرے علیحدہ تھیں۔ ہرٹرے میں پیچاس وائل تھیں۔

مریبانے نہایت احتیاط ہےٹرے تمبر 97 اٹھا کر ایک طرف کاؤنٹر پرر کھ دی۔ کھبراہث اورخوف کے باعث وہ کسی قدر گر بروا گئی۔ تاہم اس نے اپنے مطلب کی واکل ( ٹیوب ) کی تلاش جاری رھی۔

بالآخر ایک واکل اس کے باتھ آگئی۔جس کا تمبر E39 تھا۔وائل خالی تھی۔

اس نے قیس ماسک کے عقب سے بغور خالی وائل کو ویکھا۔ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں مریبا کا غدشہ درست نکلاو ہیں اس کا جسم وہشت ہے لرز اٹھا یہ وہ ایک ایسا راز دریافت کر چکی تھی جس کے بعد اس کی زندگی واقع طور پر خطرے میں پڑگئ عی ... شدید خطرے میں۔

بيرحد درجه مولناك انكشاف تفاكما يبولا كي خفيه پناه گاه ى ۋى يى مىرىھى \_ كوئى خونتاك سازش تھى \_ كوئى شك نہيں ربا تھا کہ ایولا جیسے خون آشام، نا قابل علاج وائرس کو انسانی ہاتھ استعمال کررہے ہے۔

مریبا کتے کے عالم میں ایولا کی خالی وائل کو تھوررہی تھی۔ سازشی عناصر کون تھے؟ اور اگر ان کو مریسا کی کارگزاری کاعلم ہوجاتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ وہ جو بھی تھے، پہلے ہی سیکڑوں انسانوں کو ایبولا کے ذریعے ہلاک کر ڪِ شَصْتُوم پيا کي کيااوقات تھي۔

د فعثا مریبا کی آنکھ کے کونے کو کسی حرکت کا احساس ہوا۔اس کا دل حلق میں دھڑ کئے لگا۔تو جہوائل پر ہے ہٹ تنى ۔ اندرآنے كے ليے فولا دى دروازے كا يہيا تھوم رہا تھا۔ مربیا جیسے مفلوج ہو کررہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آ تھوں سے و مکھر ہی تھی کہ کوئی اندر داخل ہونے والا ہے۔

لحہ بھر کے لیے اے مایوی نے تھیراً پھروہ متحرک ہو محتی۔وائل واپس رکھ کرٹرے اس نے جگہ پررکھ دی۔ پہلا خیال اسے بھا گئے کا آیالیکن وہاں بھا گئے کی جكه كهال تقى - پھراسے چينے كا خيال آياليكن كهاں؟ اسے جانوروں کے سیشن کا خیال آیا جہاں نیم تاریکی تھی۔اتنے

یس ائر ٹائٹ فولا دی دروازہ کھل کیا اور دوآ دی اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے مخصوص یلائک سوٹ پہنے ہوئے تے۔ایک لمباتر نکا تھا، دوسرا پستد قدر پستد قد لیب سے شاسامعلوم ہوتا تھا۔اس نے اینے ساتھی کوائر ہوز پلک رن

جاسوسرڈانجسٹ ﴿16 ﴾ اکتوبر 2015ء



ا ببدولا تھی۔مریبانے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن واضح طور پر پہچاننے میں نا کام رہی۔

"اب وہ کیا کرے؟ کیا آخری وقت آخمیاہے؟ وفعتا اس کی نگاہ قاتل کے شانے کے عقب میں سرخ رنگ کے لیور پر پڑی جس پرایمرجنسی لکھا ہوا تھا۔

نیوراستعال کرنے کے کیا نتائج نکلیں گے، یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مایوی کے عالم میں مریبانے آزاد ہاتھ سے سرخ لیور مینی ڈالا۔ بیک وقت دو چیزیں ظہور پذیر ہو کیں۔ ایک زوردارالا رم کی آ واز ، دوسرے اس علاقے میں فینولک ڈس انفیک کے شاور کی برسات شروع ہوگئی۔ دھند کے بادل چھانے گئے اور نگاہ کی رسائی تقریباز پروہوگئی۔

قاتل نے اچا تک افاد سے بدخواں ہو کر مریبا کا بازوجھوڑ دیا۔ مریبا نے پنجروں کے بینچ کھس کر کرائنگ شروع کر دی۔وہ انداز سے سے مرکزی لیب کی طرف جارتی تھی۔ پچھ دور جا کر وہ باہر نکل کر قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ ڈس انفکیٹ شاور کی برسات رکتی نظر نہیں آر ہی تھی۔ غالباضروری تھا کہ کوئی اس لیور کوواپس جگہ پر کرد ہے۔

مریبا کی سانس پھر ہوبھل ہونا شروع ہوگئی۔اسے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔وہ ہانچتی ہوئی مرکزی لیب تک پہنچ گئی۔اسے امید تھی کہ دوسرا آدی ، پہلے کی مدو کے لیے جانوروں کے پیشن میں ہونا جانہے۔

مریبانے پہلے اڑپائی مسلک کر کے سانس بھال کی۔ جانوروں کے سیشن سے اسے پریشان کن آوازیں سنائی دیں۔ اگرچہ بیدھم تعیں۔ تاہم اس نے اندازہ لگایا کہ دہ لوگ ہوا کی کی کاشکار ہو گئے ہیں قبل اس کے کہ انہیں مخصوص ائزیائپ ملتا دہریبانے تمام روشنیاں گل کر دیں۔ دوسرے سیشن سے کسی چیز کے کرنے کی آواز آئی۔ غالباً کوئی پنجرے سے کمراکیا تھا۔

وہ کی نہ کی طرح ڈس انعیکنگ روم تک چینجے میں کامیاب ہوگئ۔ اتفاق سے فینولک شاور، جانوروں کے سیشن میں پہلے ہی ل چکا تھا۔ لہذا اس نے شاور لینے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔اگلے کمرے میں حتی الامکان تیزی ضرورت محسوس نہیں گی۔اگلے کمرے میں حتی الامکان تیزی سے اس نے پلاسک ڈریس کے علاوہ تمام حفاظتی اشیا الگ کیں اور اپنا عام لباس زیب تن کرلیا۔ اس کے وہاغ میں ابھی تک چنگاریاں سے بھری ہوئی تھیں۔ دھڑکئیں بے البھی تک چنگاریاں سے بھری ہوئی تھیں۔ دھڑکئیں بے اعتدالی کا شکارتھیں۔اسے یقین نہیں آر ہاتھا کہ وہ موت کے اعتدالی کا شکارتھیں۔اسے یقین نہیں آر ہاتھا کہ وہ موت کے منہ سے واپس نکل آئی ہے۔ مریبا نے مہیب فلٹرسٹم بھی آنگ کردیتی۔

**-17** اکتوبر 2015ء

كربنه كاطريقه بتايا-

مریبا کا ول پسلیوں کے پنجرے کو ہتھوڑے کے باند کوٹ رہا تھا۔ نہایت معمولی امکان تھا کہ وہ دونوں ی فری کے ڈی کے ڈی کے ڈی کے ڈاکٹرز ہوں اور کسی کام سے وہاں اچا تک آن پہنچ ہوں ۔ . . یہ معمولی خوش نہی بھی فوراً دور ہوگئی۔ دونوں سیدھے مریبا کی جانب آرہے ہتھے۔ اس وفت مریبا نے نوٹ کیا کہ پستہ قد کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ دراز قامت کو ایک ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ دراز قامت کا ایک ہاتھ مصنوی انداز میں کہنی سے مڑا ہوا تھا۔

آہ۔۔۔ مریبا کو گھر پر ہونے والا جملہ یاد آگیا۔ بے
ساختہ اس کی چیخ نکل کئی۔وہ قاتلوں کے نرخے میں تھی۔
بدشت تمام اس نے خود کوسنجالا اور اپنا اگر ہوزیائی،
بلاسک سوٹ سے الگ کردیا اور بھائتی ہوئی جانوروں کے
سیشن میں تھی کئی۔لہا آ دمی قریب آ چکا تھا۔وہ اپنے شکار
پر جھپٹا جس وقت وہ مریبا کو پکڑنے والا تھا، اگر پائپ کی
لہائی ختم ہوگئی۔ وہ مجھٹا کھا کر رکا۔ مریبا پھرتی ہے
جانوروں کے پنجروں کے درمیان روپوش ہوگئی۔مخلف

مریبالیب کی محدود جگہ میں پھنس گئی تھی۔ توجہ بٹانے کے لیےاس نے بندروں کے پنجرے کھولنے شروع کردیے۔ اگر پائپ کی موجود گی میں اب اس کی سانس بھاری ہونے لگی تھی۔ بندرخوخیاتے ہوئے باہرنکل پڑے۔ مریبانے رخ بدل کرادھراُدھرنگاہ دوڑائی۔اس کی

نگاہ نیم تاریکی ہے آشا ہوگئی۔ شاید قسمت بھی کہ اے ایک اگر پائپ نظر آگیا۔ اس نے پائپ پلک ان کر کے کہرے گہرے سانس لیے۔

یہ امر واسی تھا کہ دراز قامت لیب میں پہلی بارآیا تھا
لیکن مریبائے لیے اس میں کوئی واضی سبقت پنہاں بیں تھی۔
وہ پنجروں کے درمیان اپنی دانست میں مناسب جگہ پرچھپ کئی۔اسے بندروں کی جانب سے بھی دھڑ کالگا ہوا تھا۔
ایک انسانی سامیر بیا کی پوشیدہ جگہ کی طرف آرہا تھا۔
ایک انسانی سامیر بیا کی پوشیدہ جگہ کی طرف آرہا تھا۔
مریبا ہمت کر کے دکی رہی مگر اس کا اندازہ فلط لکلاء سامیہ قریب آسی تھا ورواضی انسانی شبیہ میں ڈھل کیا ہوا گئے مریبا کی گردن کارواں روال کھڑا ہو گیا۔
کی مہلت نہیں تھی۔ مریبا کی گردن کاروال روال کھڑا ہو گیا۔
کی مہلت نہیں تھی۔ مریبا کی گردن کاروال روال کھڑا ہو گیا۔
کی مہلت نہیں تھی۔ مریبا کی گردن کاروال روال کھڑا ہو گیا۔
مانس خود بخو درک گئی۔ پھر بھی اس نے انٹر پائپ الگ کیا اور

ای وقت اس آدمی نے مریبا کا بایاں یاز وجکڑ لیا۔ مریبا کی مزاحمت طاقتور کرفت کے مقالبے میں قطعی غیر اہم

جاسوسرڈائجسٹ

غائب ہوگیا۔ "بہتر ہے کہ سب چھ بتاؤ، میں سنوں گا۔" ووجبين، مين مهين اس مصيبت مين تحسينا تبين چاہتی۔'' وہ بولی۔''معاملاتِ بہت مجر مسلحے ہیں۔ میں ا تھار ٹیز سے بھی را بلہ 🐌 کر سکتی۔ سمجھ لو کہ میری حیثیت مفروری ہے۔''وہ کھو کھلے انداز میں ہمی۔ ''تم یہاں میرے پاس کیوں نہیں آ جاتیں۔ یہاں " شكريه - في الوقت مير ب ليے وكيل كابندوبست كرو-" "میں ہر سم کی مدد کے لیے تیار ہوں، تم ہو کہال

پر؟" رالف نے یقین وہائی کراتے ہوئے سوال کیا۔ " میں را بطے میں رہوں کی پھر شکریہ۔ تم ایک اچھے دوست ہو۔ وقت کم ہے، میں رابطہ کروں گیا۔ "مریسانے کھے بتائے بغیرفون بند کردیا۔

برسی مت کر کے اس نے ٹیڈ کا تمبر ملایا۔ کارو کی بابت وہ میڈ سے معذرت کرنا جا ہی تھی۔ کئی بار منٹی بجی ، مریبا کے اعصاب جواب دے گئے۔اس نے لائن کاٹ دی۔''سونے دواہے۔''اس نے دل ہی دل میں کہا اور بسر پر بینه کرایے کشیرہ اعصاب کوتھیکیاں دیے لگی۔ یات کہیں ہے کہیں جانگلی تھی۔ دوسری مرتبہ وہ بال

بال چی سی مریبائے گہری سائس لی اور جیب سے کریس ک''لیب انجینئر تک'' کا خط نکالا۔

مبری طرح نڈ ھال ہونے کے باوجودوہ سکون کی نیند ے محروم رہی۔ ڈراؤنے خواب اے براسال کرتے رہے۔ مبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس نے آ تھے کھول دی۔ واش روم سے نکل کراس نے اٹلانٹا جنرل اینڈ کانٹی ٹیوٹن کی كا بي منكوا كي \_

اس میں ی ڈی سی کا کوئی ذکر میں تھا۔ مریسانے کی وی پر منبع کی نشریات دیسمنی شروع کیں۔ خروں کے دوران ی ڈی می میں ایک میکنیعن کے

زحمی ہونے کی اطلاع ملی۔ جسے ایموری یونیورشی اسپتال میں ابتدائی طبی ایداد کے بعد فارغ کردیا حمیا تھا۔

اس کے فورا بعد مریبائے اسکرین پر نورس کا چرہ د یکھا۔ اس کی آواز پھرائی ہوئی لگ ربی تھی۔ اس کے بیان کے مطابق مذکورہ حادثہ ایمرجنسی سیفٹی سسٹم میں خرابی کے باعث رونما ہوا تھااوراب صورت حال پوری طرح قابو میں ہے۔ آخر میں نورس نے ڈاکٹر مریبا بلوم کا نام لے کر بتایا کہ حادثے ہے ڈاکٹر مریسا کاتعکق ہے ادری ڈی می کو

ڈاکٹر ہوتے ہوئے اے ان بے رحم قاتلوں سے کوئی مدردی مبیں تھی۔ ای نے والیلیشن مسلم بھی بند کر دیا۔ وہ MCL \_ فكل چى مى - بدن اب بمى اردر با تقا-

سیکورٹی گارڈ ڈیک پرتھا۔ مریبائے خود پرقابو یا یا۔ وہ کسی کو اطلاع وے رہا تھا کہ بائیولوجیکل الارم کسی طرح آن ہوگیاہے۔مریباسائن کرکے آگے بڑھگی۔ '' ہے... گیو۔'' گارڈ کی آواز آئی۔ پہلا خیال مریسا كوآياكه بهاك لے-باہر تكلنے كے ليے اسے زيادہ فاصلہ

طے ہیں کرنا تھا۔ وتم نے وقت نہیں لکھا۔'' گارڈ کی آواز آئی۔مریسا

''اوه سوری۔''وه بلنی اوررجسٹر پروفت تحریر کردیا۔ باہر نکلتے ہی وہ کار کی جانب دوڑی۔ اے بہت سارے سوالات کے جواب ل کے

تھے۔ چند سوال تشنہ تھے کہ MCL سے ایبولا جرانے والوں کا تعلق ی ڈی سے تھایا وہ کوئی اور تھے؟ سی ڈی س سے محصوص اسٹاف کے علاوہ کوئی اور MCL میں جیس جا سکتا تھا۔ معا اے حماقت کا احساس ہوا۔ بدحواس میں وہ رجسٹر پر MCL میں داخل ہونے والے دونوں قاتلوں کے دستخط اور نام ديکمنا بحول کن تھي۔'' کوئي'' نبيس چاڄتا تھا کہ بيراز فاش ہوای لیے وہ ایک بار پھر بال بال چھ گئی تھی۔وہ کون تفا؟ پاتھ؟

ان دونوں کا کیا ہوگا، وہ کیا بیان دیں کے؟ تا ہم بیان مریبا کےخلاف ہی جائے گا کہوہ ویسے بھی غیر قانو تی طور پر MCL میں واحل ہوئی تھی۔مریسا کو یقین تھا کہ جلد ى بوليس اے تلاش كرنا شروع كر دے كى - اس نے رالف کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کردیا۔

مرياكاسوف كيس الجمي تك كاريس بي تقا-اس في في الفورقر سی موثیل کارخ کیا۔ کمرا حاصل کرتے ہی مریسانے سب سے پہلے رالف کوفون ملایا۔ وہ غالباً سور ہاتھا۔ یا نچویں منٹی پراس کا جواب موصول ہوا۔ آواز بھی خمار آلود تھی۔ ''رالف، میں ہوں...مریبا۔'

''ہاں، پیچان لیا۔ کہاں ہو؟ انجی تک مجھ سے نہیں ملیں؟''

''میں مشکل میں ہوں، بہت مشکل میں۔اس وقت تمام یا تیں نہیں بتاکتی۔'' مریبائے کہا۔'' جھے ایک اچھے وكيل كى ضرورت پرسكتى ہے۔ تم كسى كوجانے ہو؟" اوم سے خدا۔' راف کی آواز سے نیند کا خمار ﷺ

جاسوسےڈانجسٹ ﴿18 ◄ اکتوبر 2015ء

ايبولا

کیوٹران سے اس نے گاڑی تھمائی اور ایک سالخوردہ سائن بورڈ کے یاس رک تی۔ بورڈ پر بوایس بوسٹ آفس لکھاتھا۔مریباگاڑی ہے آر کئی۔

" پروفیشنل لیب؟ ہاں، وہ برج روڈ سے آگے ہے۔'' مریسا کی انگوائری پر جواب ملا۔''واپس جاؤ، فائر باؤس سے دائیں مؤکر یارین کریک سے بائیں موجانا۔ آ مے " پرولیسٹل لیب" ہے۔ وہاں پھے جمیں ہے۔ لیب کے علاوہ گائے بھیٹریں مل سکتی ہیں۔ ''جواب دینے والے نے اضافى نقره چست كيا\_

''مطلب ویران جگہ ہے۔'' مریبامتکرائی۔''کیا مور ہاہے وہاں پر؟"

"میری بلا سے۔وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، بل وغیرہ وقت پر دے دیتے ہیں۔اتنا کافی ہے میرے لیے۔ "اوکی، شکرید\_"

مریباوالین گاڑی میں آگئی اور بتائے ہوئے رائے پرچل پڑی۔ یارس کریک کے بعدسٹرک کے اطراف سے فٹ یا تھ بھی غائب تھی۔ سوک یائن کے جنگل میں داخل ہورہی تھی۔ مریسا کارآ کے بر حالی رہی۔ اچا تک در حتوں ہے تک کرسٹرک پر چھیل کریا رکٹ ایر یا میں تبدیل ہوگئی۔ مریسانے وہاں ایک وین دیکھی جس پر پروفیسٹل لیب ایک لکسا ہوا تھا۔ دوسری گاڑی کریم کلر کی ایک مزسیڈیز تھی۔ مریسانے اپنی ہنڈا، وین کے برابرنگا دی۔وہ ایک شاندار عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔

عمارت کی چھوں پر بکٹرت آکینے لگے ہوئے تھے جن میں یائن کے درختوں کاعلس نظر آر ہا تھا۔اطراف میں يائن كى خوشبو پيلى بوكى تقى \_

مریبا داخلی دروازے کی جانب منی-انے دروازے کی گھنٹی کہیں نظر نہ آئی۔مریبانے درواز ہ کھیج کر و یکھا پھر اسے دھکا دیا۔ دونوں کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔اس نے پیچھے ہٹ کرایک بار پر منٹی تلاش کی۔ ' میہ كياماجرامي؟"وهبربرائي-

اس نے کئی بار دستک دی۔ تا ہم آواز اتنی بلند نبیں تھی کہ وسیع عمارت میں کسی کومتوجہ کرنے کا سبب بنتی۔مریبا نے ادھرے توجہ ہٹا کروائیں یائیں ویکھا۔ پھرایک کھٹر کی کی طرف چل دی۔ بند کھڑ کی پر دونوں ہتھیلیوں سے پیالہ بنا كراندرجها فكنے كى ناكام كوشش كى بوبال سے بہث كراس نے مزید آ کے جانے کا ارادہ کیا۔لیکن معا ایک آواز نے اس کے قدم پکڑ کیے۔

ڈاکٹرمریسا کی تلاش ہے۔ کہیں بھی MCL کا ذکر نہیں تھا۔

نورس کا چبرہ غائب ہو گیا۔ میزبان کی شکل دوبارہ د کھائی دی۔ وہ عوام سے اپیل کررہی تھی کہ کسی کے یاس ڈاکٹر مریسا کی کوئی اطلاع ہوتو وہ اٹلانٹا پولیس سے رابطہ کرے۔ دس سینڈ بعد اسکرین پر مریسا کی تصویر کی نمائش کردی گئی۔

عالم پریشانی میں اس نے تی وی بند کر دیا۔وہ حقیقتا مفرور کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ کم از کم اٹلا نٹامیں وہ ایک واعظه يرسن مصي\_

مریسانے تیزی سے اپنی اشیا اسمی کرنی شروع کر ویں ۔ ستی دکھانے اور سوچنے کا وقت میں تھا۔ رات کے ویونی کارک کے پاس مریسا کا پورانا م لکھا ہوا تھا اچھا ہی ہوا کہ وہ تھوڑ ہے بچے کرسونے میں ناکام رہی تھی۔فوری طور پر ی ڈی می ہے موثیل پہنچنے کا فیصلہ بھی درست ہی رہا۔اسے اب تیز قدی کے ساتھ درست نصلے کرنے تھے، بل اس کے کہ دن چڑھتااور بات پھیل جاتی۔

على الفيح اس نے كمراحيور ديا۔ إيوني كارك الجي رات والای تھا۔مریبا کی تشتیاں جل چی تھیں۔ " میواے تائس ڈے۔ " کلرک نے اتنای کہا۔ مریانے رائے میں باورڈ جانس پر ڈونش کے ساتھ کانی چڑھائی۔تھوڑا انظار کر کے وہ بینک پھنے گئی۔ ڈرائیوان ونڈو پراس نے چرہ ایک سائڈ پررکھا اور بیگ مٹولنے کے بہانے رخ یتھے کی جانب رکھا۔کیٹیئر نے کوئی توجهبيں دي۔ وه حسب عادت مطيني انداز ميں كام كرر ہا تھا۔ مریسانے اپن بجت کا بیشتر حصہ نکال لیا۔ یہ چار ہزار چھسو پچاس ڈ الرز تھے۔

شاہراہ انٹراسٹیٹ 78 پکڑ کراس نے ریڈیوآن کر دیا۔کارمناسب رفتار ہے کریس، جارجیا کی سمت دوڑ رہی تھی۔ بیایک کمبی ڈرائیوتھی۔

وہ کریس ٹاؤن میں داخل ہوئی توشیری علاقے سے کٹ چکی تھی۔ وہاں مرکزی سڑک کے علاوہ ذیلی سولیں تقریباً خالی معیں۔ اس نے ایک فوڈ اسٹور اور ہارڈ ویئر استورد يكها-ايك بينك برائج ،ايك پرانامودي تعيير ،لكانها کہ عرصے ہند پڑاہے۔ مریبائے گاڑی کی رفار کم کر دی۔ اس کی متلاشی آئیسیں بہاں وہان چکرا رہی تھیں۔ پروفیشنل لیب (PL) کہاں ہوسکتی ہے؟ پولیس کے یاس وہ

ےڈائجسٹ ﴿19 ◄ اکتوبر 2015ء

**Geoffon** 

ایب بھی۔ جہاں ٹائپ۔ 3 ہیا فلٹریشن سٹم کام کررہاتھا۔

ڈ بیک پرموجود دوہرے آدی نے سراٹھایا۔
''تم نے بچھے کیوں نہیں جانے دیا؟ میں اسے سنجال لیتا۔' ڈبیک پرموجود آدی نے شکوہ کیا اور کھانسنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں رومال تھا۔ آنکھوں میں بھی پانی آگیا۔
'' پال، تھوڑی عقل استعمال کرو۔' نیلے لباس والے نے سرد آواز میں کہا۔' 'ہمیں یہیں معلوم کے لڑکی کی موجودگی کا کس کس کو بتا ہے؟' اس نے ڈبیک پرموجود فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور نمبر رہے گئے۔۔
طرف ہاتھ بڑھایا اور نمبر رہے گئے۔۔
طرف ہاتھ بڑھایا اور نمبر رہے گئے۔۔

واسم سن الله وحرق کا اوران ۔ ''ڈاکٹر سے بات کراؤ۔'' ''معذرت خواہ ہوں۔ڈاکٹر،ایک مریض کے ساتھ ہیں۔'' ''ہنی، مجھے پر وانہیں ہے آگرڈ اکٹر کسی کے ساتھ بھی موجود ہیں . . . پھر بھی میری . . . بات کراؤ۔'' نیلے کپڑوں

والاغرايا-

''ایک منٹ، پلیز۔'' اس نے گردن موڑ کر ڈیسک کے عقب میں بیٹے ہوئے آدی کو مخاطب کیا۔'' پال، کاؤنٹر سے میرے لیے کافی لاؤ۔''

پال نے آتھوں ہے رومال مثایا۔ ڈیسک پر ہاتھ جماکراس نے خودکوکری ہے اٹھایا۔ پال ایک تیم تیم آدی تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کہنی کے جوڑ ہے آئے مصنوی تھا۔ نوجوانی میں ایک پولیس والے نے اس کے سینے میں کولی اتار نے کی کوشش کی تھی۔ پال کی قسمت تھی کہ بچ تھیا۔ تا ہم نصف ہاتھ سے اسے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔

''کون ہے؟'' لائن پر ڈاکٹر جیکسن کی آواز آئی۔ آواز میں ناگواری کاعضرتھا۔

'مہیر لنگ۔'' شلے لباس والے نے جواب ویا۔ ''ڈاکٹرمیر لنگ۔''

'نہیر لنگ، میں نے تہیں یہاں آفس میں فون کرنے کے لیے منع کیا تھا۔''ڈاکٹر جیکسن نے یا دد ہائی کرائی۔ ''مریسا بلوم یہاں آئی تھی۔' ہمیر لنگ نے جیکسن کی یا دد ہائی کونظر انداز کر دیا۔''وہ کھڑکی سے اندر جھا تک رہی تھی کہ میری نظر پڑتی۔''

''کیا بکواس ہے؟''

"اے لیب کے ہارے میں کیے بتا چلا؟" "میں نہیں جانتا۔ نہ مجھے اس کی بدوا ہے۔" '' یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔'' آواز کرخت اور جارحانہ تھی۔ وہ ایک کٹھے ہوئے بدن کا ادھیڑ عمر آ دمی تھا۔ لباس نیلے رنگ کا تھا۔'' تہہیں پتا ہے کہ تم قانون شکنی کی مرککب ہور ہی ہو۔'' نیلے لباس والے نے کہا۔

مریبانے مجرمانہ انداز میں ہاتھ ڈھلے چھوڑ دیے۔ اس کا ذہن تیزی سے کوئی مناسب جواب بلاش کرنے کی کوشش میں تھا۔ یہ سیجے تھا کہ اس نے بخی املاک پر بلااجازت قدم رکھاتھا۔

"جاد، جی-" مریبائے اعتراف کیا-" دراصل میں ڈاکٹر ہوں۔" وہ بچکیائی۔ ڈاکٹر ہونا کوئی معقول جواز نہیں تعا-" یہاں وائرل لیب کی موجودگی نے جھے اکسایا۔ وائرل امراض کی شخص میں مجھے دلیسی ہے۔ شایدتم لوگوں کے پاس نی معلومات ہوں۔"

" " تم نے کیے سوچا کہ بیاد کی وائزل لیب ہے؟" نیلے کیڑوں والے نے الٹاسوال کیا۔

''میں نے ساتھا۔'' ''تم نے غلاسا تھا۔''اس نے خشک کیج میں کہا۔ یہاں بیشیریا بائیولوجی پر کام ہوتا۔ بہتر ہے کہتم روانہ ہو جاؤ ورنہ جھے پولیس کو کال کرنی پڑے گی۔''اس نے مریسا کود حملی دی۔

"اس کی ضرورت نہیں ہے۔" مریبانے کہا۔" میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ تم لوگوں کے کام میں خلل انداز ہونے کا معنوں کوئی خیال نہیں تھا۔ اگر ممکن ہے تو کیا میں لیب د کھے سکتی ہوں؟"

''سوال ہی تہیں پیدا ہوتا۔'' نکا ساجواب ملا۔ ''کوئی بات نہیں۔ میں پھر معذرت کرتی ہوں۔'' مریبا اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ جب تک کار درختوں میں غائب نہیں ہوگئی۔اس کی پیشانی پر کمل پڑ گئے تھے۔مطمئن ہونے کے بعد وہ مڑا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا تو کسی آٹومیکٹرم کے تحت دروازہ خودی کمل کیا۔

وہ آدمی کوریڈور سے گزرتا ہوا ایک لیب میں داخل ہوگیا۔وہاں ایک ست میں ڈیسک موجود تھی جبکہ خالف ست میں ڈیسک موجود تھی جبکہ خالف ست میں ائرٹائٹ اسٹیل ڈور تھا۔ ڈور سی ڈی سی میں موجود میں ائرٹائٹ اسٹیل ڈور سے مشابہ تھا۔ ڈور کے پیچیے خصوصی MCL

جاسوسرڈائجست ﴿ 20 ﴾ اکتوبر 2015ء

اسولا

فلوریڈا میں ایک امریکی خاتون نے یا کتانی ساح کے محلے میں خوب صورت مالا دیلمی تو ہو چھے بغیر نہ رہ سکی۔ ' پیحسین مالانس چیز سے بنی ہوئی ہے؟'' "مر چھے کے دانتوں سے تراثی کئ ہے۔" ''بہت پیاری ہے۔'' امریکی عوریت بولی۔''تم

لوگوں کے لیے مگر مجھ کے دانت ای طرح میمی ہوتے ہیں جيے ہارے ليےمولي

" نہیں ..... " سنجید کی ہے کہا تھا۔" ہر کس و تاکس سیں کھول کرموتی نکال سکتا ہے لیکن مگر چھے کا جڑا چر کراس کے دانت حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔

امريكاسيآ فآب احمد كي سوغات

و يوس ، الارنى -

اندر سفید قمیص اور بوٹائی میں جو محض تھا، اس کے چرے پر عینک تھی۔ بال کنپٹوں پر سے سفید ہو چلے تھے۔ و كيامد دكرسكتا مون؟ "اس في سوال كيا-·مسٹرڈیوس؟' مریبانے سوالیہ نظرڈ الی۔ ''یس-''اس نے کری کی جانب اشارہ کیا۔ مریبا بیش کئی۔ ایک طائزانہ نظر کمرے پر ڈالی پھر ڈیو*س کودیکھا۔وہ منتظراور ہمیتن گوش تھا۔* 

'' مجھے کار پوریٹ لاء سے متعلق چند سوالات کے جواب در كارين - كيايس شيك جكه پرآئي بول؟" ووممكن ہے۔آپ سوال بتائيع؟ " وُيوس نے عينك درست کی۔

''اگر کوئی کارپوریش ، ان کارپوریٹر ہے۔'' مریسا نے کہنا شروع کیا۔'' اور میں یا کوئی اور الی کار پوریش کے مِالكان كے نام جانتا چاہے تو اسے كيا كرنا چاہيے؟ اور كيا يہ

ڈیوس نے دونوں کہنیاں میز پر نکا دیں۔''ممکن ہے اور جبیں بھی۔''وہ مسکرایا۔ مريباخاموش ربي\_

"اگر ممین، پلک کار پوریش ہے تو تمام اسٹاک مولڈرز کے بارے میں جانتا بہت دشوار ہے تاہم اگر ممین پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہے تو پھر بیآ سان کام ہوگا۔'' ڈیوس نے وضاحت کی۔

" پارٹنرشپ کی بنیاد پر کیا آسانی ہوگی؟" مریبانے

مبرلنگ نے خشک کیج میں کہا۔'' وہ یہاں آئی تھی اور اب میں تم سے ملنے ٹاؤن آرہا ہوں۔ لڑک کا بندوبست کرنا

، ونہیں، یہاں مٹ آنا۔'' جیکسن کی آواز میں اصطراب درآيا- "مين خود و بان آتا هون-" میک ہے لیان آج کی تاریخ میں آتا۔'' " پانچ بجے پہلے پہنچ جاؤں گا۔"

 $\triangle \triangle \triangle$ 

مریبا کوبھوک ستانے لگی۔اس نے گریسن ٹاؤن میں ی لیج کا فیصلہ کیا۔ کیج کے دوران میں اس کا ذہن مختلف خیالات کی آ ماجگاہ بنا رہا۔ وہ می ڈیسی جاسکتی تھی نہ برس ا بیتال . . . اس نے لیب انجینئر تگ کا خط نکالا۔ لے دے کر اس کے پاس ایک پتاباتی بھا تھاجس کا ذکر لیب انجینر تک والوں نے مریسا کے خط کے جواب میں کیا تھا یعنی پروفیشنل ب (PL) وه ليب تك يهنج بهي من تحي \_ آخر PL ميں سر الميتل بها فلٹريشن سم كيون استعال مور باہے؟

تعی ڈی سی کی MC لیب (MCL) میں توہیا سسم ، ٹائپ-3 کی وجہ ظاہر و باہر می کیکن یہاں مضافاتی علاقے میں موجود" پروفیشل لیب" میں "بیاسٹم" کا کیا کام ہے؟ اس سوال کے جواب میں بہت کھے کوشیدہ تھالیکن وہ جواب کیونکر حاصل کرے۔

پروفیشنل لیب کی عمارت مریسا کوسمی قلعے کی طرح کلی تھی۔ وہاں داخل ہوناممکن نہیں تھا۔ مریسا کو یقین تھا کہ نیلے لباس والے بے "بیکٹیریا بائیولوجی" کے بارے میں جھوٹ بولا تھالیکن وہ اب کیا کرسکتی ہے؟ اے خیال آیا کہ رالف کوفون کرے۔رالف نے یقینا کئی وکیل کا بندو بست کیا ہوگا۔ وکیل کے لفظ کے ساتھ ہی مریبا کے ذہن میں ایک خیال سرسرایا۔اس نے جلدی جلدی کھانا پینافتم کیااور ادا لیکی کر کے یا ہرنگل می ۔ پروفیشنل لیب کی پار کنگ میں جو وین اس نے دیلی کھی۔اس پرنام کے آئے 'ایک''(Inc) لكعاموا تفا\_ يعنى ان كار يوريثــــ

مجمد دير بعدوه ايك بار پير پوست آفس بيس داخل ہوری تھی۔اس مرتباس کی شرجعیر کسی اور آدی سے ہوئی۔ مریبا کے سوال کے جواب میں اس نے ٹاؤن میں ایک ولیل کی نشاندی کردی۔

دس منٹ بعدمریاوکیل کے دفتر کے سامنے تھی۔اس نے بیرونی درواز مے کی پلیٹ پروکیل کانام پڑھا۔رونالڈ

جاسوسرڈانجسٹ ﴿21 ◄ اکتوبر 2015ء

READING See for

ہوتا ہے تو پار مزر ذائی حیثیت میں بیانقصان بورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انفرادی طور پرریٹرن فائل کردیتے ہیں۔ ''یارٹزز کے نامل مکتے ہیں؟''مریبانے بے چینی بالكل-" كلرك كى تظري اسكرين پر تھيں۔ ''جوشواجيكسن،را دُيكِر...'' ''ایک سینڈ۔ میں لکھنا جاہوں گی۔'' مریبانے قلم سنبالتے ہوئے قطع کلامی کی۔اس نے مجرتی سے دونوب نام قلمبند کیے۔" او کے۔" مریبانے کلرک کوآ مے برصے کا بیرے بعدسنکلیر ٹائی مین ، جیک کراس ، گستاف سوانسن ، ڈ ان موڈی ، ٹرینٹ کڈریج اور PAC ی "PAC" مريباكة بمن من منى تى-''فویش ایکشن کا تمریس ۔'' کلرک نے وضاحت " كياايك على واداره الميشد پارتنر كميني كا حصه بن سكتا ، الیڈی، میں وکیل نہیں ہوں۔ تا ہم میرا خیال ہے کہ بیمکن ہے۔ یہاں لا وفرم کا نام بھی ہے۔ کو پر، ہوجز، "كياده جي يارنزين؟" " فلرك نے جواب ديا۔" لا وفرم ،سروس مریبانے کارک کے انکار پرلا وفرم کا نام کا ف ویا۔ کارک کا فکر بیاداکر کے وہ تیزی سے روانہ ہوگئی۔ اس نے سكون كى سانس اس وفت لى جب وه پاركتك كيراج ميس ا پی کار میں جا کے بیتی ۔ کار، مریبا کے کے لیے کوشہ عافیت بن چکی می ۔ ا ندر بیشد کراس نے بریف کیس کھولا اور کا گلریس مین مار مم کے کنٹری بوٹرز کی فہرست برآ مدی ۔فزیش ایکشن کانگرنیں (PAC) کا نام وہ بھولی نہیں تھی۔ مارتھم کو پیسہ دینے والوں میں PAC کانام سرفہرست تھا۔ ایک طرف PAC کاروباری مینی میں شراکت دار محى تو دوسرى جانب و و الگ حيثيت ميں ايك قدامت پند سیاست دال کی ری الکشن مہم میں رقم نگار بی محی ۔ مریبانے دلچیسی کے ساتھ پروفیشنل لیب کے مالکان كے نام فيرست ميں الماش كرنے شروع كيے۔ وہ يدد كيم كر حیران روکنی که سارے نام فہرست میں موجود تھے۔

'بہت آ سان۔''وہ بولا۔''جمہیں اٹلا نٹا کے اسٹیٹ ہاؤس میں سیریٹری ہے ملنا ہوگا۔ وہ کار پوریث ڈویژن کے بارے میں بتائے کی یا بتائے گا۔ ڈویڑن میں تم کلرک كو كمينى كانام بتاؤكل اوركام موجائے كاروبال تم يہ بعى معلوم كرسكتي موكه ميني كون مي رياست مين لسعد ہے۔ '' تعینک یجے'' مریبا کوامید کی کرن تظرآئی ، ساتھ بی وہ سوچ رہی تھی کہ اسے پھر اٹلانٹا جاتا پڑے گا۔ تا ہم تاریک سرتک سے سرے پراہے روشی دکھانی وسیے لی۔ "مسٹرڈیوس،آپ کی قیس؟" و بوس نے بایاں ابرواچکایا۔ 'مسرف اتنای ہے تو مريبا في اواكى اوروبان سے تكل كئى۔ اس کی سرخ منذا کارایک بار پراثلا ناکی ست دوز ر بی می مریبا کوده در کامرف پولیس کا تیا۔ چار کے وہ والی اٹلانٹا کھی جی تھی۔ اٹلانٹا میں تاویر رکنا محطرے سے خالی میں تقا۔ تاہم بدسمتی ہے اسٹیٹ ہاؤس کے کارپوریٹ ڈویژن میں پہلے ہی قطار للی مولى كى - جارونا جارمريا كوانظاركرنا يزا\_ وہ بھٹکل ایک بےمبری کو قابو کر کے ایک باری کی معظمی - پیوان کیے جانے کا خدشہ اے پریثان کررہاتھا بالأخراس كالمبرآ ي كيا "من كما كرسكما مون؟" سفيد بالون والے كارك ومرین ، جارجیا۔ "مریبانے جواب دیا۔ "او کے۔ " کارک نے کمپیوٹر کی بورڈ پر الکلیاں

نے سوال کیا۔ " مجمع ایک کارپوریش کے بارے میں معلومات ورکار ہیں۔اس کا نام'' پرومیشل کیب'' ہے۔'' مریبانے

چلائی۔ '' محمیک ہے۔ گزشتہ برس اِن کار پوریش عمل میں

- 22 ◄ اكتوبر 2015ء

أيبول

اب ده دهمکن محسوس کرر بی تقی ۔ اللہ اللہ اللہ

جوشوا جیکس کی سیڈان، پروفیشنل کیب کی ست بھاگ رہی تھی۔اس کا موڈ خاصا برہم تھا۔وہ لیب سے دور رہنا چاہتا تھالیکن ہیبر لنگ کوٹاؤن میں دیکھنا بھی اسے گوارا نہ تھا

ہمبرلنگ، روز بروز نا قابل اعتبار ہوتا جارہا تھا۔
اسے ہائر کر کے جیکس نے زندگی کی بدترین غلطی کی تھی۔
ہمبرلنگ وہ محض تھا کہ اگر اسے پٹانے چلانے کو کہا جاتا تو وہ
نیوکلیئروار کی ہاتمیں کرنے لگتا۔ وہ بوٹل کے جن کی طرح تھا
جو بوٹل سے نکلنے کے بعد قابو سے باہر ہوجاتا ہے۔ جیکسن
اوراس کی ٹیم ہمبرلنگ کی بدمعاشی کے سامنے ہے بس ہوتی
جارہی تھی۔ کی ڈی می کے تجربے کے باعث جیکسن نے
جارہی تھی۔ کی ڈی می کے تجربے کے باعث جیکسن نے
اسے مجنا تھا اور آج تک بجھتارہا تھا۔

پارکنگ ش جیکس نے مرسیڈیز کے ساتھ اپنی گاڑی روکی۔کریم کلری مرسیڈیز، ہبر انگ کی تھی۔جیکس کے علم میں تھا کہ ہبر انگ نے مرسیڈیز خریدنے کے لیے لیب کے فنڈ زمیں خرد پردکی تھی۔رقم کا ضیاع ... عیاشی۔وہ بزبرا تا ہوا گاڑی ہے آترا۔

پروفیشل کیب کی شاندار تمارت پرنظر ڈالی۔جیسن بی بہتر جانتا تھا کہ اس قلنے کو کھڑا کرنے میں کتنا کثیر سر مایدلگا تھا اور بیاسب کچھ PAC نے ڈاکٹر آ رنلڈ : بہر لنگ کے لیے کیا تھا۔ وہی مبیر لنگ ایک وردسر بن چکا تھا۔ مبیر لنگ ایک جنونی تھا۔ قطعی نا قابل اعتبار۔

جیکسن کے قریب جاتے ہی درواز وازخود کھل ممیا۔ ''میں کانفرنس روم میں ہوں۔'' انٹیکر سے ہمیر لنگ کی آواز آئی۔

کانفرنس روم میں دبیز قالین کے وسط میں ایک میز تھی۔میز کے دونو ل طرف آ منے سامنے دو بڑے سائڑ کے بیش قیمت صوفے موجود متھے۔ ایک صوفے پر تین افراد بیٹھ سکتے متھے۔

ہمبر لنگ اور جیکسن دونوں ظاہری اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی صد د کھائی دیتے ہتھے۔ جیکسن چھریرے بدن کا دراز قامت محص تھا۔ لِباس بھی سادہ لیکن نفیس تھا۔

''میلو، ڈاکٹر جیکس'' میر انگ نے کھڑے ہو کر مصافی کیا۔ جیکسن سر ہلا کراس کے سامنے بیٹر گیا۔ ''وہ لڑکی یہاں تک کیے پیچی؟ کیا جانتی ہے؟ قطع نظر ان سوالات کے اسے فوری طور پر ٹھکانے لگانا پڑے گا۔''

-23 ◄ اكتوبر 2015ء

وہ سوچ میں ڈوب مئی۔ ایبولا پس منظر میں چلاممیا تھا۔ بینگ کسی اور ہی ست اڑ رہی تھی۔ کوئی چیستاں تھا، پراسرار تھی تھی ،معما تھا، مریبا کی چھٹی حس شور مچار ہی تھی کہ وہ کسی ہوشر یا انکشاف سے قریب تر ہے تا ہم درمیان میں عمری دھندھائل تھی۔

و قدم بقدم آمے بڑھ رہی تھی۔ کڑی سے کڑی ال رہی تھی لیکن منظر دھواں دھواں تھا۔ تصویر صاف نظر نہیں آرہی تھی۔ PAC کا نام اس نے پہلے بھی نہیں سنا تھا۔ PAC اور اللہ PL، دونوں نام کا نئوں کی طرح مریبا کے قائن میں چھے رہے تھے۔ PL (پروفیشل لیب) کا تو وہ ویدار کرآئی تھی۔ مالکان کے نام اور ہے بھی اسے ال سکتے دیدار کرآئی تھی۔ مالکان کے نام اور ہے بھی اسے ال سکتے سے لیکن PAC کے بارے میں وہ نظمی اندھیرے میں تھے۔ لیکن PAC کے بارے میں وہ نظمی اندھیرے میں اور کا رہے باہر آگئی۔ وہ تیز قدمی کے ساتھ دوبارہ ممارت شی داخل ہور ہی تھی۔

چندمنٹ بعد مریسا ایک بار پھر قطار میں گلی ہوئی تھی۔ اس مرتبدا سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔

ائن نے ای کارک سے PAC کے بارے میں معلومات مائمیں، 30 سینڈ بعدا سے جواب ملا۔

''نونخفنگ ، کچونیس ہے۔ نام میں پہلے بتا چکا ہوں۔ بینام پروفیشنل لیب کے پارٹنرز میں شامل ہے۔'' د''کیا مطلب؟ میں مجمی نہیں؟ کیا PAC کا وجود نہیں ہے ؟''

''فشروری نہیں ہے کہ ایسا ہو۔میرا مطلب ہے کہ وہ جارجیا میں اسعد نہیں ہے۔'' کلرک بولا۔ میں اپنے جوزی میں سے سے میں میں میں میں سے کہ

مریسانے چندسوالات اور کیے۔ تاہم وہ مزید کچھ معلوم کرنے میں ناکام رہی۔

کے بارے میں سوج رہی تھی۔ PAC کے معاملے میں اسے ایموری میڈیکل اسکول کی لائیریری سے استفادہ کرتا ہے۔ استفادہ کرتا ہے۔ ایموری میڈیکل اسکول کی لائیریری سے استفادہ کرتا ہے۔ تاہم مریبائے بیہ خطرناک خیال مسترد کر دیا۔ لائیریری جانے کا مطلب می ڈی می کی حدود میں قدم رکھنا تھا۔

اس نے AMA (امریکن میڈیکل ایسوی AMA) سے رجوع کرنے کا فیملہ کرتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کی۔اگر AMA ہے بھی معلومات نہ لیس تو اس کا مطلب ہوگا کہ PAC ایک فرضی نام ہے۔

ورائر پورٹ کارخ کیا۔

جاسوسرڈانجسٹ



ہیر لنگ نے کو یا فیصلہ سنایا۔

''تم اپنی ہاری لے بچے ہو۔ ایک ہار نہیں بلکہ دو ہار۔'' جیکسن نے رکھائی سے کہا۔''اور دونوں ہارتم ناکام رہے۔ تمہارے ناکارہ آ دمی پچھنہ کر سکے۔لڑک کے کھرسے بھی انہیں بے نیل مرام بھا گنا پڑا۔مزید بید کہ ایک روز قبل سے ڈی میں بھی یانچ فٹ کی لڑک منہ پرتھوک کرنگل مجی۔'' کوئی پروانہیں۔اس مرتبہ میں اپنا جادو جگاؤں گا۔ '''کوئی پروانہیں۔اس مرتبہ میں اپنا جادو جگاؤں گا۔ ''

''بہت خوب بے تمہارا جادو میں دیکھ چکا ہوں ہے تہہیں بہت شوق ہے،ایبولا سے کھیلنے کا۔'' جیکسن نے طنز کیا۔

'پروجیکٹ'' کے لیے وہ خطرہ بن چی ہے۔اے حتم کرنا

روسے اس نے ہاں ہو۔ ' جیکس نے کڑو سے اس نہیں ہو۔ ' جیکس نے کڑو سے اس نہیں ہو۔ ' جیکس نے کڑو سے اس کہا۔'' ہم نے خطرنا ک حد تک من مانی کی ہے۔ لڑکی اگر خطرہ بن مئی ہے تو اس کی وجہ بھی ہم خود ہو۔ اگر ہم خود کو اصل پلان تک محدود رکھتے اور انفلوئنزا وائرس استعال کرتے تو کسی شیم کی ہلچل نہ ہوتی ۔ ہم سب اس وقت سے نہ صرف پریشان ہیں بلکہ مشکلات کا شکار ہیں جب سے تمہاری خود سری ہمارے علم میں آئی۔ ایبولا وائرس استعال تمہاری خود سری ہمارے علم میں آئی۔ ایبولا وائرس استعال کرنے ہے جل تم نے کس کو اعتاد میں لیا تھا؟ کسی سے اجازت کی تھی ؟' بجیکسن کا چرو سرخ ہونے لگا۔

"بہت خوب۔ سب پریشان ہیں۔ وہی پرانا میموں "بہت خوب سب پریشان ہیں۔ وہی پرانا میموں "بہت خوش کے میموں کو گئیں۔ " بجھے تو یاد پر تا ہے کہ رشر اسپتال بند ہونے کی اطلاع ملنے پرتم بہت خوش تھے۔ عوام کے اندر نجی اسپتالوں کا بڑھتا ہوا اثر و اعتاد PAC کے لیے تکلیف دہ تھا۔ PAC کا مقعداس اعتاد کو نقصان پہنچانا تھا۔ میں نے اس سے بڑھ کرکام کیا۔ ایبولا وائرس نے اسپتال ہی بند کرا دیا۔ اگر میں اصل منصوب وائرس نے اسپتال ہی بند کرا دیا۔ اگر میں اصل منصوب وائرس نے اسپتال ہی بند کرا دیا۔ اگر میں اصل منصوب عیاد ہتا تو میرے کئی برس فلڈریسر جے اور لیب ریسر ج

میں ضائع ہوجاتے۔ میں نے کوئی زیادہ انحراف نہیں کیا۔ اپنا دفت بچایا اور PAC کا ٹارگٹ تو قعات سے بڑھ کر حاصل کیا۔شاید تمہیں ایولا کی جان لیوا خونخواری پر افسوس ''

جیکسن دانت پینے ہوئے ہیر لنگ کو گھور رہا تھا۔ وہ حتی نتیج پر بہنے گیا تھا کہ اس کا واسط ایک خطر تاک ذہنی مریض سے پڑ گیا ہے۔ جیکسن کے دل میں نفرت کی لہر انھی۔ بدت تاخیر ہو چکی تھی۔ اس'' پروجیکٹ' بند کرنا انتہائی وشوار تھا۔ PAC کی ایگزیکٹو کمیٹی نے جب پروجیکٹ کی ابتدا کی تھی، اس وقت منصوبہ بندی نہایت سادہ محسوس ہوئی تھی۔ ہیر لنگ جیسے زہر لیے آدی نے انفوسنز اوائرس کی جگہ خاموثی سے ایجولا وائرس متعارف کرا انفوسنز اوائرس کی جگہ خاموثی سے ایجولا وائرس متعارف کرا کے نت نی وشواریاں کھڑی کر دی تھیں۔ سونے پر سہاگا، ایک کو نت کی دیشو پیش تھی نہ ہی کوئی شرمندگی۔

جیکن کے ذہن نے اشارہ دیا کہ اشتعال ہے کچھ حاصل نہ ہوگا، اس نے ایک گہری سائن لے کرخود پر قابو یانے کی کوشش کی۔

" (میں خمہیں درجنوں بارمطلع کر چکا ہوں کہ PAC ناخوش ہے۔ میر سے ساتھی ، سیکڑوں ہلا کتوں پر سخت بد کے ہوئے ہیں۔ ہمارے منصوبے میں بیاموات شامل نہیں تھیں اور تم شروع ہے اس بات ہے آگاہ ہو۔" اور تم شروع ہے اس بات ہے آگاہ ہو۔"

'' بگوال' 'بہر لنگ نے بلاتا ال کہا۔'' کیا انفوئنزا واکر سے اموات بیل ہوتی ؟ شاید تعداد کم ہوتی ، تم لوگ کنی برداشت کر سکتے ہو؟ دس ، پیاس ، سویا سو سے زیادہ . . . . اوران اموات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو تم جیے امیر کبیر ڈاکٹرز کے ہاتھوں وقوع پڈیر ہوتی ہیں۔ جب تم سرجری کے دوران علطی کرتے ہویا غیر ضروری سرجری کے دوران علطی کرتے ہویا غیر ضروری سرجری کے بعد خاموثی سے پیٹے پھیر کرچل دیتے ہویا اپنے سرجری کے بعد خاموثی سے پیٹے پھیر کرچل دیتے ہویا اپنے استھ سرجری کے اور کام سہولیات کے ساتھ پریکش کی اجازت دیتے ہو۔''

" بیسب جھوٹ ہے۔ ہم نے ایسا کو نہیں کیا۔ ' جیسن جلاا تھا۔ اس کی برداشت کی حدثتم ہوگئ تھی۔ " ' تم نہیں بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت ی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ ' بہر لنگ ترکی بہ ترکی جواب دے رہا تھا۔ '' کہیں گردے کی جگہ پتا نکال دیا جاتا ہے، کہیں سرجری کے بعد دستانہ، روکی وغیرہ پیف میں چھوڑ دی جاتی ہے ۔ ۔ کہیں غلط شخیص ہوتی ہے۔ ہوسکتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہولیکن تم لوگ خود کیا کررہے ہے؟ اگر ' اپولا'

جاسوسرڈانجسٹ ﴿24﴾ اکتوبر 2015ء

READING Section

میری علظی تھی تو انفلوئنزا وائرس کامنصوبہ کس نے بنایا تھا۔ کیا اس کے پس پردہ اصل محرک معاشی مفادات کا جھول نہیں تھا... ڈاکٹرز کی تعداد مریضوں سے بڑھ کئی تھی۔ اچھے مناقع بخش اسپتال تم لوگوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے تھے جن کے مالکان غیرملکی ہتھے۔شایدتم لوگوں کوغیرملکی مالکان ہے دھمنی نہ ہو ۔ لیکن این کی کار کردگی اور شہرت ،تم لوگوں کی مار کیٹ خراب کررہی تھی۔ کیا میں غلط کہدر ہا ہوں؟ میں نے صرف اس کیے تعاون کیا کہتم لوگوں نے مجھے اس لیب کی سہولت فراہم کی تھی۔''ہیر لنگ کی آواز سے زہر فیک رہا تھا۔" تم لوگ جو چاہتے تھے، وہ میں نے کر کے دکھا ویا۔

فرق سرف طريقة كاركاتها-" ولیکن ہم نے حمہیں رکنے کا حکم دیا تھا۔'' جیکسن کی مضیاں جینے کئیں۔'' بِشِراسپتال کی تباہی کے فور ابعد ہم نے مہیں روک دیا تھالیکن تمہارا د ماغ خراب ہو چکا ہے، پیہ ملين مبين معلوم تعا-"

" باں میم دلی کے ساتھ منع کیا گیا تھا۔تم حاصل کردہ سَاع سے خوش تھے۔ یا ی سال میں پہلی مرتبہ PAC اورتم هی میدان می ایخ حریفوں سے آ مے تکلنے کی پوزیش میں آرہے تھے۔ ممکن ہے تم لوگوں کو تھوڑا بہت افسوس یا پریشانی رہی ہو مرجموی طور پرسب خوش تھے۔ میں نے ٹابت کردیا کہ ایبولا بہترین بائیولوجیکل ہتھیار ہے۔اس کا توڑ اور علاج موجود میں ہے۔ یا وجود اس کے میں نے ثابت كرديا كمخصوص علاقے اور آبادي ميں اسے استعال کیا جا سکتا ہے۔ بعدازاں محصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر جیلس ، ہم دونوں خسارے میں جیس رہے۔فضول بحث لاحاصل ہے۔مئلمرف اس لاک کا ہے جے جلد از جلد

ومیس مهبیس آخری بار آرور دیتا ہوں کہ ایبولا کا استعال تبين موكا\_"

ہیر لنگ نے متاثر ہوئے بغیر قبقہہ بلند کیا اور آھے کی جِانب جَعَك كر بولا-'' ڈاكٹر جيكسنِ! تم جَفَائق كونظرا نداز کررہے ہو۔ PAC اب اس پوزیشن میں جیس ہے کہ مجھ پر م چلا سکے۔تم میری بات مجھ رہے ہونا؟" وہ مکاری سے مسكرايا-" الاس الحرتم مجھے اس الوكى كے معالمے ميں فرى مينڈ وسية موتو ميس سوچول كا كهتمهاري كون كون ي باتيس مان

جاؤں۔'' جیکسن کا دل کررہا تھا کہ اٹھ کر ہمبر لنگ کا گلا دبا PAC کر دے۔وہ تلملا کررہ کیا۔اتنا تو وہ مجھر یا تھا کہ PAC کے

ہاتھ یاؤں بندھ چکے ہیں۔ '' مھیک ہے جودل چاہے کروکیکن لڑکی کا کیا کرو گے، بجھے مت بتایا۔ دوسری بات اٹلانٹامیں ایبولا استعال تہیں ہو گا۔''جیکس کھٹراہو گیا۔

'' فائن۔''ہبر لنگ میرسکون ہو گیا۔'' تم اس طرح بہتر بچھتے ہوتو میں ایسا ہی کروں گا۔ بہرحال میں اتنا تامعقول تبين ہوں۔''

''ایک اور بات ذہن میں رکھو۔ آئندہ آفس فون مت كرنا \_ كھر پر كرويا پرائيويث لائن استعال كرو \_' "ایا ہی ہوگا۔" ہیر لنگ نے سعادت مندی کا

تاہم جیکس کے دماغ میں چنگار یاں بھر کئی تھیں۔وہ ول ہی دل میں ہمبر لنگ کی شان میں انونھی مغلظات ایجاد كرتا مواروانه موكيا-

اثلانثا ہے شکا کو، فضائی رہ گزر پر اکثر رش رہتا تھا۔ مریبا کو بھی نصف مھنٹے انتظار کرنا پڑا۔اس نے ڈک فرانس کا ناول خریدلیا۔ تا ہم وہ توجہ مرکوز کرنے میں ناکام رہی۔ مریسانے ناول چھوڑ کرٹیڈ کونون کرنے کا فیصلہ کیا۔وہ اب تك ئيد سے معذرت بيس كرياني هي \_

"دس ازمریا-"رابطه وتے بی اس نے کہا۔" میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔" "ميس غصيل مول "

''میںمعذرت خواہ ہوں اور . . .'' تم میرے تھرے MCL میں رسائی کا کارڈ لے

'' نیڈ، میں دل سے شرمندہ ہوں۔ آئی ایم سوری۔'' میں جب تم سے ملوں کی توایک ایک بایت بتادوں گی۔'' تم درامل MCL میں کئی تھیں۔ کیا میں جھوٹ يول ربامون؟ " نير كى آواز مين حقى تعي \_ الى بى مى كىك كىدى بور"

''مریسالمہیں بتاہے کہ لیب میں کتنے تجرباتی جانور مر چکے ہیں اور ایک بندے کو ایموری ایمرجنسی میں بینڈل کیا

''کیب میں دوآ دی آئے تھے۔ وہاں مجھ پر قاتلانہ

" فیڈ! میں شیک کہدر ہی ہوں۔ میں مجھتی ہوں کہتم

جاسوسرُڈانجسٹ **- 26** اکتوبر 2015ء

READING

**Nacio** 

ايبولا رالف كانمبرد ائل كيا-تيسري هني پريرالف كي آواز آئي \_ " انی گاڈ ، مریبا! تم کیا کرتی پھررہی ہو؟ تمہارا نام شام کے اخبار میں ہے۔ پولیس مہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ '' ہاں مجھے انداز ہ ہے۔'' وہ بولی۔ ہوائی سفر کا ٹکٹ خریدتے وقت مریبانے اپنا نام استِعال مبیں کیا تھا۔ ادا لیکی بھی نفتد کی تھی۔''رالف! تم نے کسی وکیل کا انتظام " آئی ایم سوری \_ مجھے انداز ونہیں تھا کہ بیا بمرجنسی ہے اور صورت حال اتن بکر جائے گا۔

"اير جلى ب- تاجم مين دو ايك دن كي كي يهاب سے جارہي ہوں۔اس دوران ميس تم كوئي وليل نظر مِي رڪو\_ا گرتمهاراشا سا ہوتو اورا چھا ہوگا۔ '' مصیک ہے مگر ہو کیا رہا ہے؟ اخبار میں تفصیل موجود میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں تنہیں کی الجھن میں نہیں ڈالناچاہتی۔' ' الجھن یا پریشانی کی کیابات ہے۔مشکل وقت میں دوست بی کام آتے ہیں۔ اگرتم یہاں آجاؤ توسکون سے

نے اصرار کیا۔ · رالف! شكريه ليكن اس ونت ممكن نبيل ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کیاتم نے بھی فزیش ایکشن کانگریس کا نام سنا ہے؟" مریبائے اس کی پیشکش کونظرانداز کرتے ہوئے

بات ہوجائے گی۔وکیل کا انظام بھی ہوجائے گا۔'' رالف

نبیں۔' رالف نے کہا۔'' مریسا، پلیز بہتر ہے کہم يهال آجاؤ \_كوئى حل نكل آئے گا۔اس طرح بھا محتے رہے تے تمہاری پوزیش مزیدخراب ہوئی جائے گی۔ روائل کا اعلان ہور ہا تھا۔ مریسا نے مھٹری پر نظر

ڈالی۔"میرے پاس وفت میں ہے۔ میں مذکورہ ادارے کی معلومات کے لیے AMA سے رابط کرنے جارہی ہوں۔"اس نے تیزی ہے کہا۔" کل پھر کال کروں گی۔" \*\*

شكاكويس مريساكويامز باؤس ناى موش بيس كمرامل حمیا۔ وہاں مریبائے کریڈٹ کارڈ استعال کرنے کارسک

ہر چیز مجیلا کروہ ایک لمبی نیند کے لیے بستریر چلی گئی۔ صبح وہ تازہ دم تھی۔روم سروس کوناشتے کا آرڈروے کراس نے ٹی وی آن کیااورواش روم میں جلی گئے۔ میری بات پریقین کرو گے۔''

'میری مجھے سے باہر ہے کہ کیا یقین کروں، کیا نہ کروں؟ آخرسب کچھتمہارے ساتھ ہی کیوں ہور ہاہے؟'' ''ایبولا کی وجہ ہے۔ کیونکہ میں اس لہورنگ اسرار کا پردہ چاک کرنے والی ہوں مہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لیب میں زخمی ہو کر ایمرجنسی میں سینچنے والا آ دمی کون تھا اور پیا کہ اس رات ليب ميں دوسرا آ دمي کون تھا؟''

''میں نہیں سمجھتا کہ میمکن ہے۔ کیونکہ ہماری دوئی اب سب کے علم میں آ چی ہے۔ کوئی مجھے کچھنیں بتائے گا۔ میں اس کیے محفوظ ہوں کیونکہ میں نے ہر باریج بیانی سے کام لیا۔اس کا مقصد تحض ا پئی جان یا نوکری بچانانہیں تھا بلكه واحد بهتر حل يبي تھا۔''

'میڈ، میں جھتی ہوں۔'' "م كهال پر بو؟"

"متم پر حملہ ہوا۔ میں یقین کر لیتا ہوں لیکن بھا گئے ے مزید نقصان ہوگا۔''شیرنے کہا۔

" میں بھاگ میں زبی ہوں۔ شکا کو میں AMA كے صدر دفتر جارى مول \_ وہال مجھے ایك ادارے كے بارے میں معلومات کرتی ہے۔ اس کا یام فزیش ایکشن كالكريس ب\_سايدتم نے نام ندستا ہو ليكن مجھے يقين ب که PAC تمام بحران کی ذیے دارہے۔ "مریها، میرا خیال ہے کہ مہیں واپس سینر آجانا

چاہیے۔ تم خاصی مصیبت میں ہو۔ " میں جانتی ہوں۔ تاہم میں جو پہر کرنے جارہی ہوں، وہ زیادہ اہم ہے۔ کیاتم اتنی مہر ہائی تہیں کر سکتے کہ بائیوسیقی کے دفتر چلے جاؤ۔''

' پیمعلوم کرنے کہ رات میرے علاوہ کون دو آ دی وہاں داخل ہوئے تھے؟'

''مریبا! کیاتم نہیں مجھتی ہو کہ کارڈ کے غیاب اور تمہارے MCL میں جانے کے بعد میری پوزیش لتی نازك ہوگئ تھى؟''

" مير إيس مجهى مول ليكن الرتم ... "مريساك بات ادحوری رہ کئی۔ ٹیڈنے فون رکھ دیا تھا۔ مریسانے سلوموش میں ریسیورواپس رکھ دیا۔وہ ٹیڈکوکوئی الزام نہیں دے سکتی

اسے تمہری سانس لے کر تھڑی کی جانب و یکھا پھر

جاسوسرڈائجسٹ ﴿27 ◄ اکتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

لاعلى ظاہر كى - " جمهيں يہ نام كهاں ہے الا؟ " بيه نام ايك كالكريس مين كى كنثرى بيوشن لسث پر

ہے۔"مریبانے جواب دیا۔ '' حمرت ہے۔ میں تقریبا تمام پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز کو جانتا ہوں۔رکو، دیکھتے ہیں کمپیوٹر کیا گہتا ہے؟" فریک کی شرس والحمي جانب محوم تى \_اس نے PAC كانام كى بورۇ کے ذریعے چچ کیا۔

و . تم شیک کمه ربی تغییں \_'' وه بولا \_' وفزیش ایکشن كالخريس يولينيكل اليكش لميني عرف PAC يهال موجود ے۔ بیایک علیحدہ فنڈ کے طور پر رجسٹر ہے۔ "كيامطلب موا؟"

'' ذرافیکنیکل معاملہ ہے۔'' فرینک نے کان کی لوکو

''ورامل تمہاری PAC مخلف اراکین کے اشتراک پر بنی ادارہ ہے۔ جےتم ان کارپورٹیڈ آرگنا بڑیش كہتى ہو۔ايك بى بات ہے كراس ميں ايك كميني على و فند كالرال ہے جوسياس مجم كے ليے سرماية فراہم كرنى ہے۔ و یکمنایہ ہے کہوہ کس کوسپورٹ کرتی ہے؟"

" نیں شک طرح نہیں جی۔ تاہم ایک نام میرے یاس ہے،جس کویہ سورٹ کرتے ہیں۔"مریسانے مار مم کا نام بتايا \_ فريك سر بلا كركبيوثر كي طرف متوجه موكيا \_

" ارمم کے نام کے ساتھ کی اور نام ہیں۔سب کنزروینویں۔ یعنی بیا یک تصوص بازوہے۔' وايال بازو؟"

''یقینا۔'' فریک نے تصدیق کی۔''میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ دایاں باز و DRGs کو گرانے کی کوشش کرر ہا ہے۔ انہوں نے غیرمکی میڈیکل اگر بچویش کو بھی محدود کیا ہے-اس کے کیے بل پاس کرایا کیا HMO کی سیدڈی کو روک دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ فیڈرل الکشن کمیشن میں ایک دوست ہے۔ اس سے بات کرنی پڑے گی۔ کیا خیال

'' ہاں ،ضرور ، میں مشکورر ہوں گی۔'' ''مزیدکانی ہونی چاہے؟''فریک مسکرایا۔ ''کیوں نہیں۔ مزید شکریہ مجی۔'' مریبا نے مسكرا ہث لوٹائی۔فریک ہننے لگا۔اس نے بیل بجائی پھر

می شب ہے آغاز کیا۔ بعداز ال گفتگو PAC کی جانب

وہ اس وقت ڈرائیرے بال خشک کررہی تھی جب اس نے اینکر پرس کوا بولا کی بات کرتے سنا۔ ہمیئر ڈرائیر چیوژ کروہ عجلت میں کمرے میں واپس آئی۔

وه تو قع کرر ہی تھی کہ پنسلوینیا کی صورت جال کواپ ۋىت كيا جار با موگا- تا بم ايبانبيس تفا- مريباً پلكيس جيكا نا بمول کئی۔''نیو یارک ٹی' میں روز ن برگ اسپتال پر ایبولا کے حلے کی خبرچل رہی تھی۔شہر میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ میڈیانے بھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔جس کے باعث دہشت میں اضا فہ ہور ہاتھا۔

مریبا کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ اس کے اندازے کےمطابق اہمی پنسلوینیا کا معاملہ پوری طرح نمثا تبيس فقا كها بيولا نيويارك شي بين نمودار موكيا تفا\_

تاہم ایسے اب ایولا کے تعاقب میں ہیں جانا تھا۔ نیه بی وه جاسکتی تھی۔اسے اپنی لائن پر چلنا تھا اور وہ میرامید می - اس نے نامنے کے بعد تیار ہونے میں زیادہ وقت نبیس لیا۔ AMA کا میڈ آفس "رش اسریث" پر تھا۔ بريف كيس ساتھ لے كروه رواند موكئ \_

وہاں چھے کر مریبائے انفارمیش بوتھ کا رخ کیا۔ جہاں ہے اس نے پلک ریلیشن آفس کی ڈائر پکشن حاصل ک ۔ پی سی آفس میں ایک سیکریٹری کو جب وہ اپنی ضرورت ہے آگاہ کررہی تھی ، ای وقت ہے فریک نامی ڈائر پکشر وہاں سے گزرا۔ وہ لحد بھر کے لیے تعظا۔ بھرمر بیا کوائے وفتر مين مدعوكيا - وه جليلي آعمون والاايك بنس موحص تقا-مریبائے اس کے انداز میں دوئتی اور خلوص کی جملک ديمعي \_ فريك كى شخصيت كيجه شاسامعلوم موربي تقى \_ تا مم مرياا سے شاخت كرنے ميں ناكام ربى۔

وفتر میں فریک نے اس کے لیے کافی متلوائی اور مسكرات موع مريهاكى يادداشت يراعتراض كيارمريها نے ایک بار پھرا سے پہچانے کی کوشش شروع کردی۔ " ہائی اسکول سے کا وُٹسلر کو بھول کنئیں۔" فریک نے ہنتے ہوئے اس کی مدد کی۔ مریبا کے ذہمین نے تیز رفاری

سے ماضی میں سفر کیا۔وہ بھی خوش دلی سے مسکرانی۔ "جمس فريك -"اس يادآ مليا-

فریک نے سر ہلایا۔ یا کی منٹ بعد وہ ایک دوسرے سے متعارف ہو کریے تکلف ہو چکے تھے۔ مرتیا نے جلد ہی مطلب کی بات شروع کردی۔

"میں نے یہ نام میں سا۔" فریک نے فرسوج انداز میں فزیش ایکشن کا تگریس (PAC) کے یادے میں

جاسوسرڈانجسٹ **ح 28** اکتوبر 2015ء

Register.

اشارے پر فور کررہی تھی۔ ہرانڈیکس کا نام ظاہر کرتا تھا کہ وہ باہر ہے آ کر امریکا میں سیٹ ہوا تھا۔ جیسے ڈاکٹر رشٹر، ۋاكٹرزيبرىكى ياۋاكٹراليكسى وغيره...

انڈیلس کیسز، ایبولا کی خون آشامی کی نذر ہونے ہے جل رہزنی کا شکار ہوئے تھے۔ صرف فوٹیس کو استثنا حاصل تھا۔مریبا کواب بھی یقین تھا کی فوٹیس کی تباہی فوڈ کی مرہون منت تھی۔ ایبولا کوئسی طرح کینٹین میں تسٹرڈ کے ذریعے متعارف کرایا کما تھا تگر کیے؟

وفعتا آنکھ کے کونے ہے اس نے جارکس جورڈن شوز دیلھے۔ جورڈ ن شوز ، مریبا کی کمزوری تھے۔ جوتے ایک د کان کے ڈیلے میں رکھے تھے۔شینے کی دوسری جانب دیگر براند بھی موجود ہتے۔ خیالات کی غوطہ زنی حتم ہوگئے۔ وہ لیکخت رک کئی۔اس کے عقب والا راہ گیرتقریباً عمرا ہی کیا تھا۔ اس نے سنجل کر مریبا کو تھورا۔ تاہم مریبا کی توجہ ایے بیندیدہ جوتوں کی طرف تھی۔

و ہیں کھڑے کھڑے اسے خیال آیا کہ نیویارک ٹی میں بھی یقینا 'ی بھی اسپتال کا ڈاکٹر ہی انڈیکس کیس ہو گا جے مرض میں متلا ہونے سے پہلے لوٹ مارکی آڑ میں زحمی کیا حمیا ہوگا...مریبائے سوچا کہ اسے نیویارک جانے کا خطرہ مول کیما پڑھےگا۔

اس نے ہول جانے کا تصد کیا اور وائی یا میں نگاہ ووڑائی۔اجا تک خوف نے اسے کرفت میں لیما شروع کر ديا \_ تمام واقعات ، انفاقات اورانكشا فات ، بإني جانس تبيس تھے۔اس پر کھریس حملہ، ٹرانسفر... MCL میں حملہ... بب سی گری سازش کی نشاندہی کررے معقے معابیہ خوش مہی تحلیل ہوئی۔اے احساس ہوا کہ خود اس کی زندگی شدید خطرات سے دو چار ہے۔

وہ چونکنا ہوئی۔ ہرکوئی اے دھمن نظر آر ہا تھا،اس کی جان کا دشمن ۔ مریسانے اطراف میں موجود افراد کو گہری نظر ہے دیکھا۔ وہ اب تک اپنی ذات کے تحفظ کو بھلائے بیٹھی

اس نے بیں فٹ کے فاصلے پر ایک آدمی کو ونڈو شا پنگ کرتے دیکھا۔مریبا کولگا کہوہ اس کے تعاقب میں ہے۔اے رکتا و کھ کرخود تھی ونڈو کے ساتھ رک کیا ہے۔ مریبانے فنک دور کرنے کے لیے سڑک کراس کی۔ائے خدشہ تھا کہ وہ بھی چھے آئے گا۔ تاہم ایسانہیں ہوا۔ مریسا ایک کافی شاب میں داخل ہوگئے۔ جائے کا آرڈروے کر اس نے خود کومیرسکون کرنے کی سعی کی۔اس نے معری سے ۔

موڑ دی۔ مریبا بے قراری سے فریک کی بات چیت س ر ہی تھی۔معالی نے میز پر پڑے نوٹ پیڈے ایک پر چہ مجاڑا۔اس پر پھلکھ کر پرچداس نے فریک کی جانب کھے

فریک نے ایک نظرمریسا کی تحریر پرڈالی۔ کاغذ پر لکشا تھا: PAC کے مالکان ، پورڈ آف ڈائزیکٹرز ، ہوم

آفس وغیرہ...؟ فریکی نے تقهی انداز میں سر کو جنبش دی اور اشارے سے ملم مانگا۔فون پر بات کرتے ہوئے اس نے کاغذ کی پشت پرلکھنا شروع کیا۔

بات حتم كر كے اس نے الكو شااو پر كيا اور كاغذ واليس مريسا ودے ديا۔مريسانے اس كى تحرير پر هنا شروع كى اور دنگ رہ گئی۔ فرینک نے لکھا تھا: پورڈ آف ڈ ائر یکٹرز . . . پریذیڈنٹ، جوشوا جیکسن ۔ ایم ڈی، وائس بريديد تشف را في بير-ايم- وي رويشر-ستكلير الى مين-ایم وی، سیریری، جیك كراس- ایم وی واتر يكفرز: حستاف سوامسن ، ڈان موڈی ،ٹرینٹ گڈر تیج۔

مریسانے بریف کیس کھول کر پروفیشنل لیب کے یار شرز کی فہرست نکالی۔ فہرست میں وہی نام تھے جوفریک نے کاغذ کے عربے پر لکھے تھے۔

مریا AMA کی بلڈ تک سے نظی تو اس کا ذہن چکرا ربا تقابه نيا انكثاف من عن سوالات الثرامنزروينو، فزيش الميشن كالخريس جيها اداره پروفيشنل ليب سے كيا تا ل كيل ر کھتا ہے۔ ایک الی لیب جہاں انتہائی جدید اور مخصوص آلات استعال ہورہے تھے جن کی ضرورت مہلک وائرسوں پرتجر بات کے لیے پڑتی ہے۔

پروفیشل کیب کے کرتا دھرتا وہی نام تھے جو PAC کے بورڈ آف ڈائر یکٹرز کے تھے۔صورت حال مزید مراسرار موائ مى - ۋور كھاورا جھائىمى -

حردو پیش ہے بے نیاز مریبا، خیالات میں غلطاں و میجاں چل رہی تھی۔ اس دوران تنی افراد سے وہ عمراتے حکراتے بکی۔ تاہم وہ بے خبری کے عالم میں خیالات میں ڈونی ری۔

ا يولان ني برمرتبه مخصوص يرائيويث مرويس مين سر اشایا۔ انڈیکس کیس ہر بار ایک ڈاکٹر تھا۔ جو متاثرہ پرائیویٹ کروپ سے تعلق رکھتا تھا یا اسی کروپ کے الكان من عقافريك علاقات كم بعدم يباغ

جاسوسرڈائجسٹ - 29 - اکتوبر 2015ء



قریب والی نمیل منتخب کی تھی ۔جس آ دمی پراسے شک ہوا تھا، ووكيب بكر كررواند بوچكاتها-

مريااب مى شيئے كے بارجائزه كرى مى -شايد اس کی چیش نے محطرے کا اعلان کردیا تھا یا اس کا وہم تعارمر يهاني جائے كاكب الحايا -ليكن كب كو مونوں تك پنجنا نصيب نبيس موا- كب والا باتحد خلا مسمعلق رو كميا-وه طیے سے پرنس مین لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ دوسرا ہاتھ کہنی کے جوڑ سے آگے متواتر ایک غیر فطری زاویے پرمزاہواتھا۔

مریسا کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ بلک جھیکتے ہی وہ ہے کمر بھی گئے۔ جہاں اس پرحملہ ہوا تھا۔ وہ منگل ہیں دیکھ كى مى - بريف كيس ك بارے ميں نيز نے بتايا تھا۔ بلاشهه بيدوي حمله آور فقار مريسا كاباته خفيف سا كانياراس نے کپ یے رکھودیا۔

اس نے چروہاتھوں کے بیالے میں کرلیا۔اس نے امید کی کہ بیاس کی تخیلائی پر جمائیاں ہیں۔مریبانے اپنی المعين مليس-ايك منك بعداس في سانس روك كرشيش ہے باہر جما تکا۔ بریف کیس والاغائب تھا۔

یت مریبانے چاہے گئے کی اور باہر آئی۔ وہ نروس ہو چکی بار بارست تبدیل کردہی می ۔ اس کا اپنا بریف کیس وفا فو فا ایک سے دوسرے ہاتھ عل حل ہور ہاتھا۔ وہ خود كوشانے ير سے عقب ش جمائلنے سے ندروك كى۔ وى آدى اس كى طرف آربا تھا۔ مريسا لرز اسى - اس نے سراسیکی کے عالم میں سمت بدل کر سوک یار کی اور کن اعميول سے ديکھا۔مصنوعي ہاتھ والاجھي سرك عبور كرر ہاتھا۔ مريبا كاخوف اور بدحواي بزهر بي مي - وه پتانهين مس طرف نکل آئی تھی۔ شاید لوکل اسٹیشن تھا۔ اس کے قریب ٹرین کا سلائڈ تک ڈور کھلا۔وہ اندھا دھندا ندر داخل ہو گئے۔ اے بھی سمجھ آیا کہ وہ جوم میں رہے۔مضطرب دھر کنیں بے قابوہوری میں۔

مریبا، مسافروں میں راستہ بنائی ہوئی آ کے برحتی ربی۔ وہ آگے برحتی ہوئی دوسری کار میں چکی گئی تھی۔ ا جا تک اس کے پیر جیسے برف کے ہو گئے۔ وہی آ دی کھھ فاصلے يرموجودتھا۔

اس مرتبہ مریبائے اس کی شکل نمایاں طور ہے و کھے لى - اس كا چره اس كى مجرمانه فطرت كا عكاس تقاروه وروازے کے قریب ہوگئے۔ اس کا ارادہ تھا کہ جاسوی فلموں کے ماند ہوئی کھات میںٹرین چھوڑ وے کی ۔ تا ہم

PAKSOCIETY1

اے اپنے ملی منصوبے پر مل کرنے کا موقع ہی جہیں ملا۔ ر بن نے معمولی جو کا لیا اور روانہ ہو گئی۔مریبا نے سنجلنے کے لیے قرمی بول پر ہاتھ ڈال دیا۔ کھڑے ہوئے مسافرون مين لبرسي بيدا موتى اورمعنوى باته والانظر س اوجعل ہو تکیا۔

مریبائے إدهرادهرو يكها مينے ميں دل برى طرح اچھلا۔ وہ بہت قریب تھا۔ اس کا چھ ہاتھ ای پول پر تھا۔ مریانے بدک کر ہاتھ واپس یوں تھینجا جیسے پول میں کرنٹ دوڑر ہا ہو۔ دونوں کی آ معیں جار ہو تیں۔اس کے ہونوں یر معنی خیز مسکراہ نے نمودار ہوئی۔ مریبانے اے بول جمور مركمانية ويكهاراس كاباته جيكث كي جيب مي كيا-

مریبا کے اعصاب جواب دے گئے۔ خوف و وہشت سے زیر باراس نے چینا شروع کردیا۔اس نے جوم میں سے نکلنا جابالیکن ناکام رہی۔ چیخوں نے دم تو رو یا۔ کوئی کھند بولا۔ بیشتر مسافر مریبا کو موررے تھے۔ مریبا کا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔اے چھ بھائی نہیں دے رہا**تھاری**ل کار میں موجود ایک پولیس افسر سافروں کو چیرتا ہوا وہاں آن دھمکا۔ یقینااس نے مریسا کی مين س ليس

"كيا، تم شيك مو؟" افسرنے بلند آواز ميں سوال

"بيآدى ميرا پيچيا كرر باب-"مريبانے اشارے

پولیس افسر نے کاروباری ملوس میں بریف کیس والے کودیکھا۔

" کیا خاتون فیمیک که ربی ہے؟" اس نے پوچھا۔ اس آدی نے تعلی میں سر بلایا۔ "میں نے اسے پہلے بھی تبیں دیکھا۔ پتانبیں کیا مسئلہہے؟"

"کیاتم شکایت لکھواؤگی؟" افسرنے مریبا کی طرف دیکھا۔

ٹرین پھر آہتہ ہور ہی تھی۔" نہیں۔" وہ بولی۔" پی مجھ سے دور رہے تو مجھے شکایت تکھوانے کی ضرورت نہیں

"اگرلیڈی پریشان ہیں تو میں خوشی ہے اتر جاتا موں۔"اس آدمی نے پیشکش کی۔ٹرین رک رہی تھی۔افسر نے مریبا کودیکھا۔

یں رویا۔ "اں، میں بہتر محسوس کروں گی۔" مریبائے کہا۔ کچھاورلوگ بھی اتر رہے تھے۔وہ آ دمی بھی شانے

جاسوسرذائجست - 30 - اكتوبر 2015ء

كايا\_.

شکار اورشکاری کے مابین رشائشی جاری تھی۔شکاری نے خراتے ہوئے کن بستر پر چھوڑی اور مریبالات چلا کر دوبارہ پہلے والے بستر کے بنچے چلی گئی۔ وہ رکی نہیں بلکہ بابرنکل کر دروازے کی طرف لیکی۔جملہ آ وربستر کے او پر تھا۔مریبا دروازہ کھول چکی تھی۔ جب وہ چھلانگ مار کر آیا اورشکار کے بال پکڑ لیے۔وحشیانہ انداز میں مریبا کو تھما کر واپس اندر پھینکا۔وہ وال مررسے نگرا کر کری۔شیشہ بھی واپس اندر پھینکا۔وہ وال مررسے نگرا کر کری۔شیشہ بھی اس نے دھندلی نظر صاف کی ۔سرجھنگ کر اس نے دھندلی نظر صاف کی۔

حملہ آور نے وائی بائی دروازے سے باہردیکھا
اور دروازہ بند کر دیا۔ مریبا اٹھ کر داش روم کی طرف
بھا کی۔وہ بستر پر پڑی کن اٹھا نائیس بھولی تی۔
وہ اندر تھس کے دروازہ تقریباً بند بی کر چکی تی۔
جب حملہ آور بیرونی دروازہ بند کر کے باتھ روم کے دروازہ بند کر نے کی گئے۔ مریبانے ایک ٹانگ کموڈ پر جماکر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ حملہ آور

نے معنوق یاز و پھٹا کر درواز ہ بند ہونے سے روکا۔ کہنی کے جوڑے آگے اس کا ہاتھ غیر قدرتی انداز میں حرکت کررہا تھا۔ تندرست ہاتھ سے زور لگاتے ہوئے اس نے اپنا نیم معذور ہاتھ شانے تک اندر تھیٹر دیا۔زور کے پیچھے اس کے جسم کی طاقت بھی تھی۔ دیا ویر حتاجارہا تھا۔

دروازہ بند کرناممکن جیس رہاتھا۔ مریبا اس کی قوت کے آگے کمزور پڑتی جارہی تھی۔وہ جاتی تھی کہ بیزندگی اور موت کا کھیل ہے جس میں دخمن کا پلہ بہت بھاری تھا۔ ڈواور ڈائی کے تحت اس نے ہاتھ میں موجود کن کودیکھا اور اس کا

سرخ ہوتا ہوا چہرہ متنظیر ہو گیا۔ منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کن نہیں تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آ تکھوں سے اِنو کھے ہتھیا رکود کھیر ہی تھی۔وہ ویکسی نیشن کن تھی۔ درواز ہلحہ ہے لیجہ کھلٹا جارہا تھا۔

مریها کے ذہن میں شرارہ سالیکا۔وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ می کداس کے ہاتھ میں درحقیقت کیا چیز ہے اور حملہ آور اس کے ساتھ کیا کرنے جارہا تھا۔حقیقت کا ادراک ہوتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا آتھی۔

حملہ آور کسی بھی وقت اندر تھنے والا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ بھی اندر آھیا تھا۔ مریسانے شدید نفرت کے عالم میں اندھادھندویکسی بیشن کن اس کے صحت مند باز و پررکھی اور د باتی چلی گئی۔ چیخ بلند ہوئی گراس مرتبہ آ واز مردانہ تھی۔ آنا اچکا کراز کیا۔

'' شیک ہے؟''پولیس افسرنے استفسار کیا۔ ''ہاں، تمہارا شکرید۔'' مریبا کی جان میں جان آئی۔چندمنٹ بعدڑین پھرچل پڑی۔

اگلی بارٹرین رکی تو مریسائیٹی اُرٹی کے کیب ہا ترکر کے
اس نے ہول یا مز ہاؤی کا نام لیا اور سیٹ سے فیک لگا کر
سمبری گہری سائسیں لینے گی ۔وہ سوچ رہی تھی کدا کراس نے
خود کونہ سنجالا اور ای طرح خوف و دہشت کا شکار رہی تو جلد
ہی ماری جائے گی ۔ وہ بہت آ کے بڑھ پیکی تھی ۔ واپسی کی
سخواش نہیں تھی ۔ نہ وہ یسپائی اختیار کرنا چاہتی تھی ۔ اس کا
اٹا شاو ماغ تھا۔اسے د ماغ حاضر رکھنا تھا۔

ہوگل پہنچے ہی اس نے کمرے کارخ کیا۔ شکا کو میں کریڈٹ کارڈ استعال کر کے اس نے غلطی کی تھی۔ اسے چاہے تھا کہ یہاں بھی اصل نام استعال نہ کرتی اور اوا لیگی جم کیش کی شکل میں کرنی جاہے تھی۔

کرے میں پہنے کر اس نے پرس اور بریف کیس ڈیک پررکھا اور واش روم کی طرف چلی۔ آگھ کے کونے سے اس نے اجنبی حرکت محسوس کی اور اضطراری طور پرخوطہ لگایا۔ اس کے باوجود اس کے شانے پر پڑنے والی ضرب نے اسے زمین یوس کر دیا۔ وہ بڑواں بستروں کے قریب حاکمری۔

موجودہ صورت حال مثرین سے زیادہ پر تھی۔ تاہم اس نے دہشت کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ مریبالڑنے مرنے کا فیصلہ کرچکی تھی۔

اس نے پھرتی ہے بستر کے پیچ لوث لگائی۔لیکن اس کا اسکر شہلہ آور کی گرفت میں آگیا۔اس نے مریبا کو باہر تھیٹنا چاہا۔مریبا نے پلٹ کردیوانہ وار لاتیں چلائیں۔ تھنڈ کی آواز کے ساتھ کوئی دھاتی شے قلور پرگری۔

من مریبا کے ذہن میں یہی خیال آیا اورخوف کی لیرحملہ آور ہوگی۔

ا جنی کری ہوئی من کی طرف متوجہ ہوا۔ اس دوران مریبا کروٹیس بدلتی ہوئی دوسرے بیڈ کے پیچے چلی کئ جو دروازے سے قریب تھا۔

حملہ آور نے پہلے بیڈ کے بیچے دیکھا۔ پھر تیزی سے محموم کردوسرے بیڈی طرف آیا۔ مریبا کو پکڑنے کے لیے اسے کمٹنوں کے بل بیٹھنا پڑا۔ وہ مزید جھکا۔ اس کے بڑے سے کمٹنوں کے بل بیٹھنا پڑا۔ وہ مزید جھکا۔ اس کے بڑے سے بیٹر لی۔ بے ساختہ مریبا کی ٹانگ شخنے سے پکڑلی۔ بے ساختہ مریبا کی ٹانگ شخنے سے پکڑلی۔ بے ساختہ مریبا جگا آئی۔ اس روز وہ دوسراموقع تھا جب اس نے شور

جاسوسرڈانجسٹ - 31 - اکتوبر 2015ء

مریبالابی میں نکل آئی۔ یہاں دیگر مہمانوں کی موجودگی میں وہ خود کو بہتر اور محفوظ خیال کررہی تھی۔ تا ہم اس کی اندرونی حالت از حدابتر تھی۔

پہلا کام اس نے بید کیا کہ الینوائے اسٹیٹ ابی و میالوجسٹ کا نمبر ملایا۔ تعارف کرائے بغیراس نے مختر بات کی۔'' پام ہاؤس، شکا کوکاروم نمبر 2410، میں ایجلا کا خطرہ ہے۔'' جواب نے بغیراس نے فون بند کردیا۔ اب مریبا نے ٹیڈ کا نمبر ملایا۔ مریبا کی آواز میں ہٹریائی کیفیت محسوس کر کے، ٹیڈ کی سردمبری ہوا ہوئی۔ ہٹریائی کیفیت محسوس کر کے، ٹیڈ کی سردمبری ہوا ہوئی۔

"کیابنگامہ آرائی ہے؟ مریباتم شیک توہو؟"

"بریبائے اس کے دوکام کرنے ہیں۔" مریبائے اس کے سوالات نظرانداز کردیے۔" اگرچہیں نے مہیں بہت پریٹان کیا ہے لیکن میں قسم کھاتی ہون کہ یہ میری آخری درخواست ہے۔ میرے پاس اور کوئی چوائس ہیں ہے۔ لاک ایک وائل فورا جائے ہو۔ کیرول فورا جائے ہو۔ کیرول فورا جائے ہو۔ کیرول بریڈ فورڈ کے نام پر بھیجنا، جو نیو یارک کے بلازا ہوگی ہیں

''وہ کون ہے؟'' ''پلیز ،میرے پاس وقت بہت کم ہے۔'' مریسا کی آواز بھترائٹی۔'' دوسرااحسان پیکرو، بیس ایک پارسل تمہیں بھیج رہی ہوں۔ پلیز ، اس کو کھولنا مت۔اے MCL بیس لے جاکر چھیاوینا۔''

''منرف اتنای کرناہے؟'' ''ہاں، کیاتم مدد کرو مے؟'' ''او کے، میں بیے کرسکتا ہوں۔''

"میں چند روز میں رابطہ کروں گی اور سب بتا دوں گی۔"

> ''تم شیک ہو؟'' ٹیڈ کی آواز میں تشویش تھی۔ ''پتائبیں پھر کال کروں گی۔''

مریبانے تیسرانمبر ملایا۔ وہ ہوٹل پلازا میں کیرول بریڈفورڈ کے نام سے کمرار یزروکرواری تھی۔ کیرول، کالج کے زمانے میں مریبا کی روم میٹ رہ چکی تھی۔ اٹلانٹا سے شکا کوآتے وفت بھی مریبانے یہی نام استعال کیا تھا۔اس کام سے فارغ ہوکر اس نے لائی میں موجود افراد کا بغور جائزہ کیا۔

اس نے یہاں کریڈٹ کارڈ استعال کیا تھا۔ لہذا اے رمی انداز میں چیک آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ماکتو ہو 2015ء

فاناً دروازے پرے دیاؤختم ہوااور دونوں ہاتھ بھی غائب ہو گئے۔

مریبا ہائپ رہی تھی۔ ہما محتے قدموں کی آواز آئی۔ کمرے کا بیرونی وروازہ کھلا ،حملہ آور افراتفری میں دوڑتا مکا میں

مریبالؤ کھڑاتی ہوئی بستر تک آئی۔ فضامین فینولک ڈس انعمیک کی مخصوص ہو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جھر جھری لے رہ گئی۔ اسے رتی بھر شبہ بیس تھا کہ وہ ویکسی نیشن کن کے ذریعے حملہ آ در کے خون میں ایبولا نتقل کر چکی ہے۔ وہ مریبا کو گوئی مارنے کے لیے چیچے نہیں لگا ہوا تھا بلکہ اسے ایبولا کے حوالے کرتے آیا تھا۔ مریبا کے روشلے کھڑے ہوگئے۔ وہشت نے پھراسے جکڑٹا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہی قاتل وہشت نے پھراسے جکڑٹا شروع کر دیا۔ وہ اپنے ہی قاتل کے جسم میں ہولناک وائرس منقل کر پھی تھی۔ لیمی وہ اب ایک قاتل تھی۔ بلکہ ایبولاکی ایک اور وہا پھیلنے کے امکانات روشن ہو گئے ہے۔

قاتل کے اس طرح اچا تک فرار نے مریبا کے تمام اندازوں پرمبرتصدیق جب کردی تھی۔

" مستبالوخود كواور نكلويهال سے۔ " ذبن نے آواز

وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویکسی نیشن کن کونہایت احتیاط سے ایک پلاسٹک بیگ میں نظل کیا۔ ویسٹ باسکٹ میں اے ایک اور پلاسٹک بیگ میں نظل کیا۔ ویسٹ باسکٹ میں والے ایک اور پلاسٹک بیگ کی گیا۔ ودسرا بیگ اس نے پہلے والے پلاسٹک بیگ پر چڑھا کر اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ انجھی ہٹ کا شکارتھی۔ پولیس کوکال کرے یا نہ کرے نہیں معاملہ الجھ جائے گا۔ پولیس کیا کرے گی ؟ وہ لوگ الثا اے کوکرا ٹلا نٹا پولیس کے والے کردیں گے۔

مریانے ضروری اشیاسیش ۔ پلاسک بیگ اٹھایا پر درواز و کھول کر باہر جما تکا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ باہر کل کراس نے دروازے سے جمولی تحقی کو پلٹ ویا۔ اب تحقی پر" ڈوناٹ ڈسٹرب" کھھانظر آر ہاتھا۔

وه نادل اندازین باؤس کینگ کی طرف چل دی۔
وہاں ایک خاتون معروف کارتھی۔ وہ بھی چندمنٹ بعد چل
کئے۔ مریبا کو وہاں اپنے مطلب کی چیز تو نہ لی۔ تاہم لائی
سول (Lysol) کی ایک بوتل ہاتھ آگئے۔ اس نے
بلا شک بیک کولائی سول کی مدد سے اچھی طرح ڈس انعیک
کیا۔ بعدازاں ای محلول سے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ احتیاطی
تدابیر کے طور پرنی الحال وہ اس سے زیادہ کی تہیں کرسکتی

جاسوسرڈانجسٹ

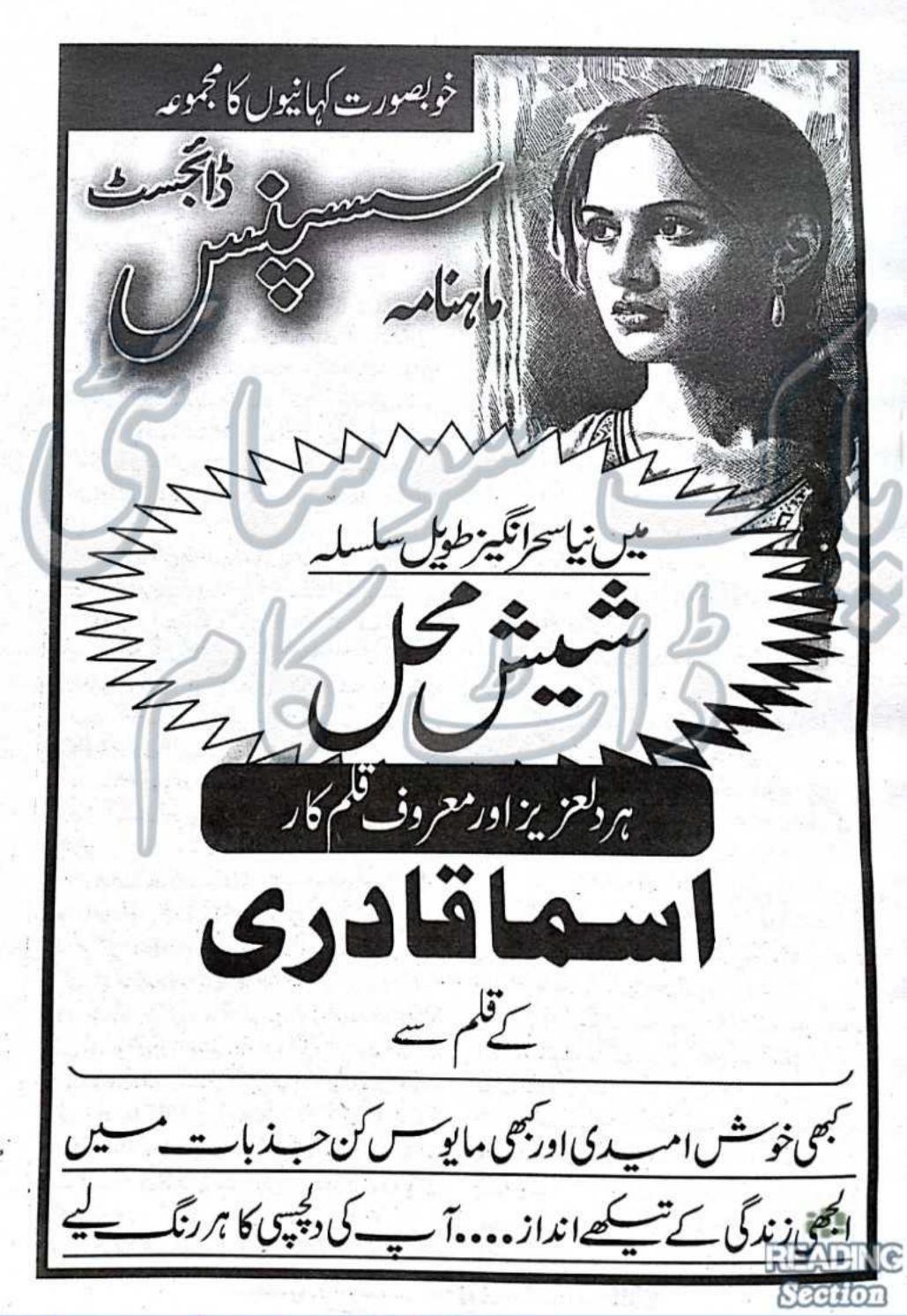

خیال سار ہا تھا کہ ایبولا کن ایب این ملکیت میں رکھنی چاہے می ۔ کیب اثر پورٹ چھی می ۔

مریا مکن خرید کر بغیر کسی پریشانی کے سیکیورٹی سے کزرگئے۔ دورانِ انتظار ایس نے رالف کوفون کیا۔ وہ وکیل کے بارے میں جانتا جاستی تھی۔

رابطه ون پرمريسا كے بيلوكينے سے پہلے ہى رالف بول اٹھا۔" امید ہے کہتم اٹلانٹاوالی آگئی ہو۔"

''جلد پہنچوں کی۔''مریبانے بھین دہائی کروائی۔ ''شکا کومیں امریکن ٹرمینل پر ہوں نیو یارک جانا ہے۔وہاں سے اٹلا ٹنا پہنچوں گی۔وکیل کے بارے میں مجھ بتاؤ؟'

''میں نے چھان بین کے بعد ایک بندو بست کیا ہے۔''رالف نے بتایا۔''اس کا نام کم کوئن کن ہے۔ کافی تیزیندہ ہے وہ سنجال لے گا۔''

" تم سے کی امید ہے، شکر بیرالف-"مريبا، مين فكرمند مول آخرتم بيه بهاك دور حتم كرك واليس اللانا كيول تبيس آجاتيس؟ كم ازكم يهال تم ا کیلی نہیں ہوگی۔''

'' دعده کرتی ہوں جلدی واپس آؤں گی۔'' ''پليز واپس آ جاؤ۔''

''رالف، بس چندروز اور۔'' مریبائے درخواست

''او کے ڈیئر'' وہ بولا۔'' اپنا خیال رکھنا۔'' ''صینکس ۔'' مریساتے فون بند کردیا۔

فون بند کرنے کے بعد بھی مریبا کا ہاتھ ریسیور پر تھا۔ رالف سے بات کر کے وہ بمیشہ بہتر محسوس کرتی تھی۔ ایک ایجھے دوست کی رفاقت کا احساس فزوں تر ہوجا تا تھا۔

فضائی سنر کے دوران میں مریبا کی ملاقات ڈین نا می محص سے ہوئی وہ ایک باتونی محص تھا اور شکا کو ہے ہی سوار ہوا تھا۔اس کی بہن ہوائی میں ڈ اکٹر تھی۔

تاہم مثبت تاثر کینے کے باوجود مریبائے اے اپنا اصل نام بتائیے کی فلطی نہیں گی۔ نیو یارک پہنچنے پر دونوں کی را ہیں جدا ہو کئیں۔

بکنگ کے باوجود کیرول کے نام سے مریبانے پلازا ہول کا رخ نہیں کیا۔ اس کے بجائے اس نے بلاز ا ہول کے قریب ایسکس ہاؤس میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں اس نے ایک ہائی اسکول کی سیلی از اکینڈرک کا نام استعال کیا تھا۔

وہ ہوئل سے نکل کر فیڈرل ایکسپریس کے دفتر پہنچ منی۔ وہاں اس تے بتایا کہوہ ایک ڈاکٹر ہے اور ایک اہم ویکسی نیشن ... اے اٹلا نٹاروانہ کرتی ہے۔ عملے نے اس کی مدد کی۔ پلاسٹک بیگ کومضبوط دھاتی پاکس میں محفوظ کر دیا سمیا۔ مریسائے ٹیڈ کا پتالکھوا یا اور اوا لیکی کر کے باہر آسمی ۔ کیب کے ذریعے وہ ائر پورٹ کی طرف روانہ ہوگئی۔

بیک سیث پر وہ بہاری کی مخصوص و مکنه علامات کو پنجانے کی کوشش کررہی تھی۔ ایبولا سے اتنا قریبی ٹا کرا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔اے امید تھی کہ اگر خدانخواستہ مرض کی کوئی علامت ظاہر ہونے سے پیشتر وہ ٹیڈ کا بھیجا ہوا سیرم استعال کر لیتی ہے تورہے سے خدشات محتم ہوجا تیں گے۔ ار بورب تک چینے میں اہمی دیر تھی۔ مریبانے كمرى كمرى ساكسيس لے كريشت سے فيك لكا دى۔ د ماغ كو معتدار کھتے ہوئے اس نے نے سرے سے حالات کا تجزیہ

یہ امریقینی تھا کہ وہ سازشی عناصر کے بہت قریب ے۔ات قریب کہ وہ اسے تم کرنے کا فیملہ کر چکے ہیں۔ دوسری چز، اے ایک تفوس جوت باتھ لگ چکا تھا۔ تیسرے، انڈیکس کیس پرر ہزنی کے دوران ای تسم کی کن استعال کی جاتی رہی تھی۔ مریبا کے نزدیک APC کا كروار مكلوك تبين ريا تعلي بلكه بهيا تك "سازش" مين APC مرکزی حیثیت رکھی ہے۔

مصنوعی ہاتھ والے کو کیے علم ہوا کہ وہ شکا کو میں ہے؟ بدایک براسوالیدنشان تھا۔ بدوہی آدمی تھا جوی ڈی س اثلاثنا کی MCL میں مریبا کومل کرنے آیا تھا۔ دونوں سوالات کے جوابات کے لیے مریبا کا ذہن میڈ کی طرف جار ہاتھا۔ ٹیڈ پر فٹک کرنا اس کے لیے ایک دشوار مرحلہ تھا۔ تا هم منطقی سوچ و بحارسه بار بار ثیر کی جانب اشاره کرر ہی تھی۔ ٹیڈکو مشدہ کارڈ کا بتا جلا ہوگا تو لا زی اس نے نورس کو فون كيا موكا\_و وبجي جانتا تفاكهمريبا فورأ إى رات MCL میں جانا جاہتی تھی اگر ٹیڈ نے ایسا کیا تومکن ہے اس نے اہیے ہاتھ صاف رکھنے کی کوشش کی ہولیکن دونو ں حملہ آور ای رات MCL می کو کروارد ہوئے؟ ٹیڈ یہ بھی جانا تھا كرمريها شكا كوجارى ہے۔ تا ہم يمكن نبيس تيا كر ثيراس کے بیجیے قامکوں کولگا دیتا۔نہ بی نورس سے بیتو قع کی جاسکتی

📲 مریسا کا دہن قلابازی کھانے لگا۔ اے ایک ہی READING

جاسوسرڈانجسٹ ﴿34﴾ اکتوبر 2015ء

''جیک گاڑی اسٹارت رکھو۔'' جارج نے جواب دینے کے بجائے علم جاری کیا۔وہ دونوں چارسال ہے ایل کے لیے کام کررہے تھے اور اب تک کوئی علطی نہیں کی تھی۔ جارج نے ہی پرائیویٹ کار کے بجائے کیب کورج کے دی تھی۔ ''وہ دیکھولڑ کی کیب میں بیٹھر ہی ہے۔'' جارج نے اشارے سے نشان وہی کی۔''اس کی کیب کی حصت پر ڈینٹ پڑا ہے۔ تعاقب آسان رے گا۔ اے آگے تکلنے

جیک، جارج کی ہدایات کےمطابق مل کررہا تھا۔ چالیس منٹ کے کامیاب تعاقب کے بعد لڑکی کی کیب السلس ہاؤس کے سامنے رکی۔ جیک نے ہول سے پیاس فث دورا پی کیب روک لی۔

و بونہد، وہ کہاں تھمری ہے، یہ تومعلوم ہو گیا۔ "جیک

" بحص تقديق كرنے دو۔ "جارج بولا۔" رجسٹريش و کھروالی آتا ہوں۔ وہ کیب ہے اُتر کیا۔

ہول یامز ہاؤس میں جو کھے ہوا، اے ای جلدی بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ مریبا مرسکون نیند کینے سے قاصر ر بی۔ وہ اب بھی کسی ہول میں اطمینان سے جیس رہ سکے کی ۔ یامز ہاؤس میں قاتلانہ حملہ ایک بھیا تک خواب کے ما ننداس کی یا د داشت میں محفوظ ہو گیا تھا۔

ہرآ ہث، ہر کھٹکا اس کےخوف اور خدشات کو بیدار کر دیتا تھا۔ایولا کے مرض کی علامتوں کا خوف بھی گاہے بگاہے مریبا کے ذہن میں سِراهیا تا۔ رات میں اس نے کئی مرتبہ ا پنائمپریچر چیک کیا۔ پچی کمی نیند کے بعد وہ صبح بیدار ہوئی تو اسے پھر بخار کا خیال آیا ،اس نے نبض چیک کی۔

مریبانے واش روم سے نکل کرنا شنے کا آرڈر دیا۔ ناشتے کے ساتھ نیویارک ٹائمز کی اعزازی کا بی بھی موجود

فرنٹ بہج پر ایبولا ہے متعلق آرٹیکل تھا۔ نیویارک میں مریضوں کی تعداد کمیارہ تک بڑھ گئی تھی۔ ایک مریض چل بسا تھاجس کا نام گریش مہتا تھا۔ وہی پہلامریض تھااور متاثر ه اسپتال میں ڈاکٹر تھا۔ جبکہ پنسلوینیا میں چھتیں مریض تحصوستره اموات ہوچکی تھیں۔

ተ ተ ተ

جارج ، ابوی رینٹ اے کار کے کا ؤنٹر پر کھٹرا تھا وہ جیج ایر یا میں موجود مسافروں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جارج کوہائر کرنے والوں نے اسے مینڈک کا تک نیم دے رکھا تھا۔مینڈک کی عرفیت کالعلق اس کی ظاہری شخصیت ہے نبیں بلکہ اس کے بے مثال صبر کی خوبی سے تھا۔ وہ اپنا کام غیرمعمولی صبروسکون کے ساتھ سرانجام دینے کا عادی تھا۔ بالکل مینڈک کی طرح۔ جو کھنٹوں شکار کے قریب آنے کے انتظار میں خاموش اور ساکن ایک ہی حالت میں بیشا

میکن جارج کو ائر پوریث پر این خاص صفت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت جیس تھی کیونکہ اس کے یاس زیادہ وفت مہیں تھا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا۔ اطلاع كے مطابق الركى كى فلائث شكا كوسے يا يج يا چھ بج و ہال اللہ عِالَى تَعَى - يا يَ جَهِ والى فلائث بَيْجَ جَلَي تعي \_

جارج کومعمولی الجھن در پیش تھی لڑ کی کا جو حلیہ بتایا ليا تفاؤه مبهم تفاء عمرتقريباً تيس سال ،خوب صورت ، حجوثا تد ، گرے بھورے بال۔

عموماً جارج کے پاس ہدف کی تصویر ہوتی تھی لیکن اس مرتبہ تصویر حاصل کرنے کا وقت ہی جبیں ملا تھا۔ معا کاؤنٹر سے کہنی اٹھا کر وہ سیدھا کھٹرا ہو گیا۔اس نے اڑکی کو د کیولیا تھا،او کی سوٹ کیس تھینچ رہی تی۔

چھوٹے قدموں کے ساتھ جارج اس قطار کی جانب چل دیا جو کیب سے حصول کے لیے آنے والے مسافر بنارے تھے۔ وہ مزیدتقدیق کے لیے لڑی کو قریب سے ويكهنا جابتنا تقابه

" وخوب صورت " كالفظ اس كے ليے مناسب تهيں تھا۔لڑ کی نمایاں طور پر حسین تھی۔قدیا کچ فٹ تھا شایدا یک آ دھانچ زیادہ رہا ہو۔ بالوں کی رنگت بھی جلیے کے مطابق

، جارج حیران تھا کہ اس نا زک حسین گڑیا نے شکا **ک**و کے ہوئل میں پال جیسے تجربہ کاراور جاندار بندے کو بھا گئے پرمجبور کردیا تھا۔جارج کے ذہن میں خیال آیا کہ شایداؤی مارش آرٹ کی ماہر ہے کوئی کٹک فواسٹارٹا ئے کی چیز ہے۔ جارج، شکا کو کے ہوگل میں ہونے والے ڈرامے کی جزئيات سے بے جرتھا۔

📲 🏖 کیب اسٹینڈ کے مخالف سمت ایک اور کیب کھڑی READING

جاسوسرڈائجسٹ ﴿35﴾ اکتوبر 2015ء

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

Seeffon

تھی۔جارج سڑک یارکر کےاس کیب میں جا بیٹھا۔ '' و کچھ لیا اے؟'' کیب ڈرائیور نے گردن تھما کر جارج کودیکھا۔

''جیک گاڑی اسٹارت رکھو۔'' جارج نے جواب دینے کے بچائے علم جاری کیا۔وہ دونوں چارسال ہے ایل کے لیے کام کررہے تھے اور اب تک کوئی علطی نہیں کی تھی۔ جارج نے ہی پرائیویٹ کار کے بجائے کیب کورجے وی تھی۔ "وہ دیکھولاکی کیب میں بیھر ہی ہے۔" جارج نے اشارے سے نشان وہی کی۔''اس کی کیب کی حجمت پر ڈینٹ پڑا ہے۔ تعاقب آسان رہے گا۔ اے آگے نکلنے

جیک، جارج کی ہدایات کےمطابق مل کررہاتھا۔ عالیس من کے کامیاب تعاقب کے بعد اڑی کی کیب السلس ہاؤس کے سامنے رکی۔ جیک نے ہوتل سے بچاس فث دورا بن كيبروك لي-

'' ہونہہ، وہ کہال تفہری ہے، یہ تومعلوم ہو گیا۔'' جیک

مجھےتقیدیق کرنے دو۔'' جارج بولا۔''رجسٹریش د کھے کروائیں آتا ہوں۔ ' وہ کیب ہے اُتر کیا۔

ہول یامز ہاؤس میں جو کھے ہوا، اے اتن جلدی بھلایا مبیں جا سکتا تھا۔ مریسا مرسکون نیند کینے سے قاصر رہی۔ وہ اب بھی کسی ہول میں اطمینان سے نہیں رہ سکے کی۔ پامز ہاؤس میں قاتلانہ حملہ ایک بھیا تک خواب کے ما ننداس كى يا دداشت مين محفوظ موكيا تھا۔

ہرآ ہث، ہر کھٹکااس کےخوف اور خدشات کو بیدار کر دیتا تھا۔ایبولا کے مرض کی علامتوں کا خوف بھی گاہے بگاہے مریبا کے ذہن میں سراٹھا تا۔رات میں اس نے کئی مرتبہ ا پنائمپر پچر چیک کیا۔ پچی کی نیند کے بعدوہ صبح بیدار ہوئی تو اے پھر بخار کا خیال آیا، اس نے بھل چیک کی۔

مریبانے واش روم سے نکل کرنا شنے کا آرڈرویا۔ ناشتے کے ساتھ نیو یارک ٹائمز کی اعزازی کا بی بھی موجود

فرنث چیج پر ایبولا سے متعلق آرشیل تھا۔ نیویارک میں مریضوں کی تعداد گیارہ تک بڑھ گئی تھی۔ ایک مریض چل بساتھاجس کا نام کریش مہتا تھا۔ وہی پبلامریض تھااور متاثره اسپتال میں ڈاکٹرتھا۔ جبکہ پنسلوینیا میں چھتیں مریض تحاسر واموات ہوچکی تھیں۔ 公公公

جارج ،ایوی رینٹ اے کار کے کا ؤنٹر پر کھٹرا تھاوہ لكيج ايريابيس موجود مسافروں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جارج کو ہائر کرنے والوں نے اے مینڈک کا نک نیم وے رکھا تھا۔مینڈک کی عرفیت کا تعلق اس کی ظاہری شخصیت سے نہیں بلکہ اس کے بے مثال صبر کی خوبی سے تھا۔ وہ اپنا کام غیرمعمولی صبروسکون کے ساتھ سرانجام دینے کا عادی تھا۔ بالکل مینڈک کی طرح۔ جو کھنٹوں شکار کے قریب آنے کے انتظار میں خاموش اور ساکن ایک ہی حالت میں بیضا

ت جارج کو ائر پورٹ پر این خاص صفت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت جیس تھی کیونکہ اس کے یاس زیادہ وفت مبیں تھا۔ وہ وہاں تھوڑی دیر کے کیے آیا تھا۔اطلاع كے مطابق الركى كى فلائث شكا كوسے يا بچے يا چھ بجے وہاں بھی جانی تھی۔ یا چ بیجے والی فلائٹ پہنچ چکی تھی۔

جارج کومعمولی الجھن درپیش تھی لڑ کی کا جو حلیہ بتایا كميا تها وهجبهم تفاء عمرتقريباً تتيس سال ،خوب صورت ،حجود ثا تد کرے بعورے بال۔

عموماً جارج کے یاس ہدف کی تصویر ہوتی تھی لیکن اس مرتبہ تصویر حاصل کرنے کا وقت ہی تبیں ملاتھا۔ معا کاؤنٹر ہے کہنی اٹھا کر وہ سیدھا کھٹرا ہو گیا۔اس نے لڑکی کو د كيوليا تفا الركي سوث كيس تفينج ربي عي-

چھوٹے قدموں کے ساتھ جارج اس قطار کی جانب چل دیا جو کیب سے حصول کے لیے آنے والے مسافر بنارے تھے۔ وہ مزیدتفدیق کے لیے لاکی کو قریب سے ويكهنا حابتا تقابه

'' خوب صورت'' كا لفظ اس كے ليے مناسب تہيں تھا۔لڑ کی نمایاں طور پر حسین تھی۔قدیا کچ فٹ تھا شاید ایک آ دھا کچ زیادہ رہا ہو۔ بالوں کی رنگت بھی علیے کے مطابق

جارج حیران تھا کہ اس نازک حسین گڑیائے شکا کو کے ہوئل میں پال جیے تجربہ کاراور جاندار بندے کو بھا گئے پر مجبور کرد یا تھا۔ جارج کے ذہن میں خیال آیا کہ شایدلا کی بارشل آرٹ کی ماہر ہے کوئی کٹک فواسٹارٹائپ کی چیز ہے۔ جارج، شكاكو كے ہوكل ميں ہونے والے وراے كى جزئيات سے بے خبرتھا۔

الله المنفرق مع مخالف سمت ایک اور کیب کھڑی

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 35 ﴾ اکتوبر 2015ء

Seeffon

مریبانے دی ہج کے بعدیہے وقناً فوقناً پلازا ہوتل فون کرنا شروع کیا۔وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیرول کے نام پر نام اس نے لزا کینڈرک تھوایا ہے۔'' ا ثلا ننا ہے کوئی یارسل موصول ہوا یا جیس-

حمیارہ بجے کے بعد اے اپنی مطلوبہ خبر مل کئی اور مریبانے ایسلس ہاؤس سے تکلنے کی تیاری شروع کردی۔ ٹیڑیے لیے اس کے دماغ میں شک بیٹھ چکا تھا۔ وہ سوچ ر بی می کہ ٹیڈیے سیرم بھیجا ہے یا پارسل خالی ہے؟

منک کویفین میں بدلنے کے لیے یا شک کومٹانے کے ليے اے كياكرنا چاہے۔ مريساكا ذہن صاف ميس تھا۔ اے چانس لیتا ہی تفامخصوص سیرم اس کی ضرورت بھی۔اس نے صرف پرس ساتھ لیا اور محفوظ طریقہ کارسوچتی ہوئی باہر نکل ۔اے بی مجھ آیا کہ کیب استعال کرے اور خود کو پبلک کے درمیان رکھے۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

حارج ایسلس ہاؤس کی لائی میں بظاہر اخبار کا مطالعه كرر ما تفا\_ اس فسم كى سچويش اس كى پينديده تقى \_ مینڈک کے مانندسکون سے شکار کا انتظار کرو۔ کافی کے ساتھ وه صورت حال سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔لڑ کی تمام دن بھی کرے میں بندرہتی، تب بھی وہ مینڈک کی طرح میبر سے صرف انظار کرتا۔ یبی اس کی سب سے نمایاں خوبی ھی۔ ہاؤس ڈیٹکٹیو کی جانب سے سی مسم کی چھیٹر خالی کا اندیشه بیس تھا۔اس کامعزز انداز وحلیہ ہی ایسا تھا۔ جارج نے ار مالی کاسوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ یا وُں میں مر مجھ کی کھال ہے ہے بیش قیت جوتے تھے۔کلائی پر روکیکس چىك رېيىھى\_

بارہ بے کے قریب اس نے اپنے بدف کو المیویٹر ے تکلتے ویکھا۔وہ اس رخ پر بیٹا تھا کہ بہآسائی نظر میں آئے بغیر کھومتے ہوئے شیشے کے دروازے سے باہرنگل جائے۔وہ جو گنگ کے انداز میں جیک کی کیب تک پہنچا۔ وہ کیب میں بیٹھا تو جیک نے لڑکی کو ہوئل سے نگلتے دیکھا۔ "بيوني-" جيك بريزايا- جارج كو ديكھتے ہى اس نے گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ کیب کی عقبی نشست پر بھی كوني محص براجمان تقابه

ں برہاں ہے۔ دوخمہیں یقین ہے کہوہ ڈاکٹر مریسا بلوم ہے؟''عقبی نشست سے استفسار کیا کمیا۔ اس کا نام الفانے کہ بین تھا۔ بیشتر شاسااے ''ایل'' بولتے تھے۔ وہ مشرفی جرمنی میں پلا برد ها تھا۔ آئیس نیلے رتگ کی اور بال بھورے تھے۔ وہ ا پٹی عمرے کم وکھائی ویتا تھا۔ چبرہ نو جوانوں کے جیسا تھا۔

"مطیع اور دیمر اطلاعات کے مطابق وہی ہے۔" جارج نے ایل کے سوال کا جواب دیا۔" تا ہم ہول میں

''وہ بہت ہوشیار ہے یا پھر بہت خوش قسمت۔''ایل نے تھرہ کیا۔" ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ ہمر لنگ کے مطابق میرگزیا نمالز کی سارا معاملہ چو پٹ کرسکتی ہے اور میں مير لنگ كے سامنے كوئى مرى خبر لے كرمبيں جانا جا ہتا اى ليے میں نے مہیں منتخب کیا ہے۔

مریبا کی کیب مشرق کی ست جار ہی تھی۔ جیک دو گاڑیوں کو درمیان میں رکھ کر تعاقب کررہا تھا۔

ڈرائیورمنتظرتھا، جبکہ مریسا تھوم کرایسلس باؤس کے واخلی وروازے کو ویچے رہی تھی۔مطمئن ہونے کے بعداس نے ڈرائیورکو بلاز اہوئل کے بارے میں بتایا۔

بلازا ہول بھے کرمریانے بدایت دی۔ "تم يہيں ركو كے، ميں چند منك ميں واپس آئي ہوں۔ يه يا يج ڈالر اضافی رکھو۔"

کیپ، ہوتل کے دروازے سے تیس فٹ کے فاصلے پرتھی۔مریسا جب تک ہوتل میں داخل نہیں ہوگئی ، ہرقدم پر اے دھڑکالگارہا۔

مول میں آ کراس نے لائی کراس نبیس کی بلکہ جواری ڈیلے کے سامنے رک گئی۔ زیورات ویکھنے کے بہانے وہ شینے کے عکس میں جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی اس کی طرف متوجه بين تھا۔

بے قابو دھو كنوں كے ساتھ لائى كراس كر كے وہ فرنث آفس پر پیچی۔

یارسل کی درخواست پرجب اس کی شاخت طلب کی کئ تو مریسا کو ہوش آیا۔ و وکنفیوز ہوگئی۔اس نے وقتی طور پر معذرت کی ۔ کا وُ نثر کی دوسری جانب کٹی لڑ کے لڑ کیاں تھیں۔ مریبا کے سامنے لڑکی تھی۔

" كوئى بايت مبيس، آپ اين كمرے كى چابى دے د بیجے۔" الا کی شاکنتگی سے مسکراتی۔

"اوہ، میں نے ابھی چیک اِن نہیں کیا ہے۔ مجھے ينجني من تاخير موكئ -"

'' آپ پہلے چیک اِن ہو جائے۔ میں بھی مجبور ہوں۔آپ مجھ علی ہیں یہ ذیتے داری کی بات ہے۔"الوکی

و کے، کیوں نہیں۔" مریبانے مسکرانے کی کوشش

جاسوسرڈائجسٹ **- 36** اکتوبر 2015ء

READING

Seeffon

بونٹ کی جانب ہے ہوتا ہوا،مریسا کی مخالف سمت میں دوڑا تند

مریبانے بھا گتے ہوئے عقب میں دیکھا۔ حملہ آور راستہ بناتا ہوا آرہا تھا۔ گن غالباً اس نے جیب میں رکھ لی تھی۔ پش کارٹس، پالتو کتے ، بے بی کیر پجز، عور تمیں ، مرداور بچے . . . حملہ آور بھیٹر میں راستہ بناتے ہوئے مشکل میں تھا جبکہ مریبا، قد کا ٹھ اور عورت ہونے کے ناتے بہتر پوزیشن میں تھی۔ وہ ہرایک ہے بے نیاز دھکم پیل کرتی نکل رہی تھی۔ تاہم کولی کا دھا کا سنائی نہیں دیا تھا اس لیے افراتفری نہیں پھیلی تھی۔ مریبا کوا حساس تھا کہ وہ بھیٹر میں بھا گتے ہوئے زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اسے میر بھی نہیں معلوم تھا کہ حملہ

آوراکیلا ہے یااس کے ساتھی ہیں ہیں۔
وہ بلازا ہوئی کی پارگنگ میں سے گزرتی ہوئی ایک
پارک میں قب گئی۔ جس کے مرکز میں فوارہ اچل رہاتھا۔
اگر چہ وہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ تا ہم اسے ادراک تھا کہ جو
کی گرنا ہے، ای کو گرنا ہے۔ اچا تک پارک کی گرل کے
دوسری طرف اسے ایک گھڑ سوار پولیس والا نظر آیا۔ وہ
راستہ بناتی ہوئی گھڑ سوار کی طرف بھا گی۔ لوگ اس کی
طرف دیکھی رہے تھے جبکہ وہ تملہ آور کو بھی دھیان میں رکھے
ہوئے تھی۔ جو پلاز ای یارگنگ میں گئے تھیا تھا۔

پولیس والا دکلی چال کے ساتھ نگل گیا تھا۔ وہ مریبا کو نظر نہیں آرہا تھا۔ مریبا کے عام ہے انظر نہیں آرہا تھا۔ مریبا نے چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ ہر جانب نظر دوڑ ائی۔ تملہ آور قریب آتا جارہا تھا۔ مریبا واپس فوارے کی جانب بھاگی اور لڑتی بھڑتی ہجوم میں تھس ملی۔ کئی احتجاجی آوازیں بلند ہوئیں۔

دفتامریان پایا۔وہ دائرہ بنائے کھڑے تھے۔درمیان میں جگہ خالی تھی۔مرکز دائرہ بنائے کھڑے تھے۔درمیان میں جگہ خالی تھی۔مرکز میں مضبوط اور لیکدارجہم والے تمین عدد کالے بتلون بنیان میں ،ریپ میوزک پر بریک ڈانس کا مظاہرہ کررہے تھے۔ مریبا کی خوف زدہ ہرنی جیسی وحشت زدہ آ تکھیں تینوں سے لڑیں۔سیاہ فام رقص کنندگان کی آ تکھوں میں نعصے کی جھک تھی۔مریبانے ان کے شومیں مداخلت کی تھی۔

ا ہم کالوں کے پینے میں دکتے بدن میوزک کی لہروں پر متحرک رہے۔اس سے پہلے کہ مریبا بھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتی، حملہ آ در بھیڑ میں سے ہمودار ہوا۔اسے بھی تو قع نہیں تھی کہ بھیڑ کے اندر کیا ہور ہا ہے۔مریبا کو بچونہیں سوجھا تو وہ رقص کرتے ہوئے کالوں کی طرف بھاگی۔ ڈانسرز کا ردھم ٹوٹ میا۔حملہ آ دررکتے کی طرف بھاگی۔ ڈانسرز کا ردھم ٹوٹ میا۔حملہ آ دررکتے

کی۔تاہم اس کا اعتماد متزلز ل ہو کمیا تھا۔

مراییا رجسٹریش ڈیک کی طرف چلی ممی۔ وہ کریڈٹ کارڈ استعال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پروسیس اے کچھ پیچیدہ لگا۔ بہرحال جیسے تیسے نمٹا کراس نے ہدایت کے بموجب کیش جع کرایا۔

بالآخر کمرے کی چائی حاصل کر کے وہ ای لڑکی کے
پاس واپس آئی۔ چند منٹ بعد فیڈرل ایکسپریس کا پارسل
اس کی تحویل میں تھا۔ وہ ایلیویٹر کی جانب چل پڑی۔ پھر
وہاں سے رخ اس نے باہر کی جانب موڑ دیا۔ چلتے چلتے اس
نے پارسل کا رہیر بھاڑ کے ٹریش کین کی نذر کیا۔ پیکٹ سے
سیرم کی وائل نکال کر جیب میں رکھ لی۔وہ ہوئل سے باہر نکلی
تو خاصی مطمئن تھی۔

اس نے سڑک کی دونوں جانب ویکھا۔فٹ پاتھ پر رش تھا۔ دن چڑھنے کے باعث خوب روشیٰ تھی۔ مریبا کی کیب ابنی جگہ موجودتھی۔وہ تیز قدموں کے ساتھ کیب کی طرف چل دی۔عقبی نشست کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر گردن تھما کراطراف کا جائزہ لیا۔ آس پاس بھی افراد موجود تھے۔ اس نے کیب کا دروازہ کھول دیا۔وہ اندر جیسے ہی والی تھی کہ بدن میں لہو کی گردش جیسے تھم گئی۔

مریبالیکتے کی حالت میں جھکی ہوئی اپنی جانب اُٹھی کن کی نال کو گھور رہی تھی۔ وہ آ دمی عقبی نشست کے ساتھ نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بال بھورے تھے۔ اور وہ ایک دشوار حالت میں نشست کے ساتھ لیٹا تھا۔ تا ہم انتظار ختم ہو کیا تھا۔ اس نے کن سیرھی رکھتے ہوئے ، اٹھنے کی کوشش کیا

بے اختیار مربیا کی ہشریائی چنے فضا میں گوئی۔
وہاں رش کی وجہ ہے ہاکا ساشور پھیلا ہوا تھا۔نسوائی چنے کے
ساتھ ہی بیاخت شور، سکوت میں تبدیل ہو گیا۔ ریوالور
برست نے پچھے کہنے کے لیے منہ کھولا گراہے پچھ بولنے کا
موقع نہیں ملا۔ چنے کے ساتھ ہی مربیا کا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔
اس نے کیب کا دروازہ پوری طاقت سے دوبارہ بندکردیا۔
دھاکے کے بجائے پٹانے جیسی آواز آئی اور کیب ڈور کا
شیشہ جکتا چورہوگیا۔ تا بھم بیا جبلی طور پردروازہ بندکرتے
میں چھے کی ست متحرک ہو چکی تھی۔ کولی شیشے میں سے گزرکر
کی جھے کی ست متحرک ہو چکی تھی۔ کولی شیشے میں سے گزرکر
بیا گی۔وہ زندگی میں پہلی باراتنا تیز بھاگی تھی۔وہ لاعم تھی
کدھر کئی ،اسے پچھ ہوش نہیں تھا۔وہ اندھا دِصنداس جانب
کی جو بھی جانب کی باراتنا تیز بھاگی تھی۔وہ لاعم تھی

جاسوسرڈانجسٹ ﴿37 ۗ اکتوبر 2015ء

موگی ۔ نہ قاتلوں کواور نہی ڈی می والوں کو۔ پیر

مریبانے روزن برگ کلینک سے ایک بلاک دور کیب رکوالی ۔ باقی راستہاس نے پیدل طے کیا۔ پیجمی ایک شاندار اسپتال تھا۔ باہر ایک مو بائل ٹی وی وین اور متعدد پولیس اہلکارنظر آرہے ہتھے۔

ب مریبا، حسب سابق سی ڈی سی کا کارڈ دکھا کر بہ سہولت نکل منی ۔ لابی میں افراتفری تھی۔ مریبا پوری طرح چوکس تھی۔ اس کی توقع کے مطابق روزن برگ غیر ملکی HMO کی فہرست میں شامل تھا۔ دوسر سے سوال کا جواب حاصل کرنا دشوار تھا۔ کیونکہ ''انڈیکس کیس'' ہلاک ہو چکا حاصل کرنا دشوار تھا۔ کیونکہ ''انڈیکس کیس'' ہلاک ہو چکا

''واکٹر کوٹ روم'' سے اسے ایک سفید کوٹ لگیا۔
کوٹ پہن کروہ واپس لا بی بین آگئی۔معاوہ بری طرح شیٹا
مئی۔اس کی نظر ڈاکٹر لینی پر پڑی۔قسمت ساتھ دے رہی
تھی۔ڈاکٹر لینی دوسری جانب مڑ گیا۔مریبانے اندازہ لگایا
کہ وہ اسپتال سے باہر جار ہا تھا۔ وہ نروس ہوگی۔ کہیں،
نورس سے مذہبیٹر نہ ہوجائے گر خطرہ مول لے کر وہ خالی
ہاتھ دا پس نہیں جاسکی تھی۔

ہ معلوم کیا کہ پیتھالوجی ڈ پار ممنٹ چوتھی منزل پرتھا۔ د پار ممنٹ چوتھی منزل پرتھا۔

''میں کیا درکر سکتی ہوں؟'' ''میں ڈاکٹر ہوں ، میراتعلق می ڈی می سے ہے۔'' مریبانے سیکریٹری کوجواب دیا۔''می ڈی می کا کوئی ڈاکٹر '' میں ہے''

" بجھے ڈاکٹر اسٹیورٹ سے معلوم کرنا پڑے گا۔"
سیر بیٹری المحصتے ہوئے ہوئی۔" وہ پہیں آفس میں ہے۔"
اس اثنا میں خود ڈ اکٹر اسٹیورٹ وہاں آگیا۔ وہ ایک
بھاری بھر کم اور باریش آ دی تھا۔" میں حاضر ہوں۔" وہ
بولا۔" سی ڈی سی کی قیم تیسری منزل پر آ کسولیشن وارڈ میں
ہے۔" اس نے اطلاع فراہم کی۔

"و اکثر، شایدتم میری مدد کرسکو۔" مریبانے کہااور تعارف سے اجتناب برتا۔" ایبولا کی تباہ کاری کا آغاز لاس اینجلس سے ہوا تھا۔ اور جب سے بی میں اس پر کام کرربی ہوں۔ بدسمتی سے نیویارک پہنچنے میں مجھے تاخیر ہوگئی۔ اولین مریض بینی ڈاکٹر مہتا، زندگی کی بازی بار کہیا ہے؟"
اولین مریض بینی ڈاکٹر مہتا، زندگی کی بازی بار کہیا ہے؟"

"أكر ما سَند نه كروتوكيا من چندسوالات يوچوسكى

رکتے بھی کالوں کے قریب آئیا۔مریبااس کی دیدہ ولیری پرجیران رہ گئی۔وہ اٹنے لوگوں کے سامنے کن نکال رہا تھا۔ اس کے تاثرات اشتعال کے باعث بگڑ گئے تھے۔کالوں کی آٹھوں میں غصے کے ساتھ نفرت دکھائی دی۔

کیاوہ پاگل ہو گیاہے؟ اس بھیٹر میں گولی چلائے گا؟ مریبانے سوچا۔غیرارادی طور پراس نے سانس روک لی۔ حملہ آور کن سیدھی کرر ہاتھا۔ ہجوم میں چند مورتوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ وہ ایک نا قابلِ یقین منظرتھا۔ سب کچھ چندسکنڈ میں وقوع پذیر ہوا۔ ہلچل مجنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔

ایک سیاہ فام رقاص کی ماہرانہ ٹانگ چکی اور کن فضا میں توس بناتی ہوئی جوم میں جاگری۔ بھیڑ کائی کے مانند

حملہ آور کھی کوئی دیوانہ لڑا کا تھا۔ اس نے بھی ایڑی
پر گھوم کرفضا میں گک چلائی۔ رقاص نے اس کی ٹا ٹک بازو
پر روکی، لیکن نیچے کر پڑا۔ کالوں کی ٹیم میں تین اور بھی
تھے۔ جوسائڈ لائن پرڈانس کا لطف اٹھارے تھے۔ تینوں
عقب سے حملہ آور پر ٹوٹ پڑے۔ ایک نیچے پڑا تھا۔ باتی
دوسامنے سے لیکے ... خاصابہ گامہ کھڑا ہو کیا تھا۔

موقع غنیمت جان کرمریانے بھیٹر میں ڈیکی لگائی۔
ایک منٹ کے اندر وہ پارک ہے باہر تھی۔ گزرتی کیب کو
اشارہ کر کے وہ اس میں سوار ہوگئی۔ روزن برگ اسپتال کا
نام لے کر اس نے پلٹ کرشیشے ہے باہر دیکھا۔ فوارے
کے پاس جوم بڑھ کیا تھا۔ گھڑ سوار پولیس والا پھر نظر آرہا

مریبائے گہری سانس لے کرنشست سے فیک لگائی اور رومال نکال کر پسینہ خشک کرنے گئی۔ رفنارِ قلب ابھی تک بے قابوتھی۔اس نے آتکھیں بند کرلیں۔ بیسب کیونکر ہوا؟ ٹیڈ کے او پرمریبا کا فٹک پختہ ہو گیا۔سیرم کے حصول کا مقصد بھی زیرو ہو گیا تھا۔اب وہ خود کو اس کا انجکشن نہیں لگا سکتی تھی۔

شیر پرفتک پختہ ہونے کے باوجود مریبانے صدمہ محسوس کیا۔ وہ مخصوص کن بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ ایجولا کی مخصوص کن حفاظتی اقدامات کے تحت بنائی گئی ہوگی تاکہ استعال کرنے والامحفوظ رہے۔ مریبا کے لیے ہیں مفروضے پریفین کرنے کے سواکوئی اور چارہ کا رہیں تھا۔ مفروضے پریفین کرنے کے سواکوئی اور چارہ کا رہیں تھا۔ اول اسے خیال آیا کہ روزن برگ کلینک نہ جائے لیکن اگروہاں اسے اپنے مطلب کا کلیونل کیا تو تمام شکوک رفع ہوجا کیں گروہ تو تع بھی نہیں رفع ہوجا کیں گروتو تع بھی نہیں

جاسوسرڈائجسٹ ﴿38 ۗ اکتوبر 2015ء

تک جوڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے، وہ میں بتاسکتا ہوں۔

'' در حقیقت میں بیرونی علامتوں کے متعلق سنجسس

ہوں۔'' مریبائے کہا۔'' بیرونی علامتوں میں کوئی ایسی چیز جوعموی نوعیت کی نہ ہو . . . میرا مطلب ہے کہ جس کا تعلق

مرض کی علامتوں سے نہ ہو؟''

"میں سمجھانہیں؟"

''میرا مطلب'' ٹراما'' سے ہے۔۔۔ کوئی حادثاتی علامت؟''مریبانے وضاحت کی۔

"تم نے کیے اندازہ لگایا؟" کرٹ نے جیرت کا إظبار كيا-" ميس بحول حميا تقا- مريض كى ناك ثوتى موتى

التني پراني بات هوگي؟"

''حچھسات یا بھروس دن۔'' کرٹ نے جواب دیا۔ "كياچارث مين اس كاذكر بي؟"

''ایمان داری کی بات ہے کہ میں نے ناک کوزیادہ اہمیت جیس دی تھی۔ کیونکہ سے تصدیق ہوگئی تھی کہوہ ایبولا کی كرفت ميں ہے اور مبلك وائرس كى وجد سے بى اس كى

'میں سمجھ سکتی ہوں۔'' مریبا نے کہا۔'' کیا میں چارك و ميسلق مول

· ''کیوں نہیں۔'' مثبت جواب ملا۔

چارث میں ، مریبا کوئی اہم تکته دریافت نه کرسکی سوائے اس کے کہ ڈاکٹر مہتا ای این تی اسپیشلسٹ تھا۔ ٹوتی ہوئی ناک کا کوئی و کر تہیں تھا۔ کرٹ نے پیشکش کی کہوہ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرسکتا ہے، اگر اس میں کوئی خاص بات ہے۔

مریبائے تشکر آمیز انداز میں سر بلایا اور ناک کے مختلف زاویوں سے لیے گئے پولورائڈ شاٹ دیکھنے لگی۔ پیے شاٹ ڈاکٹر مہتا کے کولیگ نے لیے تھے، جوخود بھی ENT سرجن تھا۔

کرٹ نے دو، تین کالز ملانے کے بعداطلاع فراہم کی کہ ڈاکٹر مہتا، مرض کا شکار ہونے سے قبل بوسمتی ہے ر ہزنوں کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔

مریباکو 95 فیصدیقین تھا کہ ای مشم کا جواب ملے گا۔کوئی شک نہیں رہ کیا تھا کہ ایبولا کے حملے مروہ انسانی منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ مریبا کے بدن میں خوف کی لہر دور من - تاہم اس نے اوسان بحال رکھتے ہوئے سوال جاری رکھے اور ڈاکٹر مہتا کی باٹی و یکھنے کی خواہش ظاہر

'' انجمی آ ٹو پسی نہیں ہوئی ہے۔'' ڈ اکٹر اسٹیورٹ نے کہا پھرسکریٹری کی جانب مڑا۔''جیلن! تم کرٹ کو تلاش کرو۔'' بیہ کہہ کر وہ مریبا کواپنے خوب صورت آفس میں

'ڈاکٹر! یقیناتم ڈاکٹر مہتا ہے واقف ہو گے؟" مريبانے بالقابل نشست سنجالی۔

" بہت اٹھی طرح-" اسٹیورٹ نے تاسف سے سر بلایا۔" وہ ہارا میڈیکل ڈائریکٹرتھا۔ ہارا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔'' بعدازاں، اسٹیورٹ نے وضاحت کی كه ميتا اسثاف اور مريضول مين كتنا مقبول تفا اور روزن برگ کی سا کھیں اس کا کتنابڑا ہاتھ تھا۔''

" مہتانے طبی تعلیم کہاں حاصل کی تھی ؟''

''میرا خیال ہے کہ وہ جمبئ سے تعلیم ممل کر کے آیا تھا۔''اسٹیورٹ نے جواب دیا۔''تاہم مجھے اتنا یقین ہے کیاس نے لندن میں رہائش اختیار کی تھی۔میرا مطلب ہے كمبنئ سے آنے كے بعدليكن بيالك غير متعلق سوال معلوم

دراصل مجھے تجس تھا کہ وہ غیر ملکی میڈیکل كريجويث تفا-"مريبان كها-"اس على فرق يرتا ع؟"

"شايدنه يزے يا شايد بيسوال اجم ہے كونكه ا یولا کے گزشتہ تمام حملے، ابتدا میں غیر ملکی ڈاکٹرز پر ہوئے

اسٹیورٹ کے لیے بینی اطلاع تھی۔اس نے تعجب كااظهاركيا-

''میرا خیال ہے کہ یہاں کا زیادہ تر اسٹاف غیرملکی میڈیکل مریجیش پر مستمل ہوگا۔" مریبانے بھین کے ساتھرائے زنی کی۔

"فینا۔" اسٹیورٹ نے تقدیق کی۔ "تمام HMOs نے غیر مکی کر بچویش بعرتی کے ہیں۔"

دروازه کھلا اورایک جوان آ دمی اندر داخل ہوا۔ "بيكرث ويندرى ب-"استيورث في كها-مریبانے بچکیاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ '' ڈاکٹر مریبا کو آٹو پسی کے بارے میں کھھ

معلومات دركاريس-"استيورث في مقصد بتايا-"دراصل البحی کارروائی ممل نہیں ہوئی ہے۔" کرث نے نشست سنجالتے ہوئے کہا۔" بہرحال، اب

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 39 ۗ اکتوبر 2015ء

**Madillo** 

کی۔

حفاظتی اقدامات کے ساتھ وہ کرٹ کے ہمراہ آٹو پسی روم میں داخل ہوئی۔ اس نے بغور لاش کا جائزہ لیا۔ مریبا کی نگاہ ران کی خون آلود خراش پر جم کئی۔خون خشک ہو چکا تھا۔

''یقیناتم نے اس کا نوٹس لیا ہوگا۔'' مریسائے خراش کی جانب اشارہ کیا۔وہ دائرہ نماخراش تھی۔ولی ہی خراش یا نشان ، مریسائے ڈاکٹررشٹر کی ران پر دیکھا تھا اس نے تصور کیا کہ ہتھیار نما ویکسی نیشن کن کا دہانہ اور دائرہ نما ران کے نشان میں مطابقت تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے کرٹ کو دکھر ہی تھی۔

''دورانِ علاج ویگر ڈاکٹرز نے یقینا اس نشان کو نظرانداز نہیں گیا ہوگا۔ میں تو اب قصائی نما کام کررہا ہوں۔'' وہ بولا۔'' تاہم میرے پاس تمام پولورائڈزموجود ہیں۔'' اس نے تصاویر نکال کرتاش کے پتوں کے مانند میسلائمں۔

مریبانے تصاویر دیکھیں۔ ''کیا میں بیتصویر رکھ علی ہوں؟''اس نے ران کے نشان والی تصویر کی طرف اشارہ

کرٹ نے نگاہ اٹھائی۔''کیوں شہیں تم اور تصاویر بھی لے سکتی ہو، ہمار سے پاس کافی تعداد ہے۔''

مریبانے شکریے کے ساتھ تخصوص تصویر کے ساتھ ایک اور تصویر بھی جیب میں رکھ لی۔ دوسری تصویراس نے تو خوانخواہ ہی اٹھائی تھی۔

کھے نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ گن تو اس کے ہاتھ سے نگل چکی تھی۔ مریبانے مصافحہ کر کے روائلی کا اشارہ ویا۔

ریو۔
دمیں بیمعلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ... '' انٹرکام سٹم نے اسے بات پوری کرنے کاموقع نہیں دیا۔انٹرکام پر بتایا جارہا تھا کہ کرٹ کے لیے لائن پرکال ہے۔وہ انٹرکام کی جانب متوجہ ہوگیا۔

. کیا تفاق تھا مریبا کاجسم سنسنا اٹھا۔ جتنا اس نے سنا وہ بہت تھا۔'' ڈاکٹر مریبا بلوم سے بات کمل کرکے آپ سے ملتا ہوں۔۔'' دوسری آ دازنورس کی تھی۔

آگے اس نے کیا سنا اور کیا کہا مریبا کو جانے کی ضرورت بیں تھی،اس نے فورارا وفر اراختیار کی جتی و پر میں کرٹ کو مریبا کی غیر معمولی روائی کا احساس ہوتا، وہ کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ پھرتی کے ساتھ اس نے

حفاظتی اشیا ہے جان چیزائی اور جو گنگ کے انداز میں ایلیو یئر کی طرف چلی کئی۔ای اثنا میں عقب سے کرٹ کی جیرت زوہ پکارسنائی دی ،مریسانے پلیٹ کرنہیں دیکھا۔ایلیویٹر کے ساتھ فائز ایگزٹ کی سیڑھیاں تھیں۔مریسا کا دماغ برق رفتاری ہے کام کررہا تھا۔اگرنورس تیسری منزل پرتھا تو وہ وقت بچانے کے لیے سیڑھیوں کا انتخاب کرےگا۔

مریبانے ڈاؤن بٹن پش کیااور دس سینڈ بعدا بلیویٹر میں داخل ہوگئ۔اندرایک لیب سینیفن پہلے ہی موجود تھا۔ دروازہ ابھی کھلا ہوا تھا۔ وہ بے قراری سے بار بار بٹن دبار ہی تھی۔نورس کسی بھی کمچے وارد ہونے والا تھا۔ دبار ہی تھی۔نورس کسی بھی لمچے وارد ہونے والا تھا۔ ''ایمرجنسی؟''میکنیفن نے مریبا کی بے چینی کومسوس

ایر جسی کا میسن نے مریبا کا بے بدی و سول کرتے ہوئے سوال کیا۔مریبانے سر ہلانے پراکتفا کیااور اس وقت دروازہ بند ہو گیا۔ ینچے کی جانب سفر شروع ہو چکا

تیسری منزل پر لفٹ رکی۔ چند افراد اندر آئے مریبا، چھوٹے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید پیچھے دب مئی۔ایک سفید بالوں والے میکنیفن سے اس نے کیفے ٹیریا کے بارے میں سوال کیا۔

اسپتال کا سامنے والا دروازہ استعال کرنے میں خطرہ تھا۔ کنچ ٹائم تھا اور وہ کیفے ٹیریا کے ہجوم میں زیادہ محفوظ تھی۔

ایلیویٹر سے نکلتے ہی اس نے سینیفن کے بتائے ہوئے کوریڈورکا رخ کیا اور ذرا دیر میں کیفے ٹیریا میں جا تھسی۔وہ رکی نہیں بلکہ راستہ بناتی ہوئی سیدھی کئن میں چلی گئے۔ وہاں موجود اسٹاف میں سے کئی ایک سوالیہ نگاہیں اٹھیں۔تا ہم کسی نے زبان نہیں کھولی۔

مریا، عقبی دروازے سے میڈیس ایو نیو پر نکل آئی۔ اس نے فورا ہی کیب نہیں پکڑی۔ نصف بلاک کا فاصلہ شال کی جانب طے کیا پھر مشرق کی سمت مڑئی۔ نعاقب سے مطمئن ہونے کے بعداس نے پارک ایو نیو سے کیب حاصل کی ، منزل پر چینچنے سے قبل ہی اس نے کیب چوڑ دی اور ایک سپر مارکیٹ میں داخل ہوگئ۔ وہاں سے نکل کر اس نے تھرڈ ایو نیو سے دوسری کیب بائر کی اور ایکس بائر گی ہوگئی۔

اس کے کمرے کے باہر ڈونٹ ڈسٹرب کی شختی ای طرح موجودتھی۔اگر چہوہ اعتماد محسوس کررتی تھی تا ہم شکا کو میں ہونے والے خوف ناک حیلے کی دہشت پوری طرح محو نہیں ہوئی تھی۔ وہ قدر ہے بچکچائی اور دروازہ کھول دیا۔

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 40﴾ اکتوبر 2015ء

ايبولا

''تم آج واپس آر ہی ہو؟'' مریانے ایک گہری سائس کی اور ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔''رالف ، کیا آج ویل سے بات ہوسکتی ہے؟"اس كى آواز معالرزاتھى۔

''تم ٹھیک توہو؟''رالف کی آ واز میں تشویش تھی۔ "آئی ایم او کے۔"

' ' منہیں ، آج ممکن نہیں ہے۔ وہ شہرے باہر ہے۔ کل ی وقت اس کی آمد متوقع ہے۔''اس نے بتایا۔ ''بری خبرہے۔''مریبائے منہ بنایا۔ ''تم هيك ہونا؟ پليزتم يهال آجادُ'' ''رالف،میرے ساتھ خطرناک حادثات جیں آئے

''میں نون پرنہیں بتاسکتی۔'' مریبائے کہا۔اسے علم تھا کہ الیں کسی کوشش کے دوران میں وہ بچوں کی طرح رو

' شیک ہے، شیک ہے.. تم فورا یہاں آجاؤ۔'' رالف نے مشورہ دیا بلکہ زوردے کر کہا۔

" ہاں، شاید یہی کھیک ہے۔" " ثاير بيس بلكه يقينا مهيس يهال آجانا چاہيے-مریساا ثبات میں جواب دیے ہی جارہی تھی کہ دفعتا وروازے پر دھک ہوتی۔ مریبا کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک بار پھر دستک ہوئی۔

''مریسا کہاں ہو؟''رالف کی مضطرب آواز آئی۔ ''ایک منٹ، کوئی دروازے پر ہے۔''وہ بولی۔ ''لائن پررہنا۔''مریبانے ریسپورسائڈ پررکھااور دھڑ کتے بھڑکتے دل کےساتھ دروازے کی طرف کئی۔

"مس كيند رك كے ليے و يليوري ہے۔"جواب ملا۔ مریسانے درواز ہ کھولالیکن چین جگہ پررہنے دی۔ دروازے میں معمولی خلا پیدا ہوا۔ مریسا نے بیل مین کو کھڑے دیکھاجس کے ہاتھ میں سفید کاغذ میں ملفوف ایک

''ایک منٹ رکو۔''وہ یہ کہہ کرتیزی سے پکٹی اورفون ا شا كررالف كوآگاه كيا- " ميں دو باره فون كرتى ہوں - "

"بال...وعده-" مریا واپس ہوئی۔ نیم وروازے ہے باہر کا جائزہ

ا ہے تقریباً یقین تھا کہ اب تک کسی کونہیں معلوم کہ وہ یہاں فرضى نام سے معم ہے۔ محتاط انداز میں اندر داخل ہوکر اس نے کری پھنسا کر دروازہ آ دھا کھلار ہے دیا۔

تمرے کی تلاشی کی بیڈ کے یتیے جھا نکایے کپ بورڈ چیک کیاباتھ روم کا جائز ہ لیا۔ ہر چیز جوں کی توں تھی۔مطمئن ہونے کے بعداس نے کری مٹا کر دروازہ بند کردیا۔اے لاک کرے تمام بولث اور چین جگه پرفکس کی اور بستر پر جا گری۔ پچھے دیر بعد اٹھ کر ہاتھ روم میں گئی۔ فریش ہوکر دوباره بستر پر گری تو دومنٹ میں وہ سوچکی تھی۔

روم سروس کے ذریعے سے اس نے بھر پورنا شاکیا پھر خيالات ميل كم يوكئ - اب كياكرنا جاسي؟ ايك بى بات ذہن میں آرہی تھی کہ رالف کے ذریعے وکیل سے رابطہ كركے تمام ہے اس كے سامنے ركھ دے اور بتادے ك دا عمی بازو کے فزیشنز کا ایک مروب پرائیویٹ کلینکس اور اسپتالوں میں ایبولا کے ذریعے حملے کررہا ہے۔ان کا مقصد ے کہ HMO پر عوام کا اعماد حتم ہوجائے۔ مریبا کے پاس کوئی تھوس جوت مہیں تھا تا ہم امکان تھا کہ وکیل اے سی سیف ہاؤس میں وقتی طور پر منتقل کرنے کے بعداس کی بیان کردہ تفصیلات کی رو<del>سی</del> میں چھان بین شروع کردے۔ وكيل كے ليے بيدايك بہت براكيس تھا۔اپ وسائل اور تجربے کے بل بوتے پروہ کھنہ کھنکال ہی لے گا۔

مریبا پہلے ہی بہت زیادہ خطرات مول لے چک تھی، قسمت الچی تھی کہ اب تک زندہ تھی۔ تاہم زندگی کے یا قابلِ فراموش وا تعات وحادثات سے گزر کروہ بہت کھھ سیم جی جی تھی۔ ولیل سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعدمريام رسكون موكئ-

اس نے فون قریب کیا اور رالف کے آفس کا تمبر ملایا۔ اے جیرت ہوئی جب سیریٹری کے ذریعے اس کا رابط فورا ہی رالف کے ساتھ کرادیا گیا۔

" میں فکرمند تھا ای لیے میں نے عملے کو تمہارے بارے میں خاص ہدایات دے رکھی تھیں تا کہ تہیں رابطہ كرتے ميں كسى يريشانى كاسامنانه كرنا يزے۔"رالف كى آوازآئی۔

" تم ایک بہت اچھے دوست ہورالف۔ "مریسانے کہا۔ رالف کی جدردی وفکرمندی نے اے متاثر کیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کی بیچ کے مانند ہے اور رونے والی ہے۔ علام نخود پرقابو باليا۔

Section.

< 41 ► ا کتوبر 2015ء

لیا۔ بیل مین مخالف دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گھڑا تھا۔ کون''مس کینڈرک'' کے نام پر یہاں کیا بھیج سکتا ہے؟ مريباكى دوست "ويسك كوسك" ميں آرام سے رہ

"كياباس مس؟"

'''پھول۔''بیل مین نے جواب دیا۔ مریبا یرسوچ انداز میں پھرفون کی طرف گئی اور

ڈیسک کوفون ملا کرتصدیق جاہی۔جواب مثبت تھا۔مریسا نے کچھاطمینان محسوس کیا اورفون بند کردیا۔وہ ایک بار پھر

دروازے پرھی۔

"مين معذرت خواه مول-"وه بولي-"تم خيال مت کرنا پیکٹ وروازے کے پاس چھوڑ وہ میں چند منٹ میں لے اوں کی۔''

"نو پرابلم میڈم ۔"اس نے پیک رکھا، ہیٹ کوچھوا اورروانه بوكيا\_

مریسانے چین ہٹا کر دائیں بائیں جھا نکا اور پیکٹ اٹھا کر دروازہ اچھی طرح لاک کردیا۔اس نے کاغذیماڑ کر پیک کھولاموسم بہار کے خوش نما پھول نہایت خوب صورت انداز میں ہے ہوئے تھے۔

پھولوں کے ساتھ ایک لفا فہ رکھا ٹھا۔جس پر اس کی سہیلی کا نام''لزا کینڈرک'' لکھا تھا۔

مریبانے لفائے میں ہے ایک تنشدہ کارڈ برآ مدکیا، كارۋېر "مريبابلوم" كلھاتھا۔

مریبا کے دل نے جیسے ایک دھو کن مس کر دی۔اس نے سائس روک کر کارڈ پڑھنا شروع کیا۔

'' ڈیئر ڈاکٹر میریبا!

شا ندار کار کردگی پرمبارک با دقبول کریں۔ بلاشبہ ہم سب متاثر ہوئے ہیں یقینا ہم پھرآئیں مے کیکن ہے آپ کے معقول رویے پر محصر ہے۔ظاہر ہے جمیں ہر بات کاعلم ہے کیکن ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے ، بھول جا تیں گے اگر آپ وہ طبق آلہ واپس کردیں جو آپ نے شاید عاریتا لیا

خيرخواه" مریسا کے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔خوف کے اند عبر سے نے اس کے وجود کو نگلنا شروع کیا۔ وہ ایک جھکتے سے کھڑی ہوگئی۔ وہ پھٹی بھٹی آنکھوں سے پھولوں کو د کیمه رہی تھی۔ جیسے وہ خوش رنگ پھول نہیں، زہر لیے بچھو

معاً اس کا سکته نوٹ کیا افراتفری اور بدحوای میں اس نے سامان سمیٹنا شروع کیا۔الماری کی درازیں کھول کر اس نے چند چیزیں نکالیں اشیا اٹھاتے اٹھاتے معاوہ ایک بار پھر جم ی کئی۔وہ ہاتھوں میں موجود ذاتی اشیا کو تھورر ہی تھی جن کواس نے وہاں ہیں رکھا تھا۔

اس کا ابتدائی اندازہ غلط تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔وہ خطرناک لوگ پہلے ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے چکے تھے۔

''اوه گاڈ۔'' مریبانے سرتھام لیا۔اس کاجسم لرزر ہا تھا۔ نکلو یہاں ہے فورا نکل جاؤے وہ باتھ روم کی طیرف بھا کی۔وہ کالمبلس کواندھا دھند بیگ میں تھوٹس رہی تھی۔ ا جا تک اس کے خوف زوہ ذہن نے اشارہ دیا؛ وہ ٹھٹک کئی۔کارڈ کی تحریر کےمطابق وہ لوگ ابھی تک ویکسی نیشن كن ہے محروم تھے يعنى ... يعنى ٹيڈ ملوث تبيس تھا۔ نہ ٹيڈ كو اور نہ ہی کسی اور کو بتا تھا کہ وہ فرضی نام سے ایسلس باؤس میں تھبری ہوئی ہے۔ایک ہی راستہ تھا کہ وہ شکا کوائر پورٹ ہے ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔

حبتیٰ جلدممکن ہو،مریسا کوایسلس ہاؤس ہےنکل جانا چاہے۔اس نے بدحوای میں جو کھے جمع کیا تھا،اے سوٹ کیس میں بھر دیالیکن سوٹ کیس نے اس بے تکی پیکنگ پر بند ہونے سے انکار کردیا۔ وہ سوٹ کیس پر بیٹھ کراہے بند كرنے كے ليےزوراكانے كى۔

مریسا کی جہلی نظر پھولوں پر پڑی۔ وفعتا ذہن میں جهما كاموابه

'' آہ . . . وہ اسے دہشت ز دہ کر کے یا ہر تکالنا جا ہے تھے باہر نکلتے ہی وہ سیدھی ان کے شکنج میں جا چستی جووہ چاہتے تھے۔مریسا ہالکل وہی کررہی تھی۔

اس نے سوٹ کیس چھوڑ ویا اور بستر پر بیٹھ کر ذہن کو میرسکوین کرنے کی سعی شروع کردی۔اس وفت اس کا سب ے قیمتی اثاثہ اور ہتھیار اس کا ذہن تھا اور وہ اپنے واحد ہتھیار کو بار بار کند کررہی تھی۔ تلاشی کے دوران انہیں کچھ ہاتھ مہیں آیا تھا۔مریبا کوایک فی صد محک مہیں تھا کہ وہ اب اسے بدحوای کے عالم میں باہر نکالنا چاہتے تھے۔وہ پھولوں کو گھورر ہی تھی۔ بدمعاش قاتلوں کی جال وہ اسمی پرالٹادے

پھوکوں نے جودہشت پھیلائی تھی و ہ ان کے لیے اس سے کہیں زیادہ افراتفری پھیلائے گی۔مریبانے PAC کے آفیسرز کی فہرست نکالی، وہ یقین کرنا جاہتی تھی کہ

- 42 - اكتوبر 2015ء

ایل نے سڑک کے پارایسکس ہاؤس کو دیکھا۔ جیک اندر

لا بي ميں تھا۔ ايل كو يفتين تھا كەلژكى ، جيك كى نظروں ميں آئے بغیر ہوئل کاعقبی راستہ استعال جیس کرسکتی۔

پھول ملتے ہی اور کی اڑتی ہوئی ہوئل سے تکلے گی۔اس

بارے میں ایل حد سے زیادہ مریقین تھا اور اسے ہوتا جی عاہے تھالیکن اب اس کی سوچ میں خیرت کاعضر درآیا تھا۔ و وسوج رہاتھا کہ 'الوک میراسارٹ ہے یاسپراسٹویڈ۔

ایل نے گھڑی دیکھی اور دوسری سکریٹ نکال کر کیب میں جھا نکا۔ جارج کے ساتھ ایک اور آوی بھی تھا۔ ایل نے مسكرانے كى كوشش كى تاہم اپنے تناؤ كو پوشيدہ ركھنے ميں نا کام رہا۔ مزید برآل جارج کامخصوص سکون ، ایل کو اور ہیجان میں مبتلا کررہاتھا۔

کن واپس ملنے تک وہ صرف لڑکی کا تعاقب کر سکتے یتھے۔ان کی تو تعات کے قطعی برعکس وہ ابھی تک ہوگل میں

مع كميا وقت موكيا؟ "ايل سكريث پرسكريث سلكار با

ا جا تک رند بلانوش، بدمستون کا ایک نوله جمومتا جهامتا قبقهد بار، خرمستوں میں من ہوئل سے نمودار ہوا۔ ٹولے کے اراکین نے تیز رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ جن پران کے ناموں کے فیگ نمایاں تھے۔ آتھوں پر پلاٹک من وائزرموجود تھے۔ ناموں کے قیک کے ساتھ سايركالوكوبنا مواتفاغا لبأبيه باده نوش كروب يجهش برتها-

ہول کے قریب لیموزین گاڑیوں کی ایک قطار تھی۔ ڈور مین کے اشارے پر ٹولہ گاڑیوں کی طرف بڑھ کیا۔ گاڑیوں کے دروازے کھلنے لگے۔

ایل نے بے چینی سے جارج کے شانے پر ہاتھ مارا۔ وہ ہوئل کے ریوالونگ ڈور کی جانب اشارہ کررہا تھا۔ویسا ہی ایک اورلیکن زیادہ نفوس کا ٹولہ ہاؤ ہوکرتا باہر آرہا تھا۔ بڑے ٹولے کے دو افراد نے ایک خاتون کو، جو ویسے ہی طلیے میں تھی سینھالا ہوا تھا۔موصوفہ نے یقینا اوقات سے

عارج آنکھیں سکیٹر کر خاتون کو تاڑ رہا تھا۔ ذرا دیر میں وہ بھی دیگر افراد کے ساتھ ایک کیموزین میں غائب

جارج، ایل کی طرف مزا۔'' کچھ کہہ نہیں سکتا، اس کے بال مختلف رنگت کے ہتھے۔ یقین سے پچھ کہنا مشکل سکریٹری جیک کراس نیو یارک کار ہالتی ہے۔

426 ایس 84 اسریث مریبانے پتایاد کرلیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جیک کے گھر ایک غیر اعلانیہ وز ث كرے كى مكن ہے كہ كروپ كے تمام ڈاكٹرز كواصل كہانى كاعلم نه موراس بات پر يقين كرنا مشكل تفا كمخصوص كروب میں شامل تمام ڈاکٹرز ایبولا کی خون آشامی سے خوش ہوں یا اس معاملے میں سب ہم خیال ہوں۔

دوسرے یہ کہ مریسا کی بینا قابل یقین حرکت کسی کے سان و گمان میں نہ ہوگی اور جو تھلبلی میجے گی ، اس کے تصور

ہے ہی وہ بے اختیار مسکر ااٹھی۔ جومنصوبہ اس کے ذہن میں تشکیل پار ہا تھا اس کے کیے ضروری تھا کہ وہ پہلے یہاں سے بحفاظت نکلنے کا

مریبا اتھی اور منجر کوفون ملایا۔اس نے برہم آواز میں شکایت کی کہ فرنٹ آفس ڈیسک سے اس کے کمرے کا نمبراس كے سابقہ بوائے فرينڈ كوفرا بم كيا حميا جواسے پہلے

بھی پریشان کرتارہاہ۔ "نیہ ناممکن ہے۔" منجر بو کھلا سا گیا۔"نیہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔"

" مجھے مبیں با، ند میں بحث کے موڈ میں ہول۔ حقیقت سے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ وہ ایک گرتشدو تحص ہے۔ ميرے كيے خوائخوا كى يريشانى كھرى ہوكى ہے اور ميں خوف زوہ ہوں۔"مریبائے آواز مزید بلند کردی۔

''میں آپ کی کیا مدد کرسکتا ہوں؟''منیجر کی آواز میں ''

و سے بیر کت کی ہے؟ بیشہارا مسکلہ ہے فی الوقت تم مجھے دوسرا کمرا فراہم کرو۔'' مریبا کی آواز میں

'میں خود ہینڈل کرتا ہوں ،آپ پریشان بیہ ہوں۔' ''ایک اور بات ''مریبا کی برہمی برقرارتھی۔''اس کے بال بعورے ہیں، آئکھیں نیلی ہیں دیکھنے میں ایتھلیٹ

ایل نے آخری کش لے کرسگریٹ کا ٹوٹا ایک جانب ا چِمال دیا۔ کیب میں جما نکا جہاں جارج مُرسکون اندازِ میں الما الما الما الما الما المال Section

''میں بھی پہچان نہیں سکا۔''ایل نے جھلا کرایک اور سگریٹ سلگائی تھوڑی بھکچا ہث کے بعد ایل دوڑ کر کیب میں تھس میا۔

'' تعاقب کرو دوسری گاڑی یہی رک کر دیکھے گی آگر وہ باہر تکلتی ہے۔''اس نے حکم جاری کیا۔ جہ جہ جہ

مریبانے کیموزین میں سے عقب میں جھا نگا۔ وہ ہول کے داخلی درواز ہے کوتک رہی تھی۔ اس کروپ میں شامل ہونے کے لیے منجر نے اس کی مدد کی تھی۔ کہائی وہی نامعقول ایکس بوائے فرینڈ کی تھی۔ آئھ کے کونے ہے اس فرینڈ کی تھی۔ آئھ کے کونے ہے اس نے کیب پارکنگ کی جانب سے ایک آ دمی کو نگلتے دیکھا جو دوڑتا ہوا وہاں کھڑی کیب میں جیٹھ کیا۔ اس اثنا میں ایک دوڑتا ہوا وہاں کھڑی کیب میں جیٹھ کیا۔ اس اثنا میں ایک بس نے درمیان میں آ کرمنظم چھیالیا۔

مریبا سیدهی ہوکر بیٹھ گئی اے یقین تھا کہ تعاقب شروع ہو چکا ہے۔ تاہم وہ مرسکون تھی پیچپا کرنے والے قریباایک بلاک پیچپے تھے۔ جیسے ہی لیموزین نے ففتھ ابو نیو کا موڑ کا ٹا' مریبائے شور مچادیا۔ وہ ڈرائیورکور کئے کے لیے کہدری تھی۔

مریبانے منہ بنایا ہوا تھا جیسے قے کرنے والی ہے۔
وُرائیور نے گاڑی روک دی۔ کی نے اعتراض نہیں گیا۔
رکتے رکتے وہ دروازہ کھول کرکودگی اور ڈرائیور کوجانے کا
اشارہ کیا۔اس نے کند ہے اچکا کرلیموزین آگے بڑھادی۔
مریباسامنے موجود بڑے ہے بک اسٹور بیل داخل
ہوگی۔وہ زیادہ اندر نہیں گئی تھی اور ایک کتاب اٹھا کرشیف
کی آڑے شینے کے باہرد کیمنے گی۔اس نے تعاقب کرنے
والی کیب کو تیزی ہے موڑ کاٹ کرلیموزین کے پیچھے جاتے
والی کیب کو تیزی ہے موڑ کاٹ کرلیموزین کے پیچھے جاتے
د کیما۔عقبی نشست پر وہ بھورے سرکی جملک و میلمنے میں
د کیما۔عقبی نشست پر وہ بھورے سرکی جملک و میلمنے میں
کامیاب ہوگئی۔

## ተ ተ ተ

وہ مکان نیویارک کے لگڑری ہاؤس سے مختلف تھا۔
سمی قدیم طرز کے قلعے کے اند۔اس کی تنگ کھڑکیوں میں
بل کھاتی ہوئی آ ہنی کرلز نصب تھیں۔سامنے کے درواز بے
کوآ ہنی گیٹ کے ذریعے تحفظ دیا گیا تھا۔قلعہ نما، کئی منزل
بلند تھا میریسا سڑک کی دوسری جانب سے اس کا جائزہ لے
رہی تھی۔ساتھ ہی وہ اپنے جیران کن فیصلے کے مضمرات کا
تخمینہ بھی جوڑرہی تھی۔

نبایت کم امکان تھا کہ ڈاکٹر کراس اپنے گھر نما اسپالی اسپتال نما گھر میں اس کے لیے خطرناک ثابت حاسہ سے ذائد

جاسوسردانجست ﴿ 44 ﴾ اکتوبر 2015ء

ہوگا۔ مریبانے اطراف کا جائزہ لیا اور سڑک پارگ۔ رک کر پھر دائیں بائیں دیکھا پھرسیڑھیاں طے کرئے گیٹ تک بہنچ مئی۔ گیٹ کھلاتھا اس کے عقب میں چو بی دروازہ تھا۔ مریبانے منٹ کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ ایک منٹ کے انتظار کے بعداس نے دو بارہ بٹن کو پش کیا۔ ''دیس؟'' دروازہ اچا تک کھلا۔ ایک خاتون سوالیہ نظروں سے مریبا کود کھے رہی تھی۔

تعروں سے سریب ودیھر ہیں گا۔ ''میں ڈاکٹر کراس سے ملنا چاہتی ہوں۔''مریبا کی آواز مشککم اور لہجہ بااختیار تھا۔

''آپ نے پہلے ہے وقت کیا ہے؟'' ''نبیں۔''مریبانے جواب دیا۔''ڈاکٹر کو بتاؤ کہ میں یہاںِ ایمرجنسی میں PAC کے معاملے میں بات کرنے آئی ہوں۔اتنا کافی ہے۔''

خاتون کے چبرے پر الجھن ہویدائقی۔م یہا کے انداز کود کچھ کروہ نام پوچھنا بھی بھول کئی۔

چندمن بعد دروازہ کھلا۔ خاتون نے مریسا کواندر آئے گا اشارہ کیا۔ مریسا، اس کی رہنمائی میں آگے بڑھتی رہی اور ایک لائبریری تک جا پیچی۔ خاتون نے اسے لائبریری میں انتظار کرنے کے لیے کہااورخود باہر چلی گئی۔ مریسا، لائبریری کا جائزہ لینے لگی۔ وہ حیرت انگیز طور پر پُراعتاد تھی۔

''انظار کی زحت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔'' ایک سکین می آواز نے مریبا کومتوجہ کیا۔

مریبانے پلٹ کرڈاکٹر کو دنیکھا۔ ڈاکٹر کی شخصیت، تاثرات اور آئیسیں مریبا کے ذہن میں جوتصویر بنارہی تھیں، وہ بالکل مختلف تھی۔وہ کسی رخ سے PAC کی گندگی کا حصہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔

''معذرت مجھے کرنی چاہیے۔''مریبانے کہا۔''میں نے غلط وقت پر آپ کو پریشان کیا۔''مریبا نے شائنتگی اختیار کی۔

یں ۔ ''کوئی بات نہیں' بیٹے جاؤ۔ میں کس کام آسکتا ہوں؟''ڈاکٹرکراس نے دھیمے لیجے میں کہا۔

مریبائے آھے جھک کرتھبری ہوئی آواز میں کہا۔ ''میرا نام مریبا ہے۔ ڈاکٹر مریبا بلوم۔'' مریبائے بغور ڈاکٹر کودیکھا۔ تاہم اسے ڈاکٹر کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نظر نبیں آئی یا تو وہ مریبا کے نام سے ہی بے خبرتھا یا پھر بہت بڑاادا کارتھا۔

مریانے تعارف کومزید آسے بر حایا۔ "میں ی وی

Section

اہبول اہبول خرید بچے ہیں جوخطرناک وائرس پرتجربات کرنے کے لیے حفاظت کے نقطہ نظر سے خاص قسم کی لیب میں استعال ہوتا سے۔ایباسٹم صرف ی ڈی س کے پاس ہے۔ پروفیشنل لیب میں اس کی موجودگی کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس وہ ویکسی نیشن کن بھی ہے جس کے ذریعے انڈیکس کیسز میں ایبولاکومتعارف کروایا جاتا ہے۔''مریبانے آخری کیل بھی مٹھونک دی۔

ڈاکٹر کے چہرے پر پہلے بوکھلا ہٹ نظر آئی پھراس کی جگہ غصے نے لے لی۔''گیٹ آؤٹ۔'' وہ برافرو دنتہ نظر آنے لگا۔

ا ہے ہا۔ ''بخوشی۔'' مریبا نے جواب دیا۔''تاہم مجھے افسوں ہے کہ آپ جیسی معقول شخصیت غالباً انجانے میں اس چکر میں الجو گئی ہے کاش آپ بات کو سجھے لیں۔'' مریبا چل روی

واکٹراپی جگہ کھڑاتھا۔ مریبا کچھ دور جاکررک گئے۔
"آپ کا محکریہ آپ نے ملاقات کے لیے وقت
دیا۔"مریبا نے اظہار تشکر کیا۔" آپ کو ڈسٹرب کرنے
پر میں معفدرت خواہ ہوں لیکن جھے یقین ہے کہ آپ PAC
کے ان چند آفیسرز میں سے ایک ہیں جو اس ہاررمووی کا
اینڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ مجھے خوشی ہوگی
شاید آپ کواہ بن کراس بھیا تک ڈرا سے کوروک ویں۔ایسا
ہوسکتا ہے بچھے امید ہے۔ گذے ڈے۔ ڈاکٹر کرایں۔"

مریبانارل قدموں کے ساتھ واپس جارہی تھی اگر چہ اس کا دل گرشورانداز میں دھڑک رہا تھا، ذہن کہدر ہا تھا۔ ''بھا گو۔''

اگراس کا اندازہ غلط اور ڈاکٹر پاکسی اور آ دمی نے اسے دبوج لیا تو اس کی لاش اس قلعہ نماا قامت گاہ میں دفن ہوگی۔

عقب میں کوئی آہٹ نہیں تھی۔ مریبانے محسوس کیا کہ ڈاکٹر ہمگا بگا کھڑا ہے۔ ملاز مہ کی ہمراہی میں وہ باہر نکل گئی۔ سڑک پار کرتے ہی اس نے دوڑ لگائی اور ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوگئ۔

444

کھے دیر بعد ڈاکٹر کراس کے حواس بحال ہوئے۔ اس کے بدترین خواب کی تعبیر کھل کرسامنے آئمی تھی۔اس کی مین دوسری منزل پر موجود تھی۔ اسے خود کو ہلاک کرلیما چاہیے یا پھر دکیل سے بات کرے۔ گواہ بننے کے بعد کتنی ی میں EIS آفیسر ہوں۔' مریبا کی نگاہیں بدستورڈاکٹر کے چیرے پرتھیں۔مریبا نے اس کی آٹکھوں کوسکڑتے ہوئے دیکھا۔

''میری ملازمہ نے بتایا تھا کہتم PAC کے بارے میں بات کرنے آئی ہو۔'' ڈاکٹر کی آواز کا ابتدائی نرم تاثر بدل کمیا۔

" " میک بتایا تھا۔ " مریبا بولی۔ " میں پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے علم میں ایس سرگرمیاں ہیں جوی ڈی سی کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہوں؟ " " " کس کی سرگرمیاں؟ " " PAC کی۔ "

ال مرتبرڈ اکٹر کراس کے جڑ ہے بھنچے گئے۔اس نے
ایک طویل سائس تھنچ کرخود پر قابو پایا اور بولنا شروع کیا۔
"PAC" امریکن میڈیین کی ساتھ کو بچانے کی کوشش
کررہی ہے جس کو بعض عوال سے خطرہ ہے۔ PAC کا
مقصد ، . . . . شروع ہے ہی ہے۔"

''یہ ایک نوبل کاز ہے۔''مریبانے اعتراف کیا۔ ''لیکن PAC یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کن خطوط پر کام کررہی ہے یا کیاذرائع استعال کررہی ہے؟'' کام کررہی ہے یا کیاذرائع استعال کررہی ہے؟'' PAC''

سپورٹ کررہی ہے۔ 'اس نے مختر جواب دیا۔
'' ڈاکٹر، بر متی ہے آپ کی آدھی بات شیک گئی ہے
لین PAC اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کررہی ہے جس پری
ڈی سی کوتشویش ہے اور بہتشویش بچاہے۔' مریبانے پیش
قدی کی۔'' میں در حقیقت آپ کی شخصیت سے متاثر ہوں
اور یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن اس کو جھٹلا یا نہیں جاسکتا کہ
اور یہ بات کہنا چاہتی تھی لیکن اس کو جھٹلا یا نہیں جاسکتا کہ
PAC غیر قانونی اور خطرناک ذرائع کا سہارا لے رہی

ہے۔ ''میرے خیال میں مزید گفتگو کی مخبائش نہیں ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں۔''ڈ اکثر کھڑا ہو گیا۔

جاسوسرڈانجسٹ ﴿45 ﴾ اکتوبر 2015ء

Section

''وہ مجھے ڈرا رہی تھی اور اس نے اچھا خاصا ہوم ورک کررکھا ہے۔اس کے پاس PAC کے تمام آفیسرز کے نام اور ہے ہیں نیز وہ باری باری سب کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔''

''کیا اس نے بتایا تھا کہ اب وہ کس طرف جائے ''

''لگتا ہے کہ تم لوگ شروع سے اسے احمق خیال کررہے ہو۔ جب ہی وہ اچھی خاصی مصیبت بن چکی ہے۔ بھلاوہ مجھے کیوں بتائے گی کہاب وہ کس جانب روانہ ہورہی

'' ''تم کیوں اتنے پریٹان ہور ہے ہو؟'' ''بات پریٹانی سے بڑھ کر کئے تم جانتے ہو کہ سان فرانسسکو کا ڈاکٹرٹائی مین ، مجھ سے زیادہ اس پروجیکٹ کے خلاف تھا۔ ڈراسوچو کہ اگر اس نے ٹائی مین سے ملاقات کرلی تو کیا ہوگا؟'' ڈاکٹر کراس نے حقیقی خطرے کا اظہار

" گیرانے کی بات نہیں ہے۔ "جوشوانے پھر ولاسا
دیا۔ "میں تمہاری پریٹانی سجے سکتا ہوں۔ اگر بات بگڑ بھی تئی
ہے تو ہیر لنگ وائرل لیب کوصاف کردے گا۔ کسی تا گہائی
کی صورت میں وہاں صرف کم خطرناک وائرس اور بیکیٹریا
اسٹڈی کی لیب ہی دریافت ہو سکے گی۔ اسی دوران میں
اسٹڈی کی لیب ہی دریافت ہو سکے گی۔ اسی دوران میں
اسٹڈی کی لیب ہی دریافت ہو سکے گی۔ اسی دوران میں
اسٹڈی کی لیب ہی دریافت ہو سکے گی۔ اسی دوران میں
اسٹری کی لیب ہی دریافت ہو سکے گی۔ اسی دوران میں
اسٹری کی لیب ہی دریافت ہو سکے گی۔ اسی دوران میں
اسٹری کی اطلاع کردیتا ہوں۔ وہ کچھ نہ پچھ

''جوشوا، وہ لڑکی فتنہ ہے۔ وہ خود ایک وائرس ہے۔تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ایک ٹازک ہی لڑکی تن تنہا اتنا سب مجھ کرسکتی ہے بغیر کسی پروفیکشن اور سہارے ہے؟''

'''نہیں شاید پتانہیں ہے کہ وہ تنہا ہے۔ پولیس اسے تلاش کررہی ہے اوری ڈی سی بھی اس کی ہمنوانہیں ہے۔'' ''میں سمجھانہیں؟'' ڈاکٹر کراس نے تعجب کا اظہار '''کو سی سمجھانہیں؟'' ڈاکٹر کراس نے تعجب کا اظہار

روبہ ہی بات ہوجائے گی پھر بناؤں گا میری بات کا یقین کرو۔ہم اسے جلد پکڑلیں سے وہ کوئی فتنہیں ہے بس قسمت کی دھنی ہے اور پچھ جنونی ہے بہرحال ہم سے بھی پچھ غلطیاں سرز د ہوئی ہیں اب تم آ رام کرو۔ میں رابطہ کروں گا۔''جوشوانے بات قتم کرنے کا اشارہ دیا۔

ه داکثرکراس نے فون رکھ دیا۔اس کا اعصابی تناؤ کچھ کم ہوگیا تھا۔ آبم اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح اپنے اٹارنی کونون م 46 ◄ اکتوبر 2015ء

بچت ہے؟ بدحوای نے اس کے سوچنے سیجھنے کی صلاحیت سلب کر کی تھی بالآخروہ تھکے تھکے قدموں سے چل کرڈیسک تک پہنچا اور دروازہ کھول کر ایڈریس مبک نکالی۔وہ اٹلانٹا کال کررہا تھا۔

دوسری جانب ہے جوشوا جیکسن کی آواز آئی۔''کیا مذاکشت کرائیں۔''

بات ہے ڈاکٹر جیک کراس؟'' ڈاکٹر نے مریبا کی آمد کا احوال بتایا۔''جوشوا ہتم نے وعدہ کیا تھا کہ لاس اینجلس کے بعد ایبولا سامنے ہیں آئے گا لیکن ایبانہیں ہوا پھرتم نے کہا کہ دوسری باریہ حادثاتی طور پر ہوا ہے لیکن یہ بھیا تک سلسلہ مزید آگے بڑھ کیا ہے۔ پر ہوا ہے لیکن یہ بھیا تک سلسلہ مزید آگے بڑھ کیا ہے۔ پر ہوا ہے لیکن یہ بھیا تک سلسلہ مزید آگے بڑھ کیا ہے۔ پر ہوا ہے لیکن ایہ بھیا تک سلسلہ مزید آگے بڑھ کیا ہے۔''

"آرام سے ڈاکٹر آرام سے ... پڑسکون رہو۔" جوشواکی آواز آئی۔

> "کون ہے بیمریابلوم؟" "کوں پوچھرہے ہو؟"

"" بہت خوب بتایا تو دہ سمال آئی تھی اور ایبولاک وباؤں کی ذیتے داری PAC کے سر پر تھوپ کئی ہے۔" "و وہ جھوٹ بول رہی ہے۔"

"اس کے پاس شوت ہیں۔ "ڈاکٹرکراس نے کہا۔ "کیاوہ تمہارے کمر پرہے؟" جوشوانے سوال کیا۔ "اتی احمق نہیں ہے، وہ جا چکی ہے۔ آخر وہ ہے ""

''سی ڈی می کی اپی ڈیمیالوجسٹ ہے۔خوش قسمت ہے، درنہ ہمبر لنگ اب تک اس سے جان چھڑا چکا ہوتا۔'' جوشوانے بتایا۔

"صورت حال انتهائی خراب ہوچکی ہے۔ بیس تہہیں یاد دلانا چاہوں گا کہ بیس اس پروجیکٹ کے ہی خلاف تھا جبکہ بات اس وقت تک صرف انفلوئنزا وائرس تک تھی۔" ڈاکٹرکراس کی آ واز بیس نا گواری کے ساتھ پریشانی تھی۔ "دوہ تم سے کیا چاہتی تھی؟"جوشوا جیکسن نے سوال

ید " " کانی پینے آئی تھی۔ "ڈاکٹر کراس نے بھڑک اٹھا۔ " " کافی پینے آئی تھی۔ " ڈاکٹر کراس نے بھڑک اٹھا۔ " " کیلیز ڈاکٹر سب ٹھیک ہوجائے گا۔ تم فرسکون رہو۔ "

'' میں حیران ہوں کہ وہ یہاں پہنچی کیے؟ اس سے بڑھ کراس کے پاس اتنی معلومات کہاں ہے آئیں؟'' '' بات کریں گے اس پرتم بیہ بتاؤ، وہ تم سے کیا چاہ ری تھی؟''

جاسوسرذائجست

Segion



بی پڑوس! کیا مجھے دس انڈے اور آ دھاکلوگوشت ادھارٹل سکتا ہے

فرانسکوجانا ہے۔ میں اس وقت یہاں سے تنہیں تفصیل نہیں بتاسکتی۔ بات طویل ہوجائے گی۔ مجھے انسوس ہے کہ اس روز میں مجبورتھی، تنہیں دوبارہ فون نہیں کرسکی۔ مجھے یقین ہے کہتم معاف کردو گے۔''

" در بیا، آخر کیا تماشا ہور ہا ہے؟ تم کہاں کہاں ماری پھرری ہو؟ "رالف کی آواز میں فرسٹر پیشن تمایاں ہوگیا۔
" در الف جھے تمہاری پر بیٹانی کا احساس ہے۔
تمہارے احساسات جھے سہارا دیتے ہیں لیکن سب کچھے
انڈر کنٹرول ہے۔ میں جو پچھ کررہی ہوں، وہ اٹارنی میک
کوئن ان . . ، "اچا تک وہ رک گئی۔ میک کوئن ان ؟ اے معایہ
نام شاسا سالگا تھا۔ اس نے وہاغ پر زور ویا لیکن ناکام
رہی۔اس نے بینام کہاں ساتھا یا اس کا وہم ہے۔
دہی۔اس نے بینام کہاں ساتھا یا اس کا وہم ہے۔
دہی۔اس نے بینام کہاں ساتھا یا اس کا وہم ہے۔

''میں کہہ رہی تھی کہ جو کچھ میں کررہی ہوں، وہ اٹارنی کے کام کے لیے از حد مدد گار ثابت ہوگا، مجھ پر بھروسا کرو۔''

''میرا د ماغ چکرا گیا ہے، سجھ نہیں آتا کیا کہوں' ہر مرتبہ تم آتے آتے غائب ہوجاتی ہویا بات ادھوری چپوڑ دی ہو۔'' رالف کی آواز میں مایوی جھکک رہی تھی۔ '' مجھے جہاز میں سوار ہوتا ہے۔ میں ہرممکن کوشش کروں گی کہ جلدی تمہیں فون کروں۔''

رالف خاموش رہا۔ مریبانے فون رکھ دیا۔اس نے ممری سانس لی۔رالف حساس تھا اور واقعی مریبا کی جانب کرےگا۔اےمعلومات رکھنی ضروری تھی کہ وعدہ معاف گواہ بننے کی صورت میں کیا فوائد یا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ کیا کہ کیا

مریبا کی کیب لانگ آئی لینڈ ایکسپریس وے پر تھی۔وہ پرس میں سے PAC کے آفیسرز کی فہرست نکال کر بڑھ رہی تھی۔اس کا پہلا وزٹ کامیاب رہاتھا۔اگر چہ اے ممل آگا ہی نہیں تھی کہ وہاں سے نگلنے کے بعد کیا ہلچل پچی تاہم اس کے خیال میں اس نے اپنا کام صفائی سے کیا تھا۔ یہ بھی اتفاق ہی رہا کہ پہلی ڈبھیڑ ہی شریف النفس ڈاکٹر سے ہوئی تھی۔

فہرست کودیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے اس فیملہ کرنے کے لیے کوئی منطق نہیں ہے کہ اب اے کس سے ملنا چاہیے؟ اسے قریب ترین ڈاکٹر کی طرف جانا چاہیے تھا۔ یہ آسان تھالیکن اس میں خطرہ بھی تھا کیونکہ اس کے پیچھے جو خطرناک افراد گئے ہوئے تھے، وہ بھی میں توقع کررہے ہوں گے کہ اس کا اگلا وزٹ قریبی ڈاکٹر کامسکن ہی ہونا چاہیے۔ مریبانے دھوکا وینے کے لیے بعید ترین ڈاکٹر مسلکھئے ٹائی میں۔

اس نے کیب ڈرائیور کو تبدیل شدہ پروگرام سے آگاہ کیا!ورکینیڈی اگر پورٹ چلنے کے لیے کہا۔ اگر پورٹ پراس نے کیش کی صورت میں اوائیکی کی،

مرچورے پر استعال کیا اور نیوز اسٹینڈ ہے اخیار خرید لیا۔ صورتِ حال ہی مجھ ایسی بن کئی تھی کہ وہ رالف کو

ایسکس ہاؤس سے دوبارہ فون نہیں کرسکی تھی۔ مریسانے ائر پورٹ سے اس کانمبر ملایا۔

" " " میں تہمیں آخری بارمعاف کررہاہوں۔ "رالف کی آواز میں تکدرتھا۔" وہ بھی اس صورت میں کہتم فوراً واپس آ حاؤ۔"

مریباکوواقعی افسوس تھا۔اس نے احتیاط سے الفاظ کا جناؤ کیا۔ "میری خواہش ہے کہ میں آج تم سے السکوں لیکن ..."

" مجھے مت بتانا کہم نہیں آسکتیں۔ "رالف کی آواز سے بتانبیں چلا کہ وہ ناراض ہے یا مایوں۔" کل دو پہر کو حمہیں اٹارنی کوئن لن سے ملتا ہے، میں نے انتظام کردیا ہے ..."

"رالف، پلیز اس ملاقات کوملتوی کرنا پڑے گا۔ نیاجہ اہم معاملہ در پیش ہے اور جمعے ہر صورت سان

جاسوسرڈائجست ﴿ 47 ﴾ اکتوبر 2015ء

Section

ے فکرمند تھالیکن وہ انجھی اٹلانٹاواپس تبیس جاسکتی تھی۔  $\triangle \triangle \triangle$ 

''این بکواس بند کرو۔''ایل بھٹا اٹھا۔ جیک چپ ہو گیا۔ جیک اور ایل کیب میں تھے جبکہ جارج ایسلس باؤس كى لا بي ميس بيشا تھا۔ ايل كو احساس تھا كەلۇكى ان سب کو غاوے کرنگل کئی ہے۔ وہ لکی ہے پانہیں تا ہم ہوشیار ضرورتھی۔وہلوگ واپس ایسلس ہاؤس آ گئے تھے۔

والیں آ کراس نے جیک کوہوئل میں بھیجا کہوہ چیک کرے آیامس کینڈرک کی رجسٹریشن موجود ہے یا تہیں... رجسريش موجودهي\_

ایل خود اندر ممیا اور اور ک کے مرے کے یاس سے گزرا، کمراخالی تقلِاوراس کی صفائی کی جار ہی تھی مزید براں بیر ہوا کہ ہاؤس ڈیٹیکٹیو نے منجر کے بتائے ہوئے علیے کے مطابق اسے پیچان لیااور وارنگ دے ڈالی کہ وہ لڑ کی کا

ایل دیک رہ کیا۔ لڑی نے اسے بدمعاش سابقہ بوائے فرینڈ کی حیثیت دے کر منجرے شکایت کردی تھی۔ ''مكارحينه'' وويزبزايا-ببرحال اسے ہول سے لکتا پڑا۔اس کی پیشہورانہ س کمدری می کہ چڑیا اڑ کئی ہے اور وہ لوگ وہال بحض وفت مناتع کررہے ہیں۔وہ بڑیڑا تا ہوا داعی باعی بل رہا تھا۔اے خک ہونے لگا کہاؤی ڈاکٹر ہے بھی یائبیں یا کوئی اورمعاملہ ہے۔

اس نے فی الفور ہیر اتک کوفون ملایا۔ پہلاسوال ہی بيكيا كدار كى كون ہے ڈاكٹريا ايف بى آئى ايجنث؟

ہیبر لنگ نے سخت جواب دیا۔''احقانہ سوال ہے، ا بنی ناکامی کو چیمیانے کی کوشش مت کرو۔ یا مچ فٹ قد کی 100 بونڈ کی چھوکری تم مٹنڈوں کو متواتر چکر دے رہی ے- میں نے مہیں ریمو کو پکڑنے میں بیجا ہے۔ PAC تم لوگوں پر ہزاروں ڈالرزنی یوم خرج کررہی ہے اور اب نا كا ي كے سوا كچھ ہاتھ مبيس آيا ہے۔ كہاں وفن ہوكئ تم لوگول کی پیشهورانه مهارت؟''

''اس کی قسمت انچھی ہے۔''ایل کی آواز لٹک گئی۔

" تاہم وہ عام ڈاکٹروں سے زیادہ ہوشیار ہے۔" "میں چھوٹبیں جانتا۔" ہمبر لنگ نے تزوخ کر کہا۔ ''ماف بولو کہ وہ پھرتمہارے ہاتھ سے نکل کئی ہے۔کہاں

"میں یقین سے نہیں کہ سکتا۔" ایل نے مردہ دلی سے جواب دیا۔

READING

See for

''شاندار... بہت الجھے۔' بہیر لنگ نے کھلامفتکہ اڑایا۔'' میں یہاں بیٹے بیٹے بتا سکتا ہوں کہوہ کہاں ہے۔ وہ ڈاکٹر کراس کے گھر پہنچ گئی تھی اور اسے اچھا خاصا خوف زدہ کر کے تکل کئی ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ وہ PAC کے ہر آ فیسر ہے ملے گی۔ ڈاکٹرٹائی مین کا معاملہ سب سے نازک ہے۔ وقع ہوجاؤ اور اسے ٹائی مین تک نہ چینجے دو۔" ہیر لنگ نے فون ج ویا۔

ریسیور ابھی تک ایل کے کان سے لگا ہوا تھا۔اسے یقین جیس آرہا تھا کہ اس نے ابھی ابھی کیا سا ہے، آہتہ آ ہستداس نے ریسیور نیچ رکھ دیا۔اس کی غلط ہی دور ہو چکی تھی کہوہ ایک آسان شکار کے پیچھے ہے۔ 公公公

وہ لوگ سان فرانسسکو کے سینٹرل ٹرمینل میں ہتھے۔ امريكن فلائث قبل ازيس ويراه كفنه ولاس ميں رك هي كار لاس ويكاس مس تاخير مونى-

جیک کے ہاتھ میں بریف کیس اور بریف کیس میں ویکسی نیشن کن تھی۔اس کن کے ذریعے ڈاکٹر مہتا کور ہزئی کی آڑ میں ایبولا وائرس منتقل کیا گیا تھا۔ ان سب کا حلیہ خاصا بكز چكا تفايشيواورشاور كاموقع بهى نبيس ملاتھااورسوٹ مجھی سلوثوں سے مرتھے۔

موجودہ بچوکیش کے بارے میں ایل جتنا سوچتا، میزید فكرمند موجاتا \_لزكى جارشرول ميں سے كہيں بھى موسكتى مى بيكوني سيرها صاف نشانه تبين تقار اكروه برودت باتحدا تجيي کئی تو وہ ویکسی نیشن برآ مد کیے بغیرا سے ٹھکانے میں لگا سکتے تھے۔اس نے نقشہ نکالا۔ ٹائی مین ایک غیرمعروف علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ سے کےسات نے رہے تھے۔

مریبا فیئر مونث ہوئل میں رکی تھی۔ سیح ساڑھے سات بجیاس کی ویک أب کال تھی۔ناشا کرتے ہوئے وہ غور کرر ہی تھی کہ اگر ٹائی مین ، ڈاکٹر کراس کے برعکس ثابت ہواتومشکل ہوجائے گی۔

كمرك مين يجنجنے والا ناشاً شاندار تھا۔ پھل چھيلنے کے لیے ایک خوب صورت تیز دھارچھری بھی موجودتھی جس كامتقش وستدلكري كابنا مواتها- ناشا كرتے موتے وہ ٹائي مین کے ایڈ ریس کے بارے میں متفکر تھی۔ ڈ اکٹر کراس سے ملاقات کے بعد بہت ممکن تھا کہ ٹائی مین تک اطلاع پہنچادی محمی ہوا کراییا ہوا تو وہ اچا تک وزیث کے ذریعے ڈاکٹرٹائی مین کو چونکانے میں ناکام رہے گی، وہ پہلے سے ہی تیار

وسرِڈانجسٹ ﴿48 ۗ اکتوبر 2015ء

میں باہرآ تنی ۔اب اس کارخ سرجیک لاؤنج کی جانب تھا۔ لا وَ نَجْ مِينَ تَقْرِيباً 20 افراد شقے۔ کوئی کپ نگار ہا تھا، کوئی کائی ہے لطف انبروز ہور پاتھا اور کوئی اخبار میں کھویا ہوا تھا۔بعض کی نظریں ٹی وی پر تھیں۔

مریبا ، سید همی گزرتی چکی گئی۔ ذرا دیر بعد وہ آپریٹنگ ایریا میں تھی۔ اس نے بڈ اور ماسک لگایا۔ دستانے چڑھائے پھر کمرے میں آویزاں شیڑولنگ بورڈ کو پڑھنے لگی۔ ٹائی مین کے نام کے آ مےروم نمر 11 کھا تھا۔ « يس؟ "ايك زس اس كى طرف متوجه مولى \_

'' ڈاکٹرٹائی مین۔'' "روم تمبر 11\_" زس نے اشارہ کیا۔

"يس، ميس نے ويھ ليا ہے۔" مريبانے كہااور مشكريدادا كركے كوريدور ميں چل پرى-آپرينتك رومز، کوریڈور کے دونوں جانب تھے۔

روم نمبر 11 میں یا ج افراد تھے۔ بے ہوش کرنے والے ڈاکٹر کارخ تیبل پر موجو دمریض کے سرکی جانب تھا۔ ایک موبائل زس احکامات کے انتظار میں ایک جانب اسٹول پر بیٹھی تھی۔مریبا کودیکھ کروہ اس کی جانب آئی۔ "كيس ميس كتناونت كلي كا؟"

"45 منٹ\_"زس نے جواب دیا۔" ڈاکٹر ٹائی

مین تیز اوراہے کام کے ماہر ہیں۔" ''ان میں ڈاکٹرٹائی مین کون ہے؟'

نرس کے چرے پر استعجاب کاعلس نظر آیا۔"وہ دائي جانب-"اس في جواب ديا-"م كون مو؟"

'' ڈاکٹر کی دوست ؛ اٹلانٹا ہے۔''مریبائے کہا اور مریض کےسر کی جانب چکی تئی وہاں سے وہ ٹائی مین کانکمل جائزہ لے سکتی تھی۔

اسے اندازہ ہوا کہ زس نے جیرائلی کا تاثر کیوں دیا تھا۔ڈاکٹرٹائی مین سیاہ فام تھا۔

''عجیب تصناد ہے۔''اس نے سوجا۔اس کے خیال میں PAC کے تمام آفیسرزعمررسیدہ کھلاڑی تصاور رہلت کے معالمے میں متعاصب جبکہ ڈاکٹرٹائی مین کی شخصیت میں

وه اسكرين يرآيريش كى اندروني جزئيات ويكھنے کلی۔ٹائی کے ماتھ کسی مشین کے مانٹرمتحرک ہتھے۔اس کی مهارت اور ہاتھوں کی حرکت قابل دیدھی۔ پیشیانٹ تھا جے سكھا يانبيں جاسكتا تھا پہ خدا دا دصلاحيت تھی۔الي بےعيب صلاحیت طویل تجربے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی۔ مریسانے فیصلہ کیا کہ تھر کے بچائے ڈائزیکٹ اس کے دفتر میں ملاقات کی جائے ۔ بیزیادہ بہتر اور محفوظ راستہ ہوگا۔ ایک تومریسا کا تعاقب کرنے والے توقع کررہ ہوں گے کہ وہ ڈاکٹر کراس کے مانندٹائی مین سے گھر پر ملاقات كري ووسر الرثائي مين مجرمان فطرت كالكلا تو اپنے آفس میں مرسیا کے خلاف کسی جارحانہ حرکت ہے يرميز كركا-

یلوم پی کے ذریعے اس نے ٹائی مین کی میڈیکل پریکش کا مقام معلوم کرلیا۔ مریبانے آفس فون کر کے شہر میں اس کی موجود کی کی تصدیق کی۔اے بیجی معلوم ہو گیا كة ص 8.30 ہے بل جيس كھلے گا۔

مریسانے تیاری ممل کرے پھر آفس فون کیا توعلم ہوا ۔ ڈاکٹر کی آمد تین بجے متوقع ہے۔ ٹائی بین کو سان فرانسسکوجزل اسپتال نن ایک سرجری نمثانی هی۔

مریبا، فون رکھ کرسوچ میں پر گئی۔ تین بیجئے میں بہت وفت تھا۔اس کے شکاری کہاں ہوں گے،اسے علم مبیں تھا۔ صرف اتنا بتا تھا کہ ڈاکٹر کراس کے ذریعے انہیں خبر ہوگئ ہوگی کہمریا PAC کے دیگرآفیسرزے بھی ملاقات کرے گی۔ان کے لیے انداز ولگانا مشکل تھا کہ وہ دوسری ملاقات کس ہے کرنے کی۔

مریبانے آفس جانے کا ارادہ ملتوی کردیا احتیاطاً جزل اسپتال میں ٹربھیڑ اور بھی زیاوہ بہتر تھی۔ کمراجھوڑنے سے بیشتر اس نے دروازے کی پیشائی پرڈونٹ ڈسٹرب کا نثان آویزاں کردیا۔ نیویارک کے مقالبے میں وہ یہاں بہتر محسوس کررہی تھی۔ پیچھا کرنے والوں سے وہ کافی آ کے

سان فرانسسکوجزل اسپتال کی عمارت متاثر کن تھی۔ اسپتال میں داخل ہوکر پہلے اس نے ڈاکٹرز لا کرروم الاش کیا و ہاں سے اس نے ایک اسکرب سوٹ منخب کیا۔ اس وقت ایک اٹینڈنٹ سے مذبھیٹر ہوگئی۔

'''اس نے سوال کیا۔ " میں ڈاکٹر بلوم ہوں۔ "وہ لفظ مریسا کول کر کئی۔ "میں یہاں ڈاکٹر ٹائی مین کی سرجری کے مشاہرے کے ليےآئی ہوں۔"

''میں آپ کو ایک لاکر اسائن کردیتا ہوں۔'' اس نے ایک جانی مریبا کے حوالے کی جس پرتمبر پڑا تھا۔ مریانے شکریدادا کیا اور پچھودیر بعد مخصوص لباس

Section

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 49 ﴾ اکتوبر 2015ء

\*\*\*

''اسٹارٹ کرومنحوس گاڑی کو۔''ایل نے کڑوی آواز میں کہا۔اس کے ایک ہاتھ میں سیل فون تھا، وہ ساسولیٹو میں ال سائد ير الى من كے المربي كي من الله ويال الى مین ملانہ بی اوک کا مجھ اتا بتا تھا۔ جیک نے الفیقن میں

د کہاں چلوں؟ "اس وفت کم سے کم بولنا ہی بہتر تھا ، ایل مشتعل ہو چکا تھا۔

"والیل شهر-"ایل نے بھی خشک کھے میں مختصر

جواب دیا۔ ''ٹائی مین کے آفسِ سے کیا خبر ملی؟'' جارج نے استفسار کیا۔ جیک چاہتا تھا کہوہ خاموش رہے تا ہم اے م مستهیں پڑی۔

° ڈاکٹر کواچا تک ایمرجنسی میں سان فرانسسکو جز ل اسپتال سرجري کے لیے جانا پرا۔ 'ایل نے جواب تو دیا تاہم غصے کی شدت سے اس کا چرہ سفید پڑ کیا تھا۔ ہم رانگ تے بھی اے خاصی جھاڑ بلائی تھی۔اس کڑیا ... جیسی او کی ھایل کونفرت ہو چکی تھی۔

" ثانی مین کوایک سرجری این آفس میں منح ساڑھے سات ہے کرنی تھی۔ سان فرانسسکو جزل ہے وہ تین ہے تك لوفے گا۔"

" يعنى ہم نے ٹائی مين کوس كرديا ہے۔" جارج نے تتيجها خذ كميا \_اس كي آواز مين بھي نا كواري كاغضر تھا ''وہ ہمارے یہاں چینچے سے تقریباً ایک کھٹا مل نکل چكا تھا۔واث اےویسٹ آف ٹائم۔''ایل غرایا۔

''میرا خیال ہے کہ جمیں ایک اور گاڑی درکار ہے، ہمیں دونوں طرف نگاہ رکھنی پڑے گی۔جتنی جلدی ہماری ٹائی مین سے ملاقات ہوجائے اتنابی اچھاہے۔"

مریساکے پاس خیاصا ٹائم تھااوروہ میراعتمادتھی۔ڈاکٹر ٹائی مین کووہ پہچان چکی تھی۔وہ آپریٹنگ روم سے نکل آئی ا پنے عام لباس میں واپس آنے کے بعد وہ واپس سرجیکل لاؤ کے میں آکر ڈاکٹر ٹائی مین کا انتظار کرنے گی۔ تیس پینیس منٹ بعد ٹائی مین آپریٹنگ روم سے برآ مرہوا،اس کی چال بھی باوقارتھی۔ڈاکٹر سے زیادہ وہ کسرتی جسم والا كوكي جوان كحلارى معلوم موتا تقا۔

بابرآنے کے بعد ٹائی مین نے ایک طرف رکھی مشین سے کافی کپ لبریز کرنا شروع کیا۔ مریبانے اپنی نشست

میں ڈاکٹرمریسابلوم ہوں۔''اس نے قریب پہنچ کر تعارف کروایا۔ متلاثی نگاہیں، ٹائی مین کے تاثرات پر تھیں۔ ٹائی مین کا چیرہ مردانہ کشش کا حامل تھا۔ موجھیں نفاست سے تراشی کئی تھیں آ عھوں میں ادای کا غیرمبہم تا تر تھا، اس نے مریسا کودیکھا اور مسکرایا۔اس کے تاثرات اور رَدِّمُل كُواه تَصِي كه وه مريسا كُوْبِيس جانتا۔

'' میں آپ سے پرائیویٹ بات کرنا چاہتی ہوں۔'' ٹائی مین نے سرکوخم دے کر این طرف آتے اسسٹنٹ کو دیکھا وہ قریب چیج چکا تھا۔''میں تم سے تھوڑی بعد میں ملتا ہوں۔" ٹائی مین نے کہا۔ اسٹنٹ سر ہلا کر و وال عبث كيا-

لا وُ بج ہے دوسوئننگ ڈورز ہے دور ... چند سکی فون بوتھ نما چھوٹے کمرے ہے تھے۔ ٹائی مین ، مریسا کو وہاں ایک بوتھ میں لے آیا۔ 'میں نے حمہیں آپریشن روم میں ویکھا تھا۔''اس نے مریسا کو ہیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں دوہی كرسال هيس-

"ہاں اب بتاؤ، میں تمہارے کیے کیا کرسکتا

ا مجھے کھ حرت ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے پہانا حبیں؟''وہ ٹائی مین کو ویکھر ہی تھی جس کی آتھوں میں اب تک سوالیہ تا ٹر کے ساتھ دوستانہ رنگ بھی تھا۔

> "كيانام بتاياتهاتم ني؟" ''ڈاکٹرمریسابلوم۔'

" مجھے شرمندگی ہور ہی ہے۔" وہ دھیمے سے ہا۔ ''میں واقعی تم کوئبیں پہیان سکا۔ مجھے بہت ہے افراوے ملنا پر تا ہے۔' وہ کانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔

و کیا ڈاکٹر کراس نے میرے بارے میں جیس

مجھے یقین تبیں ہے کہ میں اس نام سے واقف

'پہلاجھوٹ۔' مریبانے سوچا۔ ایک گہری سانس کی اور بغیرر کے وہی سب پھے دہرا دیا جواس نے ڈاکٹر کراس کے گوش گزار کیا تھا۔ اس دوران ایک کھے کے لیے بھی مریبا کی نگاہ ٹائی مین کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔اگر جیدوہ محسوس کررہی تھی کہ وہ نروس ہو گیا ہے۔اس نے ٹائی مین ے ہاتھ میں کافی کا کب چھلکتے ویکھا۔ " مجمع معمولي سأتم أتيانين بحص

جاسوسرڈائجسٹ ﴿50 ◄ اکتوبر 2015ء

جانب موجودتھی۔فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔جارج ان کے عقب میں دوسری گاڑی میں موجود تھا۔ ایل نے مڑکر جارج کو دیکھا۔جارج نے آگوٹھا بلند کیا یعنی وہ مریسا کواسپتال سے نکلتے و کھے چکاتھا۔

" آئی نہیں بچ گی ،کتیا۔ "ایل نے دانت پہے۔ مریبا کے کیب میں بیٹھتے ہی جیک نے گاڑی اسٹارٹ کردی اور کیب سے پہلے روانہ ہو گیا۔ ایل نے عقب کے آئیے میں کیب کود یکھا۔ کیب کے پیچھے جارج کی گاڑی تھی۔ وہ اپنے شکار کومطلو بہانداز میں گھیر کھی تھے۔ "اگر وہ جارہی ہے تو یقینا ٹائی بین ہے مل چکی ہے۔ "جیک نے خیال آرائی کی۔

م و اگرتا ہے۔ 'امل بولا۔''اب وہ ہماری مرفت میں ہے۔ اگر ہول جاتی ہے تو کام اور آسان موجائےگا۔''

جارج کی گاڑی، مریبا کی کیب ہے آھے نکل ممنی اور جیک اپنی گاڑی عقب میں لے آیا۔ مریبانے ہوئل کا ہی رخ کیا تھا۔

' دمیں گاڑی میں ہوں،تم اس کا کمرا دیکھ کر آؤ۔'' . سر کا زی میں ہوں،تم اس کا کمرا دیکھ کر آؤ۔''

ایل نے جیک کوہدایت دی۔ مریبا ابھی کیب میں ہی تھی کہ جیک نے پھرتی کامظاہرہ کیا اور ہوٹل کی لائی میں پہنچ کرایک اخبار لے کر بیشہ کیا۔ وہ اس رخ سے بیشا تھا کہ ہرآنے جانے والے پرنگاہ رکھ سکے۔مریباسیدھی فرنٹ ڈیسک پرگئی۔

باہر، ایل نے اسے ہوئل میں داخل ہوتے و کھے لیا تھا۔اب وہ بے چینی ہے جیک کا انتظار کرر ہا تھا۔وہ جارج کے ماندسکون ہے انتظار نہیں کرسکتا تھا۔ پہلے ہی اس بوٹے قدوالی لڑکی نے اس پر کافی قرض چڑھادیا تھا۔

بالآخراس کی بے تابی ختم 'ہوئی۔ جیک کی شکل نظر آئی۔وہ تیز قدموں سے ایل کی جانب آر ہاتھا۔ دوس میں دوں''

''وہ تمرانمبر 1127 میں مقیم ہے۔''جیک نے وی

"شیک ہے، ابتم یہاں بیٹو۔" ایل نے بتیں کی اس کے مسوڑ ھے تک نظر آنے لگے تھے۔ جیک خمائش کی اس کے مسوڑ ھے تک نظر آنے لگے تھے۔ جیک نے پہلی مرتبدایل کواتنے بدنماانداز بین مسکراتے ویکھاتھا۔ ایل، جارج کی گاڑی کی طرف کیا۔" ہم احتیاطا اپنی گاڑی عقبی سبت لے جاؤ۔" اس نے جارج سے فرمائش کی۔" بین اندرجار ہا ہوں۔"

کیوں سنارہی ہو؟'' ٹائی مین نے کپ رکھ کر اٹھنا شروع کیا۔ معبد منتق ہے جھے ایک اور کیس نمٹانا ہے۔'' کیا۔ معبد منتق ہے جھے ایک اور کیس نمٹانا ہے۔''

مریبانے اپنی آفاد طبع کے بھی بڑی ہے ٹاتی مین کے سینے پر ہاتھ رکھ کرانے دوبارہ بھا دیا۔ 'میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں مظلور ہوں گی آگر آپ جھے بات ختم کرنے کا موقع دیں۔' وہ بولی۔'' آپ کوا حساس ہویا نہ ہو لیکن آپ اس خطرناک سازش کا حصہ بن چکے ہیں۔ میرے یاس محقول ثبوت موجود ہیں کہ جگہ جگہ ایجولا کی وبا کو کھیلانے کی ذیعے دار PAC ہے۔ آپ PAC میں شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پہنچا ہے کہ شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پہنچا ہے کہ شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پہنچا ہے کہ شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پہنچا ہے کہ شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پہنچا ہے کہ شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پہنچا ہے کہ شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پہنچا ہے کہ شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پہنچا ہے کہ شمولیت رکھتے ہیں۔ آپ سے مل کر جھے شاک پروفیشنل کا نام اس مگر وہ دھندے شل موجود ہے۔ ۔ ''

'' ٹائی مین پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی ٹاور کے مانند مریبا کے مختصر وجود پر جھکا ہوا تھا۔'' جھے حیرت ہے کہاتنے غیر ذینے داراندالزامات لگانے کے لیے تمہارے اندر ہمت کہاں ہے آئی ؟''

"مے پبک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آپ PAC کے افسران میں شامل ہیں۔ آپ کی پروفیشل لیب میں شراکت داری ہے۔ لیب ان تمام ضروری لواز مات سے مزین ہے جوابولا جیسے خونخوار وائرس کو بخو بی بینڈل کرسکتی ہے جبکہ یہ اختیاری ڈی سی کے پاس ہے۔ پروفیشل لیب قانون شکنی کی مرتکب ہو چکی ہے۔ "

" مجمع امید ہے کہتم نے اپنی خاصی بڑی انشورنس کروا رکھی ہوگی۔" ٹائی مین کی آواز بلند ہوگئ۔" جمہیں میرے اٹارنی سے تمثنا پڑے گا۔"

" کرا آپ کو اتھارٹی سے تعاون کا مشورہ دےگا۔" وہ کھڑی وکی آپ کو اتھارٹی سے تعاون کا مشورہ دےگا۔" وہ کھڑی ہوئی۔" آپ سے ملنے کے بعد میں یہ تقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وائرس استعال کرنے کی منظوری میں آپ میسا سرجن شامل ہوسکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک دہرا المیہ ہوگا کہ کی اور کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کو خوائخواہ بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ ڈاکٹر ٹھنڈے وہاغ سے سوچئے آپ کو خوائخواہ آپ کے پاس وقت کم ہے۔" مریبانے ہوتھ چھوڑ دیا ،اس کا تیرنشانے پر بیٹھا تھا۔ ٹاکی مین کے تاثر ات بدل کے کے تیے اوروہ کی کوفون ملانے جارہا تھا۔

''وہ رہی۔''بیامِل کی آواز تھی۔جس نے جیک کے شولڈر پر ہاتھ مارا۔ وہ اسپتال کے سامنے سوک کی دوسری

Seeffon

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 51 ﴾ اکتوبر 2015ء

ایل ہوئل میں آھیا۔وہ فرنٹ ڈیسک پر گیا۔سرسری نگاہ ہے یا کس نمبر 1127 تلاش کیا۔ جہاں چابوں کا فالتو سيت موجود تفاية تامم ومال استئے لوگ شفے كدوه جابياں بغير مسى بنكامة رائى كے حاصل بيس كرسكتا تھا۔

وه ایلیویٹر کی طرف چلا حمیا۔ حمیار حویں منزل پر اس نے ہاؤس کیپنگ کارث تلاش کیا۔جس پرصاف چاوریں، تولیے،اسپرےاورصفائی کا دیگرسامان موجودتھا۔وہ اسے سونٹ کے باہر کھڑی مل کئ تھی۔ ایل نے ایک تولیا اٹھایا اسے بل دے کر ایک مضبوط موٹے رہے کی شکل دی۔ اطراف كاجائزه ليااورد بي قدموں سوئٹ ميں داخل ہو گيا۔ اس م اندازے کے عین مطابق سوئٹ خالی تھا۔ ایک ملازمه مستول کے بل صفائی میں مشغول تھی۔اس کے قریب ایک کین رکھا تھا۔

بغیر کسی چکیا ہٹ کے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایل نے عقب ہے رہے تما تولیا ملازمہ کے ملے میں ڈال کر پھرتی ے ... کنا شروع کیا۔ ملازمہ کے حلق یے خرخراہث کی آوازنگل۔اس کی سائس فوراً ہی بند ہوگئ تھی۔ ملازمہ نے معمولی جدوجهد کی ،اس کا چېره سرخ ہوا پھربیکنی رنگت اختیار كركيا\_يا ع من كاندراندروهم موجى عى\_

ایل نے اس کی تلاقی لینا شروع کی اور جابوں کا مجھا برآ مد کرلیا جوتا نے کے رنگ کے ساتھ مسلک تھا۔ باہر تکل کراس نے دروازہ بند کیا۔ ڈونٹ ڈسٹر ب کا اشارہ اس نے دروازے کی تاب کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔

سامان کی شرالی کو دھکیل کر اس نے سیڑھیوں کے قریب استور میں پہنچادیا پیانو پلیئر کے مانند الکلیوں کو حرکت دی اور روم تمبر 1127 کارخ کیا۔

444

بسرر برجانے سے پہلے مریبانے سے کے بیچے ہوئے چل نکال کرتیبل پررکھے اور چونی دیتے والے جاتو ہے مچھیل کر کھانے شروع کیے۔وہ تھکن محسوس کررہی تھی۔ پکی ہوئی اشیاس نے تیبل پر ہی چھوڑ ویں اور بستر پر جا کری۔ وہ اپنے ایکلے قدم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔سوچ ادھوری رہ کئی اور نیند نے اسے تھیکنا شروع کر دیا۔

آ ہی کلک کی معمولی آواز ہے اس کی آ تکھ کھل می۔ شایداس کے لاشعور میں خوف چھیا تھاجس نے اسے بیدار

اسے یاد تھا کہ دروازے کے باہراس نے ڈونٹ ڈسٹرب کا کارڈنگایا ہوا تھا پھروہ آوازی کیسی تھی۔اس کی

جاسوسرڈائجست ح 52 ◄ اكتوبر 2015ء

نظریں دریوازے پرجم کئیں جس کی کول ناب آ استکی ہے محموم ربي تھي ۔

مريها كوشكا كوكا جان ليواجمله ياوآيا\_ ومشت كي لهر بچلی کے کرنٹ کے مانندایس کے بدن میں دوڑ گئی۔وہ تیزی ہے اٹھ کرفون کی جانب لیکی ۔وہ ابھی ریسیورا ٹھا بھی نہ یا گی تھی کہ ملکے دھاکے کے ساتھ دروازہ کھل کمیا۔ لاک تقلنے کے بعد درواز ہ چین اور بولٹ کی مدد سے اٹکا ہوا تھا۔اس کے ایل نے شانے کی ضرب لگا کراہے کھولا۔ چین لاک کی یلیٹ بھی ابنی جگہ ہے اکھڑ گئی ہی۔

ایل نے درواز ہبند کیااور برونت مریسا کودیوج لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ مریبا کی کردن پر تھے۔وہ یا کل کتے کی طرح جھکے دے رہا تھا۔ اس نے مریسا کا چہرہ قریب كرليابه " مجه ياد آيا؟ " وه عالم وحشت ميں غرايا۔ مريسا تے بھورے بالوں والے کو پہچان لیا جو یارک میں سیاہ فام ڈانسرز کے ہاتھوں پٹاتھا۔

"ویکسی نیشن کن کے بارے میں بتانے کے لیے تمہارے یاس صرف دس سینڈ ہیں۔"ایل کی آعصوں میں خون ابر اہوا تھا۔اس نے مریبا کی کردن پر سے موت کی محرفت كم كى- "اكراس دوران ميں كچھتيس بتايا تو كرون توڑ دوں گا۔'' وہ خوتی بھیڑیے کی طرح غرایا۔ اپنی وسملی میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس نے شدید جو کا ویا۔ اذيت كى لېرمريا كاريره كى بدى تك ين أتركئ -

وہ جمتنکل سائس لے پارہی تھی۔اس نے بے اختیار اس کی مضبوط کلائیوں کو پکڑا۔ ایل نے جھلا کراسے دیوار کی طرف پھینکا۔مریسا کاسر دیوارے ٹکرایا۔ دیوار کے تصادم سے بیخے کے لیے مریبانے اضطراری طور پر دونوں ہاتھوں سے عقب میں و بوار کا سہار الیا۔ لیمب ، تیبل سے او حک کر فرش پر گر کرنو ٹ گیا۔ کمرااس کی نظروں میں تھوم رہا تھا۔سر کی چوٹ نے اسے چکرادیا تھا۔

" آخرى موقع دے رہا ہوں۔" ایل نے دانت کچکھائے۔'' کہاں ہے ویکسی نیشن کن؟'' وہ مریبا کی جانب بڑھا۔

عقب میں مریباکے ہاتھ سے الکلیاں ٹیبل پر پڑے تیز دھار چاتو ہے می ہوئی۔اس کے موضح ہوئے سر میں امیدی کرن جھگائی۔اس نے جاتو کا دستمضوطی سے تقام لیا۔ایل جارجانہ عزائم سے اس کے قریب پہنچ چا تھا۔ مریانے بوری طاقت کے ساتھ جاتو ایل کے پید میں آتارديا\_

**See floor** 

نشے میں لگ رہا تھا۔ نیلی آٹکھوں کی پُتلیاں او پر گھوم کئیں : پھروہ فلمی انداز میں سلوموش میں دھڑام سے بب کے اندر جا گرااس کاسر ب کے لٹونما بلکوں میں ایک سے فکرایا۔اس آخری ضرب نے اسے بے حرکت کر دیا۔

ید مریسا اس کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کررہی تھی، وہ ڈاکٹر تھی۔اے فورا ہی احساس ہو کیا کہ ایل ناکارہ ہو چکا ہے۔اگراہے جلد ہی طبی امداد نہ ملی تو تحض جریان خون ہی تیزی سے اسے موت کی سرحدیار کروادے گا۔اس کا سرجی خون آلود ہو چکا تھا۔اس کی ٹاک بھی بب میں کرنے سے زخی ہوگئی گی۔

مریسا کا پورابدن بُرِی طرح کرز اشا۔ دل سینے میں ڈھول بچار ہا تھا۔وہ جانتی تھی کہ ایل تنہا نہیں ہوگا ، اس نے باہر نکل کر پرس د ہو جا اور دوڑ لگادی۔ ایلیویٹر کے ذریعے گراؤ نڈفلور پر چھنے کراس نے عقبی راستے کوتر نیج دی۔

عقبی جانب ہے نکلنے کے لیے اسے دروازہ کھول کر سر هیاں اتر تی تھیں۔ ای نے دروازہ تھوڑا سا کھولا اور وہیں کھڑی رہی وہ لیبل کار کا انتظار کررہی تھی۔ جو چھے ویر بعد آتی و کھائی دی۔ مریبا بھر بور پھرٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیبل کار میں سوار ہوئی۔ اگر کوئی عقبی ست کی تگرائی كرر باتفاتوه ومريسا كواس انداز ميس نكلته نهد ميمه سكے گاتا ہم مريسا كااندازه غلط تفايه

کیبل کار دور ہارہ حرکت میں آئی۔ مریسا بھیڑ کے درمیان چلی کئی اور پلٹ کر ہوتل کے عقبی در دانز ہے کود یکھا وہاں سے کوئی باہر آتا دکھائی نددیا۔

جارج کو یونمی مینڈک کے نام سے میس پکارا جاتا بھا۔اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ مریسا کی جھلک نہ دیکھ یا تا کیکن جارج نے ویکھ لیا، بیالگ بات ہے کہ اے حیرت کا شدید جھنکالگا تھا۔اس نے فور آجیک کوفون ملایا۔

'' کیاایل مجمی ساتھ لکلاہے؟'' جیک نے حجمٹ سوال کیا۔

''اوہ گاڈ، کوئی گزبزے . . لیکن پہ کیسے ہو گیا؟'' " تم كيبل كاركا پيچها كرو، ميں ہوك ... جاتا ہوں۔"

کیبل کارنے موڑ کاملہ اور فیئر مونث ہوٹل اوجمل ہو کیا۔ مریبا این اعصاب کوسنجالتے میں مصروف ہوگئ

مریسا کوکوئی احساس نہ تھا کہ اس نے چاقو کے ساتھ كياكمياب اوروه دستے تك كہاں جا كھسا ہے؟ تا ہم ايل نہ صرف رك حميا تقا بكه اس كانقره بهي ادهورا ره حميا تقاراس کے چرب پر جرت اور غیر بھٹی کے واسے ماٹرات محودار ہوئے۔وہ پچھ بوکھلا یا تھا اورشرٹ پر ابھرتے چھیلتے خون کے وہتے کود کیمر ہاتھا...

مریانے چاتو واپس سینے لیا۔ اے امیر تھی کہ وروازے کی راہ سے قرار کا موقع مل جائے گا۔ وہ دوڑ پڑی۔ جاتو ہاتھ میں تھا جس کا تیز دھار پھل سرخ رنگت اختیار کرچکا تھا۔ تاہم وہ ناکام رہی۔ایل بھوکے درندنے کے مانندا چھل کرآیا تھا، وہ رخ بدل کر پاتھ روم کی طرف بھا گی۔ ہاتھ روم کا دروازہ بند ہونے سے قبل ایل نے ہاتھ چھنسا کراہے بند ہونے سے روکا۔ مریبانے اندھا دھند چاقو کا وارکیا۔اس بارایل کے حلق سے چیج نما آواز برآ مد ہوئی۔اس نے زخی ہاتھ واپس سیج لیا۔مریسانے تیزی ہے درواز ہ بند کر کے لاک کر دیا اور باتھ روم فون اٹھا یالیکن تمبر ۋائل كرنے كى توبت بى جيس آنى -

ایل ، پاکل موکیا تھا۔ اس کا اشتعال انتہا کو چھور ہا تقا۔ دھا کا ہوا اور بورے کا پورا دروازہ توٹ کر باتھروم میں جا کرا۔ مریبا کونون چھوڑ نا پڑا۔ ریسیور کورڈ کے ساتھ لنكتا رو كيا۔ وہ ايك بار پھر زندگی اور موت کی تشکش سے دوچار می اس نے د بوانہ وار ایل کے پیٹ میں جاتو کے وار کیے۔ تاہم یوں لگ رہا تھا کہ وہ ہر چیز نظرا نداز کرکے مریا کوحم کرنے کا فیملہ کرچکا ہے۔اس کا چرو ک خولی جانور کاچېره معلوم مور پاتھا۔غضب،اشتعال اوراشتعال کی شدت نے اذیت کے تاثر کو پسیا کردیا تھا۔

جا قو نظرانداز کر کے اس نے مریبا کے بال مھی میں جكڑے اور اے تھماكر سنك ير پھينكا۔ مريسا ايك اور وار كرفي مين ناكام ربى \_ايل في اس كى نازك كلائى پكركر د بوار سے الرائی۔ دوسری، تیسری کوشش کے بعدمریا جاتو چھوڑنے پرمجبور ہوگئ ۔ چھوٹا سا ہتھیا رفرش پرجا کرا۔ ایل کا لپاس خاصا خون آلود ہو چکا تھا۔مریسا،اس کی سخت جاتی پر مششدرتھی۔ایل،مریبا کو بےبس مجھ کر چاتو اٹھانے کے ليے جمار مريانے لكتے ہوئے ريسيوركى كور فقامى اور يكى کھی طافت بھی کرے ریسیور تھما کرایل کے سرکی پشت پر بجایا۔ ریسیور ٹوٹ سمیا۔ ایل کھڑا ہوتے ہوتے تھا لیکن دوبارہ سیدها ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ مریسا کو مایوی نے محیرلیا۔ایل کھڑا تو ہوگیا تھالیکن

جاسوسےڈائجسٹ ﴿53 ◄ اکتوبر 2015ء

اچاتک اسے خون کا خیال آیا اس نے اپنے لباس کا جائزہ لیا، کپڑے بظاہر صاف ہی دکھائی دے رہے تھے۔

بعدازاں کرایہ اوا کر کے وہ ایک خالی ہونے والی نشست پر بین کئی ۔ جان لیوالشکش کے بعداس کا بدن کئی جگہ ہے دکھر ہاتھا۔خاص طور پر کردن زیادہ متاثر ہوئی تھی حی كد كردن برسيابي مائل نيلا بث أجا كر موكئ تكي -

ذبن دوبارہ خیالات میں غلطاں ہو گیا۔ مریسانے بہت احتیاط کی تھی پھروہ کیسے اس تک پہنچ کئے۔ایک ہی وجہ اس کی سمجھ میں آئی یقینا وہ لوگ ڈاکٹر ٹائی مین کی تکرائی

مریسا کا اعتما دمتزلزل ہو گیا۔اب وہ سوچ رہی تھی کہ اے ہول میں ہی رک کر بولیس کا سامنا کرنا جاہے تھا۔ اے لگا کہ وہ ایک مشتبہ مفرور کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ رالف کے مشورے اور تشویش اسے کیج کلنے لگی صورت حال مزید بگر گئی تھی اب وہ دو افراد کی قاتل تھی۔ اب دفت آ حمیا تھا کہ وہ رالف کے پاس جائے اوراس کے وکل سے بات کرے۔ PAC کے مزیدڈاکٹرزے ملنے كا خيال اس نے ول سے نكال ديا۔ وہ يار بارموت كوجل ئېيں و ہے سکتی تھی ۔ و ہا<sup>س</sup>لی تھی ، بے وسیارتھی ۔صورت حال تھی بکڑی ہوئی تھی بلکہ بکڑتی ہی جارہی تھی۔

کیبل کار کی رفتار کم ہور ہی تھی، اس نے اتر نے کا فیصلہ کرلیا۔ وہ جا کنا ٹاؤن کے قریب آٹری تھی۔اس نے عهری سانس کے کر کردن مسلی، وہ ہچکیاتی ہوئی چائنیز ريستورنث ميں چلي گئي۔

سرخ رنگ یے مخصوص ریشمی لباس میں ایک عورت ممودار ہوئی اور شائنتگی سے اطلاع دی کہریسٹورنٹ تھلنے

میں ابھی نصف محتثاباتی ہے۔ ''آگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کا ریسٹ روم استعال کرسکتی ہوں؟''مریبانے میشی آواز میں درخواست کی۔ چینی عورت نے غور سے مریبا کو دیکھا پھرمطمئن ہونے کے بعدا سے اندر لے گئی۔ بےفون کے ذریعے سب ہے پہلے مریسانے فیئر مونٹ ہوئل فون کرکے بتایا کہ کمرا تمبر 1127 میں ایمبولیٹس کی ضرورت ہے۔ فون بند کر کے وہ پوکیس کے متعلق سوچنے تکی پھراس نے بینجیال مستر دکردیا اور اٹلانٹا واپس جانے کا فیصلہ کرلیا۔ فیصلہ کر کے وہ اپنا حلیہ درست کرنے میں مصروف ہوگئی۔

چیک درجنوں پارجارج کوفون کرچکا تھا۔جواب آر ہا

تھاندر یکارڈ نگ جیک بھنے سے قاصرتھا کہ آخر ہوکیار ہاہے؟ ایل اور جارج کو بہت پہلے گاڑی میں واپس ہونا چاہیے تھا۔ مریا کا تعاقب وہ کامیابی سے کررہا تھا۔ وہ اس حد تک مطمئن تھا کہ اوک اس کی تظر میں ہے کہ وہ چینی ریستورنث ے فاصلے پرگاڑی میں بیٹھا تھا۔

الوکی جب ریسٹورنٹ سے نکل کر کیب میں سوار ہوئی تو وه بھی گاڑی اسٹارٹ کرچکا تھا۔ تا ہم ایک کھنٹے بعدوہ بے بسی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ جب الرک ، ماین اسٹاپ ڈیلٹا قلائث کے ذریعے اٹلانٹا روانہ ہونے والی تھی۔ اسے تکٹ خریدنے کا خیال آیالیکن ایل اور جارج اجھی تک غائب ہے اور وہ اٹلانٹا جانے کا فیصلہ ایل کی مرضی کے بغیر مہیں كرسكتا تفاروه اب تك پجياس سے زياده مرتبہ فون پررابطے کی کوشش کر چکاتھا، بیکیا معماہے،اس کا ذہن الجھ کیا تھا والی ہول فیرمونث جانے کے علاوہ اسے کھھ بھائی ہیں دیا۔ ہول کی طرف روانہ ہوتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جارج کائمبر ملایا، اے امید جیس تھی تا ہم جارج کی آ وازین کروہ چونک اٹھا۔

° متم دونوں کہاں غائب ہو؟ نمبر ملا ملا کر میری انگلی

''جیک،مئلہ ہو گیا ہے۔''اس کی آواز پہلی مرتبہ دبی ہوتی معلوم ہورہی تھی۔"ایل لڑی کے ہاتھوں خاصا رحی

ہوچگا ہے۔'' ''کیا...''جیک چِلااٹھا۔ا ہے۔'اعت کا دھو کا معلوم ہوا۔ ''کیا...''جیک چِلااٹھا۔ا ہے۔' ماریستال میں ہے۔' ''لڑی کے پاس چاتو تھا۔۔ ایل اسپتال میں ہے۔'' جیک کا د ماغ تھوم گیا۔اس نے اضطراری طور پرسر پکڑلیا پرهبرا کراستیر نگ سنهالا <sub>-</sub>

" مجھے یقین نہیں آرہا تاہم یہاں اطلاع بدے کہ لڑکی جہاز میں سوار ہوکرا ٹلانٹاروانہ ہوچکی ہے اور میرا د ماغ چکرایا ہواہے کہاب کہاں سر پھوڑوں؟''

''ایل بری طرح زخی ہے، میں خود جیران ہوں۔'' ''اوہ گاڈ، ہم کہاں چیس گئے ہیں۔''جیک پھرسر بكرتے بكڑتے رہ كيا۔" چڑيا جيسي لڑى، ايل كابيرحال کرے کی اوہ جارج میراد ماغ ماؤ ف ہور ہاہے۔' ''ایک اور بری خبرہے۔''جارج کی آواز آئی۔ "اس سے زیادہ برکی خبر کیا ہوسکتی ہے؟" "ایل نے ہول کی ایک ملازمہ کوفل کردیا ہے اور اس پرکیس بن چکا ہے ... کھھ تا خیر ہوجاتی تو خود ایل بھی مقتول ملازمہ کے ساتھ ہی ہوتا۔" جارج نے دھا کا کیا۔

جاسوسےڈائجسٹ ﴿ 54 ﴾ اکتوبر 2015ء

**Neatton** 

جيك كنك ره كيا۔

" تم كهال مو؟" جارج في سوال كيا-"فری وے پر ہوں ، ائر پورٹ سے تکل رہا ہوں۔ ''واپس جاؤاوراٹلانٹا کے دوٹکٹوں کا بندوبست کرو۔ اب بیہ خالصتاً ذاتی معاملہ بن ممیا ہے۔ ایل کا قرض چکانا

公公公

مریبائے مطالعے کی ضرورت محسوں گی۔ ''میکزین یا اخبار؟''اثنینڈنٹ نے استفسار کیا۔ "اخبار، نيويارك ٹائمز۔" "او کے میم۔"

مريسا، ائر پورٹ پرخاصى خوف زدە تھى كەكبىس كوكى نا كہائى ينه ہوجائے۔ اب وہ بلنديوں يہ سى اور بہتر محسوس

مریبانے اخبار کے صفحے ملفے شروع کیے۔وہ اپنے مطلب کی خبرین اور ربورس و کیوری سی - قلا ویلفیا میں اموات 58 کے ہندے کو چھور ہی تھیں۔ نیویارک 49 کیلن نیویارک میں مزید مریضوں کی آمد جاری تھی۔ اخبار کے ذریعے بی اے معلوم ہوا کے روزن برگ اسپتال دیوالیہ ہوچکا ہے۔ ایولا پر ایک آرٹیکل الگ سے موجود تھا۔ آرٹیل کے ساتھ ابی ڈیمیالوبی ڈیمار منث کے میڈی تصویر چیاں می - مریبانے دیجی سے نام پڑھا۔ ڈاکٹر احر فخری ، تحریر کے مطابق ایولاکی متعدد وباؤں کے سلسلے میں احد فخری می ڈی می کا وزٹ کرنے والا تھا۔ WHO نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ صورت حال ہو تھی رہی تو ایولا وائرس، اٹلانک کے یارجا پہنچ گا۔

مریبائے آتھ میں بند کر کیں۔احد فخری مریبا کی مدد کرسکتا تھا۔رالف کے وکیل کے ذریعے وہ احمر فخری سے بھی

ساڑے نو بچے، ہے دروازے کی مھنی مختلائی، اس نے جرت سے معزی دیلھی۔کون ہوسکتا ہے، اس نے اٹھ کرمیائڈ بینل سے باہر جھا نکا اور بھونچکا رہ کیا۔ باہر مریبا

مریا۔'' وہ بے بھین سے بربرایا اور تیزی سے دروازہ کھولا۔ مریبا کے عقب میں ایک کیب دور ہوتی جاربی تھی۔

📲 🚡 مریسا بلا ارادہ اس سے لیٹ مئی۔ وہ زاروقطار رو

''اوہ...مریباسب ٹھیک ہوجائے گا۔'' رالف نے ایس کی پیشے تھی تنہائی۔ " تم نے مجھے کال کیوں مہیں گی۔ میں مہیں از بورٹ سے لے لیتا۔"

محفوظ بناہ گا میں آتے ہی مریبا کے ضبط تھے بندھن ٹوٹ کئے تھے۔ رالف اسے تسلیاں دیتاہوا کاؤچ تک لے آیا۔ وہ مریبا کا سرسہلار ہاتھا۔اس نے مریبا کے آنسو رو کنے کی کوشش تہیں کی۔الی کوئی بھی کوشش مریسا کی رفت میں اضافہ کردیتی۔

وس منٹ میں دھیرے دھیرے اسے قرار آئی گیا۔ آنسو، جيكيون مين اور جيكيان سسكيون مين تبديل موتين، بالآخراس کے بدن کی ارزش ختم ہوئی اور وہ بات کرنے کے

قابل ہوگئے۔ رالف کی نگاہ فون پر تھی لیکن اس وقت مریبا کے قریب سے اٹھنا ٹھیک جبیں تھا، نہوہ اسے اٹھنے دیں۔ " تم يجه في لو، يولوكيا في كرآ وُل؟

مريبانے في ميں سربلايا-"وائن لاؤل بہترین شار ڈونی ہے۔"مریانے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ یا چ منث اور گزر کے۔رالف نے ایک گری سائس لی۔

"جمبارا سامان كبال بي؟"

مریبائے جواب ہیں دیا اور جیب ہے نشونکال کر چره صاف کرنے لی۔

'' کچن میں، چکن بھی ہے۔' رالف نے پھر کوشش ی۔آخرم یہانے لب کشا کیے۔

'' چھود پر بیٹے رہو، میں بہت ہراساں ہوں۔'' تم مجھے فون کردیتیں اور تمہاری گاڑی کہاں

" رالف مبی داستان ہے۔ میں جبیں جامتی کہ میری واپسی کی خبر کسی کو ملے۔''

رالف نے ایک ابرواو پر چڑھایا۔'' یعنی تم بہیں رکو

ووكيسى باتيس كررى مواكرتم جاموتو چل كرتمهارے ممرے تباری کھاشالے کرا جاتے ہیں۔"

دونہیں . . نہیں آج رات کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایسا كرنا ہوتا تو میں پہلے ٹیڈ کے ذریعے وہ پیکٹ حاصل کرتی جو اس نے میرے کیے MCL میں کہیں رکھا ہوا ہے۔ میں مجمع

جاسوسرڈانجسٹ ﴿56 ﴾ اکتوبر 2015ء

Section

ايبولا

مریبانے کا وُنٹرٹاپ کا سہارالیا۔ یوں لگا کہ وہ ہے ہوش ہونے والی ہے۔ کا نوں میں سیٹیاں نج رہی تھیں دل ••• دل جیسے دھڑ کنا بھول گیا تھا۔ شدیدصدے کے باعث اسے زور دار چکرآیا وہ کرتے کرتے بجی۔

آہ۔۔۔کون ہے اس کے ساتھ۔جس کووہ شروع سے اچھادوست مجھتی رہی ہوہ بھی درندوں کی ٹولی میں شامل تھا۔ جیکسن ۔۔۔جیکسن PAC کا ہیڈ جوشوا جیکسن وہ اس

روزای گھر میں پارٹی میں موجو د تھا۔

''اوہ گاڈ۔'' مریبانے جیت کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اٹلانٹا آرہے ہیں اور رالف گئن کی طرف آرہاہے۔ رالف دوست نہیں، وہ سب سے بڑا دھمن ثابت ہوا۔ برق کے مانند شروع سے لے کراپ تک۔ رالف کی تمام یا تیں ایک سیکنڈ میں اس کے ذہن میں گھوم گئیں۔ مریسا گومتعدد سوالات کے جوابات ل گئے۔

خوف، دہشت اور نفرت . . . شدید نفرت ۔ مرنا ہی ہے تو وہ ایسے نہیں مرے گی ، نفرت نے خوف و دہشت کو پسپا کرنا شروع کیا۔

اس نے انڈے تو ڈکر بیس میں ڈالے خول کے چند چھوٹے گلڑے بھی پین میں کر گئے۔اس وفت رالف کچن میں نمودار ہوا۔ مریسانے دوسراانڈ اتو ڈکر پین میں ڈالا اور پھینٹناشروع کیا۔

''اچھی خوشیو آرہی ہے۔'' وہ خوش دلی سے بولا۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھا اور مریبا کے ثانے پر ہاتھ رکھا،مریباتقریباً اچھل پڑی۔

''اوہ ہو . . .تم البھی تک گھبرائی ہوئی ہو، میں س طرح تمہیں میرسکون کروں؟''

مریباً خاموش رہی۔اس کی بھوک اڑ بچکی تھی۔تا ہم اس کے ہاتھ متحرک رہے۔سلائس ٹوسٹر میں ڈالے جام اور مکھن ٹکالا گاہے گاہے وہ رالف پر بھی نظر ڈال لیتی تھی۔ فیمتی ریشمی شریف،طلائی کف لنکس۔

ال کے جم پر موجود ہر چیز شاندار مکان کی بیش قیمت اشیا ہے مطابقت رکھی تھی۔سب کھوایک ایسے متمول ڈاکٹر کی نمائندگی کرتا تھا جے نہ صرف اپنے پیشے میں مسابقت کا سامنا تھا بلکہ مارکیٹ کے بدلتے ہوئے اطوار اس کے لیے مسائل کھڑے کررہے تھے۔

وه PAC کاایک اہم رکن تھاجوی ڈی می کے قلب میں بیٹھا تھا۔ مریسا کا دوست نہیں ، جانی دخمن ۔ آہ ۔ کتا ایوا ، جو کا کہ استراپیں ، مناز دوست من

آه ... كتنابر ادهوكا كمايا تقااس في شير يرخواكواه

پہلے وکیل سے ملوں گی میرا جیل سے باہر رہنا ضروری ہے۔''

'' آہتم نے خود کوئس مصیبت میں ڈال لیا ہے۔اگر چاہوتو کچھ بتاؤ ،تمہارے ساتھ کیا بیتی ؟''

'' ہاں سب بتادوں گی۔ بمجھے کچھ کھالینا چاہیے۔'' '' کیوں نہیں، میں چکن تیار کرتا ہوں۔'' ''اوہ نو،شکریہ میں آ ملیٹ بنالیتی ہوں۔''

''حبیباتم چاہو مجھے ایک فون کرنا ہے۔'' وہ حوصلہ . . . مد مسک ن

ہر رہا، چن میں چلی تی وہ پہلے بھی کچن دیکھ چکی تھی۔ جب جنوری میں رالف نے گھر پر پارٹی رکھی تھی۔ گھر کی مناسبت سے کچن بھی شاندارتھا۔اس نے طائزانہ نظر کچن پر ڈائی اور دیقر پجریٹر کی طرف بڑھ گئی۔انڈوں کے ساتھ اس نے بریڈسے چندسلائس الگ کے۔

اچا تک اے خیال آیا کہ اس نے رالف ہے تو پوچھا ہی نہیں کہ وہ بھی کچھ لینا پند کرے گایا نہیں۔ مریبا نے اے پکارنا چاہا پھر رک گئی۔ وسیع وعریض گھریں اسے چنا پڑتا۔ ورند آواز رالف تک نہ پہنچ یاتی۔ اس نے انڈے پڑتا۔ ورند آواز رالف تک نہ پہنچ یاتی۔ اس نے انڈے پیٹے رکھے اور انٹر کام کی طرف متوجہ ہوگئی۔

مریبانے انٹرکام کونسول پربٹن دیائے۔اسے ٹھیک کمبی ٹیشن کاعلم نہیں تھا۔ '' کو بھی نہیں مداری سے کئی کمی ٹیشن

''ہیلوہ کیو۔'' کچھ جمی نہیں ہوا۔ اس نے کئی کمبی نیشن ملاکر دیکھیے دفعتا اسے رالف کی آواز سنائی دی، وہ اس کا نام لیتے لیتے تھم کئی۔

" "وہ سان فرانسسکو میں نہیں ہے۔" رالف کہدرہا تھا۔" وہ یہال میرے تھر پرہے۔"

" د جیکسن، مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ اٹلا نٹا ہے باہر کیا کرتی رہی ہے وہ یہاں ہسٹر یائی کیفیت میں آئی تھی۔ مجھے مرف اتنا پتا ہے کہ اس نے کوئی پیکٹ ٹیڈ کے ذریعے ہی ڈی سی کی خاص لیب میں رکھوا یا ہے۔ سنو میں زیادہ بات نہیں کرسکتا، مجھے اس کے ساتھ رہتا ہے۔''

وقفه '' فکرمت کرووه پہیں ہےلیکن تم لوگ جلدا زجلد پہنچو۔'' وقفیہ

وقفه ''نہیں نہیں یہاں اس کی موجودگی کا کسی کونہیں پتا۔'' وقفہ

المال محصوفي صديقين ب-بائ-"

جاسوسردانجست ﴿ 57 ﴾ اكتوبر 2015ء

Section

مکان میں هس رہا تھا۔ بے اختیار اس کے باتھ سے کا نثا حرحمیا۔اس نے کا نثا اٹھالیا۔ایل ،سان فرانسسکو کے ہوٹل میں باتھ روم کا دِرواز ہ تو ژکرا ندر آئیا تھا کا ٹنا پھر کر کیا۔ وہ لرز اتھی پھر جھکی کیکن فور آسیدھی ہوگئی۔ یوں لگا تھا کہ وہ ہے ہوش ہونے والی ہے۔

"بس بہت ہوگیا۔" رالف نے اس کا بازو پکڑا۔ '' تمہاری حالت شکیک تہیں ہے، آرام کرو۔ کھانے سے زیادہ مہیں دوا کی ضرورت ہے۔'' وہ اسے لیونگ روم میں

فرت کی موج پھراچھی۔ایے ہرصورت یہال سے لکلناہےوہ آخری سائس تک لڑے کی۔مہینوں کی جاں کسل تک وتاز کے بعدوہ ایسے ہی ہتھیار نہیں ڈالے گی۔

''فی الحال میرے خیال میں صرف خواب آور دوا كانى ہے۔ من اللو كى تو فريش ہوكى ، ميں البحى لے كرآيا۔" ''او کے'' مریبانے کہا اور رالف سیڑھیاں طے کرے بالائی منزل پر چلا گیا۔ مریسانے نے سرے سے كمركسى اور كھڑى ہوگئى۔گاڑى كے بغيروہ مكان سے تكل بھى

جاتی تو دوبارہ جلد ہی تھنس جاتی۔ پہلے اس نے فون اٹھایا كيكن ڈائل ٹون مفقو دھی یعنی رالف یوری طرح محتاط تھا۔

مریانے تیزی ہے اس کی مرسیدیز کی جابیاں وهوندنی شروع کیں۔ پن باتھ روم مختلف کیبنٹ کی ورازیں۔ کم وقت میں اس نے خیال کے مطابق الاتی لی۔ کھ چابیاں اے نظر بھی آئیں۔ تاہم مطلوبہ چابی کے حصول میں وہ نا کام رہی۔وہ ایک ڈیسک کی دراز کھول رہی تھی کہا جا تک رالف واپس آعمیا۔

"مريباكياجابي؟"

اضطراب کود باتے ہوئے وہ بلٹی رالف اسے دیکھر ہا تھا۔اس کے ایک ہاتھ میں گلاس دوسرے میں شاید کوئی کولی

'میں نے سوچا کہ شاید کوئی ٹرینکو لائز رآس یاس ہی مل جائے۔''اس نے اوسان بحال رکھے۔ '' کچن میں ہے لیکن وہ پین کلرہے۔''

''اوہ توتم کیالائے ہو؟'' مریبانے رالف کی بندمقی

کودیکھا۔ ''ڈالمین ہے۔''اس نے مٹمی کھولی اور کیپسول مریبا شنس تریبا شیم سفید كالمقيلى يرركه ويا-كيسول آدها سرخ اور آدها فيم سفيد

شک کیا۔ نورس سے بدطن ہوئی جہاں روسیس کی ابتدامیں ہی اس سے چوک ہوگئ یا تورس سے بی علطی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھ کئے تھے کیکن وہم تھا یا خواب تھا۔ آس تھی، چبین تھی دل بھی ایک فتنہ کر ہے۔خود ہی ساتی ،خود ې با ده اورخو د بې پيانه . . . د ل . . . تېيس سوږ د ل خود همع اورخو د بى پرواندتھا۔ول كى بستى بے سوز وصدائفى ئەمەدمېر، ئەرنگ و طرب بس اک پرتو خیال ، ول کے کسی کوشے میں نہاں تھا۔ پس برده مقصودتمینا موجودهی <u>ما شاید حض خو</u>د فریبی تھی۔ آشفیته سری میں جبیں نیر تلی ہے خودی تھی . . جبیں شوق کی کا فری تھی ... جبين كوئي طلسم تفاراز تفاء ديوانلي تفي مستي تفي \_

مریبائے اک آوسرد هیچی روبرو اجل آخرنورس کا خیال کیوں آیا۔ کیااختام قریب ہے؟

'' کہاں کھولٹی ہو؟'' رالف کی آواز اسے پچن میں واپس لے آئی۔

''میں بنالیتا تمہاری طبیعت ناساز لگ رہی ہے۔ حمهیں آرام کی ضرورت ہے۔ "اس نے ترمی سے کہا۔ ''ہاں شاید''مریبائے آہتہہے کہا۔''بس بن کمیاہے۔'' وہ کا تکریس مین کا سپورٹر تھا۔ مریبا کو ای وقت موشار موجانا جاہے تھا۔ آف لیسی بھیا تک علطی تھی۔ وہ شیر میں بلکہ رالف تھا جے ہر مرتبہ فون پر پتا چل جاتا تھا کہ مریا کہاں پر ہے۔رالف کے ویل سے ملنے کا سوال ہی تبیں تھا۔اے یادآ کیا کہ ایک باراٹارٹی کانام اے کیوں چبما تفا\_كوئن كن جيس بلكه كو پر جوج إيند كم كوئن كن لا فرم PAC کے کیے خدمات انجام وی تی تھی۔

مریدا، چوہے دان میں آن چنسی تھی۔ قاتل ٹولے کے ہاتھ بہت کمے تھے۔ یہ ہاتھ ٹوٹنے والے تھے اگر رالف مجی ان میں شامل نہ ہوتا۔ جان پر کھیل کر مریبائے تن تنهاان ليےمضبوط ہاتھوں کوتقریباً تو ژبی ڈالاتھا۔

سب چھادراک ویقین، وہم و کماں سے پرے تھا۔ سازش کی جزیں اتن گہری ہوں گی ،اسے بیخیال کیونکر آسکتا تھا۔ کا تگریس مین کا اہم رول تھا جوی ڈی سی کا بجٹ کنٹرول

خیالات کا ایک برق رفتار بعنور تھا جو ذہن میں جکرا ر ہا تھا۔ کون مریسا پر بھین کرے گا؟ ایک ٹھوس ثبوت تھا جو کمزور کڑیاں بھی ملادیتا ہے۔ ویکسی نیشن کن اور دشمنوں کو بتاچل کیاتھا کہ کن کہاں ہے۔ کن سامنے آئے کی نہمریبا مریبائے تصورنے امل کی تصویر کشی کی جورالف کے

جاسوسرِڈانجسٹ ﴿58 ◄ اکتوبر 2015ء

**Reallon** 



ايبولا

احتیاط سے بوتل کے ساتھ رکڑ کرنصف کولی کو یاؤڈر کی شکل میں بدل دیا اگر چے سفوف قدر ہے موٹا تھا تا ہم اس سے بہتر تھا

كەدەنصف كولي دىسے بى جام ميں ۋال دىتى۔ "میں مدد کروں؟"عقب سے رالف نے پیشکش کی۔ " " مبیں، بس لار بی ہوں۔ " مربیانے اینے گلاس میں برانڈی لی اور دونوں جام لے کرپلٹی دفعتا ایک خیال نے اس کے بدن میں سنتی کی لہردوڑ ادی۔ گاڑی کی جابیاں اس نے پینے کی جیب میں تو جیس رکھی ہو تیں۔ اس نے بمشكل دوبارہ اس خيال كوردكيا، براو راست جابيوں كے

بارے میں پوچھ لے۔ ایک بی حل تھا اگر چہ خطرہ تھالیکیں کم تم مگر اس کے لیے مریبا کوجوکرنا پڑتا، وہ اس نے پہلے بھی سوچاہیں تھا۔ کم از کم رالف کے لیے تبیں اور اب ان حالات میں تو ہی ایک نہایت کڑوا تھونٹ تھا بہرصورت پیکڑوا تھونٹ اسے

وہ نشلی آنکھوں کے ساتھ بیٹھی اور رالف کے ساتھ لگ كربيشى \_رالف نے عالم چرت میں جام منہ سے لگا یا۔ مریسا کوغورے دیکھا۔ وہ آئے میں جیس کھی۔ برانڈی چھوڑ کروہ مريد قريب موكى اورايك باته رالف كى ران پرركه ويا-رالف نے سنسی محسول کی اور جلدی سے ایک کھونٹ بھرا۔ ''رالف... ف... '' مريها کي آواز ڪيڪ لکي اور

ہاتھ رالف کی پینٹ پر چیچے چلا گیا۔ "تت ... تم ... بهت اچھے ہو۔ " دوسر اہاتھ اس نے رالف کی کرون میں حمائل کرویا۔

''اده بسوئث مريبا-''رالف کويقين کرنا بی پژا که ده خواب بیں ویکھر ہا ہے۔اس نے بھی گلاس ایک طرف رکھ ویا۔ پتلون کی عقبی جیب میں ہی جابیاں محسوس کرتے ہی مریاجرکر کے دالف ہے لیٹ ہی گئی۔

اتنی قربت، وارمسکی ... اسکاج تو رالف پر کیا اثر کرتی۔مریبا کے معطر حسن جہاں سوز اور خودسپر دکی نے اس كے ہوش اڑا ديے۔مريبانے خود كوبدفت تمام اس حركت کے لیے آمادہ کیا تھا۔ مریبا کا ہاتھ اس کی پتلون کی عقبی

"اوه ... بليز كا و" اس في دعاكى اور دو الكليال جیب میں ڈال دیں۔اہے نہیں پتا تھا کہ رالف مردو پیش ہے ہے بناز ہو چکا تھا۔ وہ مریبا کے چبرے سے یہاں وہاں سے علسی رنگ چرانے میں کھویا ہوا تھا۔ کہیں سے رنگ کہیں ہے مشاس وہ جیکسن اینڈ کمپنی کوئیسی مجلا میشا تھا۔

''ہاں میر مہیں سکون پہنچائے کی اور نیند بھی انچھی آئے گی۔''رالف نے جواب دیا۔ '' پیے مجھے سوٹ نبیں کرتی۔'' مریبائے کیپسول واپس

> " كر . . . وليم شيك ي " " بإن، وليم شيك رب كى -" ''انجمی لایا۔''رالف واپس چل پڑا۔

مریبانے تلاشی کاعمل پھرشروع کردیا۔اس کی ہے قراری بڑھ کئ تھی۔ اس مرتبہ مریبانے ساعت قدموں کی ا بث پررهی مونی می ای لیے بروفت جگه پروالی آسمی -الی لو۔" رالف نے شلے رنگ کی مولی اس کے

وس ملی مرام؟ زیادہ تبیں ہے؟" مریبائے اعتراض کیا۔

تم خاصی پریشان ہو دس ملی کرام مناسب رہے كى - "رالف نے ياتى كا كلاس الفاكرا سے ديا۔

"بید جاؤ۔" مریبانے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ لمحہ بحرك ليے بيضت بيضت رالف كى نگاه مثى اور مريسات كولى منہ میں ڈالنے کے بعائے جیکٹ کی جیب میں حرادی۔ رالف نے اس کی طرف ویکھا تو وہ گلاس منہ سے لگا چی سی۔ مریبا گلاس واپس کرتے ہوئے مسکرائی کرالف کی آ محموں طمانیت کی ہلکی می جملک، مریسا کی نگاہوں سے

" ومبیں ولیم کے او پر مناسب مبیں ہے۔ "و و بولی۔ "ۋرىك كلىكى؟"

''میں بناتی ہوں۔'' وہ خوامخواہ میں۔

''میرے لیے اسکاج۔'' رالف مطمئن نظرآ رہا تھا۔ مریبائے اسے وال کلاک پرنظر ڈالتے دیکھا۔ مریبا کو إحساس تفاكه وقت كم إوركايش كي جابون كاكونى اتابتا مہیں تھا۔ وہ متواتر سوچ رہی تھی کہ چابیاں کہاں ہوسکتی ہیں۔ وہ بارکاؤنٹر کی طرف چل دی۔ خیال آیا کہ براہ راست جابیاں ما تک لے لیکن اس میں خطرہ ہی خطرہ تھا مريساك ياس كوكى جواز تبيس تعا-

اس نے عمرا رالف کے لیے عموی مقدار سے زیادہ اسكاج انڈیل دی۔ پشت رالف كى جانب تھى، اس نے كولى نكال كراس كے دوكلزے كيے يورى كولى ذاكفيد ؛ ل سكتى تھى، اعظم وقعا كدكولي اسكاج مين على يذيرتبين موكى مريسان

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 59 ﴾ اکتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING **See Mon** 

مریبا کی انظی کی رنگ ہے تکرائی اور اس نے آ مستلی ے جابیاں نکال کرائی جیب میں مقل کریس۔ رالف کمحہ بہلمحہ بے قابو ہوتا جارہا تھا۔مریسا کو برونت اے روکنا تھا، دل کڑا کر کے اس نے ایک بڑامعر کا

"وارلنگ-" وه اجا تك چره ايك طرف مناكر ہولی۔" مہارے ساتھ مجھے ایسانہیں کرنا جاہے۔ مگروہ کو لی كيسي تقي ؟ من يكدم بى بهك كئ بجصر وجانا جا ہے۔ رنكين سيئا ثويث حميا تقاروه سيتاتبيس جادوتقار رالف ك التحصين خمار آلود تحيس-

مر ال سوجاؤ \_ يبيل سوجاؤمير سے ياس -" \* مربعد میں مہیں مجھے اٹھا کراو پر کمرے تک پہنچا نا پڑے گا۔'' مریسانے فنکاری سے خود کو الگ کرلیا۔'' بخصے

خود كمرے تك جانا جاہے۔" " تم میں چاہیں کہ میں تمبارے ساتھ رہوں؟" رالف کی آواز میں امید تھی ، آرزوتھی ، تنظی تھی۔

''ڈارلنگ تم ہیشہ میرے ساتھ ہواور رہو گے۔تم بہت اعظم ہوتا ہم اس وقت میں سوجاؤں تو بہت اچھار ہے كائ وه سيزهيان چرصفى

"الباس تبديل نبين كروكى؟" '' رالف ،میری آ تعمیں بند ہوئی جارہی ہیں۔''

"او کے، کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں لیبل ہوں۔''رالف نے جمی ہوئی آواز میں کہا۔

كمرے كا درواز ہبندكرتے ہى مريسا پنجوں كے بل چلتی ہوئی قریب ترین کھٹری سلائڈ کرکے بالکوئی میں اُتر کئے۔اس نے بورا دھیان رکھا ہوا تھا کہ معمولی ہی آواز بھی پیدانه بو\_موسم بهار کی خاموش رات می ، بوایندهی - آسان كے تارے، بالكوتى ميں اترنے والے جاند كا مشاہدہ كرر ہے يتھے۔ او فينے درختوں كى قطار سيابى مائل بھوتوں کے مانند تھی دور سے لی کتے کے بھو تکنے کی آواز آئی۔فورا بعد مریبا کی ساعت ہے کسی کار کے انجن کی آواز نگرائی۔

مریبائے تیزی ہے اپنی پوزیش کا جائزہ لیا۔ وہ اسفالث سے پندرہ فٹ بلندی پر تھی۔ اتن بلندی سے کود نے کا سوال ہی نہیں تھا۔ بورچ کی ترجی حیت بھی بالکونی سے فاصلے پرتھی۔بالکونی کی پیلی سطح سے چوکورستون نما ڈنڈے ہے افقی ست میں آگے نکلے ہوئے تھے۔ یہ ایک حسم کا آرائٹی ڈیزائن تھا۔

مریساہت کرکے بالکونی پر چوھی اور ایک ستون پر

جاسوسردانجست

لیٹ مئی۔ وہ ایج ایج کر کے رینگتی ہوئی آگے جارہی تھی۔ تا ہم اس کا اندازہ غلط تکالا۔ ستون کے سرے سے پورج کی حبیت اب بھی دس فٹ دور تھی۔اس نے واپس چیھے کی جانب کھکنا شروع کیا۔ بیمل آھے جانے سے زیادہ دشوار تھا۔ تا ہم وہ کسی نہ کسی طرح واپس بالکوئی میں آگئی۔اس کی سانس چڑھی ہوئی تھی ، وہ وہیں لیٹ کر آسان کے تاروں کو

جس کار کے ایجن کی آواز اس نے سی تھی ، وہ ڈرائیووے میں کھڑی تھی۔ وہ خاموش لیٹی رہی۔ یتجے سے آوازين آيا شروع ہوگئی تھيں پھرخاموتی چھا کئی غالباً رالف ... دوراز ه کھول کرانہیں اندر لے کیا تھا۔

مریبا کی سانس بحال ہوئی تو وہ واپس کمرے میں آمئ\_ كرے كا دروازه كھول كروه ديے قدموں بال وے میں آئی۔ یہاں اے رالف کی آواز سائی دی۔ تاہم وہ اتن بلنديا قريب بين هي كدوه لچه مجهلتي-

مریباعقبی سیرهیوں کی طرف جانے کی کوشش کردہی تھی۔ وہ کئ تاریک مروں کے پاس سے گزری۔ کئ موثر کانے اس کی حس ساعت پوری طرح بیدار بھی۔ وہ دوسری منزل کے ایسے مقام پر آگئی جہاں سے یتیج پکن کی روشنی نظرآ رہی تھی۔

آوازوں کے ساتھ قدموں کی آہٹیں بھی ابھررہی تھیں۔ وہ بو کھلا گئی۔ دل بھی زخمی پرندے کے یا نند پیر پیرایا۔ آوازوں کی متیں مختف میں۔ مرساں نے کھبرا کرا پنااراده بدل دیااورتیسری منزل کی سیزهیوں پرقدم رکھ دیا۔وہ بلا آواز تیزی ہے تیسری منزل پر آئے گئی۔

وہاں رکنے کے بجائے وہ حجیت پر پھنے گئی۔اسے فائر اسكيب كى تلاش تعي \_و ونفساني طور يربلندي سے خوف كھائى تھی کیلن اس وقت جان پر بنی ہوئی تھی۔ تمام تر ہمت جمع كركاس في فائر اسكيب كى آئنسيرهي يرقدم ركدويا\_ وہ بچوں کے مانند قدم برقدم فیج جارہی تھی ابھی وہ دوسری منزل تک ہی چیچی کی کہ شورشرائے کا آغاز ہوا۔

بلندآ وازیں، دروازوں کے کھلنے بند ہونے کا شور مکان میں روشنی بڑھنے لگی۔ تاریک کمروں کے سونچ بھی آن کردیے گئے تھے صاف عیاں تھا کہ مریبا کے فرار کا بھانڈا کھوٹ چکا تھا۔

مریبانے اپنے ساتھ زبردی کرتے ہوئے قدرے تیزی ہے اتر نا شروع کیا۔ اس کی تلاش ابھی تھر کے اندر ہی جاری تھی۔

- 60 م ا كتوبر 2015ء

READING

**Section** 



ممانت میں مصروف تھے۔بدمت ہاتھی کی مشتعل بلغار نے انہیں دائیں ہائیں اچھلنے پر مجبور کردیا۔ مریسائے جیکس کی گاڑی کے قریب بریک لگائے تاہم مرسیڈیز گاڑی کوئکر مارچکی تھی۔دھا کا ہوا۔

مریبائے گیر باکس فاروڈ میں شفٹ کیا۔ اس دوران کھائی وقفے کا فائدہ اٹھا کرکوئی مرسیڈیز کے بوئٹ پر چڑھ کیا تھا۔ مرسیڈیز نے آئے جانے سے انکار کردیا۔ غالباً اس کا عقبی حصہ جیکسن کی گاڑی میں الجھ کیا تھا۔ مریبائے اوسان بحال رکھے۔ دوبارہ رپورس میں گئی اور بھاری مرسیڈیز کو پیچھے بھینکا۔اس مرتبہ مرسیڈیز نے دوسری گاڑی کوتقریباً روند بی ڈالا۔اس باردھائے کی آواز بلندھی۔

مریبا پھر فارورڈ میں آئی اور پیڈل دباتی چلی گئی۔ گاڑی نے او پر تلے دوجھنگے لیے، دوسرا جھنگا، الجھا ہواعقی دامن چھڑانے کا تھا۔ بونٹ پر چڑھے ہوئے بدمعاش کو گاڑی نے مردہ مرغی کی طرح جھنگ دیا تھا۔

مرسڈیز کمان سے نکلے تیرکی طرح پرواز کرمئی۔ مریبا کے جبڑے بھنچ ہوئے تھے۔ اس نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔

سیوهی گھاس کے قطعے سے او پر ہی ختم ہوگئ تا ہم پیہ اتن بلندی نہیں تھی کہ وہ کود نہ سکتی۔ سیر تھی کا آخری ڈیڈا پکڑ کروہ لکی توزیین اس کے پیروں سے چندفٹ ہی دور تھی۔ مریسائے آہنی سیڑھی کا آخری ڈیڈا چھوڑ دیا۔ مریسائے آہنی سیڑھی کا آخری ڈیڈا چھوڑ دیا۔

جیسے ہی اس کے قدموں نے گھاس کو چھوا، وہ سنجلتے ہی کرگئی۔ تاہم دوبارہ اٹھنے میں اس نے لحہ ضائع سنجلتے ہی کرگئی۔ تاہم دوبارہ اٹھنے میں اس نے لحہ ضائع سنہیں کیا تھا۔وہ پوری رفنار سے گیراج کی جانب دوڑی۔ قابلوں کا ٹولہ گھر کے اندرہی تھالیکن کی بھی وقت وہ باہر آنے والے تھے۔ مریبا دعا مانگ رہی تھی کہ گیراج لاک شہوجیسے ہی وہ گیراج میں داخل ہوئی قدر سے فاصلے پرمکان کی جانب سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔

اندردالف کی قیمتی مرسٹریز ،سیڈان موجود کی ۔مریبا کے اعصاب سے ہوئے سے ،سانس پھولی ہوئی تھی درواز ہ کھول کر وہ اندر کھس کئی۔کانیخ ہاتھوں سے اس نے چائی النیٹن میں لگا کر گھمائی۔اسٹیٹرنگ کے پیچھے مختلف پینلز کے اسٹیٹرنگ کے پیچھے مختلف پینلز کے اللہ بیٹرز روثن ہو گئے۔ تاہم انجن اسٹارٹ نہیں ہوا۔ رالف کے ساتھ ماضی میں اس نے ایک بار مرسیڈیز ڈرائیو رالف کے ساتھ ماضی میں اس نے ایک بار مرسیڈیز ڈرائیو کی تھی۔اس نے ذہن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔

مریسا کورالف کی ہدایات یاد آئیں۔لکٹوری کاریس وزنی ڈیزل انجن لگا تھامخصوص نارنجی رنگ کا انڈیکیٹر بھے گا تو کاراسٹارٹ ہوگی۔ مریبائے سونے لگارہے دیا اور بے چین سے انڈیکیٹر کو تھورنے لی، اسے باہر سے دوڑتے قدموں کی آواز آرہی تھی۔ ناریکی اشارے نے آنکھ بند کرلی اور مریسانے سیف لگایا۔ساتھ ہی پھرتی سے اس نے ڈور لاك يرباته مارا - جاروں دروازوں كة تولاك موسكے \_ طاقتور ڈیزل انجن ہلکی می غراہث کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ عقبی آئینے میں گیراج ڈور کے قریب کوئی ساپہ لہرایا۔ بریسانے ایسیلیدیایا۔ الجن کی غرامت بلند ہوگئ۔ سی نے ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کے بندشیشے پر تھونے بازی کی۔مریسا نے رپورس میئر میں آ کرایلیلیٹر دبایا۔ کموں کا کھیل تھا، وہ كاريس نه موتى تو كليل ختم موچكا تقاروه درائيونك نيث نہیں وے رہی تھی زندگی کی بازی تھیل رہی تھی۔ خلاف معمول وہ پیڈل دیاتی چکی گئی۔وزنی کمبی مرسڈیز بھر ہے ہوئے درندے کے مانندامچھلی،لہرائی اور بلندغراہث کے ساتھ چھے کی طرف بھا گی۔مریبا کوجھٹکا لگا۔ پشت نشست گاہ سے چیک تی۔اس نے پوری طاقت سے اسٹیئر تک جکڑا و افراد گیراج کا دروازه بند کرنے کی

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 61 ﴾ اکتوبر 2015ء

Section

''کوئی آئیڈیا ؟''جیکس نے جارج کو نظرانداز كركے رالف سے سوال كيا۔ "وو پولیس کے پاس مبیں جائے گی۔" رالف بولا۔ "اب وہ ہرگئی سے خوف زدہ ہے۔ ہرایک پر شک کرے گی۔میرا اندازہ ہے کہ وہ ایبولا کن کے حصول کے لیے اللي ي وي عائد كي ميه مارا آخري عالس موكا-"

مرييا كوفرار موئ يندره منك كزر يك تقيال کی کھیراہٹ کم ہوتی جارہی تھی۔ وہ بے مقصد إدھرا دھر چکرا رہی تھی۔اس نے متعاقبین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اندھا وهند بہت سارے موڑ کانے پھر ایک کیس اسٹیش پر رک تی۔اے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں آنکی ہے۔شیشہ نیجے كركے اس نے معلومات كيں۔ جواب دینے والا مرسیڈیز کے عقبی متاثرہ حصے کو دیکھ رہا تھا۔ تا ہم اس نے کسی تبھر ہے ہے احر از کیا۔ بہر حال ایموری یو نیورٹی کے بارے میں کیس استیشن والے نے الٹاسیدھا کچھنہ کچھ بتاہی دیا۔ مریبانے شکریدادا کیا۔ تھوڑی جدوجہد کے بعدی ڈی سی کی عمارتوں کے قریب بھٹے گئی۔ایں نے رفتار کم کردی تھی۔ وہ ابھی تک حتی فیصلہ نہیں کریائی تھی۔ کیا اسے خود کسی التجھے وکیل کو تلاش کرنا جاہیے۔

اس کے ذہن میں عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹر احمد فخري كانام باربارسرا تفاريا تفايه وه ييج شرى بلازا ميس تفهرا موا تھالیکن کیا وہ اس کی کہائی پریقین کر لے گایا نورس اور س ڈی می کے کسی اور افسر سے رابطہ کرے گا۔

اس کے خوف ز دہ ذہن میں گاہے گا ہے منطقی خیال آرہے ہتھے کہ پہلے ویکسی نیشن یا ایبولا کن پر قبضہ کیا جائے گا۔اس کے پاس واحد مخوس ثبوت وہی کن تھی۔ ٹیڈ کا کارڈ ابھی تک اس کے پاس محفوظ تھا۔ اگرچہ اس بات کا احتمال تھا کہ سیکیورٹی والےاسے اندر داخل نہ ہونے دیں۔ بالآخردل كراكر كاس نے ايك دليران فيصله كيااور

یراعتا دا نداز میں ی ڈی سی کی حدود میں داخل ہوگئے۔ سامنے والے دروازے پراہے گارڈ نظر آیا۔ وہ ایک ڈیک کے عقب میں بیٹھا کوئی ناول پڑھ رہا تھا۔ مرسیڈیز کی آوازین کراس نے سراٹھایا۔اس کا چیرہ بے تا ژ تھا۔ مریسانے نچلا ہونٹ چبایا اور کارے اُتر کمی ۔ اس نے ابتى چال اورتا ثرات كونارل ركها مواتها\_

اب نے کچھ کے بغیر لا پروائی سے قلم اٹھا کرسائن إن بك يرنام لكها بحركار ذكود يكهام بيا كوتو قع تقي كدوه يجه

میں سیدھا یہاں آتا توالیانہ ہوتا۔''جیسن نے کئی ہے کہا۔ " ہونہد... جیک اور جارج کے بغیرتم کیا تیر چلاتے۔ وہ تو یہاں سب کے منہ پرتھوک کر چلی میں۔" میرلنگ نے توریاں چڑھائیں۔ ' 'تم میری دوسری گاڑی استعال کر <del>سکت</del>ے ہولیکن وہ ٹو

سیٹرہے۔"رالف نے پیشکش کی۔ ''ووہائھی لے گئی ہے بکرے کے ساتھ ہم اس کی کرد

كونبيں پہنچ كتے۔" جارج نے تبرہ كيا۔" ہم اے يكر ہى نہیں کتے۔'اس نے فیصلیرسنادیا۔ " کیامطلب؟" جیکسن غرایا۔

''بعض باتنس سمجھ ہے بالاتر ہوتی ہیں یا بہت دیر ہے سمجھ میں آتی ہیں، نہوہ ڈاکٹر ہے نہاڑی ہے۔

"چريل ع؟"جيك في وجمار

محریل ہے، بلا ہے، چھلا وا ہے ... پنہیں بتالیکن میری چنی حس کہدرہی ہے کہ ہم اے بیس پار سکتے۔

'' پھرا ہے ہی بو لے جارہے ہو؟''

''ایل کا جو حال ہوا تھا۔ ایک بارٹبنیں دو باراس کی

خاموشی\_

''ایبیو لا گن اس کا پچھنیں بگا رسکی ،وجہ بتا دو؟''

"MCL" میں دوآ دی ٹل کراہے قابو میں نہیں کر سکے وضاحت کردو؟"

" ولیم کھا کریے ہوش پڑی تھی پھر کیا ہواوجہ بتادو؟"

''مزید ہیں۔'' جیکسن نے ہاتھ اٹھایا۔''سیدھا بولوتم ''بس بس۔'' جیکسن نے ہاتھ اٹھایا۔''سیدھا بولوتم يتي مدر بهو-"

"میں چھے مبیں ہما۔" جارج نے وانت پیے۔ ''لیکن ہم اسے نہیں پکڑ سکتے۔''

''پھر ہیے کہ میں ساتھ ہوں<u>۔'</u>'

"" تمہاری بکواس مجھ میں نہیں آئی۔" مبر لنگ نے کروی آواز میں کہا۔

" ميري سمجھ ميں بھي نہيں آئی۔" جارج کي آواز

- 62 ◄ اكتوبر 2015ء

**Needlon** 

پیک حاصل کر کے مریباہیجائی کیفیت میں آگئی تھی 444

نورس بہت تیز ڈرائیو کررہا تھا۔ اس کے ساتھ دو آ دمی اور تھے۔اس نے عین می ڈی می کے داخلی ورواز ہے كے سامنے بريك لگائے۔ بيبوں كى چيخ بلند ہوئى۔ گاڑى کھسلی اور تر کھی ہو کررک گئی۔

گارڈ جیروم، گلاس ڈور کے ساتھ چوکس کھٹرا تھا۔ نورس پنے کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں گی۔ جیروم کی خاموثی بتارہی تھی کہ مریبا عمارت میں ہے۔ تینوں اندر واقل ہو گئے۔نورس دوڑتا ہواایلیویٹر کی طرف کیا۔اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔

نورس نے تیسری منزل کا بٹن دیادیا۔

مریاوار اوجی ڈیمار شنث کے ماس سے گزری ہی تھی کہ مرکزی عمارت کا دروازہ اچا تک کھلا اور تین آ دمی مودارہوئے۔مریسالٹو کے مانند کھوم کروالی بھاگی۔ ''مريبا...رک جاؤ'' کوئی چيخا۔

مریبا کوساعت کا دھوکامعلوم ہوا۔وہ نورس کی آ وازھی۔ ''اوہ گاڑ...کیا وہ بھی اس کے تعاقب میں ہے؟'' وہ ایک کھلے درواز ہے میں صحی اور اسے بند کردیا۔ وائیس جانب ایلیویٹر تھا بائیں جانب سیڑھیاں۔ سوچنے کا وفت مبيس تقا۔

نورس دروازه کھول کر اندر تھسا تو ایلیویٹر کا اشارہ بتار ہاتھا کہ مریسالانی کے لیول پر ہے۔ تینوں سیڑھیوں کی

مریبا جائتی تھی کہ نورس زیادہ دور ہیں ہے۔ گارڈ کوالرٹ کے بغیر جارہ ہیں تھا۔ وہ اپنی رفتار کم مہیں کرسکتی -تھی۔گارڈ جیروم ڈیسک پرتھا۔اول تواسے کمان نہیں تھا کہ مریباا کیلی واپس آئے کی اور وہ بھی اِس انداز میں جب تک اس کی توجہ یوری طرح ناول سے بتی مریسااڑتی ہوئی اس کے قریب سے گزرگئ ۔ جیروم بھونچیکا کھٹرا تھا۔ تا ہم اس نے وزنی بعل نکال لیا تھا اور مرسیڈیز کے قریب کھات لگائے دونوں ساتھیوں تک بذریعہ وائرلیس نورس کی آخری ہدایت پہنچادی تھی۔

جب تک وه مریبا کوزبردی رو کنے کا فیصله کرتا، وه رالف كى كارتك پنچ چى تقى -

عقب میں چیخ و بکار بلند ہوئی۔ مریبانے مرسیڈیز میں کھس کر پیک ایک طرف ڈالا اور دروازہ بند کر کے بولے گاتا ہم وہ ستی ہے مریبا کود کھے رہاتھا۔ غالباس کی توجہنا ول کی ظرف سے نہیں ہٹی تھی۔ "كياية هد بهو؟" وهسكراني-" يمس -"وه يولا <sub>-</sub>

مریبا، مرکزی ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئے۔ اس کی نسوانی حس بتارہی تھی کہ گارڈ کی نگاہ اس کی پشت پر ہے۔ اس نے مطلوبہ فلور کا بٹن د بایا اور مڑ کرد یکھا۔گارڈ اسے ہی

مریسا، ایلیویٹر میں داخل ہوئی۔ایلیویٹر کا درواز ہ بند موتے ہی گارڈ کی ستی حتم ہوگئی۔اس نے ڈیک پرموجود

است التھ، جروم - بہت عده-" نورس نے بمرائی ہوئی آواز میں گارڈ کی تعریف کی ، آواز سے نورس تھکا ہوا بیارلگ رہا تھا۔ ''ہم بھیج رہے ہیں اور کی بھی فروکو ا ندرمت جانے دینا۔غور سے سنولسی بھی صورت میں کسی اور کو اندرمت جانے دینا۔ " تورس نے تاکید کرتے ہوئے نقره د ہرایا۔''اپنے دونوں بندوں کوچوکس کردو۔'

" باس آپ بے فکر ہوجا تھیں۔" جیروم نے مستعدی

مريها ايليويٹر سے نكلى۔ کچھ دير دونوں ايليويٹر كے ا نڈیکیٹر کی تکرائی کرنی رہی۔ دونوں ساکت ہے۔عمارت میں خاموشی کا راج تھا۔ بعدازاں اس نے پیرنی سے پیش قدی شروع کردی۔ اس کی منزل MCL لیب تھی۔

MCL میں بھی کراس نے تمام حفاظتی اقدام کیے۔ وه اس مَلِم بَنْ مِنْ جَهَال مُنْدِا بِينِ ذِاتِي اشْيَا رَكُمْنَا تَعَابِ ول بي دل میں وہ دعا موضی کہ اس کا مطلوبہ پیکٹ ٹیڈنے کسی اور جكه نه جهيايا هو-

اس کا دل بلیوں اٹھل پڑا۔ پیکٹ اسے با آسانی مل كيا\_" شكرية ثيرً-" ووبربراني -مريديقين كرنے كے ليے اس نے پیکٹ کی تحریر دیکھی۔

نیز کے نام اس نے اپنی بینڈر ایکنگ پہیان کی تھی۔ یکٹ اس نے نے گار ج بیگ میں معل کیا۔واپسی پراس نے تمام حفاظتی سامان الگ کیا۔ کپڑے تبدیل کیے فلٹرنسٹم آف كيا اور بابرتكل مئ -اب د اكثر فخرى يا اتفار في مي -کسی ایسے خص نے ملنے کا وقت تھا جو قابل اعتاد ہو۔ کپڑے تدیل کرنے ہے قبل وہ فینولک ڈس انفیکٹ کے شاور میں سوص ونت کز ار نانہیں بھو لی تھی۔

-63 ◄ اكتوبر 2015ء

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



استيئر تک سنجالا - اي وقت مريبا کي سائس رک گئي - پسنجر سيث خالى مبيل تفي عقبي نشست يرجعي كوئي موجود تفا-سب ہے خوف ناک وہ بڑا سار بوالور تھا جس کا رخ مریبا کی

مریبا کے رو تکتے کھڑے ہو گئے۔ چبرہ سفید پڑھیا۔ اس نے محومنا چاہالیکن جسم میں جان جبیں تھی۔مسامات نے پینداکل دیا۔ آنکھوں میں ملین یائی اتر آیا۔ حسین چرے پر کرب اوراؤیت کے سوا کھے نہ تھا۔

اس نے ایک بے آواز سکی لی۔ بیتھا اختیام مہینوں کی بھاگ دوڑ عبان لیوا تھنگش کا دی اینڈ... پیشے سے د یانت اور وابستگی کا انجام ۔

مصم روشتی میں اس نے وصدلی نظر سے ربوالور والے کا چرہ ویکھا، ایک آواز آئی۔''گڈ بائے۔'' دھا کا ہوا، وقت کی کردش رک کئی ۔ کا سنات میں مجھ نہ تھا. . . کھور اندهرے کے سوا۔

مریبا کو ہوش آیا تو کوئی اے پکارر ہاتھا۔وہ کسی نرم چيز پرليش موني مي -آعميس بند سي-

"كياض زنده مول؟"اس كوذ بن في ببلاسوال كيا-"مریبا...مریبا..." آواز پھرسنائی دی۔ مریبائے دھرے دھرے آتھ جیں کھولیں۔ نگاہ

حیت پر کئی چرچلیوں نے آستہ ہے کروش کی سی وی ک كمرااس نے بہجان ليا تھا۔ كمرے ميں كافى لوگ آ جارہ تھے۔اس کی سمجھ میں چھ جہیں آیا۔اس نے دوبارہ آ تھیں بند كريس اس كے ہوش وحواس بحال ہور ہے تھے۔ وہ ر بوالوروالا كهال حميا؟ اس نے سوچا اسے بھین آتا جار ہا تھا

"مرینا..." وہی آواز پھر آئی۔ آواز میں درد تھا۔ مریسا کا دل زورے دھڑ کا۔وہ نورس کی آواز تھی۔اس نے

یٹ سے آتکھیں کھول دیں۔ وہ رنگیین خواب تھا یا دکش تصورات تھے۔عجب نیر کی حرت تماشاتھی۔ غالباً اظہارِ تمنا ہے مم پنہاں تک دشوار مراحل طے ہو چکے تھے۔ وہ تحبوب نظر، آفت جاں پرتفکر انداز میں اس پر جھکا ہوا تھا۔ سیاہ آئکھیں، عم وخوف سے مزیدسیاہ ہوئی تعیں۔مریسا پلکیں جھیکا نا بھول گئی۔ نورس کا انداز نظر بدلا ہے یا مزاج عم؟ یا اخفائے عم ثق السيم منظور فهيل- كيا وقتتو اظيهار آن بهنجا...وه مقناطیسی آتھموں کی سیاہی میں غوطہ زُن تھی۔

جاسوسردانجست

"مريباتم شيك مو؟"اس نے چراب كشاكيے۔ مریبائے وهیرے سے نفی میں سر ہلا یا اور مسکراہٹ د بالى \_رابط تطق وزبان كياجواب دول؟ '' کچھ بولو، کھورے جارہی ہو۔''

وه چپ ربي \_مفهوم تيري نظر کا پالون تو کهوں \_حسن یقین پرمسکرالوں تو کہوں یا خود ہی بتا دو کہسر بکف و تغمہ بلب کیا بیتی ... میں کیا کہوں؟ مسور جمال کرتے ہو، آتھوں آتھوں میں دل لیے جاتے ہواور پوچھتے ہو، حال كيا ہے۔ كيوں كبول كه نظارة طلب ہے جان نظاره... سکین تظرہے، شوق بے پایاں تک، دیدہ جیراں کوجیرال

"مریا، کیامحسوس مور ہا ہے؟" وہ اس کے تعی میں سربلانے پرمزید زاروز بول نظر آیا۔ مریسا اندر بی اندر لطف اندوز ہورہی تھی۔ کیوں آج نوائے درد ہے ہوش طلب؟ اس نے بے آواز نورس سے سوال کیا۔ کہاں معدوم موتى برخى وباعتنائى-

" کھے تو بولو۔" اس نے بے قرار ہوکر مریسا کے شانے پر ہاتھ رکھ لیا پھر چونک کر ہاتھ مٹایا۔" سوری۔ شایدائے ماضی کی حرکت یاد آئی تھی۔ مریبا بے اختیار ہو گئی ۔ مشکش ہیم ور جامعدوم ہو گئی۔ اس نے نورس کا ہاتھ پکڑ كروايس شاني يرركه ليا-

"سوری کیون؟" اس کے لیوں پر مسکراہٹ کی کلی پھوئی۔''اتی دورے سوالایت کیے جارہے ہو؟'' مریسا کے چرے پرشرارت یاج رہی تھی۔

تورس کی آتھموں میں تخیر نے انگرائی لی۔ وہ کئ سوالات کے جواب یا حمیا مسکرا کرسیدها ہوا تا ہم ہاتھ مرسیا کے شانے پر بی رہے ویا۔

" ورن بھادیا ہے تم نے سینے میں ، ورن قریب سے جواب حاصل كرليتا\_''

''اور درد بٹھادیا تھاتم نے دھڑ کنوں میں، ورنہ اتنی و يرخاموش ندر هتى - "مرسيانے ترنت جواب ديا \_

"جميل بهت وير سے اندازہ ہوا كہ آخر ہواكيا ہے اورتم كيول المن تحقيقات پراڑى موئى مو؟" نورس مرساك سوالات کے جواب دیے رہاتھا۔" تمہارے تحفظ سے متعلق مین شدید پریشانی کاشکارر با کیونکہ میں ادراک ہوگیا تھا کہ ممہیں رائے سے ہٹا دیا جائے گالیکن تم نے موقع ہی نہیں دیا کہ میں تم سے رابطے میں آتا۔" میں نے ایف بی آئی ک

- 64 - اكتوبر 2015ء



ايبولا میں ورجینیا میں وہ اپنی فیملی ہے بھی ملی تھی۔ جہاں اس کی خوب ہی خاطر تواضع کی گئی۔ واپسی پرتھی جیسا یاک کتا بھی اس كے حوالے كيا كيا -جس كايام مريسانے في 2ركد يا۔ اجا تک درواز ہے کی تھنٹی کی آواز کو بھی مریبانے جرت محسوس کی ، کون ہوسکتا ہے۔ اس نے کسی کو بھی این واپسی کی ٹھیک ٹھیک تاریخ جہیں بتائی تھی۔اس نے دروازہ کھول کر جیرت ہے نورس کو دیکھا۔نورس کے ساتھ کوئی اور مجھی تھا۔مریسانے ذہن پرزوردیا۔ "امیدے کہاس طرح اچانک وارد ہونے پرمعذرت کی ضرورت مبیں پڑے گی۔ "نورس سرایا۔" ڈاکٹر کار بونارا ك ذريع معلوم موا تفاكمة والس آكى مواور واكثر فخرى تم ے ملنا چاہتے تھے۔ بیان کا امریکا میں آخری دن ہے۔ ڈاکٹر فخری آج رات جنیواوالیں چلے جائیں گے۔' ڈاکٹر فخری نے ہاتھ آگے بڑھایا۔"میرے لیے سے ایک اعزاز ہے۔'' وہ بولا۔''میں اس شخصیت کا شکر بیرادا "اور ہاری مددو تعاون کے بغیر۔" نورس نے لقمہ دیا۔ مریانے گلائی چرے کے ساتھ فجالت محسوس کی۔

کرنا چاہتا تھاجس نے نامساعد حالات میں شاندار جاسوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدترین سازش کا پردہ چاک کیا۔ اہے کوئی مناسب جواب مہیں سوجھا۔'' هنگریہ ڈاکٹر۔'' وہ احرفخرى كاباته تقام كراتناي كبهكي-'' ہم نے سوچا کہ مہیں حقائق بتائے جائیں۔''اس

نے کہا۔" پریس نے اختصار سے کام لیا ہے۔ تاہم پولیس ا تفاق كرتى ہے كہتم نامعلوم اطلاعات كى حق وار ہو۔ 'اوه، نائس ... يقيبنا مجھے خوشی ہوگی پليز اندر آجائے۔

وہ تینوں اطمینان سے بیٹھ گئے تو ڈاکٹر فخری نے ایک بار پھراظهارتشكركيا۔"ايولا سے متعلق ہرآ دمي كرفار ہو چكا ہے۔جس آ دی کوتم نے سان فرانسسکومیں زخی کیا تھا، اس نے سرجری کے بعد ہوش میں آتے ہی میبر لنگ کو ذتے دار تقبراد یا شاید اسے این جان خطرے میں نظر آرہی تھی كيونكه بهولي مين ايك فل كامرتكب بوچكا تھا۔ ''وہاہے؟''مریبا کی پیثانی حکن آلود ہوگئے۔ " تمہارے کرے میں تھنے سے بل اس نے جانی مے حصول کے لیے ای فلور پر ایک ملازمہ کونل کردیا تھا۔ مرياجمرجمري لے كرده كئ-" تُم نے فائنگ کب اور کہاں سیمی ؟" نورس اپنے مخصوص انداز نب حرايا- " تمهارا قاتل خود تمهار عياتهون

ید د حاصل کی \_معامله بیشنل ایمرجنسی کی شکل اختیار کرچکا تھا۔ ''میں اس غلط قبمی کا شکار رہی کہتم مجھ سے بدھن ہو چکے ہویا پھر سازش کا حصہ ہو۔'' مریبا کی آواز میں

' جھے یہ شک ہو چلا تھا کہتم میرے بارے میں کس طرح سوج رہی ہو۔'' نورس نے اظہار افسوس کیا۔''لیکن قصور میرا تھا میں ی ڈی سی کی ساکھ بچانے میں لگا رہا اور متواتر تمهار بانظريات اورخيالات كوردكرتار باليكن يقين كروكهاس ميس ميرى كوئى بدنيتى شامل نبيس تقى-

مریبانے اس کا ہاتھ پکڑلیا۔" میراخیال ہے کہ میں نے بھی تمہیں ہمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اور متواتر ا اصول تو النه يس لكي ربي-"

ای دوران میں ایک ملازم نے آکر اسپتال کے بارے میں یو چھا۔

"اسپتال چلوگى؟" نورس نے سوال کیا۔

نورس سر تھجانے لگا۔ "میرا مطلب ہے۔ طبیعت السيك ميس بي مبارى

"اب تو شيك مولى مول البنة تمهاري طبيعت كم الميك جيس معلوم موتى -"

''بتادوں؟''مریبانے اس کا ہاتھ دبایا۔ "میال پر؟" نورس اس کے ذوعنی انداز پرجران تھا۔

''چلومعان*ڪ کيا پھر سبي۔*' ''تم بے ہوش کیوں ہو کئی تھیں؟''

''میں جس پوزیشن میں تھی ، دھا کا ہوتے ہی یہی مجھی

ومبیں کولی ایف ٹی آئی کے آدی نے جلائی تھی۔ البيس ميں پہلے ہى الرك كرچكا تھا۔ گارؤ بھى ايف بى آئى كا تھا۔ چارآ دمی اور ہتھ۔ دومیرے ساتھ مہیں بھانے کے کیےی ڈی می میں گئے تھے۔ پاہر موجود باتی تینوں کو ہتمول جروم ، ہدایت تھی کہ ہر قیت پر مہیں بچانا ہے۔ "بردی فکر تھی میری؟" مریبا کی آتھموں میں

شرارت نا چی-''شروع سے تھی۔''نورس فجل ساد کھائی دیا۔  $\Delta \Delta \Delta$ 

Section

ڈ اکٹر کار بونورا کے اصرار پرمریہائے دو ہفتے کی چھٹی قبول کی۔واپسی پروہ سامان کھول رہی تھی۔چھٹی کے دوران

- 65 ◄ اكتوبر 2015ء جاسوسيةانجست

''رالف؟''مريبانے يك تفظى سوال كيا۔ " ال وہ ہاتھ پیر ماررہا ہے۔ تاہم اس کے خلاف شواہداتے مضبوط ہیں کہ اب طویل عرصے تک سلاخوں کے چھے تجربات کرے گا۔' ''میں جھتی ہوں۔'' مریبانے گہری سانس لی۔'' تو آناً فانأسب بجهضتم موكيا-''سب تمہاری مستقل مزاجی اور سرتوڑ محنت کے باعث مواجس كاشكرىياد انبيس كياجاسكتا-'' کیا تو جاسکتا ہے۔''مریسا کوذومعنی فقرہ اچھا لنے کا موقع مل حمیا۔اس مرتبہ نورس نے خاموشی اختیار کی اور بات بدلی۔ " توى ۋى سى كب واپس آرى مو؟ MCL كى کلیئرنس تمہارے کیے تیار پڑی ہے۔ کوئی روک ٹوک مہیں ہو کی چاہوتو وہیں بستر لگالو۔'' "میں نے ابھی فیصلہ جیس کیا۔" وہ یولی۔"میس پٹریاٹرک کے شعبے میں واپسی کا سوچ رہی ہوں۔ " واليس بوسنن؟ " تورس كا چېره لنك كميا۔ " ی ڈی ی کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔" فخری نے تیمرہ کیا۔" تم امریکا میں ہیں بلہ بین الاقوامي ايي ۋيميالوجيكل ميروين چكي مو-''میں نظر ثانی کے بارے میں غور کروں گی۔'' مریبا نے وعدہ کیا۔" تا ہم اگر میں نے پیڈیا ٹرک کا شعبہوالیں منتخب کیا تو میرا قیام اٹلا ٹٹا ٹس بی رہے گا۔' وہ رکی اور پھر کو یا ہوگی۔''لیکن میری ایک درخواست ہے؟'' ''میں کمل تعاون کی یقین دہانی کاتا ہوں۔'' فخری نے کہا اور مریبا کوسوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مریسانے تقی میں سر ہلایا۔ " سیکام صرف بورس ہی كرسكتا ہے كەميں پيڈيا ٹرك ميں واپس جاؤں يانہيں مجھے اميد ہے كدوه ايك بار پر جھے ڈنركى آفركرے كا۔ نورس بیٹے بیٹے او کھڑا گیا۔ اس کی نظر بخری کے الجھن زدہ تا ٹرات پر پڑی۔نورس ہننے لگا۔ فخری کوئی بجیہ نہیں تھا اس کے سامنے مریسا اپنے باس کو اتن ویر سے نورس کہدکر یکاررہی تھی۔ آخری جلے نے تو پردہ ہی اٹھادیا تھا۔ فخری مسکر اہد دیا تا ہوا واش روم کے بہانے وہاں

ے اٹھ کیا۔ نورس نے بدھڑک مریبا کو مطے نگالیا۔ مت سوچ وجہ خرائی ... عالم ہے تمام سرائی ... ہوں رند بلانوش ، انڈیل اور انڈیل ... نازوانداز ہے گلائی گلائی۔ مقتول ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ جیل میں رہنا چاہتا تھا۔اس کے بیان کا ایک حصہ اس خطرے کوظاہر کررہا تھا کہ ہمبر لنگ اے مروادے گا۔اس کا بیان کافی طویل تھا۔ وہ پولیس سے ہمر پورتغاون کررہا تھا۔ای میں اس کی بچت کا پہلونکا تھا۔ تاہم زیاوہ سے زیادہ وہ سزائے موت سے بچ جائے شاید۔'' ومہبر لنگ کا کیابنا؟''مریسانے سوال کیا۔

''ائے کرینڈ جیوری کا سامنا ہے۔اس کے جرائم کی فہرست طویل ہے جن میں قبل کی واردا ٹیں بھی شامل ہیں جو اس نے خود کے یا کروائے۔''

" جس نے مجھ پر ایمبولا من سے حملہ کیا تھا، کیا وہ م

ر مروب اسے بروفت سیرم انجلٹ کردی گئی تھی تا ہم کچھ عرصے بعد مرض کی پیچیدہ علامتیں ظاہر ہونے لگیں۔ وہ اسپتال میں ہے شاید ہی جگی یائے۔جیسی کرنی و لیمی بھرنی۔'' د' تو میں بھی قاتل ہوئی ؟''

"وہ توتم شروع ہے ہو۔" نورس کے رکتے ہی بول گیا۔ ڈاکٹر فخری دلچیں ہے دونوں کی گفتگوس رہا تھا۔ فخری کی موجودگی کی وجہ ہے ہی مریبا نے نورس کے آخری فقرے کا جواب نہیں دیا ہی تھور کررہ گئی۔

"اور PAC کے دیگر افسران؟" مریبائے ایک اورسوال کیا۔

و من ایک نے اسٹیٹ ابویڈ بین کے طور پر کواہ بننے کی پیکٹش کی ہے جس کے باعث تحقیقات اور تفتیش کہل تر ہوگئی ہے۔ بول معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر ممبر اصل سازش سے بے خبر ہتے یا پھراس کے خلاف ...'

''ڈاکٹرٹائی مین کے بارے میں بتاؤ؟''

" تم نے اس سے مل کرجس دلیری کا مظاہرہ کیا، وہ قابل قدر ہے۔ ٹائی مین کی جان بہت آسانی سے چھوٹ جائے گی کیونکہ اس میں قوت نیصلہ تھی۔ اس نے فوری رومل کا مظاہرہ کیا، اپنے وکیل سے رابطہ کرنے کے بعد اولین تعاون کی پیشکش اس کی جانب سے آئی تھی۔"

''گروپ دیوالیا ہو چکا ہے کیونکہ سیکڑوں اموات ہوئیں تمام متاثرہ خاندانوں نے کیس فائل کردیے ہیں۔'' ڈاکٹر فخری نے بتایا۔'' ندمسرف PAC پر بلکہڈاکٹرز پر بھی انفرادی طور پر ...''

"اور جوشواجيكس؟"

مهیر ننگ اور وه مرکزی ملزم بیں۔ دونوں کی کہانی محمد "

جاسوسرڈائجسٹ ﴿66 ﴾ اکتوبر 2015ء

READING

نکر روزگارکی پریشانی ہر شخص کو لاحق ہے... بے روزگاری اور تنگ دستی سے نالاں ایسے ہی تین دوستوں کی کہانی... دوستی... تعلق داری اور کام چوری ان تینوں کی فطرت میں یکجا تھیں... انہی یکساں خصوصیات نے انہیں ایک دوسرے سے باندہ رکھاتھا...



ایک بہت پرانی کہاوت ہے۔ ''اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی۔''
اللہ بیلی۔''
اس کہاوت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پرانی دہلی سے کچھ فاصلے پر ایک راستہ جنگل کے اندر سے جاتا تھا۔ اس راستے پر ایک بوڑھی عورت بیٹے کر بھیک ما نگا کرتی تھی۔ جھاڑیوں کے بیچھے اس کی جھونپڑی تھی۔ جس میں اس کا پورا خاندان رہا کرتا تھا۔ وہ سب کے سب ڈاکو تھے۔اب اگر فاندان رہا کرتا تھا۔ وہ سب کے سب ڈاکو تھے۔اب اگر ایک یا دو مسافر اس راستے سے گزرتے تو بڑھیا آواز

جاسوس ذانجست ﴿ 67 ﴾ اكتوبر 2015ء



کہا۔''ایک بار میں نے ٹرائی کی تھی کیکن جوقلی ہیں وہ باہر کے بندے کو آنے جیس دیتے اور معیکیدار سے بات کرو تو ہزاروں روپے کی رشوت ما تکتا ہے۔' ''اس کےعلاوہ آج کل ٹرینیں چلتی ہی کہاں ہیں؟'' بالے نے کہا۔ ' زیادہ تر تو کھڑی ہی رہتی ہیں۔' " پھر ایک راستہ رہ جاتا ہے۔" اگرم پچھ سوچ کر بولا۔" كيول نہ كى ہوكل ميں كام كركيں۔" " حس ہول میں۔" ووحمى مجمى حجمونے موث موس ميں - جيسے جائے کے ہوئل ہوتے ہیں۔ باہر والے کا کام۔ پچھ نہ پچھاس میں مل ہی جاتا ہے۔' ''ہاں سیمشورہ ملک ہے۔'' یالے نے تائید کی۔ ‹ • ليكن ايبا كون سا ہوئل ہو گا جو ہم تينوں كو ايك ساتھ ركھ '' کیا ضروری ہے کہ ہم تینوں ایک ہی ہول میں کام كرين-"اكرم نے كہا-"الك الك بحى كر يحتے ہيں۔ " ہاں سیمجی میک ہے۔" شکور نے کردن ہلائی۔ الب ایک بات اور بھی س لو۔ " بالے نے کہا۔ ''اس پر ہم تینوں کو مل کرنا ہو گا اور وہ سے کہ فرض کرو کہ کسی ایک کو کام مل کیا اور دوسرے کوئیس ملاتو ہم پیر کتے ہیں کہ وہ کام کرنے والا بقید دونوں کاخر جدا تھائے گا۔'' " ال بال، يه بلى كوئى كهني كى بات ہے۔" كاور جلدی سے بولا۔''جب ساتھ رہ رہے ہیں تو خرچہ بھی ساتھ مل کرہی کریں ہے۔" جب بيه بات طے ہو گئ تو تينوں سکون کی نيندسو سکتے۔

جب بیہ بات طے ہوگئ تو تینوں سکون کی نیندسو مکئے۔ اور بیہ اتفاق ہی تھا کہ دوسرے دن ان تینوں کو ہی نوکری مل گئ بیہ اور بات ہے کہ الگ الگ ہوٹلوں میں ملی تھی لیکن تینوں برسرر وزگار ہو گئے۔

رات دس کے کے قریب جب تنیوں اکٹھا ہوئے تو تینوں ہی بہت بھنائے ہوئے تھے۔

''مجھے یارجماڑ وہمی لگوائی ہے۔''بالے نے کہا۔ ''مجمی زندگی میں اتن محنت نہیں کی۔ جبنی آج کر کے آربا ہوں۔''

"اور میراتو حال ہی مت پوچپو۔" اکرم بھی بول پڑا۔" دوباہروالے ہوتے ہیں۔آج ایک نے چھٹی کر لیکھی لگاتی۔''اکیے دکیے کا اللہ بیلی ...''
اس کے خاندان والوں کو بتا چل جاتا کہ کوئی اکیلا
جارہا ہے۔ پھرسب جھاڑیوں سے نقل کر اس بے چارے
مسافر پرٹوٹ پڑتے اور اس کولوٹ لیتے تتھے۔
مسافر پرٹوٹ پڑتے اور اس کولوٹ لیتے تتھے۔
اب اگر زیادہ لوگ کروپ کی شکل میں آرہے ہوتے
تو آواز لگاتی۔'' جمعہ، جمعرات کی خیر۔''

پھر وہ لوگ سمجھ جاتے اور جھاڑیوں سے باہر نہیں آتے ہے۔اس کہاوت کاسبق بیرتھا کہ کروپ کی صورت میں چلنازیادہ محفوظ ہے۔

اب اس کہاوت کو ذرا آج کے تناظر میں دیکھیں کہ اگر کوئی کہانی بنتی ہے تو وہ کیا ہوگی۔ وہ تیوں بالکل نا کارہ ہتھے۔

تمنیل ایک دوسرے کے رشتے میں بھائی ہوتے
سے۔بالے کی دوخالا کی تعیں۔ شکورایک خالہ کا بیٹا تھا اور
اکرم دوسری خالہ کا اس طرح وہ تمنیوں خالہ زاد بھائی تنے۔
ان کا بچپن بھی ایک ساتھ گزرا تھا۔ تمنیوں کی عادتیں بھی
تقریباً ایک بی جیسی تعیں۔ یعنی تمنیوں بی تاکارہ تنے۔بالے
تقریباً ایک بی جیسی تعیں۔ یعنی تمنیوں بی تاکارہ تنے۔بالے
کے باپ کے انقال کے بعد اس کی ماں کا بھی انقال ہو گیا
تھا۔ایک بہن تھی جوشادی ہوکر کسی اورشہر چلی تھی۔
تقا۔ایک بہن تھی جوشادی ہوکر کسی اورشہر چلی تی تھی۔

علوراوراكرم كے ساتھ بھى پھرائي بى صورت حال مقى بلكہ ان كے مالى حالات اور بھى خراب تنے كوئكہ بالے كے پاس تو دوكوشريوں كا أيك كيا محمر بھى تھا جبكہ ان دونوں كے پاس وہ بھى نہيں تھا اس ليے وہ دونوں بالے بى كے پاس آكرد ہے ليے تھے۔

انہوں نے نہ تعلیم حاصل کی تھی اور نہ بی ان کے یاس کوئی ہنر تھا۔ بالے کے تحریش کچھراش رکھا ہوا تھا۔ وہ کچھ دنوں تک چلتار ہالیکن کب تک . . . آ ہستہ آ ہستہ وہ بھی خرچ ہوتا چلا گیا۔

ایک رات وہ تینوں سرجوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب زندگی کیے گزاری جائے۔ محمر کاخرچ کیسے چلے۔ شکور نے مشورہ دیا۔'' کیوں نہ ہم تینوں کسی دفتر میں ملازمت کرلیں۔''

بالے بین کر بھنا کیا۔ "اب کیا پاگل ہو گیا ہے۔ کون میں دفتر میں نوکری دے گا۔ ہم نے کون سالکھتا پڑھتا سکھا ہے۔ دفتر وں میں پڑھے لکھے رکھے جاتے ہیں۔" سکھا ہے۔ دفتر وں میں پڑھے لکھے رکھے جاتے ہیں۔" سکھا ہے۔ دفتر وں میں پڑھے لکھے رکھے جاتے ہیں۔" کہا۔" جیسے مزدوری قبی بن جا کیں۔" کہا۔" جیسے مزدوری قبی بن جا کی اتنا آسان نہیں ہے۔" فکور نے

جاسوسردانجست ﴿ 68 ﴾ اكتوبر 2015ء

Section .

اکیلےدکیلے تین تین برار۔رہ حمیا ایک برارتو یا مج سوکا کھانے پینے کا سامان لے آیا ہوں اور پانچے سوپستو ل کا کرامید بناہے۔ "پيٽول کا کراپي؟" " ان يار! پستول كرائ يرك كرآيا مول بانج سامنے پڑے ہوئے ٹوٹوں کو دیکھ کران دونوں کی آ معول میں ہمی چک آسمی۔ بالآخریہ طے ہوسیا کہ اب سب کو یکی کام کرنا ہے۔'' "اب ایک بات بتا۔" بالے نے کہا۔" تیرے یاس تو پستول ہے تو تو اپنا کام چلا کے گا۔ ہم کیا کریں ہے؟ ''اول تو ایک ہی پستول کافی ہوگا۔ پھر بھی ایک کام ہوسکتا ہے کہ بازار سے تعلی پستول خرید لیں۔ اب ایسے ایسے تعلی پہنول آھتے ہیں کہ کسی کے باپ کی مجال میں ہے کہ پچان عے۔" ' فیک ہے یار۔ تو چر ڈن ہو گیا۔'' شکور نے کہا۔ "من جي الي معلس عند آچا مول-دو چاردنوں کے بعدے ان کا کام شروع ہو گیا۔ شردع شروع میں تو وہ اس معابدے پر ممل کرتے رے کدون بھر میں صرف ایک یا دو کولوش ہے لیکن بعد میں جب پیے آئے شروع ہو گئے تو یہ تعداد بھی برجے گئی۔ وہ بہت کامیابی سے بیام کررے تھے۔ پولیس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی ایک جگہ مخصوص تهين كي محى بلكه وه مختلف علاقوں ميں جا كر وارداتيں كيا ایک بی مہینے کے بعدان کے پاس پیاس ساٹھ ہزار "بس يارو-" ايك رات كمانا كمانے كے دوران

روپے جمع ہو چکے تھے۔ بالے نے اعلان کیا۔ 'میں نے بیسوچ رکھا ہے کہ کچھ پیسے جمع ہوجا تیں تو پھر پیکام چھوڑ دوں گا۔''

"تو پرکیا کرو گے۔" ° ' کوئی حچوٹا موٹا کا روبار \_''

" ال يار، مس مجى كى سوج ربابول-" كلورن بال میں بال ملائی۔"اس کام میں ہروقت بکڑے جانے کا

ڈرلگار ہتا ہے۔ ''لیکن کاروبار کے لیے تو بہت پییوں کی ضرورت

ہوگی۔'اکرم نے کہا۔ اس کے لیے جمیں کام کی اسپیڈ بڑھانی ہوگی۔' بالے نے کہا۔"اور بڑی آسامیوں پر ہاتھ ڈالٹا ہوگا۔اس

توساراملبا مجھ پر حر حمیا۔ یار دوڑتے دوڑتے میری تو ٹاملیں جواب دے کئی ہیں۔

« دنبیں بھائی ، اس متم کی محنت اسپے بس کی بات نہیں ہے۔" محکورنے کا تو س کو ہاتھ لگایا۔ "تو پرکيا کريں؟"

"ایک ترکیب ہے میرے پاس-"اکرم نے کہا۔ " ليكن آج نبيس بتاؤ**ں گا \_كل بتاؤں گا \_''** 

دوسرے دن ان میں سے کوئی کام پرمیس کیا۔شام کے وقت اگرم مہیں چلا کمیا تھا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوشا پرز تھے۔ایک میں سالن تھا۔ دوسرے میں ر ما گرم رو نیاں۔

الب بيسب كمال سے لے آيا۔ كس فے داوائى یں؟"بالے نے پوچھا۔

"إلى نے-"اكرم نے اپنى جيب سے ايك پستول تكال ليا تقا-اس فيد داواني بين-"

ایرکیا؟''بالے اور شکور بدک اٹھے۔'' بیرکیا لے آیا ہے۔ بیکھال سے ل کیا تھے؟''

"ابنے ایک جانے والے سے لیا ہے۔"اگرم نے بتایا۔ "اوراس نے وہ کام دکھایا ہے کہ بس کچھمت ہو چھو، اور عدى برار باتھ لكے بل-"

"ابِ عَلَى كريتا ،كياكرك آياب-"بالے في كبار '' دیکھو بھائیو ہارے یاس اس کے سوا اور کوئی راستہیں رہا ہے۔ میں نے بہت سوچ مجھ کر اس کام کا ارادہ کیا ہے۔ یہ جو چڑیا ہے تا (اس نے پیتول کی طرف اشارہ کیا) یہ ہے تو بہت چھوٹی می چیز ۔ لیکن اس کو د مجھ کر بڑے بڑوں کا جگر پائی ہوجاتا ہے۔"

"توتونے کی کولوٹا ہے؟" " الله " اكرم مسكرا ويا-" اك في اليم مشين س باہر لکلائی تھا کہ میں نے اسے چھاپ لیا۔ کم بخت کی جیب ےمرف دی براری <u>نک</u>ے''

" يار، پيٽو بہت خطرناک کام ہوا۔" خطرے کے بغیر تو گاڑی بھی نہیں جگتی بیارے۔ بھوکا مرنے سے تو بہتر ہے تا۔ پھر ہم لوگ بہت ہوشیاری سے کام كريں كے۔ زيادہ كى موس بحى جيس كرتى۔ بس دن بعريس مرف ایک دو بندوں کو چما ی<u>ا</u> اور کھرواپس آ گئے۔''

بالے اور فکور اکرم کی طرف دیکھنے لکے۔ اکرم نے ایکی جیب سے نوٹ نکا لے۔'' دیکھو جمائیو! دس ہزار ملے تحصيب كابرابر برابركا حصه وكارايا نداري كے ساتھ۔

جاسوسے ذائجست - 69 - اکتوبر 2015ء

Negion

طرح چھوٹے موٹے دھندوں سے کام نہیں چلے گا۔''
ای شام اکبری بیگم ان کے تھمرآ گئیں۔

زیادہ ہوجائے گی۔''
زیادہ ہوجائے گی۔''
اکبری بیگم ان کی ممانی ہوتی تھیں۔وہ چونکہ تینوں ہی
اکسدوسر سے کے خالہ زاد کھائی ہوتی تھیں۔وہ چونکہ تینوں ہی
اکسدوسر سے کے خالہ زاد کھائی ہوتی تر تھی ای لیم انی سے دوسر سے کے خالہ زاد کھائی ہوتی تر تھی ای لیم انی سے دوسر سے کے خالہ زاد کھائی ہوتی تر تھی ای لیم انی سے دوسر سے کے خالہ زاد کھائی ہوتی تر تھی ای لیم انی سے دوسر سے کے خالہ دوسر سے کے خالہ دوسر سے کے خالہ دوسر سے کہ دوسر

ا کبری بیلم ان کی ممانی ہوئی تعیں۔ وہ چونکہ تینوں ہی ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہتھے۔اس لیے ممانی بھی مشتر کہ تعیں اور ان کے اکلوتے مرحوم ماموں کی اکلوتی نشانی۔جن کی کوئی اولا دہمی نہیں تھی۔

ماموں کی موت کے بعد تو بہت دنوں تک وہ کہیں اور ربی تعیں اور اب ان کے تھرر ہنے کے لیے آئی تعیں۔ وہ انچمی خاصی عمر کی خاتون تعیں۔ ان تینوں نے ان کے لیے ایک کمرا خالی کر دیا تھا اور پوری سعادت مندی سے ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے تھے۔

اب ان کے تعریب یا قاعد کی ہے کھانا بننے لگا تھا۔ پہلے توسوائے چائے کے پہلے تین بنا تھالیکن ممانی نے آکر یاور چی خانہ سنجال لیا تھا۔ کم از کم اس بات کی تو آسانی ہو من تعتی۔

ایک رات ممانی کے ایشو پر دو تینوں سر جوڑ کر بیشے کے۔'' ایب، یہ ممانی کہاں سے فیک کئیں۔'' بالے نے کہا۔ کہا۔

''بالے بھائی، ان کے آنے سے کھانے پینے کی کتنی آسانی ہوگئی ہے۔'اکرم نے کہا۔ ''آسانی تو ہوگئی ہے لیکن ہماری آزادی بھی تو ختم ہو

اسان لوہوی ہے بین ہماری ا زادی کی اوسم ہو می ہے۔ اب ممانی کوکیا معلوم کہ ہمارا کام کیا ہے؟"
" بھائیو! میں تو کھے اور سوچ رہا ہوں۔" شکور نے

"م کیاسوچ رہے ہو؟" "میں بیسوچ رہا ہوں کہ ہمارے اس کام میں ممانی کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا۔"

''ابے کیا ممانی کو ساتھ لے جاکر لوگوں کو لوٹیں مے۔''بالے بعثا کر بولا۔

''میری پوری بات توس لو۔ پوری پلانگ کر کے بیٹا س۔''

''بتاؤ کیا پلانگ ہے۔'' ''یار، ایک راستہ ہے جوسرجانی ٹاؤن سے ہوتا ہوا فیکٹری تک جاتا ہے۔ اس رائے پر دونوں طرف او کچی او کچی جماڑیاں اور بہت سے درخت ہیں۔ دونوں طرف

میدان ہیں۔ جن برکی کا دعویٰ نہیں ہے۔ ہم وہاں اپنی ایک بڑی ی جنگی بنالیں مے۔"

"اوروہال رو کر بھو کے مریں گے۔" بالے نے کہا۔

'' فیکٹری کے پچھمزدورای راستے سے پیدل سرجانی ٹاؤن کی طرف آتے جاتے ہیں۔انہیں کوئی ڈرنہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ بالکل ویران علاقہ ہے۔اس لیے وہ تنواہ والے دن بھی تنواہ جیب میں رکھ کرائی راستے سے گزرتے ہیں۔ ان کولو شنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔''

''ابِ لگتا ہے تو نے پوری پلانگ کر رکھی ہے۔'' اکرم بنس کر بولا۔

" اب بھائیوسب کھے بہت سوج سجھ کر بتارہا ہوں۔ دیکھوتو سبی۔ اب یہاں ہارے لیے خطرے بہت بڑھ کئے ہیں۔ پولیس کو ہارے صلیے تو نہیں معلوم لیکن چوکی ضرور ہوئی ہے۔ بہت ی شکایتیں جلی تی ہیں اس کے پاس۔" ''وہ تو ہیک ہے لیکن نمانی نس کام آئیں گی؟'' ''ہم ابنیں اس سوک پر بھیک ماتھنے بھادیں گے۔''

''اب كيابالكل بى پاكل موكيا ہے۔ يدممانی سے كيا كام كے رہاہے۔''

" میرے بھائیو، وہ پڑھیا اور کس کام آئے گی۔" شکورمسکراکر بولا۔" دیکھو، اسکیم میہ ہے کہ ہم تینوں جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہول گے۔ ممانی دور سے جب اسکیے دیکیے کسی بندے کو آتے ہوئے دیکھے گی تو آواز لگائے گی۔ اسکیے دیکیے کا اللہ بیلی۔"

"اب یہ بوری بلانگ کہاں ہے آئی تیرے یاس؟"اکرم نے بوچھا۔

" میں نے ایک کہائی پڑھی ہے۔ اس میں یہی ہے۔" شکورنے بتایا۔" توجب وہ آواز لگائے کی کہا کیلے وہ آواز لگائے کی کہا کیلے وہ کے کہائی کے کہوئی بندہ اکیلا آرہا ہے کہراس کولوٹ کیس مے۔" پھراس کولوٹ کیس مے۔"

''اگرزیادہ بندے ہوئے توکیا آوازلگائے گی؟'' ''جعہ جعرات کی خیر۔'' شکور نے کہا۔'' پھر ہم سامنے نہیں آئیں مے۔چھے رہیں مے۔'' ''یار، تو تو بہت چالاک لکلا یار۔'' بالے نے اس کی سنت مراحم ارا

" " بھائیو، ایک کہاوت پڑھ لی ہے میں نے۔" محکور نے کہا۔" اور اس کہاوت کی کہانی بھی جان لی ہے۔ وہی کہاوت ہے اسکیے د کیلے کا اللہ بیلی۔ اور اتفاق سے ممانی

جاسوسرڈانجسٹ ح70 ◄ اکتوبر 2015ء



بھی ہاتھ لگے گئی ہے۔ تو کیوں نہ فائدہ ہی اٹھا کیا جائے ۔'' ''لیکن بھائی ، بہتو بتا' ممانی کوراضی کون کرےگا۔ وہ بھیک مانگلنے کے لیے کیوں تیار ہوں گی؟'' " ہوجا تیں گی۔ " کھورنے کہا۔" ہم تینوں ل کران سے بات کریں مےوہ خود بھی تھر میں رہ رہ کر بیز ارہولئ ہیں۔ ' فرض کروا گرممانی کو بھیک ملنی شروع ہوگئ تو…؟'' "وہ میںان کے اسے ہول کے۔" شکورنے کہا۔"ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہوگا۔وہ ان کی محنت کی کمائی ہوگی۔'' ان کا خیال تھا کہ ممانی کوراضی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ کیکن وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھی تھیں۔اس تجویز کومن کر پھڑک انھیں۔''ارے واہ! مزہ آھیا۔ میں نے بھی وہ کہاوت پر در می ہے۔ پھر جب ہارے یاس میے ہوجا کی سے تو ہم کوئی اچھاسا مکان بھی لے کیس طے۔ ابس ممانی توکل سے کام شروع۔ ''بالے نے کہا۔ "جم تو دی بج تک دهندے پرتکل جایا کریں گے اور شام چھ کے تک مروایس۔ '' شیک ہے۔'' ممانی خوش ہو کر پولیں۔''لیکن ہم رہیں گے کہاں؟ اس کہاوت والی بڑھیا کی جھونپڑی تو ای جنگل میں تھی۔' ''وہ زمانہ اور تھاممانی۔ہم جنگل میں تونہیں رہ کیتے تا۔ہم فی الحال ای مکان میں رہیں کے۔ بعد میں جب میے آ کے تو کسی بڑے مکان میں شفث موجانی کے۔" ان کابیدهندادوسرے بی دن سےشروع ہو گیا۔ مبح نو بجے کے قریب انہوں نے ایک مناسب جگہ د کھے کرممانی کو بٹھا دیا۔ان کے سامنے کپڑے کا ایک مکڑا بچھا دیا حمیا۔ تاکہ سکتے بھینکنے والے ای کپڑے پر سکتے ڈاکتے جاتیں۔ ممانی نے اپنی کار کردگی دکھانی شروع کردی۔ جہاں دور سے کوئی بندہ اکیلا یا کسی اور کے ساتھ وكهاني دينا\_وه آواز لگانا شروع كرديق-"اكيلے وكيلے كا الله بیلی۔ "اور وہ تینوں جھاڑیوں سے نکل کراس پر ٹوٹ پڑتے اور جب زیادہ بندے دکھائی دیتے تو آواز لگاتی۔ جمعہ جمعرات کی خیر۔ پھر وہ تینوں جھاڑیوں ہی میں جھیے رہے اور ان بندوں میں ہے کوئی ممانی کے کپڑے پر سکتے مجى ڈال جاتا۔ پہلے دن کی کمائی پندرہ سور بے ہوئی تھی جبکہ ممانی کو میک میں چالیس روپے ملے تھے۔آغاز مُرانہیں تھا۔ آستہ آستہ ان کی کمائی میں اضافہ ہوتا چلا کیا۔

حاسوسرذائجست

- 71 ◄ اكتوبر 2015ء

تنوں وقت کے بہت پابند تھے۔ شیک نو بج ومندے پر پہنچ جانااور پانچ بجے شام کووالی آجانا۔

منے بھی ہے گئے ، خرج کے کیے رکھ کر باقی ممانی کے باس جع کرا دیے جاتے۔ پہلی تاریخ سے لے کردس تاریخ تک کی آمدنی بہت زیادہ ہوا کرتی۔ کیونکہ مزدوروں کوئی ٹی تخواجیں ملاکرتی تھیں۔

کوئی ٹی تخواہیں ملاکرتی تھیں۔ ایک مہینے کے بعد جب گنتی کی گئی توائی ہزاررو پے جمع ہو چکے تھے جبکہ ممانی کی اپنی کمائی ساڑھے چار ہزارتھی۔ ''بھائیو، یہ تو مزہ آ گیا۔'' بالے نے کہا۔''یوں سمجھو کہ کھائی کر…اتی ہزار نے ہیں تدہم نے ایک لاکھ کی کمائی توکری لی ہوگی۔''

''ارہے بیسب ممانی کے قدموں کی برکت ہے۔'' کرم نے کہا۔

''دیکھو بچو، بی نے بیاستا ہے کہ جرم کرنے والے ای لیے مکڑے جاتے ہیں کہ جب ان کے پاس دولت آجائے تو خوب عماشیاں شروع کردیے ہیں۔''

''ہاں ممائی ، لیکن ہم ایسانیس کریں ہے۔ ہمیں ہیے جع کرنے ہیں۔''فکورنے کہا۔''ہمیں مکان جولیہ ہیں۔' اس رات وہ سب بہت خوش تھے۔ کیونکہ اکرم کی فریائش پر آج باہر سے پڑا منگوائے گئے تھے۔ ممائی نے زندگی میں پہلی بار پڑا کھا یا تھا جواس کو بہت مزے کا لگا تھا۔ اک میں ایدہ مینے تھی میں اور جہ تھ میں ک

ایک مہینا، دو مہینے، تین مہینے۔ اور چوتھے مہینے کے آخر تک ان کے پاس بارہ لا کہ جمع ہو چکے تھے۔ تمالی کے ہیےالگ تھے۔

ہے۔ اس محریس ممانی کو دیے تو ہر تشم کا آرام تھالیکن دو کمروں کی وجہ سے پریٹانی بھی ہونے لگی تھی۔اب توشکور بھی ان کے کمرے میں سویا کرتا تھا۔

اس کے علاوہ ایک بات الی ہوئی جس کی وجہ سے
ممانی ان سموں سے بدگمان ہوئیں ۔ایک رات انہوں نے ان
کی باتیں سن لیں۔اکرم اور بالے کا ارادہ یہ تھا کہ جب
مکان خرید نے کے پہنے ہوجا نمی تو اس کے بعد کوئی چھوٹا
موٹا کاروبارکر کے بیلوث مارکا سلسلہ ختم کردیں گے۔اس
کے ساتھ ہی ممانی کی ضرورت بھی ختم ہوجائے گی۔ان کو بھی
الگ کردیا جائے گا جبکہ شکوراس کے تن میں نہیں تھا۔اس کا
کہنا تھا کہ ان کے پاس جو پھی بھی آیا ہے۔وہ ممانی کی وجہ
سے آیا ہے۔

میر ان دونوں نے ... کسی طرح میور کو بھی راضی کر بی لیا تھا۔ طے یہ یایا تھا کہ مکان کے ہوتے ہی

ممانی کوایدهی میں جمع کرادیں گے۔اس کے بعدان کووہیں رکھنا ہے۔

رکھناہے۔ ممانی بیسب بن کرسنائے میں رہ گئی تھی۔اسے اپنا مستعبل مخدوش دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ساری زندگی اب آ رام سے گزرجائے گی۔لیکن ان تینوں کے تیور ہی کچھاور تھے۔

ممانی نے ان پرظا ہر ہیں کیا کہ اس نے ان کی یا تیں س کی ہیں۔

ايك مهيناا وركزر كيا\_

اب ان کے پاس تیرہ لاکھ چالیس برار ہو چکے تھے اورایک روزممانی کوایک سنہری موقع لی بی کیا تھا۔

سامنے کی طرف سے رینجرز کی ایک گاڑی آرہی اسے کھی اس کا ٹری آرہی کے تھے دور تنجرز والے موٹر سائیکوں پر سوار تنے۔

ممانی نے آواز نگانی شروع کردی۔''اسلے دیکیے کا اللہ پیلی۔''

وہ تینوں بھی اسلحہ لہراتے ہوئے جھاڑیوں سے باہر آگئے۔ان کا بہی اسٹائل ہوا کرتا تھا۔رینجرز والوں کودیکھ کرانہوں نے واپس بھا گنا جاہالیکن انہیں دیرہو چکی تھی۔ سنخہ نے زیاں مرفائر کھول دیں جھی نہ اس دور

ریخبرزنے ان پر فائر کھول دیے ہتھے۔ ذراس دیر میں ان تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ممانی ایک طرف کھڑی تقر تھر کانپ رہی تھی۔

ر بخبرز والول نے اس بورھی بھکارن مائی کو بہت حفاظت کے ساتھ بستی تک پہنچادیا۔

اس دن کی بریک نوزیقی کہ تین دہشت کردر پنجرز پر حملہ کرتے ہوئے مارے گئے .... ان دہشت کردوں کی ممانی نے اب ایک چھوٹا سا مکان ٹرید لیا ہے۔ اس میں مرف دو کمرے ہیں لیکن وہ اس کے اپنے ہیں۔

یہاں کوئی اس کے خلاف سازش کرنے والانہیں ہے۔ مکان خرید لینے کے بعد بھی دو لا کھ روپے نج کے گئے ۔ مکان خرید لینے کے بعد بھی دو لا کھ روپے نج کئے ۔ اس نے مکان کی ایک دیوار ترواکر ایک جھوٹا ساکیبن بنواکر اس میں ایک جھوٹی می دکان کھول کی ہے اور آ رام کی زندگی گزار رہی ہے۔

اسس کہائی کاسبق ہے کہ پییوں کے معاملے میں کسی پر بھروسانہ کرو۔ چاہے وہ اپنی ممانی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی پر بھروسانہ کرو۔ چاہے وہ اپنی ممانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہاں ویران راستوں پر اگر کسی کو بعیک ما تکتے ہوئے دیکھیں تو ہوشار ہوجا کیں۔

**€**>

جاسوسرڈانجسٹ **-72** اکتوبر 2015ء

READING Section

## *ڏهونگ*

مكن درخسكيم

ایسے بہت سے افراد سے واسطه پڑتا رہتا ہے... جو اس مہارت سے سوانگ بھرتے ہیں کہ ہرایک اس سے متاثر ہوجاتا ہے... اور اُن پرحقیقت کا گماں ہی ہوتا ہے... اس پُر مہارت فن کی معراج پر پہنچنے کے لیے ایک عرصه گزارنا پڑتا ہے... ایک ایسے ہی ڈھونگی کا قصّه جو اپنے فن میں



کل بی کی بات ہے، میری بوی نے اپ انتہائی چارمنگ انداز میں مجھے تعبیہ کی تھی۔''جونی سینڈرز، اپنے دماغ كوقايو مين ركهنا اورمغيرورمت موجانا- اخبارات تہارے بارے میں جرت انگیز باتیں لکھ رہے ہیں۔ تمام عورتیں مجھ سے کمیدری ہیں کہ میں کتی خوش قسمت ہوں جوتم میرے شوہر ہو۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیدیا در کھنا کہ کہیں آ ہے ہے باہر نہ ہوجاؤ۔'' ''یقینا میں اب بھی یہ یقین کرنے کے لیے اپنے آپ

جاسوسرڈانجسٹ - 73 - اکتوبر 2015ء

Section

كوچكى بھرتا ہوں كەكىيابەداقعى حقيقت ہے۔

اس کیے کہ گزشتہ ماہ تک میں بی اسکواڈ سے مسلک

ر يفك كاايك عام سيابي تھا۔ يوں لكتا تھا جيسے ميري زند كي

سوک پر کاروں کو آنے جانے کی ہدایات دیتے، بار بار

تبديل موتى مولى ثريفك لائش كود يكية ريخ، يحول كو

رواں ٹریفک کے درمیان سے گزرنے سے بازر کھنے میں

ہی گزرجائے گی۔ بھی بھار مجھے بوڑھی خواتین کوسٹوک یار

كرنے ميں مدوجي دينا يوني تھي اور جہاں تک عدالت ميں

طلی کے علم ناموں کی بات تھی تو وہ کہتے ہتے کہ پولیس فورس میں میرا اوسط کم ترین ہے۔ کوئی بھی مخص مجھے ٹکٹ ایشو كرنے كے معالمے ميں اپنی باتوں سے بازر كھ سكتا تھا۔ اس بنا پرمیرااوسطسب سے کم تھا۔

اور اب میں ایک یکا فرسٹ حرید سراغ رسال ہوں۔ یہ بات ذہن تقین رہے کہ پولیس کمشنرنے مجھے سیکنڈ مریڈ سراغ رساں یا تھرڈ <sup>7</sup>ریڈ سراغ رسال جیس بتایا۔اس نے بچےسب سے او پری درجے پرتر تی دی ہے اور وہ بھی شہر کے تمام سرکاری افسران کے رو بڑو۔

اس نے کہا تھا۔'' جب کوئی سیابی اپناد ماغ اس طرح استعال كرتا ہے جس طرح جونی سینڈرز نے کیا تھا تو وہ یقینی طور پراس ترتی کا سخت ہوتا ہے۔

اور بیرتر تی میرے کیے خوش کن تھی۔ خاص طور پر تنخواہ میں اضافہ۔اشیا کی قیمتوں کے بارے میں مجھے آپ کو چھے کہنے کی ضرورت جیس میری بیوی کے بہاں ولاوت متوقع ہے، البدا محداضاتی رقم کارآ مدثابت ہوگی۔

شایدآپ اس وقت مصروف رہے ہوں مے اور آپ نے اخبارات میں اس قامل بلیک میلر کے بارے میں تمام تنسيلات ميس پرهي مول کي -سويس آپ کواس کيس کي موتی موتی باتیس کوش کز ار کرتا ہوں۔

كالم نكار ليوراجمة في اسيخصوص اور دلجسب انداز میں بیلکھتا شروع کیا کہ شہر میں آیک نے ٹائپ کا بلیک میلر دندنا تا محرر ہاہے۔وہ اینے شکار کوفون کرتا ہے اور کہتا ہے۔ " كل ميس فلان فلال كومل كرت جاربا مون- اكرتم في میری مندما کی رقم بچھےا دانیہ کی تو میراا گلا شکارتم ہو تھے۔اگر پولیس کوخیر کی تواینا کام تمام مجھو۔''

بید مملی آپ کی ریزه کی بڑی میں سنن پھیلانے اور آپ کے رو تکتے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔خاص طور پراس وفت جب آپ الکے روز اخبار اٹھاتے ہیں تو پتا چا ہے کہ فلاں محص مل ہو چکا ہے۔

پولیس مشرنے کالم نگار کیوراجرز کو بولیس میڈ کوارٹر طلب کیالیکن اس نے ایک محضے تک این زبان جیس کھولی۔ بالآخروه بولنے يرمجور ہوگيا۔

''او کے جمشنر۔ بیگو یائی میرے لیے ڈیتھ وارنٹ ممی ثابت ہوسکتی ہے۔ شہر میں ایک جنونی قاتل موجود ہے۔ یا تووہ ایک سیرِ جاسادہ پاکل ہے۔ یا پھرایک انتہائی سفاک مجرم ہے جواس کمونی میں آج تک پیدائیں موا۔ اس نے محص عدولا كدو الرزى رقم طلب كى ب- بيمطالبداس نے

ایڈ کریس نا م محص کولل کرد سے گا۔ "میں سمجھا کہ بیکوئی نداق ہے۔لیکن اسکلے روز ایک نامعلوم كارنے مين اسٹريث پرايد كريسن كواس وقت بلاك كر دیاجب وہ سڑک یار کررہا تھا۔ ڈرائیور کاریے کرجائے حادثہ ے فرار ہو سیا۔ اب میرے پاس نفتدرم کی ادائی سے لیے صرف چوہیں مھنے کی مہلت ہے یا پھر میں بھی مرنے کے کیے تیار ہوجاؤں۔اور بھےاب تک تین ایسے افراد کے بارے میں با چلاہے جواس بلیک میلر کونفتدادائی کر سے ہیں۔

فون پر کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مین اسٹریٹ پر

چونکه میری اس سه پهر کی شفت ویونی او یلی کال اخبار کے دفتر کے باہر تھی جہاں لیوراجرز کام کرتا تھا تو مجھے آرڈ رموصول ہوئے کہ میں این آسمیں تعلی رکھوں۔

"ا كرضروري مواتوتم اين يوست جيوز بھي سكتے ہو۔" کیٹین اور ملی نے مجھ سے کہا۔ ''میں علاقے میں دوسراغ رسانون كى ديونى لكاربابون-"

علم بھم ہوتا ہے اور میراموٹا مخباباس ہمیشہ ڈسپلن پر

اس سہ پہرتین ہے کے لگ بھگ پیسب کچھ ہو گیا۔ ليورا جرزابيخ دفتر سے نكل كر تھركى جانب روانہ ہوا توسۇك یار کرتے ہوئے اس نے خود پر جر کرتے ہوئے خوش کے ے انداز میں مجھے میلو کہا۔ آپ مجھ سکتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے۔وہ رکھائی اورغیرحاضرد ماغی کا ملاجلا انداز تھا۔ مل اسے دیکھتارہا۔ وہ اسکے موڑ سے کھوم کیا تا کہ یلی کلی کاشارٹ کٹ راستہ اختیار کر سکے۔ تب میری نگاہ اس نامینا محص پر پڑی جس کی راہنمائی ایک یالتو کتا کررہا تھا۔وہ تا بینا کالم نگار لیورا جرز کے پیچھے چل رہا تھا۔

تب ایک خیال میرے وہن میں کوندا۔ "اگر لیوراجرزاس کی سے گزرتا ہے توبیل کے لیے ایک پر فیکٹ سيث أب ہوگا۔'

میں نے اپنی پوسٹ چھوڑ دی اورسٹرک یار کرنے لگا توایک کاری زومیں آنے سے بال بال چے حمیا۔میرارخ اس محلی کی جانب تھا جے کالم نگار لیوراجرز شارٹ کٹ کے

تب مجھے ایک ہولناک چیخ سنائی دی۔ مس نے دوڑ لگا دی۔وہاں کی میں ایک بلڈیک کے پېلويس جھے کالم نگار کا بے حس وحرکت جسم پڑا دکھائی و يا۔ لكرى كے دستے والا ايك جاتو اس كى كردن ميس كمسا موا تفا۔صاف بتا چل رہاتھا کہ وہ مرچکا ہے۔

جاسوسردانجست • 74 - اکتوبر 2015ء

**Negfon** 

''میں مہیں معاف کرتا ہوں ، ہیٹے ۔'' پھروہ پولیس اسٹیشن سے نکل کیا۔اس نے سوک یار حرلی۔ چونکہ میں بھی اپنے تھر جار ہا تھا تو میں بھی اس ست روانہ ہو کیا۔ میں آ ہت، آ ہت، قدموں ہے اس کے چیمے جل ر ہاتھا۔میرے ذہن میں ایک ہلچل ہی کچی ہوئی تھی۔

یائن اورمیل اسٹریٹ کے سلم پروہ اپنے کتے کے ہمراہ سوک یارکرنے کا انظار کرنے لگا۔اتے میں ایک تیز رفقار موثر سائیل سوار آتی ہوئی کارکو کراس کرتے ہوئے آ کے الل آیا۔ اس نابیا کے کتے نے سوک یار کرنے کے کے قدم اٹھایا ہی تھا کہ میں نے نامیا کو یہ کہتے سا۔ '' جینھ جاؤ، كسر - ريفك كير مون كا انظار كرو-" چند محول بعدوه کو یا ہوا۔''انھوکسٹر۔اب یارکرتے ہیں۔'

میں نے بھی ان کے سیمیے سیمیے سوک یار کر کی اور اے محری ستروانہ ہو کیا۔

اس رات میں مجمع طور پر کھانا مجی نہ کھا سکا۔ رات وں بجے کے قریب میں سونے کے لیے بستر پر چلا کیا۔ رات تین بجے کے لگ بھگ میری آنکھ اچانک کھل مکی۔میراجسم محنڈے کینے میں نہار ہا تھا۔رات بھر کولی بایت مجھے پریشان کرئی رہی تھی۔ میں بستر پر سمی ایک پہلو اور بھی دوسرے پہلو کروئیں بداتا رہا تھا۔ بھے رات بھر ہر طرف کتے ہی کتے دکھائی دیے تھے۔

کیلن اب بھے اپنی بے جینی کا جواب ک کیا تھا۔ پیر میس نابیتالہیں تھا۔

ده صاف طور پرد مکی سکتا تھا۔ وہی قاتل اور بلیک میلر تھا۔ مجھ پرنچ آشکارہ ہوتے ہی سب چھوا کی ہو کیا۔ میں حیران تھا کہ مجھ سے بید حقیقت پہلے کیوں مس ہوگئ ۔

ایک حقیقی را ہنما کتے کو اس بات کی تربیت وی جاتی ہے کہ وہ اپنے آتا کی راہنمائی کرے۔اس کی ٹرینگ اتنی پرفیکس ہوئی ہے کہ اگر اس کا آقا کوئی علطی کرنا جا بتا ہے تو اس كارا بنماكما الى ذبانت سے كام ليتے ہوئے اس كاحم مانے سے انکار کردیا ہے۔

سوك ياركرت موئ يدك موتا ب جونا بيا فردكى را ہنمائی کرتا ہے نہ کہوہ فردجو کتے کی را ہنمائی کرر ہا ہوتا ہے۔ جب سوک یارکرتے وقت پیٹر سمیسن نے اپنے کتے کو عظم دے کر سوک پار کرنے سے روک دیا تھا تو یہ اس بات کا خفیداشارہ تھا کہ وہ نامینانیس ہے اور اس کا پالتو کا اس کاراہما کائیں ہے۔ کلی کے آخری سرے پر مجھے وہ نامینا دکھائی ویا جو ا ہے کتے کے مراہ جار ہاتھا۔ میں اس کے پیچھے دوڑ پڑااور ایک منٹ میں اسے جالیا۔ "کیا تم نے کسی مخف کی چیخ سی تھی؟" میں نے

''یقینائی تھی۔'' نابینانے جواب دیا۔''اوراس کے بعد کسی محص کواپنی جانب دوڑتے ہوئے بھی سنا تھا۔''

میں نے سڑک کے دونوں جانب نگاہ دوڑائی۔ دور دورتک کوئی دکھائی حمیس دے رہا تھا۔ اب اس تا بینا محص کو بطور در کار کواہ ہولیس اسٹیشن کے جانا ضروری تھا۔اس نے ابتدامیں تو قدر سے احتجاج کیا لیکن جب میں نے اس سے کہا کہ ایک شمری کی حیثیت سے بیاس کا فرض بنا ہے کہ وہ میرے ساتھ تھانے چلے تو وہ رضامند ہو کیا۔

ا ملے روز لینین اور یکی نے میری کلاس کیتے ہوئے بجھے خوب ڈانٹ پلائی۔''تم احتی آ دی ۔'' وہ اپنے دفتر میں بھے پر برس رہا تھا۔ "تم اس تھے کو ملک بھر کا ہدنے مسخر بنانا چاہتے ہو؟ تم نے اس مل کا واحد کواہ ایک نابیتا محص کو چنا ے! مہیں تو چاہے تھا کہ تم خود اس قاتل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔اس کے بجائے تم ایک ایمان دار باعز ت شہری کو ہمارے یاس لے آئے۔اس کا نام پیزمیس ہے اور وہ تن تنہا یارکسن لین کے ایک مکان میں رہتا ہے۔ وہ اہے یالتو کتے کی راہمائی میں مختلف دفائر میں میکزین کی سبسکر کیٹن فروخت کرتا ہے اورتم اے ایک درکار کواہ کے طور پر بہاں لے آئے ہو۔"

"دليكن \_" ميس في احتجاج كيا\_" بوسكما بيكداس مل كارتكاب اى في كيامو-

''لکن اے دکھائی جیس ویتا۔'' میرے چیف نے غراتے ہوئے کہا۔''اور میری سمجھ میں تبیں آر ہا کہ جھے کب تك تمهارى ان حماقتول كويرداشت كرنا موكا- "

میں بنے ایک عزت نفس کودل ہی دل میں محونث دیا اوراس نامینا محص ہے معانی ماتلنے کے لیے بیرونی دفتر میں چلا کیا۔ اس محص کی ساف نگاجی، اس کے سال بال جن مل كبيل كبيل سفيدى جلك رى تحى ، اس كة م كو تكل ہوئے سامنے کے دودانت ..... مجھے اپنے جسم پر چیونٹیاں ی رینگتی محسوس ہونے لکیس۔

''ہم سب بی غلطیاں کرتے ہیں۔'' اس نے کہا۔ اور مرایک طریقے سے حتی بع وتی کرتے ہوئے بولا۔

جاسوسرڈانجست ح76 کا کتوبر 2015ء

Region

# بکرا برائے ناوان

## كاشفىزبى ر

عیدالاضحی کے موقع پر جانور ہرگھرکی رونق بنے ہوتے ہیں۔ بچوں سے
لے کر بڑوں تک کی سرگرمیاں انہی تک محدود ہو جاتی ہیں۔ تو پھر
جلیل میاں اور راجا بکروں اور گائے، بیل سے دور کیسے رہ سکتے ہیں مگر
اس بار انوکھی بات گدھے کی موجودگی ہے۔۔۔وہ اچانک ہی غائب ہوا اور
سب کو حیران و پریشان کردیا...

## مستعبرات وول مين تشاهب الأوافكفة مراني وحلاسازي

راجا کی ماں پرسکتہ طاری تھا، البتہ ایک کیے کے
لیے کتے ہے باہرآ کر'' ہائے میرالال'' کہتی اور دوبارہ کیے
میں چلی جاتی۔ محلے کی عورتیں اسے سنجال رہی تھیں۔
دوسری طرف راجا کا باب د باڑیں مار کر رور ہا تھا اور میں
اسے کی دینے کی نا کام کوشش کر رہا تھا۔ '' مبر کرو، اللہ تہمیں
اس کا تم البدل دے گا۔''
اس کا تم البدل دے گا۔'' راجا کا باب بلیاد کر بولا۔

''کہال سے دے گا۔'' راجا کا باپ بلبلا کر بولا۔ '' کیے پالا تھا۔ کتنے اربانوں سے پالا تھا۔سبمٹی میں ملا



حاسوسرڈائجسٹ -77 - اکتوبر 2015ء

Section

كرچلاكيا-"

''آیک دن سب نے جانا ہے۔'' میں نے تعزیت کا روایتی جملیے کہا۔

" " (الیکن ایسے کون جاتا ہے۔ " راجا کے باپ نے فریاد کی۔ " میں نے تو اس کا منہ تک نہیں ویکھا۔ کیسے مبر کروں، کہاں سے لاؤں اتنا مبر .... ہائے میرا کماؤ بوت۔ "

تحرے برے سمیت لکا۔ اس بارامال نے سال بمر بہلے بمری کا بچہ لے کر حیت پررکھ چھوڑ اتھا۔ جہاں پہلے بی طلیل کے کبور وں نے ماحول كومعطر كرركها تفاراب بيبكراتهي ان كيساتهوشال ہو سیا۔ میری اور شنو کی ملاقات سخت غیررو مائی ماحول میں ہوتی تھی۔ہم ایک دوسرے کے کیے سے زیادہ عرفوں اور برے کی میں میں سنتے تھے۔اب شنو کارخ روش مجی کم نظراتا تاتها كيونكهاس كادويشاجوعام طوري كلي ميس موتااب بیشتر وقت اس کی ناک پررہتا تھا۔ ندی کی طریف جانے والا راستسوئے داریعنی میرے یار بیکارراجا کے تھر کے یاس ے گزرتا تھاا ورمنع منع وہاں محلے والوں کا بجوم و بھو کر میں مجى اندر چلاميا۔ راجا كے مال باب كى حالت و كيوكر ميرا ول بیشنے لگا اور مجھے یقین جیس آر ہاتھا کہ میرایاراب اس و نیا میں جیس رہاتھا۔راجا کا باپ بھوں بھوں کر کےرور ہاتھا۔ اكرچيش في اور راجاني بيشدسو چا تفاكد اكرراجا فوت ہوا تو اس کا باب بغلیں ضرور بجائے گا مگر روئے مجنبیں۔ حمراب اے دیکھ کرنگ رہا تھا کہ راجا کی جواں مرکی نے اس کا کلیجائق کردیا تھا۔اس کی ماں بھی رہ رہ کر

راجا جیے رُوسیاہ لال کو یا دکر رہی تھی۔ اولا د بہر حال اولا د ہوتی ہے، چاہے وہ راجا جیسی کیوں نہ ہو۔ جھے خیال آیا کہ بعد از مرک راجا کے بارے میں ای طرح سوچ رہا ہوں جیسے اس کی زندگی میں سوچتا تھا اور میرا شرمندگی ہے برا حال ہوگیا۔خود کولعنت ملامت کرتے ہوئے میں نے راجا کے باپ سے پوچھا۔'' خالو، ہواکیا تھا؟''

''ارے کیا بتاؤں۔'' اس نے سینہ پیٹ کر کہا۔ ''رات کو پہیں تقااور صبح دیکھا تو جاچیا تھا۔''

بیاک اورنا قابل یقین بات تھی کہ راجا کی رات تھر میں گزری تھی۔ جب سے اسے عارفہ سے عشق کا کینسرلائق ہوا تھا اس کی کوئی رات تھر میں نہیں گزری تھی۔شاید آخری وقت میں اس کی حالت الی نہیں رہی تھی کہ عارفہ کے مزید ار مان پورے کرسکتا اور اس نے راجا کو اپنے بیڈروم سے عاق کردیا تھا۔شایدای لیے کھر نتقل ہوا تھا کہ سکون سے مر سکے۔ آخر اس ول کے مرض نے راجا کا کام تمام کیا تھا۔ میں نے اگلاسوال کیا۔ 'کیاوہ بہت بیارتھا؟''

" بیار " راجا کے باپ نے خشک آنسووں کے ساتھ روتے ہوئے کہا۔" رہبیں توبالکل ہٹا کٹا اور شیک تھاک تھا ک

اب میں زیادہ تشویش زرہ ہو سمیا۔'' کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟''

" دو ہنیں۔ اوا کے باپ نے اس کی بھی تر دید کر دی۔ "دو ہفتے پہلے بائیک والے نے تکر باری تھی۔ پاؤں میں موج آئی تھی تمراب تو وہ بھی شیک ہوگئی تھی۔" " پھر کیا ہوا تھا؟" میں نے زچ ہو کر کہا۔" کیا ہیٹے بٹھائے راجا کا وقت آگیا تھا۔"

"راجائ آتھوں کی طرح راجا کے باپ کالبح بھی خشک ہوگیا۔" اب میں اپنے کد ھے کورور ہا ہوں۔"
ابھی میں دم بہ خود ہوائ تھا کہ ایک خاصا وزنی کنکر آکر میرے سر پر لگا۔ شکر ہے کہ میں نے بال ذرا بڑھا رکھے تتے درنہ سر پیٹ جاتا۔ پھر بھی اچی خاصی چوٹ آئی میں۔ میں نے بعثا کر اس طرف دیکھا تھا کہ راجا کا منحوں چہرہ دیوار سے جھا نک انظر آیا ادر اس نے دانت بھی نکالے جمرہ دیوار سے جھا نک رہا تھا۔ میں اس کے پاس آیا۔" خبیث تو یہاں شرفا پر سک مناس میں اس کے پاس آیا۔" خبیث تو یہاں شرفا پر سک برسارہا ہے اُدھر تیرے باپ نے اپنے کدھے کے لیے محلہ سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ میں تو آدھے تھے نے تیری تعزیت کر

جاسوسرڈانجست ﴿ 78 ﴾ اکتوبر 2015ء

Section



ووحمد معے کی کڑاہی؟''

" لگتا ہے تو آج کل اخبار وغیرہ سے پر ہیز کر رہا ہے۔ ویسے تو گذھانہ جانے کب سے ہماری خوراک میں شامل ہے مرجب سے بیرون ملک اس کی کھال کی ما تک اور قیت برهمی ہے تب سے گدھا کوشت اکثر ہوٹلوں میں کینے اور بكنے لگا ہے۔ لوگ بہت شوق سے كھاتے ہيں۔ "تونے کھایاہ؟"

"كى بار،كىن جيسے بى مجھے بتا جلتا ہے كد يكنے والا كوشت كد هے كا بے ميں اس مول كارخ كرنا چيور ويناموں \_ '' فائدہ ...۔ دوسرے ہوٹلوں میں بھی تو خر کڑاہی

بی چل رہی ہوتی ہے۔" " تونے شیک کہالیکن مجھے پتا توجیس ہوتا ہے۔ ذا نقته بالكل مثن جبيها بلكه اس سے اچھا ہوتا ہے۔ اس كا پتا یوں چلا کہ ایک ہول پر چھایا پڑا اور وہاں سے کدھے کا موشت پکڑا کیا تو مجوراً اس شام اس نے منن ہے کڑا ہی بنائی۔وہ اتنے مزے کی جیس تھی۔'' راجانے اطمینان سے كها-" توسنااتي سي يهال كيية عميا؟"

" صلى سے بتا ميں كس كا مندد يكھا تھا، پہلے نہار مند تيرے باپ كا واويلا و يكھا اوراب مجھے د كھےر ہا ہوں۔ " تو نے یقینا آئینہ ویکھا ہوگا۔" راجا نے مزید اطمینان سے کہا اور فی جانے والی بیڑی ایک طرف اچھال دى۔ " ذرابيہ جمع حيث جائے تو ہم دونوں بچه جاسوى كريں

''جاسوی .... وه نمس خوشی میں؟'' " يبي كە كىرھاكب اوركىيے كيا۔ اگر لے جايا كيا ہے تولے جانے والا کون ہے؟''

'میرا جاسوی کے بجائے ناشتے کا خیال ہے۔'' میں نے بکرے کی طرف ویکھا۔"اس کے بعداے تاشتے كے ليے ندى لے جاتا ہے۔

"أكرتوميرا ساتھ دے تو ناشاميري طرف ہے۔" راجائے کمال فراغ ولی سے کہا۔ محریس راجا کے جمانیے میں آنے والا مبیں تھا۔ پیھلے ونوں اس نے ایک ڈیو سیج كرانے كے ليے ايك خيراتى دسترخوان كارخ كيا تھا۔ چكن كرابى اورقورے كى ذكاريں ليتے موئے اس نے كہا ك اس پرجو لیج ڈیو تھا، وہ اس نے کرادیا ہے۔ مس نے تعی میں

"ميرا اس خيراتي دسترخوان ير ناشيخ كاكوكي اراده

''اگرگدھے کی جگہ میں ہوتا تو شایدابا مشائی بانث ر ہاہوتا۔ یائی دی وے برادرخرکوہواکیا تھا؟"

"میں تو سمجما کہ مجھے کھے ہو سمیا ہے۔ عارفہ کی "محبت" بالآخررنگ لے آئی ہے۔ یہاں سے گزراتو بالکل میت کے مخروالانقشہ ویکھا اندر خمیا تو تیری اماں پرسکتہ تھا اور ابابوں رور ہاتھا کہ میں چکرا کیا۔ میں نے تو تیری لاش الاش كرنے كى كوشش بھى كى تقى۔"

'' تیری کوشش بمیشه کی طرح نا کام رہی۔'' راجا نے اطمينان ہے كہا۔ "جليل فكرمت كر الحجمے قبر ميں اتار كرمروں گا۔" '' خاصی دیر بعد جا کرتیرے باپ نے اگلا کہ اس کا

لدهانبیں رہاہے۔ محرکد مے کی لاش کہاں ہے؟''

را جا کے سوال نے مجھے چونکا دیا تھا کہ مرحوم کی لاش تولى نضيل ديلمي تحى - من نے خيال ظاہر كيا۔" شايد مرحوم كا انقال دھو لي كھاف پر موا مواور وہيں نہلانے دھلانے ك بعدد ملنے کے لیے آئے والی جا دروں سے اس کا کفن ہمی ہو جائے گا۔ قبرستان میں تواجازت نہ ملے مرندی کے کنارے اسے وفنا یا جاسکتا ہے۔

راجائے فی میں سربلایا۔ ' سیکس کھاور ہے۔ تونے غورتبیں کیا گدھا گاڑی تو تھر کے باہر موجود ہے، کیا گدھا اكيلادهوني كماث جلاكيام في كالياري

میں نے غور کیا تو واقعی کدھا گاڑی باہر موجود سی۔ ا کیلے گدمے کے دعوتی کھاٹ جانے کی تک توجیس بنی تھی اور ا کراس کا انتقال بہاں ہوا ہوتا تو اسے گاڑی میں ہی ڈھو کر لے جایا جاسکتا تھا بہشر ط کہ اس گاڑی کوکوئی دوسرا گدھا تھینج ر ہا ہوتا۔ میں نے راجا کی طرف دیکھا۔'' تیرا مطلب ہے كرها فوت كيس مواهي؟"

''میرا یمی خیال ہے۔'' راجانے پتلون کی جیب سے اسپے کرتوتوں سے بھی زیادہ خراب حالت میں ایک مڑی ترقی بیڑی نکالی اوراہے سیدھا کر کے سلکا یا۔ "پرکہاں کیا؟"

''میرا خیال ہے وہ اغوا ہو گیا ہے۔'' راجا نے انتشاف كرنے كا عداز ميں كہا۔

''اغوا؟''میں بھونچکارہ کیا۔'' تیرامطلب ہےاہے

تاوان کے لیے اغوا کرلیا خمیاہے؟'' ''اگراغوا کرنے والا اس وقت کہیں آس پاس موجود ہے تو وہ ابا کی حالت و کیوکر تاوان ہی مانگنا لیکن میرا خیال میراخیال کی اور ہے۔ گدھے کا اغوا اس کی کڑا ہی وغیرہ بنانے کے۔ اسلامیا

جاسوسےڈانجسٹ ﴿79 ◄ اکتوبر 2015ء

Radifor

ملہ سہلائی جہاں برے نے مکررسید کی تھی۔'' خبیث نے کو لھے کی بڑی توڑ دی ہے۔''

''راجا معاہدے سے مت کر۔'' میں نے اسے خبردار کیا۔''اس کے نتائج اس سے بھی زیادہ علین برآ مدہو سکتے ہیں۔ بکرے کے ساتھ مجھے اپنامخالف نہ کر۔''

بات راجا کی سمجھ میں آئی اور اس نے برے کا ناشا فوری بھال کردیا مگروہ جا کہاں رہا تھا، یہ میری سمجھ میں ہیں آیا۔ اپنی کی سے نکل کروہ بڑی کی میں آیا اور یہاں موجود ایک فقیر کے پاس رکا جو پیدائش ناجیا تھا مگر آ نکھ والوں سے زیادہ کما تا تھا۔ راجا نے اسے پانچ کا ایک متروک نوٹ

دیا۔''بابادعا کرنا کہ اہا کا گدھا لی جائے۔'' وہ چونکا۔'' تیرے باپ کا گدھا کوئی نے کیا ہے؟'' '' میں بدار المبح یہ خانہ ہے''

'' پتائیں باباتے سے قائب ہے۔'' فقیر نے منداو پر کیااور بولا۔'' تبھی میں کہوں گدھے کی ٹاپ بالکل تیر ہے گدھے والی تھی پرجس کے ساتھو وہ جا رہا تھااس کی پیروں کی جاپ تیر ہے باپ جیسی نہیں تھی۔'' راچاچونکنا ہو کیا۔'' بابایہ کب کی بات ہے؟''

روں ہوسا ہو ہاں ہو ہوں ہوں ہے۔ '' فجر کے مجمد دیر بعد کی۔'' اند مصفقیزنے جواب

''بابا دوسرے آدمی کے بارے میں کچھ بتا کتے ہو'' راجانے ایک اور نوٹ اسے پیش کیا۔ یہ بھی متروک

''وہ یوں چل رہا تھا جیسے اس کے پاؤل میں نقص ہو۔''فقیرنے اکتشاف کیا۔

'' پاؤل میں تقص۔'' راجائے زیرلب کہا اور پھر اچل پڑا۔'' میں سمجھ کیا۔''

''سمجھ کیانا۔'' فقیر نے خوش ہوکر کہا اور دونوں تو ٹ اس کے منہ پر مارے۔''اب یہاں سے دفع ہوجا گدھے کے بچے، مجھے ہے وقوف سمجھا ہوا ہے۔ تجھ جیسے دس آ کھ والوں سے زیادہ دیکھتا ہوں۔''

راجا شرمندہ ہو گیا گراس ڈھیٹ نے فقیر کو اصل نوٹ پھر بھی نہیں دیا ۔۔ میں نے ایک پچاس کا نوٹ نکال کراس کی آ دمی کی خدمت میں پیش کیا۔'' پایا اسے معاف کر دواور یہ بھیک نہیں تبہاری مطاحیت کوخرائ تحسین ہے۔''
اس نے بے نیازی سے نوٹ لیا اور اپنے لباس میں کہیں غائب کردیا۔'' بچاللہ تجھے اور دے۔''
کہیں غائب کردیا۔'' بچاللہ تجھے اور دے۔''
طرف کیا تھا؟''

جاسوسرڈائجسٹ -80 ﴾ اکتوبر 2015ء

میں ہے۔ "
" ناشا فتو کے ہوئل میں ہوگا۔ اب وہاں انڈا پراشا

"اور بحرے كا ناشا؟" من في نقطه اشايا-" من اس بے زبان كى بددعانيس لے سكتا۔ خودسوچ كه بعوكے بيد جميں ناشا كرتے و كيدكراس كے دل پركيا كزرے كى اور پھراس دل سے كيا تكلے گا۔"

" و جل يارات مجى ناشا كرادول كا-" راجانے بادلِ ناخواسته كيا-

''سوال یہ ہے کہ تو اپنے باپ کے گدھے کی بازیا بی کے لیے اتنا پریشان کیوں ہے؟''

" کونگه اگر گدهانبین ملاتوابا مجھے اس کی جگہ گاڑی میں جوت دے گا۔" راجائے اصل بات اگل دی۔" آج کل کام بہت زیادہ ہے اورابا کا گدھے کے بغیر گزارانبیں ہے۔ دیکھ جلیل مجھے میراساتھ دیتا ہوگا۔"

کیونکہ پھی میں ہے پہلے داجائے امال والے کیس میں میری بے لوث مدو کی تھی جب امال نے ابا مرحوم کے کچھ عشقیہ خطوط پکڑے تھے اور ان کی تفتیش میرے پرد کی تھی اس لیے جس مجبوراً مان کیا۔ '' تکریاور کھ میں تیرا ان کمیٹٹر ساتھ نہیں دے سکتا۔ مسئلہ ایک دودن میں حل ہو کیا تو تھیک ساتھ نہیں دے سکتا۔ مسئلہ ایک دودن میں حل ہو کیا تو تھیک

"اس کے بعد ضرورت ہی جیلی پڑھے کی میں اباکی مائن کی ہیں لال کی جگہ بندھا ہوں گا۔" راجائے شنڈی سانس لی۔ میں چونکا ور اب سجھا کہ راجا کی مان بار بار "میرالال" کیوں کہہری تھی؟ گدھے کا نام ہی لال تھا۔ کرا ندی کی طرف جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں ہری گھاس تھی اور چی بات ہے کہ میں بحل موجود ہوتی تھی محر راجائے ہم ناصر دھوبی کی کوہ نور بیوی موجود ہوتی تھی محر راجائے ہم دونوں کے پروگرام میں خلل ڈالا تھا۔ میں راجا کی دوئی بدلہ لیا اور عین اس وقت راجا کوعقب سے فکر باری جب وہ بدلہ لیا اور عین اس وقت راجا کوعقب سے فکر باری جب وہ بدلہ لیا اور عین اس وقت راجا کوعقب سے فکر باری جب وہ بیل راجا میں ہول کے سامنے تھا۔ محر فکر خاصی زور وار تھی اس فیل میں ہول کے سامنے تھا۔ محر فکر خاصی زور وار تھی اس فیل میں ہول یار کر کے آگے جاگرا تھا۔ اس نے اٹھ کر فلس کے در جا میں ہول یار کر کے آگے جاگرا تھا۔ اس نے اٹھ کر فلس کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی

میں خود بکرے کی حرکت پر دنگ رہ گیا۔''سوری یارہ کرے نے اچانک وار کیا۔اس سے انداز ہ کرلے کہ یہ کس قدر کینہ پرور کجراہے۔'' ''در میں میں میں میں میں میں میں میں اور کیا۔''

"اب من اے ناشانیں کراؤں گا۔" راجانے وہ

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

بكرا برائه تاوان چال میں نقص کی نشان دہی کی تو قدر تی طور پر ہمارا ذہن اس طرف کیا تھا۔ کچھ دیر بعد فتو کے ہوئل پر چائے پرا تھے کا ناشاكرتي موئ راجاني كها-

"اگرید بد بخت ہوا توسمجھ لے کہ اس کی بد بختی آمنی

" و محرتو ثابت کیے کرے گا۔ ٹھیک ہے وہ گدھالے جاسكتا ہے مكر ذاتى طور پر گدھائبيں ہے جواہے اپنے كڑا ہى ہاؤس کے باہر لے جاکر یا تدھ دے اور بائی دی وے وہ كدهاك كركيون كيابي؟"

راجانے یوں میری طرف ویکھا جیے مجھ پر گدھا ہونے کا شک کررہا ہو۔'' مجھے بتایا تو تھا کہ آج کل کدھے کا موشت چل رہا ہے۔''. 🖊

"اوہ ہاں میرے ذہن سے سے بات نکل می تھی، تو شہزادہ بدبخت لوگوں کو ہیف ومتن کے نام پر گدھا کڑا ہی

" آج کل ایا ہی چل رہا ہے۔" راجا نے کہا۔ ہارے نزدیک ہی بکرالوس سے ناشا کررہا تھا۔ مگر جب اس نے ناشتے کے بعد دوسری کارروائی شروع کی توفتو نے اہے ڈیک کی طرح چلا کر کہا۔

" وجلیل اسے یہاں ہے لے کر دفع ہوجا ورنہ یہیں کاٹ دوں گا۔

"اكرتون بكرے كو ہاتھ لكا يا تو ميں بھى كچھ كاث دوں گا۔''میں نے جوالی دھمکی دی مگر جب ایک کونے سے فتؤ كاسالا اٹھا تو بادل نا خواستہ بجھے اٹھنا پڑا تھا۔ باہر آ كر میں نے راجا سے کہا۔'' پہلے اسے کھر چھوڑ دوں ورنہ اس کے ساتھ سکون ہے ہم چھے ہیں کرسلیں گے۔ جہال جا تھیں کے بیا ہے ہی ذکیل کرکے نکلوائے گا۔''

سنجى بات ہے كەميں خود بھى برے كے ساتھ كمرجانا عابتنا تھا کیونکہان دنوں مجھ پر کا ہلی کا موسم آیا ہوا تھااور پچھ کرنے کو دل جیس جاہ رہا تھا۔ حدید کہ رو مائس کرنے کو بھی حہیں۔کل ہی شنو نے ڈیٹ بوائنٹ یعنی حیت پر ملاقات کے دوران شکوہ کیا کہ میں بالکل مس ہو کررہ حمیا ہوں۔ میں نے اس کا ذیتے دار امال اور خالہ لاؤڈ اسٹیکر کو قرار دیا جنہوں نے میرے جوان گرم خون کو منڈا کرنے میں وہی كرداراداكيا تفاجو بهار ب سياست دال كريش كے خلاف كادرداني كرنے والوں كے ساتھ كرتے ہيں \_ يعنى بالأخروه كارروائي كرنے والول كو معتدا كرنے ميس كامياب موسى جاتے تیں۔ راجا میرا موڈ بھانپ کیا اور میرے ساتھ ہو

''نہیں چورا ہے ہے دائیں طرف مڑھیا تھا۔'' رائے میں راجانے یو چھا۔'' تونے سمت والاسوال

' جب تو چونکا تو میرا ذہن بھی شہزادہ کڑا ہی ہاؤس ك طرف كما تقا-"

قارتین کو یاد ہوگا کہ میرے یاروں کی چنڈال چوکڑی میں ایک شہزادہ بخت آور عرف بدبخت بھی تھا۔ دوسروں کی آتھوں سے سرمہ تجرا لے جانے والا اورسرے كى جكه چونالكانے والا مرجب اس نے كراہى باؤس كھولا توخوداس کی آ عموں میں اس کا پناہی بال آ سمیا اوراس نے ہم یاروں کو پہچانے ہے بھی انکار کردیا۔خاص طور ہے بل لیتے ہوئے وہ آتھ صیں بالکل ہی ماہتھے پرر کھ لیتا تھا۔ویسے تو كزارا بميشه سے مال خرام پررہا تمرياؤں ميں انگ آجانے كے بعداس كے ليے دهنداكرنا مشكل ہوكيا تھا كيونكهاس د مندے میں کامیانی کا تعلق، د ماغ سے کم اور پیروں سے زیاده ہوتا تھا۔ بہودتت ضرورت اے قوری فرار ہونا پڑتا تھا اورشبزادہ بدبخت نے اس میں اتنی مہارت حاصل کی ہوئی تھی کہ ایک بارفرار کے دوران وہ کھیل کے میدان میں جا لكلااورعين اس وفت ريس ميں شامل ہواجب ريفري پستول ے فائر کر چکا تھا۔ بدحواس شہزادہ بدبخت اسے خود پر فائر ستجھا اور سومیٹرز کی دوڑ میں جب دوسرے ابھی آ دھے رائے میں تھے، وہ فنشنگ لائن عبور کر چکا تھا۔

پرشبزادہ بدبخت یوں نظرآیا کہاس کے لیے چند قدم چلنامجی محال تھا۔ اِس کا ایک پاؤں شخنے سے یوں مرسمیا تھا جیسے وہ دیوار پر چلنے کی مثق کرتار ہا ہو۔اس کا کہنا تھا کہ ایک غریب بیوہ کے جھڑے میں ٹانگ اڑانے ہے اس کا بیحال ہوا ہے۔ مروا قفاین حال کا کہنا تھا کہ فتو کے ہوگ سے فرار کی کوشش میں وہ بدسمتی ہے اس کے سالوں کے ہتنے چڑھ کیا اور یاؤں کے اس غیر فطری زاویے میں ان کا کمال دست تھا۔البتہ شہزادہ بدبخت نے اس کا اعتراف نہیں کیا۔ پراس نے کڑاہی ہاؤس کھول لیا۔ وہ خود کڑاہی کا شوقین تھا اوراہے کڑا ہی بکانا بھی آتی تھی اس کیے کڑا ہی ہاؤس چل لكلا-شروع مين، مين اور راجا مجي محصح مخرشبزاده بدبخت كو وہاں ہارا آنا گوارانہیں تھا اس کیے وہ جان بوجھ کر مھٹیا سلوك كرتا تقا۔ ايك بارراجا سے اس كى مند مارى ہوئى اور اس کے بعدہم نے وہاں جانا بند کردیا۔ یہی وہ جاہتا تھا۔ شراده کرای باؤس ای علاقے میں تعالیعی زیادہ فاصلے پر میں تاری لیے جب نقیر بابا نے گدھا لے جانے والے کی

جاسوسردانجست ح 81 م اکتوبر 2015ء

**Reallon** 

، لیا۔مجبوراً مجھے برا محر ڈراپ کرے اس کے ساتھ منزادہ کڑاہی ہاؤس آنا پڑا تھا۔ راجا کا خون کھول رہا تھا جیسے سوۋے میں ابال آتا ہے مرمیں کرائی ہاؤس تک آتے آتے اس کا ابال حتم کرنے میں کا میاب رہاتھا۔

'' و کیے ہے راجا تو جانتا ہے کہ تفر<sup>ط</sup>ے پھڑے اور

ہاتھایائی شرفا کاشیوہ ہیں ہے۔

ووجليل بے شك آج كل ملك ميں شريفوں كا راج ہے کیلن اس کا مطلب بیٹبیں ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی شرفا ہونے کا دعویٰ کریں۔ 'راجا..... نے جھے آئینہ دکھایا۔ "ميرامطلب بكهيميرااتاكل نبين ب-"

" تو كيا كبنا جاه ربا ہے كہ بم تكمنوى انداز ميں اس لینے کے آ کے آ داب بجالا تیں اور اس سے التجا کریں کہوہ والدحضور كاخرسياه والس كرد سے ورنہ يا خدا ہم اباحضور كى قرولی اسے پہیٹ میں بھونک بھونک کرخود کئی کرلیں گے۔' " يه كونيخ كا متراوف ب-" من في سح كي-"اس ليصرف أيك باربعونكنا كافي موكار

محرراجا کاارادہ کچھاورتھا۔''میں اس کی کڑاہی والی

كفكيراس كى .... من كفوت دول كا-ا کرچدراجائے جود ملی دی تھی، وہملی طور پر ناممکن می مرمیں نے اسے بازر کھنے کی کوشش جاری رکھی۔'' یار سمجها کر، فرض کرہم وہاں جاتے ہیں اور گدھا وہاں جیس ملتا جیہا کہ ایک سوایک نصدامکان ہے کہ گدھا وہاں ہیں ہوگا تب توكيا كرے كا \_ كفكيركيا بے فتك كرا اى محون دے ، كدها توجيس بطي كا-"

''نہ لے میں اے کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ رفع ماجت كيجي تبين-"

میں چلتے چلتے رک میا۔" راجا فیصلہ کر لے تھے گدھا ليما ب يا انقام ـ '

" دونوں \_''اس نے کہا۔

'' تب مجھے معاف رکھ، میں صرف گدھے کی بازیا بی تک تیرے ساتھ ہوں۔'' میں نے پوٹرن کینے کا ارادہ کیا كدراجاا نتقام سے دست بردار ہو كيااور نا قابل بيان الفاظ میں اس نے مجھ سے ورخواست کی کہ اس کی مدد جاری ر کھوں۔ میں نے اس کی بکواس کونظر انداز کرتے ہوئے قدم آمے برحائے۔"اس صورت میں بدیات اے کدھے معے دیاغ میں شالے کہ تھے میرے کہے پر مل کرتا ہے۔

باول ناخواستدراجائے حلف کینے کے انداز میں ہاتھ

"كدهايهال تبين موكا-" " پھر کہاں ہوگا؟" ''میرے ساتھ آ۔'' میں نے کہااور د کا نوں کے اوپر بے قلیوں کی سیر هیوں کا رخ کیا۔ راستے میں راجا نے

" تيراكياخيال ب، كدهااو پر موكا؟" ''رِاجا گدھے جیسی ہاتیں نہ کر۔ اگرچہ گدھا باتیں نہیں کر تالیکن اگر کرسکتا تو ہالکل تیرے جیسی بات کرتا۔ چار منزل او پر گدھا کون لے جائے گا اور اسے لے جانے کون 9620

اٹھا کر اقرار کیا کہ وہ صرف میرے کہنے پرمل کرے گا۔

ا بن ذاتی عقل مطعی استعال نہیں کر ہے گا۔ ہم کڑا ہی ہاؤش

کے پاس پنچ تو وہاں ایک ملازم دکان کھول رہا تھا۔ کھانے

کا با قاعدہ آغاز کیے ہے ہوتا تھا اور پھر ڈنر کے بعد ختم ہوتا

تھا۔ تاشتے کا کوئی تعلق مہیں تھا اس کیے شہز ادہ بدبخت آرام

ہے د کان کھولتا تھا۔ تمروہ خود اس وقت د کان میں موجو دہیں

تھا۔سوک کے پاس سے راجانے سر کوشی میں مجھ سے کہا۔

'' مجھے پہلے ہی تو تع تھی۔'' میں نے جواب دیا۔

"يهال توكوني تبين ہے-

" تب تواو پر کول جار ہا ہے؟" '' جلدتو و کھے لے گا۔'' من نے کہا اور مجرے کے وست بن سے نے کر او پر قدم رکھا۔ راجاتبیں نے سکا اور وْسٹ بن سیزهیوں پر کرااور کچرا جھیرتا ہوانیجے جانے لگا۔ ہم نے زیادہ رفار ہے او پر کارخ کیا کیونکہ وسٹ بن کی ما لكه فليث عين تكل آئى تھى اور نا قابل يقين رفيار كيساتھوه تا قابلِ بیان الفاظ این زبان سے ادا کررہی تھی۔ محکر ہے وہ ہمارئے پیچھے نہیں آئی۔راجا مجھے پہلے او پر پیچے کیا تھااور مچولی سائس کے ساتھ حجبت کا جائزہ نے رہا تھا جہاں ٹوٹا پھوٹا کباڑ اور اس کے ساتھ الگنیوں پر کپڑے تھلے تھے۔ راجاد کچیں سے ان کا معائند کررہاتھا کہ میں نے اسے کھینچا۔ "ملبوسات پر باتی ریسر چ بعد می*س کر*لیما \_"

راجا مجوراً تھنیا آیا۔ میں نے بلڈیک کے پیھلے جھے میں جھانکا تو وہاں ایک چھوٹا ساصحن تھا اور اس محن کو د بواری اشا کرمختف حصول میں تعتیم کرلیا حمیا تھا۔ یہاں مجى زياده تر كالمح كبازيرا مواتفاا ورايك محن ميس كد ھے كسائز كا بكرا بينانا شنة سے فارغ بوكر جگالى كرر باتھا۔ راجا اتنازياده جمك كميا كه ايك موقع يريني جاتے جاتے بھا۔ میں نے بروقت اسے گذی سے پکڑلیا تھا۔حواس بحال

جاسوسرڈائجسٹ - 82 - اکتوبر 2015ء

**Nacyon** 

بكرابرائه تاوان

'' تو تب مجی ای کا جواب نبیں دے سکتا تھا۔'' میں نے سرد آ ہ بھری۔'' ویکھ راجا میرے یاس جادو کی چیٹری نہیں ہے کہ میں تھماؤی اور گدھے کا پتا چلا لوں۔ وہ اس وقت اس شهر بیکرال میں کہیں بھی ہوسکتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق شہر میں گدھوں کی تعداد دولا کھ سے زیادہ ہےاور اگراہے معنوی انداز میں لیا جائے تو اصل تعداد کہیں زیادہ ہوگی ۔ مگر ہم اصل گدھوں میں بھی تلاش کرنا چاہیں تو تیرے باب کا گدھا تلاش کرنا بہت مشکل کام ہوگا۔ اس کے باوجود کوشش کی جاسکتی تھی عمر مسئلہ میہ ہے کہ وقت کم ہے اور جب تك بم تلاش كريس مع كدها لوكول كمعدول مي جاكر ہضم بھی ہوجائے گا۔

" تب كياكرين؟ "راجائے زی کچے مس كيا۔اتے میں ایک خاتون حبیت پرآئی جس نے نوکری اٹھار کھی تھی۔ اے ویکھتے ہی ہم منہ دوسری طرف کرکے کھڑے ہو گئے کیونکہ اگر وہ شور محاتی تو ہمارے پاس فرار کے لیے صرف سروها العين اوران برجكه جكه ركافيس مي - امكان يمي تفا كه ہم ڈسٹ بن كى طرح الوصكتے ہوئے بنچے جاتے۔ جو كسر اس سے بچ جاتی وہ بلڈیک والے بوری کردیتے۔اس کیے ہم خاتون کوایئے شریف ہونے کا کیفین دلا رہے تھے اس كے باوجود وہ جاتے ہوئے ہميں بہت كھسنا كئي تعى -اس نے جمیں ایسا تھر کی قرار دیا تھا جوعورت توعورت اس کے كيرُوں تك كوتا رُنے سے باز جيس آتے۔اس كے جانے کے بعد میں نے پڑ ملامت تظروں سے راجا کی طرف

'' تا زُاتونے تھااور سنتا جمیں پڑا۔'' " كوئى بات تبين يار-" راجا في جما تكت موت بولا۔" اللہ نے مجھے دو کان کیوں دیے ہیں۔ اس کیے تا کہ ایک سے می کردوسرے سے نکال وے۔" "مِن بوچور با تفاكه اب كياكيا جائے؟"

"أكراس نے كدها كاث ويا ہو تو ہم اے ركلے ہاتھوں پکڑوا کتے ہیں۔''

''بیکار ہے وہ رشوت وے کرچیوٹ جائے گا۔گدھا فروشی میں اس نے خاصامال کمایا ہوگا۔"

'' تب کیا کیا جائے؟'' راجا بولا اور پھر یوں اچھلا کہ دوبارہ نیچے جاتے جاتے بچا۔ میں نے ایک بار پھراس کی كدى بكر كر كمينياتها\_

" كيابات إا بترك باپ كا كدها اتنا الممجى نہیں ہے کہ تواس کی خاطر حرام موت مرجا۔"

ہونے پراس نے سوال کیا۔ ''محدها کہاں ہے؟'' ''یہاں نہیں ہے۔'' میں نے کہا۔''لیکن وہ آئے گا یہیں۔''

''تو کھے کہ سکتا ہے؟''

'' تونےغورئبیں کیا بکراجس جگہ ہے وہ شہزا دہ کڑا ہی ہاؤیں کی دکان کے عین چیچے ہے۔اس کا مطلب ہے کہ پیہ جگہ بھی شہزادہ بدبخت کے پاس ہادر بکرا بھی اس کا ہے۔ وچل مان لیا که بحرااور جگهای کی ہے تکرید کیے کہد سكتاب كەكدھائجى يېيى آئے گا؟"

'' وہ اس طرح کہ گدھا د کان کے سامنے ہے تو اندر لایالہیں جاسکتا ہے۔اس کے لیے سب سے مناسب جگہ یمی ہے۔ توغور کرسکتا ہے کہ عقبی گلی میں ایک دروازہ بھی کھل رہا

و عركدها يهال لاكركانانبين جاسكا ب- سرف حیت سے نہیں بلکہ پیچیے تھلنے والی بالکونیوں سے بھی نیچے جما نکا جاسکتا ہے۔''راجائے اتنی دیر میں پہلی عقل مندی کی بات کی اور میں قائل ہوا۔

''تو شیک کہدر ہاہے گدھا یہاں کا ٹائبیں جاسکتا ہے مراے علاے کر کے میں سے دکان میں لایا جاتا ہوگا اور مكن ميس يكا كركا بكول كوكلا ياجا تا موكا-"

" ملین میں تو گدھا سالم چاہے۔" راجا نے اعتراض كيا-" زنده سلامت- اكر بم ينيل كده كا انظار كرت ريتوه وزنده توجيس ملحك

راجا کی بیہ بات بھی درست می۔ اب ہمیں شہزادہ بدبخت كے سلائر باؤس كا بتا جلانا تھا۔اس سے يہلے وہ حرام كدها حلال كرليتا \_ تمريه خاصام شكل كام تعا- است برا شهر میں کسی سلاٹر ہاؤیں کا بتا چلانا کون سا آسان تھا اور پھر شہزادہ بد بخت اے کسی سرکاری سلاٹر ہاؤس میں تو لے چائے سے رہااور نہ جی وہ اس کام میں زیادہ لوگوں کوشامل كرسكتا تقاءاس سے راز كل جانے كا خطره ربتا تقا۔ امكان یمی تھا کہوہ اینے چندایک راز دار ملاز مین کے ساتھ یہ کام خود کرتا ہوگا اور گدھا کا شنے کے بعد اس کا گوشت مکڑوں کی صورت میں عقبی دروازے سے کڑاہی ہاؤس لایا جاتا ہوگا اور فریز رمیں رکھا جاتا ہوگا۔ کیونکہ میری مجھ میں تبیں آر ہاتھا اس کیے میں نے راجا سے پو چھا۔'' تیرا کیا خیال ہے گدھا اس وقت کہاں ہوسکتا ہے؟''

راجا بهنا كر بولا-" أكر من كدها موتا توضرور اس

باست کاجواب دے سکتا۔"

- 83 ◄ ا كتوبر 2015ء

**Madillo** 

''کون مرر ہاہے۔ جھے تو ایک خیال آیا تھا۔'' ''بل مراط ہے بھی تو ای طرح کرے گا۔ ویے مجی تیں اسری''

> آگرچہ وہاں جیت پر کوئی نہیں تھا سوائے چند کووں کے ، محررا جانے یوں میرے کان میں تھی کرا پنا خیال سنایا جیسے ہم کسی دھرنے میں بیٹے ہیں اور وہ دھرنے کے خلاف کوئی بات کرنے جارہا ہے۔ محراس نے جو خیال سنایا ، اس پر میں اچھلا اور اس بار را جانے بچھے نیچے جانے سے بچایا تھا۔ میں نے اس کا شانہ تھی تھیایا۔ ''خیال تو بہت اچھا ہے گمر اس پر ممل در آ مد کیسے ہوگا؟''

''یہ سوچنا تیرا کام ہے۔'' راجانے دانت نکالے۔ ''ویسے بھی توالی ہیرا پھیریوں کا ماہر ہے۔''

''چورچوری ہے بھلے ہی چلا جائے مراوگ اسے ہیرا پھیریوں سے جانے نہیں دیتے۔'' میں نے ٹھنڈی سائس لی۔اویراب دھوپ تا قابلی برداشت ہوتی جاری تھی اس لیے ہم نے نیچ کارٹ کیا۔ ڈسٹ بنوں سے بچتے ہیاتے یوں باہرآ کے کہ چھے نصف درجن خوا تین ہماری جانوں کورو رہی تھیں جن کے ڈسٹ بن ہم نے کرائے تھے۔راجانے باہرآ کر تھی ہے کہا۔

" يار ان لوگوں كو خيال ركمنا چاہے، سيزهمياں انسانوں كة نے جانے كے ليے ہوتی ہيں۔"

'' بینے خیال تورکھا ہے۔خیال رکھنے کی آوازیں ہی تو باہر تک آر ہی تعیں۔''

تر بوز کاشریت بی کر ہمارے حواس ذرا بحال ہوئے تو میں نے راجا ہے کہا۔''اب ہمیں طویل سنر طے کرنا مرجم ''

"وه کیوں؟"

"ان فلیٹوں کے عقب میں جانے کے لیے، ای سے
بچنے کے لیے توسیر حیوں کا شارث کث استعال کیا تھا۔"
را جا کی جان نکل گئی، اس نے جلدی ہے کہا۔" ہم
او پر سے رسی کی مدد سے بیچ ہیں اتر کتے ؟"

"ار تو کتے ہیں مرنہ تو ماہر ہے اور نہ میں اس لیے امکان ہے کہ ہماری لاش بحرے کے ساتھ پڑی ہوگی۔" راجانے فوراً اپنی تجویز واپس لی اور میرے ساتھ

الخالا- "ميري الكيكهال ج؟"

'' ''خلیل کی با ئیک کا انجن سیز ہو ممیا تھا۔ آج کل وہ ری اٹیک پر دفتہ آ جار یا ہے۔''

المنظم الجن مجني سير فيس موتا-" راجات سرد آ

ج سوسردانجست

ہمری۔''ابا کے پاس آ دھے ہارس پاور کا گدھا تھا اب وہ بھی نبیں رہا۔'' '' جیٹے تیرے ابا کے پاس پیسا بہت ہے گروہ خرج

'' بیٹے تیرے ابا کے پاس پیسا بہت ہے گروہ خرج نہیں کرتا ہے۔''

'' ہاں کیکن وہ اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی نہیں لے جا سکتا۔'' راجا کالہجہ اس بار مچر امید تھا۔'' ایک نہ ایک دن سے سب میر اہوگا۔''

''کے کر تو تو بھی قبر میں نہیں جائے گا تکریقین ہے کہ تو اپنے نہ ہونے والے وارثوں کے لیے پچھے چھوڑ کر بھی تہیں جائے گا۔''

راجانے اس سے بیانی کا برا منایا مراکی ہی توک مجھوک میں بیر طویل سفر آسانی سے کٹ عمیا۔ چلتے ہوئے راجانے کی بیچے کی کائی سے مجاز کر الگ کردیا جانے والا ایک کاغذ اٹھالیا تھا اور ذرای جنجو کے بعد اے ایک بال يوائن جي پرامل کيا۔جس ميں ذراي سابي باتي سي -اس نے ایک تعزے پر بیٹے کر کاغذ پر اس بین ہے اپنی ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ میں ایک سطر لعنی اور ہم آ کے روانہ ہوئے۔ میں نے راجا ہے کہا۔'' کہیں تیری تحریر نہ پکڑوادے۔ "ا پی تحریر تو میں بھی دوبارہ نہیں وہراسکتا اس لیے کوئی پہچانے گا کیے۔ میرے ایک تیچرا پن محبوبہ کوجوا تفاق سے میری دوسری تیجر می ۔ پڑے جانے کے خوف سے مجھ ے او لیزنکھواتے ہے۔ ان کی فرمائش پر میں ہر بار تحریر بدل کر لکمتا تھا۔ اس کی اتن مثق ہوئی کہ اس کے بعد بھی ایک جیسالکھا ہی ہیں۔میٹرک میں ای وجہ ہے لیل قراردیا تھا کہ ایک بی پرہے میں دس طرح کی رائٹنگ تھی اوركوني آپس ميں چي جيس كرر بي مي \_''

'' پرچہ چیک کرنے والا بھی چکرا حمیا ہوگا کہ دس افراد نے ایک چیچر دیا اور پھر بھی پاسٹک مارک والانہیں ۔''

اس سے بیانی پر راجانے بھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا کہ بیل نے او پر دیکھا اور بر وقت ایک طرف سرک کیا۔ راجانے او پر سے آنے والے کپڑوں کے دھون سے خسل کیا اور اچا تک ہی اس کی سفید شرث دھائی رکوں سے مسل کیا اور اچا تک ہی اس کی سفید شرث دھائی رکوں سے رنگ کئی ہی ۔ یقینا جن کپڑوں کا دھون تھا وہ رنگ جھوڑتے تھے اور بالٹی النے والی کے رجگ و هنگ میں دیکھ جھوڑتے تھے اور بالٹی النے والی کے رجگ و هنگ میں دیکھ تی رہا تھا۔ بالٹی بھینک کروہ ہنی اور بالکونی سے غائب ہو کئی۔ اس سے پہلے راجا آتش فشاں کی طرح بھٹی اور گایوں کا لا وااگلی میں نے اس کا منہ دبایا اور اسے تھینے کر گالیوں کا لا وااگلی میں نے اس کا منہ دبایا اور اسے تھینے کر

• <u>84 -</u> اکتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

**Neatton** 

بكرابرائه تاوان بڑے اور بیج کام اور اسکول کئے ہیں، ان کی مائیں ماركيث كى بيل يا چو ليے باندى ميں لكى بيل اس ليے بر طرف امن وسکون ہے تو فٹافٹ اپنا کام کر۔''

راجانے دائمیں بائمیں دیکھااور اعتراف کرنے کے اعداز میں بولا۔" یار مجھے ڈرلگ رہا ہے۔

" محمل ہے تب والی چلتے ہیں۔" میں نے قدم بر حائے تھے کدراجانے میراہاتھ پکولیا۔

"اچھا یار میں جاتا ہوں۔" اس نے کہتے ہوئے ایک بار پرآس یاس کا جائزه لیااور پھرتی سے دروازے کی کنڈی پر پاؤل رکھ کراو پر چڑھا اور د بوار سے اعدر کودا۔ فوراً بى اندر سے ايك عجيب ى آواز آئى۔ پہلى آواز راجا کے کوونے کی تھی مر دوسری آواز واسے جیس تھی۔ اس کی وضاحت اس وقت ہوئی جب مستعل راجائے درواز ہ کھولا اور برے کی ری پکڑ کر مینجتا ہوا نمودار ہوا۔ راز داری کی وجہ ہے وہ یولئے ہے قاصر تنے مگر اس کے تا ٹرات بھی سیج كربكر ب كوكاليال د ب رب تھے۔ بكرا صرف سائز ميں بی ہیں طاقت میں بھی کدھے کے برابرتھا۔راجا اسے سیج نہیں یار ہاتھااس لیے مجھے بھی شامل ہونا پڑا تکر میں نے رسا تحقی میں صد لینے کے بجائے کی سے ایک عمیلی اور کا نوں والی سوتھی شاخ اخلائی اور بکرے کے جسم پر ایک موزوں جكه يرآزماني تووه قوراً جل يزااورراجاجو يبليات ميني ربا تھا اب خود اس کے بیچھے کھنچا جارہا تھا۔ ہمارا مقصد بکرے سمیت جلداز جلدیهال سے لکا تھااس کیے میں نے برے كى صبار فماري پراعتر اض نبيس كيا البيته را جا كوخر داركيا\_ ''اس کی رنتی مت جھوڑنا ورنہ ہیہ غائب ہو جائے

'میری مدد کر۔'' راجانے دوڑتے ہوئے فریاد کی۔ بمراجيے ركاوٹوں كى دوڑ ميں حصيلے رہا تھا اور ركنے پر آماده نبيس تقا\_ مجبوراً مجصاس باررسائشي ميس شامل موتا پردا، اس سے برے کی رفتار میں دس فیصد کی آئی اور آتے ہوئے جو فاصلے ہم نے پندرہ منٹ میں طے کیا تھا، وہ بکرے نے جاتے ہوئے پانچ منٹ میں فتم کرا دیا اور ہم سڑک پر آگئے۔بدمشکل ایک تھے کے کردری لپیٹ کرمیں نے اور راجائے برے کوروکا اور راجانے اس بار کمل کر گالیاں دیتے ہوئے بتایا کہ برے نے اندرکودتے ہی اے مکر ماری تھی۔ دوسری آواز ای کی آئی تھی۔ راجانے ہانتے ہوئے کہا۔''سخت کھٹیانسل کا بکراہے۔'' اس پر بکرے نے چرراجا کونکر مارنے کی کوشش کی ایک دیوار کے ساتھ لے کیا۔ یہاں ہم آنے والی دوسری بوچھاڑے نکے تھے۔راجا کیل رہا تھااورخود کوچھڑانے ی کوشش کررہا تھا۔''راجا آرام سے یار....کدھے مجلنا بند كر \_\_\_ خود ير قابو يا\_\_\_ بهم منزل مقصود ير بيل اور يهان تيري كسي قسم كى منكامه آرائي بلاوجه لوكون كومتوجه كر لے کی خاص طور سے اس حسین خاتون کوجس نے مجھے اپنے رتك من رتك ديا ہے۔"

راجائے مچلنا بند کیا اور منہ چھوڑنے پر سر کوتی میں غرایا۔'' جلیل تو بنے اچھا جیس کیا، بھاڑ میں گئی منزل مقصود بيشرث عارفه كالحفهمي''

" وكونى بات تبيل يارجات بوئ كسى اليم ورائى کلینر کو دے دیتا۔ وہ اس کے سارے رنگ نکال دے گا ورنہ میں لنڈے سے مجھے امپورٹڈ شرٹ ولا دوں کا بالکل

يلند عي سي مینے مال حرام عارفہ کے پاس موتا ہے، میرے پاس بیس اوراب تو بکواس بند کرے کام کی طرف متوجہ ہو۔ ميراخيال بي يي وروازه ي-

ہم جن دیوار کے ساتھ کھڑے ہتے بیفلیٹوں کے عقبی سحن کے آغاز میں می اور اس میں پہلا دروازہ تھا۔ یہاں عقب میں پرانی آیادی تھی اور چھوٹی چھوٹی کلیوں میں تین چارمنزلدمکان سرا تھائے کھڑے تھے۔ان میں ہے بہت ے تو بس کرنا جائے تھے کراس کیے بیس کرے تھے کہ وائس یا نمی اور پیچے کے مکانون نے سہاراوے رکھا تھا۔ راجانے سال خوردہ اور زنگ آلودہ لوہ کے چھوٹے سے دروازے کی درزوں سے جما تکنے کی کوشش کی اور اطلاع وي- " محمد نظر مين آربا-

" مجھے نظر آرہا ہے۔" میں نے دیوار سے دوسری طرف و کیمتے ہوئے کہا۔ دیوار دروازے سے ذرا کم بی او کی سی اور میں نے آرام سے ایک کر دوسری طرف

لیانظرآر ہاہے؟''راجانے بھی ایک کرجھا تکنے کی يكوشش كي مكراس كالحجوثا قدركاوث بن كيا-

" برا\_" من يج موا-" بم شيزاده كراي باوس

جاسوسہڈائجسٹ ۔ 85 ◄ اکتوبر 2015ء

**Neatton** 

مررى تنك يراجانے سے خود بلث كروالي كرا۔ راجانے جاتا ہے۔' میں نے طنزیہ کہے میں پوچھا۔منصوبہ بیرتھا کہ بكرا ياركركاس كى جكه پرچەركەد ياجائے كاجس ميس راجا قبقهه ماراتها-"اب مره آياجيج؟"

'فاکر بمرا واپس چاہتا ہے تو گدھا واپس وہیں چھوڑ وے جہاں سے لیا تھا۔ بھراوالیس مل جائے گا۔ 'میں دوبارہ جاتا ہوں رکھنے کے لیے۔'' راجا نے

خون کے تھونٹ کی کر کہا۔

''ضروراب تک وہاں پولیس آ چکی ہوگی۔ یہ کنگ سِائز بکراہےجس کی مالیت کم سے کم بھی پچاس ہزار ہوگی اور ممکن ہے اسے عید پر فروخت کرنے کے لیے یالا حمیا ہو۔ تب اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے گی۔''

" كوئى اور تركيب سوح بين " مين في كها- بم موک پرواپس شہزادہ کڑا ہی ہاؤس کی طرف جارے تھے۔ راجا بھی ترکیب سوچ رہا تھا اور پھرای نے سوچ کی-اس نے راہ چلتے ہوئے ایک پھر اٹھایا اور اس پر کاغذ کپیٹا۔ حب توقع ہم شہزادہ کراہی باؤس کے سامنے پنچ تو وہاں

ہنگائی صورت حال دکھائی وے رہی تھی۔شہزادہ بدیخت ملازموں پر کرج برس رہاتھا جن کے ہوتے ہوئے کوئی بکرا اتی آسانی سے لے کیا۔ ہم تماش بینوں میں یوں شامل

ہوئے کہ شہر اوہ بدیخت کی نظرہم پر نہ جائے۔ بیان کر مجھے خوشی ہوئی کہ بمرا ایک لا کھ روپے بالیت کا تھا اور شہزادہ

ند بخت نے اس کی قیمت کا اعلان کرتے ہوئے ملازموں کو وسملی وی می کدیدرام ان کی شخواہ سے سے گا۔ میں نے

سر کوشی میں را جاہے کہا۔ ''موقع اچھاہے، اپنا کام کرجا۔''

میں اور راجا سڑک یار کئے اور راجائے وہال سے رقعد لیٹا پھر اتن مہارت سے پھینکا کہ وہ سیدھا شیشے کے شولیس پر جانگا اورشیشہ ٹوٹنے کی آواز جمیں اس کلی میں بھی آئی جس میں ہم پہلے ہی مڑ چکے تھے۔اب شیزادہ بدبخت یا اس کے ملاز مین ہمٹیں بکڑ نامجی جاہتے تونہیں بکڑ سکتے ہتھے۔ مکلی یار کرے ہم سائس کینے کے کیے رکے اور راجانے ہانیتے ہوئے کہا۔" یار بحرا ایک لا کھ کا ہے اگر ستر اتی میں نكل جاتا ہے تب بھی اہا كو كدها دلوا كر خاصا كچھ في جائے

'' بکواس نہ کر تیرے باپ کا گدھا واپس لانا ہے۔ کیا تونے اسے گدھے کے فراق میں روتے نہیں دیکھا۔وہ نقصان پرنہیں رور ہاتھا، تیرا باپ بلکہ ماں کو بھی اس جانور سے پیار ہے جواکن کا وہ بوجھ اپنے شانوں پر اٹھا تا ہے جو

" راجااے رکھنا کہاں ہے؟" ''ایک جگہ ہے میرے ذہن میں۔'' راجانے مسرور لیج میں کہا۔"ایک جانے والا ہے۔ وہ قربائی کے لیے برے یالتاہے۔اے اپنا بحرا کہ کرر کھوا دول گا۔

میں نے تنفی میں سر ہلا یا۔'' اگر تیرا جاننے والا ہے تو بھی یقین جیس کرے گا کہ تونے قربائی کے لیے بحرالیا ہے اوروه بھی اتنابڑا۔''

''بول دوں گا کہ ابا نے لیا ہے تب وہ یقین کر لے

الوراكروه تيريابا كالجمي واقف كارتكلا اوران كي آپس میں کہیں ملاقات ہوگئ تو ....

موجانے دے۔ ' راجا اس جرح سے بھنا کیا۔ " كياكر له كا بحراتو ضبط كرنے سے رہا۔ ميں اس كى چھ لمزور بوں سے واقف ہوں اس لیے مجھ سے بگا رہیں سکے

ماما بكرے والا جے بعض بے تكلف ماما بكراتھى كہتے تھے۔ برے کی سی صورت والا تھاا وروہ تمیا کو کی جگالی بھی برے کے انداز میں کر رہا تھا۔حسب توقع اس نے مرے کو راجا کا سلیم کرتے ہے انکار کر ویا۔ وجوری

"و كي ماما برك-" راجات لجد بدل كركبا-'' زیادہ سوال مت کڑبگر ار کھ لے اور اپنا خرچہ بتاد ہے جب میں برالینے آؤں گا تو دے دوں گا۔"

ماما براسمجه حميا كداي مزيد سوالات تبيل كرنے ہیں۔اس نے بحرا کان سے پکڑا اور اندراحاطے میں لے حمیا۔ بحرامجی آ دی شاس تھا اس کے ساتھ نہایت شرافت ہے کمیا تھا۔ واپسی میں ، میں اور راجا بہت خوش تھے کہ ایک مشکل کام آسانی سے ہو گیا۔ میں نے کہا۔"جب اس شہزادہ بدبخت کوتا وان کا پرچہ ملے گا تواس کے ہاتھوں کے طوطے اُڑجائیں گے۔

راجا ملتے ملتے رک حمیا۔اس نے جیب پر ہاتھ مارا اورمرے کیج میں بولا۔''پرچہ ...۔'' میں نے سر پر ہاتھ مارا۔'' تونے رکھا ہی نہیں۔''

اس منوس بمرے نے الر مار کرؤ بن سے سب نکال

' <sup>و</sup> کیا اس نے جہاں ککر ماری تھی تیرا د ماغ وہیں ی<u>ا یا</u>

ح 86 ◄ اكتوبر 2015ء جاسوسردائجست

میں ، قاری بہنوں کی دلچیسی کے لیے ایک نیا اور منفرد سلسلهٔ با تیس بهار و خزال کی .....پیش کیا جارہا ہے جس میں ہر قاری بہن دیے گئے سوالوں کے جوابات دے کر شمولیت اختیار کر سکتی ے۔ آپ کے خیالات و احساسات ہمارے کیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو قارئين آج بي اكتوبركا

اصل میں بینے اٹھاتے ہیں۔انہوں نے اسے بحیین سے بالا ہے۔ گدھا تو تیرا باپ بھی دوسرا لےسکتا ہے بلکہ دو لےسکتا ہے۔ تمرا ہے تو اپنالال چاہے۔ راجا تو کمینہ سہی لیکن مجھے

میری جذباتی تقریر پرراجا شرمنده هو ممیا\_'' یار تو

'' و کھے ہمارے بس میں جوتھا، وہ ہم نے کر دیا ہے اب اگر گدها واپس آگیا توتو بحرا واپس کردے گا اور اگر محدها تبين آياتو پرتيري مرضي كةو برے كے ساتھ كياكرتا

وجیس یارتو تھیک کہدرہا ہے میں نے اس طرح تو سوچا ی تبیں تھا۔ لال سے ابا ور اماں کو پیار ہے۔میرے ساتھ ہی بلا بڑھا ہے اور اس کے ساتھ مجھ سے کہیں اچھا

د میونکه وه ان کی توقع پر پورا انز تا تھا اور توجیس اتر تا تھا۔'' میں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔''اب شام کو کیفے ڈی کھوٹس میں ملیں سے

ٹیلرشاپ پھرے چلنے لکی تھی اور استاد اکرم نے چلے جانے والے گا بک بھی واپس سیج لیے تھے۔شنوخوش تھی کہ اب اس كے سوٹ فرى ميں اور اس كى مرضى كے مطابق سل رے تھے جبکہ درمیان میں اسے سوٹ ٹیلرز سے سلائی دے كرسلواني پرت سے جوبعض اوقات اس كے كيروں كا ستیاناس مار دیتے ہے۔ میری شاپ پر شنو کے کپڑے بہت توجہ سے سے جاتے تھے۔ ابھی بھی شنو کے دوسوٹ تقے جوسل کر تیار تھے اور مجھے شام کوڈیٹ پوائنٹ پرڈلیور كرنے تھے۔ ميں مليے دكان حميا۔ وہاں سے سوث اور حساب لیا۔ پھرایک جگہ چکن بریانی کھائی۔ احتیاطاً میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چکن والی چیزیں ہی کھاؤں گا کیونکہ فی الحال اس كاكوئى حرام متبادل نبيس آيا تھا جيسا كر كوشت كے معالمے میں آچکا تھا۔ اتفاق سے ہوئل کے ٹی وی پر ای بارے میں رپورٹ آرہی تھی جس میں بتایا جارہاتھا کہ وطن عزیز میں لوگوں نے کوئی ایسا جانورنہیں چھوڑا تھا جس میں موشت ہوتا ہواوروہ سب پبلک کو کھلائے جارہے تھے۔ دن میں خاصی تری تنی اور میں نہا دھو کرسو تنیا۔ شام کو الفااورشنو كے سوٹ لے كرچھت پرآيا۔وه حسينہ بميشہ دير ہے آتی تھی اور مجھے عاشق کی حیثیت سے انتظار کرنا پڑتا تعا يمراس انتظار مين بهي لذت ہے كه خيال تواى دل رباكا ذہر میں ہوتا تھا اس وقت بھی میں شنو کے بارے میں ﴿ 87 ◄ اكتوبر 2015ء

جاسوسيذانجست

READING Madillon .

میں نے بھی کھل کر بات کی ۔ ' و کھے یارراجا کے باپ کا گدھا غائب ہے اور وہ اس کے تم میں بے حال ہے۔ شهر اوه بدبخت نے سر ہلایا۔''اب سمجما کہ رقعے میں مس كدھے كاذكرتھا۔'' '' تب اسے اس کی جگہوا کس پہنچا دے اور اپنا بکرا

"يى توسئلى ، كدهايس ئىلىلال '' تونیے بی لیا ہے۔''میں نے یقین سے کہا۔ "اس يقين کي وجه؟"

میں نے اے نابینا فقیر کے بارے میں بتایا جو مینی کواہ تھا اور اس نے چور کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک یا وُن تھسیٹ کرچل رہا تھا۔میری بات س کرشبز اوہ بدیخت نے سکون کا سانس لیا۔'' تب وہ میں نہیں ہوسکتا کیونکہ میرا ياؤن اب هيك إوريس نارل جلتا مول-

شہزاوہ بدیخت نے سرف کہا تہیں بلکہ چل کر بھی وكهايا ـ وه وافعي اب نارس چل ربا تفا ـ وه واليس آكر بيشا ـ "میں نے یاؤں کی سرجری کرائی ہے۔اس میں راڈ ڈالی می ےاس کے میں اب شیک سے چل رہا ہوں۔

" تو اليك كهدر با ب-" من متفكر مو كيا-" تب كدها

کون کے حمیاہے؟'' ''یہ تم لوگ معلوم کرتے رہو اور میرا بکرا واپس كرور''اس نے مطالبہ كيا۔''اصل ميں وہ ميراجمي بكرانہيں بي في في الما تأر كوايا تما"

" تيرالبيل ہے۔" ميں چونكا۔" تب تو لوكوں كومثن ےنام پرکیا کھلاتا ہے۔

میرے سوال پرشہز ادہ بدبخت بدکا۔" ظاہر ہے متن ى كھلاتا ہوں مرميراكراہى باؤس اتنابراليس ہے كہ ميں روز بكرے ذرئ كروں۔ ہفتے ميں مشكل سے دو بكرے نكلتے ہیں اور وہ بھی سلاٹر ہاؤس سے لانے پڑتے ہیں۔''

مجھے لگا کہ وہ درست جواب میں دے رہا ہے مروہ لوگوں کو کیا کھلاتا ہے اور لوگ راضی خوشی کیا کھاتے ہیں ، پی ان کا آپی کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا۔ ' چل برا ہی سبی ، کیکن میرجو بکراہے ، راجائے کہیں رکھا ہے اور وہی تجھے

"راجاکہاں ہے؟" "میراخیال ہے اپنے محر پر ہوگا۔" میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا اور وہ فوراً روانہ ہو گیا۔اس کے جاتے ہی راجاایک طرف سے تمودار ہوااوراس نے آتے ہی فکرمندی

مناسب اورغير مناسب سوچوں ميں ڪھويا ہوا تھا كہ چيت پر آہد ہوئی اور میں نے عاشقانہ نیاز مندی کے ساتھ دونوں سوٹ و بوار کے دوسری طرف کرتے ہوئے سخت عاشقانہ ليح من كبار" كاش كديس تيراكوني سوث .... باقى جمله ملق ميريى روحميا كيونكه سامنے خاله لاؤؤ الپیکر کمزی تمی اورمیری همکی بنده کئی۔'' خالہ وہ میرا مطلب

" تیرا مطلب میں اچھی طرح مجھتی ہوں میرے بجے۔'' خالہ نے شاپر ایک لیا۔'' فکرمت کروہ وفت بھی زیاده دورسیس ہے۔

"میاں بوی ایک دوسرے کا لباس ہی ہوتے ہیں۔''خالہ نے نیچ جاتے ہوئے کہااورمطلب سمجھ کرمیں نے ایک چیاری می جس پرامان کا بحرابد کا اور اس فے منتا كرامال كويكارا تعا-اس سے يہلے إبال آتي ، مس دور تا موا نے آیا اور اتفاق سے ای وقت ملیل ڈیونی سے آیا تھا۔ عل نے اس سے بائلک کی جانی لی اور تمرسے نو دو کیارہ ہو الله چیلی بارامال نے خوش خیری سنائی تھی کہ میری منزل قريب ہے اورآج خاليدلاؤ وُ الليكر نے تقديق كردى - كيف وی پھوٹس آ کر میں نے فتو کے چھوٹے کودودھ پتی کا آرڈر دیا جب سے فتو کی بیوی کیڑے سلوانے میری دکان پرآنے للی می فتونے معظی ہے مانکنا ترک کردیے تھے۔ ابھی میں نے دودھ پی کا پہلاسپ لیا تھا کہ کوئی سائے بیٹا اور مس مجمارا جاہے۔

" يار راجا اس برك .... "ميرا باقى جمله حلق مي انك كميا كيونكه سامنے شهزاده بدبخت بينيا ہوا تھا۔اس نے سر

"مس بھی برے کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔وہ کہاں ہے؟"

"كون ساعمراكهال ہے؟" ميں نے سنجل كركها۔ "من سمجا كرراجا آيا ب اورجيس ايك برك كاسودا

, خبلیل مجھے ہے وتو ف مت بنا۔'' شہزادہ بدبخت . نے آ مے جیک کرکہا۔ میں جانا ہوں کہ برائم دونوں نے واپس کرسکتا ہے غائب كيا ہے ميں راجاكى رائنك الحجى طرح بيجاتا ہوں۔ م خوداس چرکامابر مول اورجم ایک بی اسکول می رو مے

مس نے محمری سانس لی۔ بات کمل می تنی اس لیے

جاسوسردانجست - 88 - اکتوبر 2015ء

**Maayon** 

بکرا بزائے تا وان والے کب ہے ایسے گڑے بمرے لینے لگے، وہ تو چھونے اورسے برے لیتے ہیں جن میں کوشت سے زیادہ بڑیاں ہوتی ہیں۔جلیل تو بھی کس کی با توں میں آر ہاہے۔''

راجانے میہ بات بھی درست کی تھی کہ شہزادہ بد بخت نہایت چرب زبان اور عیار آ دمی تھا۔ وہ باتوں ہے آ دمی کو کھیرنے کافن جانتا تھا۔ میں نے کہا۔'' تب ایک ہی طریقتہ ے ہم و ث جاتے ہیں کہ براتب ملے گاجب تیرے باپ کا محدها واپس فل جائے گا۔ اگر اس نے گدھا مہیں لیا ہے جب مجمی اس کی تلاش میں ہمارا ساتھ دے اور اپنا بکرا واپس

'' پیرکی نا۔ عقل کی بات۔''راجا جوش سے پولا۔'' وہ ای کاروبارے مسلک ہاوراے معلوم ہے کہ کدھے کے محوشت کے سپلائز کون کون ہیں۔ وہ جمیں بتائے گا محراب اسے تلاش کرنا پڑےگا۔

''انظار کرجب تواہیے تھر پرنہیں لیے گاتو وہ سیدھا مين آئے گا۔"

جمیں زیادہ دیرانظار تہیں کرنا پڑا۔ پندرہ منٹ بعد بی شیزاده بد بخت آ کردهزام سے کری پرکرااوراس نے کھا جانے والی نظروں ہے راجا کو دیکھا۔'' بیمنحوس یہاں ہے اور س اس کے باب سے کالیاں س کرآ رہاموں۔

" فظر كرابات صرف كاليال وين ان كي جكه مين موتا تو تجھ پر کولہ داع دیتا شہزادہ بدبخت۔ "راجانے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ''لوگوں کو گدھے کا گوشت کھلانے

"خدا كے ليے۔" اس في مجراكر جاروں طرف دیکھا۔'' کیوں میری چینی بنوانا چاہتا ہے۔ آج کل انصاف كامعامله ببلك في إنه باته ميس ليا ب

میں نے تائیدی۔'' ہیں رویے کامٹی کا تیل اور ایک ماچس کی تیلی خرج ہوئی ہے۔ بحرم کوموقع پر بی انساف ل جاتا ہے۔ اب بھلا اس سے ستا انصاف کیا ہوگا۔لوگ مجر بھی مبنگائی کاروناروتے ہیں۔

''میرا بکرا واپس کرو۔''شہزادہ بدبخت نے مطالبہ

" تولو كهدر بانقا كركسي إدر كأبراب-رکھوایا ہے۔''
اس بار وہ رو
''ہاں جانی جریا نے رکھوایا ہے۔'' اس بار وہ رو
''ہاں جانی جریا نے رکھوایا ہے۔'' اس بار وہ رو
''اناغا۔'' راجائے قبقہ مارا۔''اس شہر میں کوئی دینے والے انداز میں بولا۔''اگر بحرا نہ ملاتو وہ میرے
آدی ایبا ہوگا جوشہزادہ بد بخت کو جانتا ہواور اس پر اعتاد ساتھ وہی سلوک کرے گا جوقسائی بحرے کے ساتھ کرتا
کرے۔ اس نے بھی بحرا کہیں سے اٹھایا ہے۔کڑائی ہے۔''

" بيه بدبخت يهال كيول آيا تفا؟" کیونکہ اسے علم ہو حمیا ہے کہ اس کا بکر اتو لے حمیا

راجانے برہم ہوکر کہا۔" تونے اقرار کرلیا۔" " الى ايك تو مجھ سے ايك حد سے زيادہ جموث حبیں بولا جاتا ہے دوسرے وہ ہمارا کیا بگاڑ لےگا۔ پولیس کے پاس جانے سے تورہا۔ "بوسكتاب، وه كيا بو-"

''اس صورت میں اس کی جگہ نادر شاہ آتا اور میں یوں لے جاتا جیسے ہم برا لے آئے تھے۔ تیرے معاملے میں قسائی کا کردار بھی وہ خود ادا کرتا۔ مرشمزادہ بد بخت پولیس کے پاس نہیں میا ہاوراب تیری عافیت ای میں ہے کہ مراوالی کروے۔

" تواہے نارل چلتا ویجھ چکا ہے، اس کا مطلب ہے كم كدهااس فيس حرايا - چوركوني اور ب-راجا پریشان ہو حمیا۔''لیعنی ہم نے جو محنت کی وہ -3000 L

"اياى لكرباب-"من تربلايا-"موسكتا بوه بلف كرربا موكدها اى في جُرايا مو ورنہ تو خودسوچ کہ دہ اتی جلدی ہم تک کیے آسکتا ہے، کیا اسے الہام ہواہے کہ براہم نے اٹھایا ہے۔ ایسامرف ای صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب اس نے ابا کا گدھا چرایا ہو اوراے معلوم ہے کہ جوائی کارروائی ہم بی کر سکتے ہیں۔" راجائے واقعی اہم نقطه اٹھا یا تھا، یہ تو میں نے سوچاہی مبیں تھا۔'' پروہ تیری مینڈرائٹنگ کا حوالہ دے رہا تھا۔تم وونوں ایک ہی اسکول میں پڑھے ہو۔"

" بکواس کرتا ہے اپنی مینڈ رائٹنگ تو میں خود دو دن بعد مبیں پہان یا تا، بدکہاں سے پہانے لگا۔ جہال تک اسکول کی بات ہے تو ہمارے سیکشن الگ تھے۔ صرف کھیل كىمىدان مى جم كمن تھے-"

''مگر باروہ کچ کچ پریشان لگ رہا تھا۔'' میں نے كبا\_"اس كا كبنا بك كم بكراس كانبيل بي كى ف اماناً

جاسوسہڈانجسٹ ۔ 89 ◄ اکتوبر 2015ء

**Seeffon** 

" مجھے تجھ سے مدردی ہے یار مرستلہ ہے کد سے

''وہ جائے بھاڑ میں۔''

''تب تواور تیرا بمرادونوں جائیں بھاڑ میں۔''راجانے اچھل کرکہا۔'' خبردار جولال کے بارے میں ایک لفظ کہا۔'' میں نے تائید کی'' بالکل، بے شک وہ راجا کا ماجایا نہیں ہے مگر دونوں ملے تو ساتھ ساتھ ہیں۔توصرف اسے گدھانہ مجھ۔''

" توکیاراجاسمجھوں۔"

''اپناباب شمجھ۔''راجاغرایا۔''اگراپنا بکراچاہتا ہے توگدھے کی تلاش میں ہماری مدد کر، جیسے ہی گدھا ملے گا، تیرا بکراہی مل جائے گا۔''

اس پرراجا اور شہزادہ بدبخت کے درمیان ایک مجھوٹا سا مربھر پورفساد ہوا اور پہلی ہار ایسا ہوا کہ فتو کے ڈیک کی آواز انسانوں ہے دب کئی۔ نیج نیج کی دونوں کے مطلے کی رکس پھول مئی تقییں۔ شہزادہ بدبخت کا سفید چرہ سرخ اور راجا کا مجراسانو لا رنگ عنائی ہو گیا تھا۔ ہاتھا پائی کی دونوں میں شہمت تھی اور نہ قوت اس لیے سارا فساد زبانی رہا اور بالآخر ان کے مطلے بھی اس کھے بازی میں جواب دے بالآخر ان کے مطلے بھی اس کھے بازی میں جواب دے میں اب تک سکون سے بیشا ہوا تھا۔ جب وہ خاموش موسکت تو میں نے کہا۔ ''اس مسئلے کا ایک طل ہے۔''

''وہ کیا؟''شہزادہ بدبخت نے نہایت غلانظروں سے راجا کود کمیتے ہوئے کہا۔اس کاوہی حال تھا کوزبان کو جنبش نہیں گرآئی کھوں میں تو دم ہے۔جوبات وہ زبان سے نہیں کہد پارہا تھا وہی آئی کھوں سے کہدر با تھا گریہاں بھی راجا بازی لے کیا تھا ذبان درازی کے بعد اس کی آئی کسیں زیادہ رفتار سے شہزادہ بدبخت کوگالیاں دے رہی تھیں۔

" تو ای شعبے سے تعلق رکھتا ہے اور تخیمے اچھی طرح معلوم ہے کہ گدھے کا گوشت کون سپلائی کرتا ہے اس لیے تو ہماری مدد کرے گا اور ہمیں ان تک پہنچائے گا۔ تیری اس مدد کے بدلے ہم تیرا بکراوالیں کردیں تے۔''

'' میں اس کی کوئی مدنہیں کرسکتا۔'' شہزادہ بدبخت نے راجا کی طرف اشارہ کیا، اس پر راجا نے نہایت واہیات اور نا قابلِ بیان الفاظ میں بتایا کہ شہزادہ بدبخت اور کن معاملات میں ابنی بھی مدنہیں کرسکتا۔ میں نے ہاتھ اشا کرسیز فائر کا یو نیورسل اشارہ کیا تھرجب دونوں کی دوبارہ چل پڑنے والی زبان نہیں رکی تو میں نے وہی کیا جواس شم چل پڑنے والی زبان نہیں رکی تو میں نے وہی کیا جواس شم کے تنازعات میں اقوام متحدہ کرتی ہے یعنی ورمیان سے اٹھ

جاتی ہے۔ میں اٹھا تھا کہ ان کی زبائیں رک گئیں۔راجائے میراہاتھ پکڑلیا۔

"توكهان جارياب؟"

''اگرتم نے مگے بازی سے بید مسئلہ کل کرنا ہے تو تھیک ہے۔'' ہےلیکن دوسری صورت وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔'' شہزادہ بد بخت نے خون کے گھونٹ ٹی کرسر ہلا یا۔ ''چل میں تیری اس معاملے میں مدد کر بھی دوں کیکن اس کے باوجود گدھانہیں ملاتو میر ہے بکرے کا کیا ہوگا؟''

ے باد دور مرحا میں مار حیر سے برطان ہوں۔ ''اصل چیز تیری نیت ہے۔'' میں نے کہا۔''اگر تو نے خلوص نیت سے مدد کی تو مجھے بتا چل جائے گا اور اگر تیری نیت میں کھوٹ ہوا تو وہ بھی مجھ سے چھپائییں رہے گا۔ فیصلہ میر اہو گا اور بالکل غیر جانبداری سے ہوگا۔''

' دمیں گدنھے کے بغیر بکرادا پس نہیں کروں گا۔''راجا نے فیصلہ کن لہجے میں کہالیکن جیسے ہی میں اٹھنے لگاء اس نے فیصلہ بدل دیا۔

"اب توسیاست دال بننے کے قابل ہو گیا ہے، وہ میں فیصلہ بدلنے میں اتی ہی ویرانگاتے ہیں۔" میں نے راجا سے کہا اور شہز ادہ بدبخت کی طرف متوجہ ہوا۔" اس علاقے میں گدھے کے گوشت کا سیلائز کون کون ہے؟"

'' میں تین آ دمیوں کو جانتا ہوں لیکن تینوں ہی بہت خطر ناک ہیں، انہیں بینک بھی پڑھئی کہ میں نے ان کی نشان دہی کی ہے وہ کوئی دہی کی ہے وہ کوئی دہی گئے دن میر اگوشت سپلائی ہور ہا ہوگا۔وہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرتے۔''

"اوگوں کوفرق بھی محسوں نہیں ہوگا بالکل ایبا گھےگا کہ

گدھےگا کوشت کھارہے ہیں۔ "راجانے معصومیت ہے کہا۔

"لیکن اگر تیرا کوشت مارکیٹ میں آیا تو کھانے والا
اے سورکا سمجھےگا۔ "شہز ادہ بد بخت نے جوائی کارروائی کی۔

اس سے پہلے جھڑا تھر شروع ہوتا، میں نے پوچھا۔
"تینوں کے نام بتااور ٹھکانے بتاجہاں وہ گدھا کا منے ہیں؟"
تو جانو ہے جانو جرمن کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرارمضو
تو جانو ہے جانو جرمن کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرارمضو
قسائی ہے۔ خاندانی قسائی ہے گر لا کی میں پڑ کر اس
دھندے میں آگیا ہے۔ تیسراشاہ جی نگڑ اہے۔"

یں اور راجابیک وقت جو تھے۔ ''لنگر اے؟'' ''ہاں ایک پاؤں کولی لگنے سے بریار ہو کیا ہے شاید اسے تھسیٹ کرچلا ہے اس لیے لنگر اکہلا تا ہے۔'' میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔''پہلے ای کی طرف چلتے ہیں۔'' ''میں نہیں جاؤں گا صرف جگہ بتا سکتا ہوں۔''

باسوسردانجست ﴿ 90 ۗ اكتوبر 2015ء

READING Section

شہزادہ بدبخت نے صاف انکار کردیا۔ ''شیک ہے جگہ بتاؤ گریادر کھنا کوئی چکر بازی کی تو تیرا نقصان صرف بکرے تک محدود نہیں رہے گا۔'' میں نے اسے دھمکی دی۔

#### \*\*

میں اور راجا گدھوں کے درمیان چھے ہوئے تھے
کیونکہ شاہ جی کے اس شکانے کا حاطے میں کودتے ہی ایک
گدھے نے بے وقت کا راگ الا پا اور پھر الا پتا ہی چلا گیا۔
میں نے راجا ہے کہا۔ 'اس نے تھے دیکھ کرآ واز نکالی ہے۔'
میں دوران میں گدھوں کا گران وہاں آگیا اور ہمیں
گلت میں چھپنا پڑا تھا۔ گران نے آتے ہی موسیق کے
دلدادہ گدھے کوری سے بنا ہوا کوڑا رسید کیا اور چند کوڑے
کھا کر گدھے کی طبیعت کو ذراسکون آیا تو احاطے میں سکون
موا۔ اس کی آواز سخت سمع خراش تھی۔ گران ایک چھوٹی سی
کوا۔ اس کی آواز سخت سمع خراش تھی۔ گران ایک چھوٹی سی
کوا۔ اس کی آواز سخت سمع خراش تھی۔ گران ایک چھوٹی سی
کوا۔ اس کی آواز سخت سمع خراش تھی۔ گران ایک چھوٹی سی
کوا۔ اس کی آواز سخت سمع خراش تھی۔ گران ایک بوتھی۔ راجا نے
کو کیداور ان کی ذاتی ہوئے کہا۔ '' جلیل ایس بد ہونہیں آرہی
علی بد ہونہیں آرہی

نہیں آرہا تھا۔ ''شاید یہیں گدھوں کو کا ٹا جا تا ہے۔''
کچھ دیر بعد اس کی تقدیق بھی ہوگئ جب ایک
طرف بب میں گدھے کی کھال پائی گئی جے نمک لگا ہوا تھا
اوراس کے پاس والے بب میں مرحوم کی سری باتی بھی تھی۔
فلاہر ہے سری فروخت نہیں کی جاسکتی تھی اس کا شاید کچھاور
معرف نکالا جا تا۔ جب سے وطن عزیز میں دونمبری کا رواح
ہوا ہے کوئی چیز ضائع نہیں جاتی ہے۔ احاطے میں نصف
درجن گدھے تھے اور ان میں راجا کے باپ کا لال تھا۔ راجا نے
اگر چہ وہ بھی خرسیاہ ہی تھا گرنام اس کا لال تھا۔ راجا نے
تقدیق کی کہوہ ان گدھوں میں نہیں ہے۔''

تعمدین کی کہوہ ان مدموں میں ہے۔ ''کہیں وہی تو اب صرف کھال اور سری کی صورت میں باقی نہیں رہ گیاہے؟''

یں ہاں میں رہ سی ہے . ''نہیں یار بیسفید کھال والا گدھا ہے اور اس کی سری بھی لال سے بہت بڑی ہے۔وہ یہاں نہیں ہے۔''

گدھے کوئے ہوئے شاید چھسات کھنے سے زیادہ
وفت نہیں گزرا تھا۔ میں اور راجا مایوس تھے۔ اگر لال کا ٹا جا
چکا تھا تو ہمارا یہاں آنا بیکار ثابت ہوا تھا۔ ہم یہی امید کر
سکتے ہتے کہ گدھا شاید رمضو قسائی یا جانو جرمن کے پاس
تھا۔ہم ویوار پھلانگ کراجا طے سے نکلے اور رمضو قسائی کے



جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 91 ﴾ اکتوبر 2015ء



المکانے کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے رائے میں راجا پر واضح کیا کہ اگر ان دوجگہوں پر بھی اس کا گدھا نہ ملاتو اے برکرا واپس کرنا ہوگا۔ راجا کا موڈ نہیں تھا۔'' اتنی جلدی بھی واپس نہیں کروںگا۔''

''راجا اگر تیری نیت خراب ہوئی تو میں اس معالمے سے نکل جاؤں گا اور جانی چریا شامل ہو جائے گا۔ وہ ویسے ہی تیرا دخمن ہے۔ اگر تو پھنسا تو وہ رگڑ دے گا۔ اس لیے

ا پئی بات پرقائم رہ۔'' جانی چریا کا نام آیا تو راجا فوراً سیدها ہو گیا۔''اچھا یارواپس کردوںگا، میں کون سااس کا بکرا کھا جاؤںگا۔''

"ای میں تیری اور میری عافیت ہے۔"
رمفو قسائی کا برنس شاید عروح پر تھا کیونکہ اس کے سلاڑ ہاؤس میں کوئی گدھانہیں تھا البتہ مرحومین کی کھالیس ایکسپورٹ کے لیے سکھائی جا رہی تھیں اور راجائے انہیں ہمی دیکھ کر تقید ہی کہ ان میں اس کے ماں باپ کا لال شال نہیں تھا۔ ہم وہاں سے لکھے تو بس اب ایک جگہرہ کئی میں اپنالال ہوا تو ٹھیک ہے در نہ اسے ذاتی لال یعنی تجھ پر میں اپنالال ہوا تو ٹھیک ہے ور نہ اسے ذاتی لال یعنی تجھ پر

گزاراکرنا پڑےگا۔ ''مرکز نبیں۔''راجائے لرز کرکہا۔''اس سے بہتر ہے مدعم مدالہ میں ایک میں ا

میں کمرے فرار ہوجاؤں۔'' ''فرار ہوکر کہاں جائے گا؟''

مرارہورہاں جانے ہا ؟ ''سنا ہے فلم انڈسٹری پھر ہے اٹھ گئی۔ جیے بعض اوقات قبرے مردہ زندہ نکل آتا ہے۔''

" 'تو چاہتا کہ وہ پھر لیٹ جائے قبر میں۔ ' میں نے ملائمت سے کہا۔ ' راجافلم انڈسٹری پررحم کر اور کوئی دوسرا کام سوچ جوتو کر بھی سکے۔ '

ہ موں برور کی سے اس کرتا ہوں۔'' راجانے دانت نکائے۔ ''قسمت آز مانے میں کیا حرج ہے۔ہیرونہ بھی ولن کا کردار مل جائے۔''

راجاوان کے کردار کے لیے موز وال تعاظم مسئلہ یہ تعا
کے قلمی دان عام طور سے جتنے کمینے اور گھٹیا ہوتے ہیں راجا
اس سے کچھڑ یا وہ ہی ان صفات کا حال تھا۔ گر میں نے یہ
کہنے ہے کر یز کیا۔ و یسے بھی مجھے قلم اور اس کی انڈسٹری
سے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ اگر بیراجا کی وجہ سے دوبارہ لیٹ
جاتی تو میری بلا سے۔جانو جرمن زیا دہ بڑا بزنس میں ٹا ہت
ہوا کیونکہ اس کے سلائر ہاؤس میں صرف کد ھے ہی نہیں بلکہ
سُرِ اوروہ کھوڑ ہے بھی موجود تھے جو اُب کسی قابل نہیں

رہے تھے۔ تمرشوئ قسمت لال یہاں بھی نہیں تھا۔ ایک گدھالال سے خاصا ملتا تھا تمرراجانے ایک نشانی کی مدد سے اسے مستر دکر دیا۔ بچپن میں ایک باراس نے لال کے کان پراپنے دانت آزمائے تھے۔ راجا کا بیڈ نیٹل ریکارڈ آج بھی لال کے کان پرموجود تھا اور قرید کورہ کے دونوں کان صاف تھرے یائے گئے ہتے۔ راجا سخت مایوس تھا۔

کان صاف سخرے پائے گئے ہتھے۔را جاسخت مایوں تھا۔ ہم وہاں سے نکلے تومیں نے اسے سلی دی۔ ''دیکھ پار ہم جتنی بھاگ دوڑ کر کتے ہتھے، وہ کرلی ''دیکھ سار ہم جبتی بھاگ دوڑ کر کتے ہتھے، وہ کرلی

و میں یار ہم بی جات دور سرے کے سرور ہوتا اب تیرے باپ کی قسمت میں اپنا کم شدہ گدھانہیں ہے تو ہم کیا کر بچتے ہیں۔''

''ہاں سوائے براوالہی کرنے گے۔''
اس چکر میں نصف رات ہو چکی تھی اور جھے امال کی اگر تھی۔ آئے کل وہ میری آمد و رفت پر بہت نظر رکھنے لی تھیں حالا نکہ یہی کام پجوع سے بعد شنو کرنے والی تھی۔ تب امال میرے جلد کھر آئے پر جھے جورو کا غلام قرار ویٹیں۔ ابھی تو ویر ہے آنے پر باز پرس کے ساتھ ساتھ ہے گرتی ہی ہوتی تھی کہ نصف رات ہوتی تھی کہ نصف رات ہوتی تھی کہ نصف رات ہے پہلے واپس کھر میں پایا جاؤں۔ کمر بجوری تھی ہیکام آئ بی بیا یہ تو اپن کھر میں پایا جاؤں۔ کمر بجوری تھی ہیکام آئ بی بی تھی کہ وہ بحر سے سیت غائب ہوجائے گا اور شہزادہ بدیمن کے بیٹھے جائی جو بائی جو بائی جو یا توامید بدیمن کی کر اس کی تواتی فکر نہیں تھی گر بر سے گا۔ اس کی تواتی فکر نہیں تھی گر بر بے اس کی تواتی فکر کرنی ہی پڑتی اس کے بیٹھے جائی جو یا تھا اور آدمی کو اس کی فکر کرنی ہی پڑتی اور درواز و بچایا تو اس نے فائدر سے ڈری ڈری تی آواز نکائی۔

''کون ہے۔'' ''مامامیں ہوںِراجا۔''

اس نے دروازہ کھولا اور بولا۔"راجا مجھے افسوں ہے۔" ''کس بات کا؟''راجائے کہاا ور پھراس کا دھیان بمرے کی طرف ممیا۔ اس نے ماما بکرا کا کر بیان پکڑ کر اسے باہر مینج لیا۔" بمراکہاں ہے؟''

" و لے سے " اس نے مردہ کیے میں کہا۔
" کون لے سے اور کیے لیے گئے؟" راجا آپ
ہے باہر ہو گیا۔ایبا لگ رہا تھا وہ ماما کوئل کر دے گا کیونکہ
اس نے کریبان چھوڑ کر اس کی گردن دیوج کی تھی۔ ماما
بوڑ ھااور کمزورآ دمی تھا۔اس لیے راجا اپنی کمزور صحت کے
باوجوداس کی گردن اس حد تک دبانے میں کامیاب رہا کہ
اس کی آنکھیں باہر آگئیں۔اگر میں بروقت مداخلت کرکے
اس کی آنکھیں باہر آگئیں۔اگر میں بروقت مداخلت کرکے
اس کی آنکھیں باہر آگئیں۔اگر میں بروقت مداخلت کرکے
اس کی آنکھیں کی گرفت سے آزاد نہ کراتا تھا تو اس کی آنکھیں

جاسوسرذانجست م 92 ١ كتوبر 2015ء

بكرا برائخ تاوان

میں ہے۔ "
جب ہم وہاں سے روانہ ہور ہے تقے تو ایک منٹ
پہلے شوق سے کڑائی کھانے والماب شہزادہ بدبخت کا کھیراؤ
کرر ہے تھے۔ میرااب سیدھا کھر جانے کا ارادہ تھا کرراجا
نے اصرار کیا کہ اسے کھر پرڈراپ کروں کیونکہ راستے میں
موجود چند کینہ پرور کتے بلاوجہ اس کی ٹاٹک لینے کی کوشش
کرتے تھے۔ راجانے بائیک سے اتر نے سے انکار کردیا

نے اصرارکیا کہ اسے کھر پرڈراپ کروں کیونکہ راہتے ہیں موجود چند کینہ پرور کتے بلا وجہ اس کی ٹا تک لینے کی کوشش کرتے ہتے۔ راجانے بائیک سے اتر نے سے انکار کردیا اس لیے مجبوراً جھے اس کے گھر کا رخ کرنا پڑا۔ راہتے ہیں کینہ پرورکتوں والی بات درست ٹابت ہوئی اور کئی گلیوں سے ہم یوں گزرے کہ ہم دونوں کی دونوں ٹا گلیس ہوا ہیں معلق تھیں۔ ایک کتے نے جے ٹا ٹک بجورکر منہ مارا وہ کرم سائلنسر ٹابت ہوا اور اس کی دردنا ک صدائی فاصی دور سائلنسر ٹابت ہوا اور اس کی دردنا ک صدائی فاصی دور سائلنسر ٹابت ہوا اور اس کی دردنا ک صدائی فاصی دور سائلنسر ٹابت ہوا اور اس کی دردنا ک صدائی و بی رہی تھیں۔ گھر جب راجا کی گئی میں داخل اور ایک کھلے میں ہوائے کہ یا درا پہلے میں برودت پاؤں نے کہ اور ایک کھلے میں ہوا۔ راجا کے گھر کے سائے اس کے مال باپ موجود تھے اور اپنے گدھے سے سامنے اس کے مال باپ موجود تھے اور اپنے گدھے سے سامنے اس کے مال باپ موجود تھے اور اپنے گدھے سے سامنے اس کے مال باپ موجود تھے اور اپنے گدھے سے سامنے اس کے مال باپ موجود تھے اور اپنے گدھے سے لینے جا رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار راجا کے کو باپ نے کی جا رہے کے باپ نے کو باپ نے جا رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار راجا کے کو باپ نے کا تھے۔ اس کے مال باپ موجود تھے اور اپنے گو باپ نے بارے باتے۔ زندگی میں پہلی بار راجا کے کو باپ نے بات کے باپ نے بارے باتے۔ زندگی میں پہلی بار راجا کے کا باپ نے بات کی کھی بار کے باپ نے بات کے بات کو باپ نے بات کی کھی بات کی کھی بات کی بات کے بات کے بات کے بات کی کھی بات کے بات کی بات

اے دیکھ کراظہارِ مسرت کیااور بولا۔ ''راجاد کھا پنالال واپس آسمیا ہے۔''

راجاب تک دم خود قائد 'واپس آسمیا ہے مرکیے؟''
داس کی ری کھل گئ تھی ، کلی سے اُکلاتو ناصر کول کیا۔
وہ سمجھا کہ دھونی کھاٹ ہے آر ہا ہے۔وہ اسے وہاں لے کہا
اور وہیں با ندھ دیا۔''

و و المراہے لے جانے والا تولنگڑا تھا۔ ' راجا بولا تو

اس کے باپ نے کہا۔ ''ہاں ناصر کے یاؤں میں موج آئی ہے ننگڑا کرچل رہا ہے ای وجہ سے بتانے تھر نہیں آسکا۔ پھر کام میں بھول حمیا ' ابھی اسے یاد آیا تو بتایا اور میں جاکر اسے کھاٹ سے لے ہے '''

لال دن بعربعوکار ہاتھااس کیے چارے پرٹوٹا پڑر ہا تھااوراس نے محاورہ درست ٹابت کردیا تھا بعنی جتھے دا تھوتا او تھے آن تھلوتا۔ ہمیں سارا دن بلا وجہ خوار کروایا۔ راجا نے مشتعل ہوکر لال کولات رسید کی اور اس نے فوراً فریاد کی۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو راجا باپ کی لات کھا کردرواز سے سے باہر آرہا تھا۔ آج رات بھی اس کے مقدر میں عارفہ کا بیڈروم تھا۔ باہر ہی رہ جاتیں۔ پھر بھی اس کے حواس خاصی ویر میں ہمال ہوئے اوراس نے کوئی درجنوں بار پوچھنے پر بتایا۔ '' بحرا ۔۔۔۔ وہ جانی چریا کے آ دمی لے گئے۔ ہر سال مجھ ہے ایک بکرالے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ بیہ بمرامیر انہیں ہے مگروہ لے گئے۔ میں کیا کرتا؟''اس نے فریاد کی۔''ان لوگوں ہے کون پورا پڑسکتا ہے؟''

نصف رات کے بعد بھی لوگوں کی خوش خورا کی بیں فرق نہیں آیا تھا اور کڑاہی ہاؤس کے سامنے خاصی رونق تھی۔شہزادہ بد بخت کیش کاؤنٹر پرموجود تھا اور جمعیں و کیوکر چونکا۔'' بکراکہاں ہے؟''

''وہاں جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔'' میں نے کہا۔ ''اسے بکرا ماما کے پاس رکھوایا تھا اور وہاں سے اسے جانی چریا کے آدمی لے گئے، اب جانی چریاتم سے پوچھے توتم کو بہی کہنا ہے کہ تم نے اسے بکرا ماما کے پاس رکھوایا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی کہانی سنائی یا حقیقت بتائی تو ہم غائب ہو جا کیں مجاور تم یہیں ہو گے۔''

بہ بین شہزادہ بدبخت نے جس طرح سکون کا سانس لیا تھا اس سے جھے لگا کہ اس نے جانی چریا کے حوالے سے بچ بی کہا تھا۔" چلومیر سے سر ہے تو یو جھاتر ا۔"

میں نے کئن کے ساتھ کاؤنٹر پر کردکھا ہوا تازہ گوشت دیکھا۔''بیس کاہے بکرے کا یا گدھے کا؟''

''کی کا بھی ہوابتم یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔''شہزادہ بدبخت نے حسب توقع کام نگلتے ہی یاری کو لات مارکرآ تکھیں ماتھے پرد کھ کی تھیں۔ میں تو خاموش رہا مگرراجانے جیسے کو تیسا والا جواب دیاا در چیخ کر بولا۔

المعلى بمى كد معاور من كالراى كمان كاشوق

جاسوسرڈانجسٹ ﴿ 93 ۗ اکتوبر 2015ء

Section



نیکی کر دریا میں ڈال... بات محاورے کی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اس دور میں نیکی کرنے والے کو ہی کمر میں پتھر باندہ کر دریامیں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان بے لوث ہو اور سینے میں دردمنددل رکھتا ہوتواس کے لیے قدم قدم پر ہولناک آسیب منہ پھاڑے انتظار کررہے ہوتے ہیں۔بستیوں کے سرخیل اور جاگیرداری کے بے رحم سرغنه لہو کے بیاسے ہو جاتے ہیں... اپنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے ہیں...امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل ہیش آتے ہیں که عزم کمزور ہو تومقابله كرنے والا خودہى اندر سے ريزه ريزه ہو كربكهرتا چلا جاتا ہے ليكن حوصله جوان ہو تو پھر ہر سازش کی کوکہ سے دلیری اور ذہانت کی نئی کہانی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان كى داستان جسے ہرطرف سے وحشت وبربريت كے خون آشام سايوں نے گهیرلیاتها مگروه ان پیاسی دلدلوں میں رکے بغیردوڑتا ہی چلا گیا... اثرورسوخ اوردرندكى كى زنجيرين بهى اسك برهت بوئے قدم نهين روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خونخوار حریفوں نے آپنے قدموں میں جھکا لیا تھا مگر وہ بار مان کر پسپا یہ نہ و الوں میں

﴿ 94 ◄ اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی مجوبہ دیکھا ہو۔ شاہداس کے لیے یہ بات قابلی تعمن میں کم ملکل داراب جیے تھ کے کارندے کوکوئی اس طرح الا ڈسکتا ہے اور زخی

زحی ہونے کے بعد سرغنہ نے اپنے یا تھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یقینا اس کے ماتھے پر دیبا بی نیکلوں کومر نمودار ہوچکا تھا جیسا عارف کے چھوٹے بھائی سلیم کے ماتھے پر وكمانى دے رہاتھا۔ سرغنے ہاتھ كاشارے سے اسے ساتھیوں کو بیچے آنے کا کہا۔ وم دیا کرنگل جانے والا محاورہ ان پر بالکل ساوق آر ہا تھا۔جس تص کے جڑے پرمیری كبنى كى ضرب للى محى وه بجى ابنا منه دبائے ہوئے تھا۔ چرے پراذیت کے آثار تھے۔ میں نے سلیم کے ماتھے کو اینے رومال سے صاف کیا اور اے کہا کہ وہ چوٹ کو صاف

عاشرہ نے افتک بار آواز میں جھے خاطب کیا اور بولی-"تم ...ميرامطلب ٢ آب يهال کيے پنج؟ " ننس عارف كا دوست بول اورمعيبت كي كفره ي میں دوست مدد کو چھنے بی جایا کرتے ہیں۔اس کے ایکسٹرنٹ كووت بحي تويس في عي كيا تمانا-"

" مجمع ايما لكنا ب آب كى وجد س بم سب يرى طرح بھنے والے ہیں۔ 'عاشرہ نے کا بھی آواز میں کہا۔ "اورميراخيال بكريري وجه انثاء اللهآب كے ساتھ بہت و المامونے والا ہے۔ "ال كے ساتھ ال میں نے عارف کواشارہ کیا کہ وہ عاشرہ کے ساتھ بات چیت كرے۔خود مل كرے سے باہر آھيا اورسليم سے تفتكو شروع کردی۔

عارف اورعاشره کی بات چیت قریباً ایک محنثا جاری ربی ۔اس کے بعد عاشرہ تیزی سے تھی اور اپنی کار میں بیٹھ كرجلي كئ بيقريبادين بج كاونت تعاب

بارش مم چی سی ۔ عاشرہ کے جانے کے بعد میں پھر عارف کے پاس آبیٹا۔اب عارف کے چرے پرزعرکی کی ہلگی می چیک نظر آئی تھی۔ بہر حال مجموعی طور پر وہ عم زوہ عى تقا-اس نے سليم كو جائے اور بسكث وغيره لانے كا كہا كم بولا۔"شاہ زیب بھائی! بیسب چھاتنا جمران کرنے والا ہے کہ اہمی تک مجھے بوری طرح یقین نہیں آیا، عاشرہ کو کیے آئے گا۔ بہرحال یہ بات تو وہ مجھ کئ ہے کہ اب اسے علیل كى طرف سے كوئى فورى خطرە نہيں اور شايدىيا مىدىجى اس پیدا ہوگئ ہے کہ وہ اپنے والدنذیر صاحب کوعلاج کے لیے

پاکستان سے باہر لے جاسکے گی۔'' '' چلویمی بڑی ہات ہے۔''میں نے کہا۔ ''لکن بیسب کیے ہوا ہے، یہ اس کی سمجھ میں ہیں آیا۔میرامطلب ہے کہ شکیل جیسے بندے کا ایک دم پیچھے

میں نے کہا۔''میرے خیال میں پیڑ گننا اتناضروری نہیں ہوتااصل چیز تو کھل ہوتی ہے۔

''وہ اب بھی بڑی مایوی والی یا عمل کررہی ہے۔ایک زندگی کو ..... ایک بہت برابو جھ بچھر بی ہے اوراس کی وجدوبى بجوتم جانتے ہو۔اس كتے نے عاشرہ كے ساتھ ا چھاسلوک جیس کیا۔ کاش میرے بس میں ہوتو اس کی مخوس کھو پڑی میں پوری چھ کولیاں آیا ر دوں۔

''اور پھر خود بھی تھیل کے بندوں کے ہاتھوں مارا جاؤں۔" میں نے اس کا فقرہ مل کرتے ہوئے کیا۔"اس یے بعدداراب میلی تمہارے وارثوں کو تعانے چہر ہوں میں منتی مجرے اور انہیں زندہ در گور کرنے۔خدا کے لیے عارف، خدا كے ليے ... مجھ بوجھ سے كام لو۔ اللہ نے مہيں نی زندگی دی ہے۔ اب وہی تمہارے کیے خوشیوں کے رائے مجی کھول رہا ہے۔ تم نے خود کہا ہے کہ جو کچھ عاشرہ كساتههو چكائے تم اے ايك حادث بحد كر بحول جانا جاہے ہو۔ وہ تمہارے کیے اب جی پہلے والی عاشرہ ہے۔ یاک دا کن اور صاف شفاف یم بنی بات اس کو کیوں جبیں بتاتے؟ كيوں اے في زندى كے ليے قائل جيس كرر ہے؟" "میں نے قائل کرنے کی پوری کوشش کی ہے شاہ زیب اور مزید بھی کروں گا تگر اس کی سوچ کسی اور طرف

جاری ہے۔ ''جمس طرفیِ؟''میں نے یو چھا۔ '''اکال شا

"میں اب حمہیں کیا بتاؤں شاہ زیب، وہ اس سارے معاطے کو بالکل اور طرح لے رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کداس خبیث نے اس کے ساتھ جوسلوک کیا ہے وہ اس کواندر سے میری طرح زخی کر کمیا ہے۔ کسی وفت نفسیاتی مریضوں جیسی ہاتیں کرنے لگتی ہے۔'

عارف بولا۔ ' میں نے اس سے کہا عاشرہ، بیزندگی بڑی کڑوی ہے اور بھی بھی بہت بدصورت بھی ہوجاتی ہے۔ میں سب مجھ جانتا ہوں۔ تھکیل نے حمہیں مجور کر کے، تمہارے ساتھ جسمانی تعلق بتایا اور اس طرح کے معالمے ہو چلتے ہیں کیونکہ عورت کمزور ہے، طاقت کے نشے میں

جاسوسرڈائجسٹ - 96 - اکتوبر 2015ء

Regilon

مردائے زیرکر لیتے ہیں اور مجبور کردیتے ہیں لیکن ایسے میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بے شک اس کے جسم سے بدسلوکی ہوجاتی ہے لیکن اس کا اندر اس کا اپنا آپ تو اس طرح پاک صاف رہتا ہے۔ اس میں کوئی شک کی منجائش ہی نہیں ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ جیب انداز سے بولی۔

''تم اور بات کررہے ہوعارف تم جو کچھے کہدرہے ہو اے بحر بانہ تملہ کہا جاتا ہے ریپ کہا جاتا ہے لیکن میں تو… اس کی کوشی سے باہرنکل آئی تھی پھر اپنے قدموں سے چل کرواپس مئی۔''

عارف چپ ہوگیا تو میں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ''عاشرہ کی اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے۔ بات توعورت کی مجوری اور بے بی کی ہوتی ہے چاہے ملی طور پراس کے ہاتھ یاؤں باندھ دیے جا کیں، چاہے ایسے طالات پیدا کردیے جا کیں کہوہ ہے اس ہوجائے اور اس کینے جھوٹے داراب نے ایسے حالات پیدا کردیے تھے ''

''میں اے یہی سمجھانے کی کوشش کررہا ہوں۔اللہ کرے وہ سمجھ جائے لیکن ایک بات کا پتا مجھے بڑی اچھی طرح چل رہاہے شاہ زیب بھائی۔'' ''وہ کہا؟''

''اب میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا اگر رہوں گاتو عکیل کسی نہ سی طریقے ہے بچھے قبر میں اتاردےگا۔' ''توجہ ہیں کون کہتا ہے یہاں رہنے کے لیے۔ حاجی نذیر علاج کے لیے باہر جا کمیں کے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے عاشرہ اور اس کی والدہ بھی جا کیں ای طرح تم بھی باہر نکل سکتے ہو۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں۔ وہیں پر عاشرہ سے تمہارا نکاح بھی ہوسکتا ہے۔''

میں اور عارف تادیر باتیں کرتے رہے۔ وہ عجیب کشکش میں تھا۔ جیسے کسی برفیلے پانی میں ڈوب ڈوب کر اکھیں ابھر رہا ہو۔ بہرحال میں جانتا تھا میں نے اس کی را کھیں وہ چنگاریاں جگادی ہیں جوکل شعلے بن جا نمیں گی اور شاید الی بی ایک دو چنگاریاں عاشرہ کی بجمی ہوئی را کھ میں بھی بیدا ہو چکی تھیں۔ آج یہاں جو بچھے اس کی نگاہوں کے بیدا ہو چکی تھیں۔ آج یہاں جو بچھے اس کی نگاہوں کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے خاص خنڈوں کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے خاص خنڈوں کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بے حدجیرت انگیز اور حوصلہ افز اتھا۔

عارف نے ایک بار پھر مجھے کریدنے کی کوشش کی۔ وہ جاتا جا ہتا تھا کہ میرے ہاتھ وہ کون سابٹن آیا ہے جس کی

جاسوسرذانجست م <del>97 - اکتوبر 2015ء</del>

استادے مدد سے میں تکلیل جیسے دبنگ شخص کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہور ہاہوں۔ میں نے کہا۔ ''عارف! معاف کرنا پیرمیرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں اس پرڈسکس کرنا پندنہیں کروںگا۔''

ا گلے ایک مہینے میں بڑی تیزی سے کی طرح کی پیش رفت ہوئی۔ عاشرہ اور اس کی والدہ حاتی نذیر کو لے کر لندن چلی گئیں۔ وہاں ان کی بائی پاس سرجری ہوتا تھی۔ میں نے عارف کو باہر بیمینے کا انتظام بھی کردیا۔ عارف کے والدین تو حیات تھے لیکن وہ اس کے دوبڑے بھا ئیوں کے والدین کو عارف ہے کم ہی باس تھے اور بیے دونوں بھائی والدین کو عارف ہے کم ہی ساتھ میں اپنے سفری کا غذات بھوانے کے ساتھ ساتھ میں اپنے سفری کا غذات بھی تیار کروار ہا تھا۔ میر سے بہلے کاغذات میر سے پاسپورٹ سمیت حویلی کی آتشزدگی میں شائع ہوگئے تھے۔

جيا حفظ اسپتال ميں تھے اور ان كى عالت اب قدرے بہتر می دہ چاہتے تو میں البیں بھی باہر سے کا انتظام كرسكتا تفايشكيل داراب اس سلسله مين بحي ضرورميري مدد کرتا۔ وہ تو جاہتا ہی کی تھا کہ ہم یہاں سے نکل جا تیں کیکن جیا کسی صورت بھی ابنی مٹی اور اپنے بروں کی قبریں چھوڑنے کے لیے تیار جیس تھے۔ان کا کہنا تھا کہان کا جینا مرنا لیبیں ہے۔ ویسے بھی ان کا اکلوتا بیٹا ولیدجیل میں تھا۔وہ اے تنہائیس چھوڑ کتے تھے۔ میں نے ولید کے کیس کی پیروی کے لیے ایک بڑاوکیل کرلیا تھا۔ دوسری طرف علیل داراب نے بھی پس پردہ مجھے یقین دلایا تھا کہ دلید کوانصاف کے حصول میں مدد کی جائے گی (دوسرے لفظوں میں انصاف کے حصول میں رکاوئیں نہیں ڈالی جا تھیں گی) ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کام بھی کررہاتھا اوروہ کام تھااس چرے کی تلاش کا جومیری نگاہوں میں بسا ہوا تھا اور میرے سینے میں ایک داغ کی طرح جلیا تھا۔ بیہ اس کا چرہ تھا جس کا نام بھی میں نہیں جانتا تھا۔جس کی ذات مجھے معلوم نہیں تھی ،جس کا پتا ٹھکانا میرے علم میں نہیں تھا۔ جس طرح خلا کی بیکراں وسعتوں میں دوستارے ہزاروں نوری سال تک سفر کرنے کے بعد اجا تک ایک دوسرے ك قريب آتے ہيں اور پر چھڑ جاتے ہيں وہ بھی ميرے قریب آیا تھا۔اس نے کھودت میرے ساتھ گزارا تھااور مجرائے مدار يرجل مواكبيل كھوكيا تھا۔اس نے الوداع نبيل کہا تھە كوئى وعدہ نہيں كيا تھا۔ يہاں تك كەم كرىجى نہيں

See from

دیکھا تھا پھر بھی ایک نادیدہ ڈورٹھی جواس کے ساتھ ساتھ چلتی چلی گئی تھی۔ شایداس ڈور کا ایک سرا مجھے سے بندھا ہوا تھا۔اب بیڈور مجھے چیچی تھی۔ بیر کت کرتی تھی اورڈوریں ب ہی حرکت کرتی ہیں جب ان کے دوسری طرف کوئی

کئی ہفتوں تک میں نے اس ڈور کا دوسرا سرا ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے بھاؤ کی مدد لی۔انیق کی مدد لی ، عارف ہے بھی بات کر کے دیکھی کیکن مسئلہ یہی تھا کہ میرے پاس اس کا کوئی سراغ نہیں تھا۔بس ایک فون المبرتها جوغلط ثابت ہو چکا تھا۔

ایک دن جب میں اسنو کر کلب کے بنیجے وافد بھاؤ کے زيرزين مكانے پرموجود تھا۔ بھاؤ نے ايك سابق بوليس والے کو وہاں بلالیا۔ الیاس ما می سیخص الیکیشل پولیس میں کام کرتار ہا تھا اور اس شعبے میں تھا جہاں ملزموں کے خاکے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ بھاؤنے مجھے کہا۔''یار یہ بڑا كاننافن كار ہے۔ تم اس لڑكى كا حليہ بتاتے جاؤ بيراس كى تصویر بناکے دے دے گا۔تصویر بن جائے توبندے یا بندى كودْ هوندْ نا آسان موجائے گا۔''

میرا دل توجیس چاہ رہا تھا کہ میں اس چرے کا خاکم بنواؤں جس سے میں پرسٹس کی صدیک محبت کرنے لگا تھا مگر فراس امید پر کہ شاید اس سے مجھ مدول جائے میں تیار ہوگیا۔ میں نے اپنی آسمصیل بند کیل اور اس کے تصور کو ذہن میں اجا کر کیا۔وہ ایک دم انجر کرمیرے سامنے آئی۔ بالكل جيے ميرے سامنے كھڑى ہو۔ چبرے كا براعش واسك ہو گیا۔ پیٹانی د محق للی اس نے اسے طریق کار کے مطابق سب سے پہلے کمپیوٹر پرآئکھیں اور ناک دکھا ناشروع کیں۔ میں نے کہا۔"مہیں... بھے سب سے پہلے پیثانیاں د کھاؤ۔'' پتانہیں کیوں میں جب بھی اس کا تصور ذہین میں لاتا تھاسب سے پہلے پیشائی ہی ابھر کرسامنے آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی شہدرنگ بالوں کی دولئیں جوتم کھا کر اس کے رخسار یا ناک کو چھوتی رہتی تھیں۔ پتا نہیں کہ وہ انہیں جان كرمبيس مثاني تهي يا پھر مثانا بعول جاتي تھي۔

مِس اس كا تقريباً دو تهاني چېره بنوا چكا تھا جب مير ذہن ایک دم صاف ہوگیا۔ اس کا چرہ میرے تصور کے پردے سے بول غائب ہوا جسے بھی تھا بی نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن دوبارہ اس کے تصور کوجسم نہ کرسکا۔ الیاس پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھتار ہا۔ کافی ویر كوشش كرنے كے بعد ميں نے كيا۔ "وتبين بھى! ابھى

منبيل . . . البحلي يجهد بلحق تمجه مين تبين آ ريا-'' وہ اینے طور پر کوشش کرنے لگا۔ اس نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے سیٹروں ٹاک، ہونٹ اور ٹھوریاں لا کرا دھورے چرے پر سجا تھیں کیکن کوئی بات نہیں بن سکی۔ تھک ہار کووہ چلا گیا۔ میں جیران تھا کہوہ چبرہ ایک دم اوجل كيوں ہوكيا ہے۔الياس كے جانے كے بعد مجھے

انیق کی زبانی ہے بھی بتا جلا کہ الیاس کمپیوٹر خاکے بنانے میں ما ہر ضرور ہے کیلن پیکوئی کوالیفائڈ بندہ تہیں۔اس نے بس یوسی ادھر ادھر سے کام سیھ کر پولیس میں نوکری کرلی تھی۔ بعد میں اس کی جعلی و حری کا بھید کھلا تو اے فارغ کردیا

میں نے یا کتان آنے کے بعد محسوس کیا تھا کہ الباس جیسے ناتجر بہ کار اور جعلی ماسٹر تقریباً ہر شعبے میں موجود ہیں۔ لوگ بتاتے کچھ تھے اور اصل میں ہوتے پچھاور تھے۔ چند ہفتے پہلے میں نے رانا رفیق نامی جس بندے کی ملازمت حتم كرواني تھى وہ بھى فراۋيا بى فكلا تھا۔ اس كے ياس إيف اے کی جعلی سند تھی اور وہ شکیل داراب جیسے نا می کرامی محص کے پرسل سیریٹری کا اسٹنٹ بن کرلوگوں پر رعب گانٹھ

درحقیقت چھلے ڈیڑھ دو مہینے میں مجھے اپنے اردگر د کے ماحول اور حالات نے سخت مایوس کیا تھا۔وطن لوٹ کر ا پی مٹی میں بسنے اور اپنی ہواؤں میں سائس کینے کی ساری آرز دلیمی مری طرح مجروح ہوئی تھیں۔ وہ سارے سینے بھر کئے تھے جو میں نے مدتوں سے آنکھوں میں سجار کھے تتھے۔ بیمیرامحبوب شہرلا ہور تھالیکن اب یہاں میرا دم تھٹنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہاں کے کلی کوچوں میں انسان تہیں روبوٹ چل رہے ہیں۔ یہاں کی فضاؤں میں منافقت اور حجعوث کی کردا ژنی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں کےسبز ہ زاروں اور تفری گاہوں میں بے چینی اور خوف کے سائے ریکتے تھے۔محسوس ہوتا تھا کہ اچھے اور سیے لوگ کونے کھدروں میں دیک سے ہیں اور کر پتن کے دیو بر ہندہ و کر ہر جگہر تص کررہے ہیں اور شاید بیصرف ایک لا ہور ہی کی بات نہیں تھی اس وطن عزیز کے سارے کلی کویے ای صورت حال کا شکا

بيده ديس تونبيس تفاجومير بسهانے سپنوں ميں آتا تھا جومیری روح میں جگمگا تا تھا۔ یہ تو ایک الی اندھیر تگری تھی جس میں قدم رکھتے ہی مجھے پر ایک دلخراش سانحہ گزر کیا تھا۔ میں نے اپنی چی اور اپنی سی بہن جیسی چیاز اد کی اذیت

جاسوسرڈائجسٹ ﴿ 98 ◄ اکتوبر 2015ء

READING

انگارے

تاک موت ویکھی تھی۔ میں اس بچا زاد بہن کی شادی کی خوشیاں دیکھنے کے لیے بڑے ار مانوں سے یہاں پہنچا تھا محرسارے اربان آگ اورخون میں تھٹر گئے تھے۔ دلہن قبرستان کی کمین ہوئی تھی۔

بے جیک میں نے چی اور فائزہ کی موت کا بدلہ لیا تھا۔ میں نے کسی ہرکارے یا کارندے کوئیس مارا تھا بلکہ اصل کرتا دھرتا اور اس کے رائٹ دینڈ کوٹارگٹ کیا تھا۔ لالہ نظام منوں مٹی کے نیچ پہنچ چکا تھا اور اس کا دستِ راست قیمر چو ہدری ہڑیاں تڑوا کر اسپتال میں پڑا تھا۔ میں اس بدلے کو مزید آ کے بھی چلا سکتا تھا گر بچھے ان لوگوں کے بدلے کو مزید آ کے بھی چلا سکتا تھا گر بچھے ان لوگوں کے بارے بی بھی سوچنا تھا جو اس انقا می سلسلے سے متاثر ہو کئے

چند دن پہلے تو میرا دل چاہا تھا کہ جو تھی عارف پاکستان سے روانہ ہو میں بھی یہاں سے نکل جاؤں لیکن بات پھر وہیں دل کے معاطے پر آجاتی تھی۔ میں پاکستان آیا تھا کسی کو ڈھونڈ نے کے لیے۔ کسی کے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے کا انو کھا سپنا لے کر۔ تو کیا اے ڈھونڈ ب بغیر ہی واپس چلا جاؤں ؟

اس سوال کاجواب میرے اندرہے ہی انجرا تھا کہ نہیں . . . انجی مجھے تھوڑی کوشش اور کرنی چاہیے۔ لا ہور کے گلی کوچوں کی کچھ اور خاک چھان لینی چاہیے، کچھ اور دروازوں پر دستک، کچھاور دو پہر دں کی آ وارہ کر دی، کچھ اور شاموں میں آبلہ یائی۔

اکثر انیق میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میرے پال ہیلمٹ کا فقاب موجود تھا۔ ہم دونوں سوٹر سائیل بھی بدلتے رہے وہ ان ہیلمٹ کا فقاب موجود تھا۔ ہم دونوں سوٹر سائیل بھی بدلتے جہاں اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میری نگاہیں ہر اس مقام پر بھلی تھیں جہاں اس نے میرے قدموں سے قدم ملائے تھے لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ کی قدم ملائے تھے لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ کی افاقت مجھے لگ تھا کہ شاید وہ صرف ایک خیال ہی تھی یا جا گئی مقتص کا خواب لیکن بہتو ایک شاعرانہ می بات تھی۔ تھے تھے کہی تھیں، ہم نے ایک مقتص کی تھیں، ہم نے ایک دوسرے کی آتھوں میں جھا نگا تھا اور چندساعتوں نے ایک دوسرے کی آتھوں میں جھا نگا تھا اور چندساعتوں نے ایک دوسرے کی آتھوں میں جھا نگا تھا اور چندساعتوں کے لیے دنیا و مافیہا سے بے خبر ہوئے تھے گر اصل بات تو کے لیے دنیا و مافیہا سے بے خبر ہوئے تھے گر اصل بات تو کے لیے دنیا و مافیہا سے بے اور ٹھکا نے کے بغیر اسے تلاش کی تھی اور کی نام ہے اور ٹھکا نے کے بغیر اسے تلاش کی تھی ہو سے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈ نا۔

ایک چاندنی رات میں، میں اکیلا ہی موثر بائیک پر

Section

لکلا اور نہر کے کنارے ان درختوں کے درمیان جا بیضا جہاں ہم نے گھاس پر کپڑا بچھا کراور درختوں سے فیک لگا کر جہاں ہم نے گھاس پر کپڑا بچھا کراور درختوں سے فیک لگا کر ہوتی ہے ہوتی ہے گئے ویر گپ شپ کی تھی۔ نہر کنار ہے سردی اور بھی زیادہ وی ہوتی ہے گر میں وہاں بیشار ہا۔ ول میں خیال آیا، کتناا چھا ہو وہ بھی مجھے ڈھونڈتی ہوئی اس طرف آنگے۔ ہم ایک دوسرے کی طرف جیران نظروں سے دیکھیں پھروہ شرمائے دوسرے کی طرف جیران نظروں سے دیکھیں پھروہ شرمائے اور اس کی آنھوں میں ہزار ہا ستارے جگرگا اٹھیں لیکن ایسے اور اس کی آنھوں میں ہزار ہا ستارے جگرگا اٹھیں لیکن ایسے کر شے حقیقت میں کم کم ہی ہوتے ہیں اور سیانے بی بھی کہہ گری ہوتی ہیں۔ کے ہیں کہ آسیں شاذونا در ہی پوری ہوتی ہیں۔

بچھے اس سے اپنی وہ دونوں ملاقا تیں یاد آئیں جو ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھیں۔ یبی دو ملاقا تیں میری یادوں کا سرمایہ تھیں۔ آٹھوں کے سامنے ایک فلم سی چلنے گا

جیدا کہ بین نے بتایا ہے، یہ قریا ساڑھے بین برس
پہلے کی بات تھی، میں ڈنمارک سے پاکستان آیا تھا۔ میری
والدہ بھی ساتھ تھیں۔ یہاں جمیس صرف بین دن تھیرنا تھا
اور ایک شادی بین شرکت کرنا تھی۔ میں سیلانی روح تھا۔
دو پہر کے وقت اکیلائی اپنے کزن کی گاڑی لے کرنکل کھڑا
ہوا۔ یو نہی شہر میں گھوشنے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ دہمبر کے نئے
بستہ دن تھے۔ میں قلعہ لا ہور کی طرف نکل گیا۔ ان وتو ں
میر سے بال بہت لیے تھے اور تمنی واڑھی بھی تھی۔ کئی لوگ
میر میں موڑی ہی دور کیا تھا کہ میری نظر ایک لوگ پر پڑی۔ وہ
جھے لگا
جادر میں سمنی سمنائی سیدھی میری ہی طرف آرہی تھی۔ جھے لگا
کہ وہ کافی ڈری ہوئی ہے۔ اس کے ڈرکی وجہی فور آ ہی
میری سمجھ میں آگئی۔ تین چار او باش لا کے اس کے چیچے
میری سمجھ میں آگئی۔ تین چار او باش لا کے اس کے چیچے

وہ ایک ورکنگ ڈے تھا۔ قلعے میں بہت کم لوگ وکھائی دیتے تھے۔حسب اندیشائز کی سیدھی میرے پاس آئی اور کا بھی آواز میں بولی۔''میری مدد کریں۔۔یہ لڑکے۔۔''

وہ میرے پہلو میں کھڑی ہوگئی اورلڑکوں کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے لڑکوں کو گھورا۔ میراتن و توش اور اعتاد دیکھ کرلڑ کے وہیں ٹھٹک گئے۔ انہوں نے آگے بڑھنے کی حماقت نہیں کی۔ نہ ہی کسی نے کوئی شرارت وغیرہ کی اور بیہ ان کے حق میں اچھا ہی ہوا کیونکہ اگر وہ مزید چیش رفت کرتے اور بات بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی تو ان کے

جاسوسردانجست ﴿ 99 ۗ اكتوبر 2015ء

لے بہت برا ہوتا ( میں اس وقت تک مارشل آرٹ کی فیلڈ میں داخل ہو چکا تھا اور ڈنمارک کے دو حیار چوٹی کے

یوں لڑ کے دائیں بائیں ہو گئے۔لڑکی منمنائی۔'' آپ شریف آدی کلتے ہیں۔ پلیز میری مدد کریں۔ میں یہاں ہے جاتا جا ہتی ہوں۔''

مجھے اندازہ ہوا کہ لڑکوں کے کچھ ساتھی اور بھی ہیں اور وہ آس ماس موجود ہیں۔ میں کسی طرح کی پھڑے بازی افورڈ مبیں کرسکتا تھا۔ میں نے لڑکی کوساتھ لیا اور باہر آگیا۔"کیا آپ میرے ساتھ گاڑی میں جانا پند کریں

اس نے ایک بار چردھیان سے میری طرف دیکھا پراثبات بیل سر بلا دیا۔ وہ ایک دللش لڑکی تھی۔شدید زوس ہونے کے یاد جود اگر وہ دلکش نظرآ رہی تھی تو پھریقینا اس مل کوئی بات می -اس کے شدر تک بال بالکل سد سے سے اور بالوں کی چھٹیں چرے پرجھول رہی تھیں۔

وہ گاڑی میں میرے ساتھ اگلی نشست کے بجائے چھی نشست پر بیٹی ۔ میں جزبر تو ہوالیکن پھر میں نے ارائيونگ سيٺ سنجال لي-" آپ كو كہاں جانا ہے؟" میں نے یو چھا۔

مم ... بجے نہیں با۔ فی الحال آپ یہاں ہے تعیں۔"اس نے کہا۔

اس كالبجه بالكل ساوه تقايه زياده پرهى كلھى بھى نہيں لكتى تمی تمرصورت کی طرح اس کی آواز اور بات کرنے کا انداز بھی ولتشین تھا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھادی۔ بیانو بوٹا تعى- رائث مينثر ڈرائيور تھى جبكه ميں ڈنمارک ميں ليفٹ میند چلاتا رہا تھا۔ یہاں کی ٹریفک بھی سمجھ سے بالاتر تھی۔ تيسري بات بيركه مجصراستول كالجمي كجهيزياده علم تبيس تفام اپے کزن سے پوچھ یا چھ کرمیں نے صرف بادشاہی مبد، شای قلیمه اور مینار پاکستان وغیره کی لوکیشن معلوم کی تھی اور بيتمنوں جلہيں پاس پاس مي محص -اب بيالو كى بتانہيں مجھے کہاں لے جانا چاہی تھی۔ ذہن میں بیرخیال بھی آیا کہ کہیں پیکوئی ڈراما ہی نہ ہوجو مجھے کی مشکل میں ڈال دے۔ میں نے کہا۔"می، میں اس شیر کانبیں ہوں۔ بھے

بنائي آپ كو كهال ازنائے۔" "ابعى آپ سيدھے بى چلتے جائيں۔" وہ كانچق

یں بری۔ پتانبیس کیوں اس کا لب البجہ مجھے سے یقین ولار ہا تھا

کیوہ انتہائی سادہ اور سجی لڑ کی ہے۔ مجھ سے کوئی نا ٹک نہیں

وہ جیسے خود بھی اس شہر کے بارے میں زیادہ اچھی طرح نہیں جانتی تھی ۔ مسلسل دائیں بائیں دیکھے رہی تھی جیسے راسته تلاش کرر ہی ہو۔ اچا تک اس نے کہا۔" یہاں سے باغين مزجاعيں -''

میں اس کشادہ سڑک پر مڑ گیا۔ ایک جگہ لگے پورڈ ے بھے بتا جلا کہ بیرتوشہر کی مشہور سرک شاہراہ قائداعظم ے۔ ہم سیدھا چلتے گئے اور نہر پر پہنچ گئے۔ ایک جگہ گھنے ورفت نظرا ئے۔ یہاں لکری کی بیج پری سی سوہ بولی۔'' بیرجگہ بیضنے کے لیے ٹھیک ہے۔ ہم یہاں تھوڑی دیر بینه جاتے ہیں۔

مجھے اس کا روپیے مجھے میں نہیں آر ہا تھا۔ شاید وہ ابھی تك الركوں سے ذرى ہوئي تھى ۔ راستے میں ، میں نے عقب نما آئیے پرنظرر کی ہوئی تھی۔ جھے بلکا ساشہ بھی ہیں ہوا تھا لے کی نے ہمارا تعاقب کیا ہے پھروہ کس سے خوف زوہ تھی؟ پیھی ایک اہم سوال تھا کہ وہ ایں شہر میں اجنبی ہونے کے باوجودا کیلی کیوں نکل کھڑی ہوئی تھی۔

میں گاڑی ورختوں کے درمیان لے گیا۔ ہم اتر کر مور پنگھ کے بڑے بڑے یودوں کے عقب میں بیٹھ گئے۔ اِ کَا دُکَا اور افراد بھی یہاں لکڑی کی مینچوں پرموجود تھے۔ میں نے کہا۔" آپ کے ساتھ کیا مسلہ ہے؟ کیا آپ یہاں ک کے ہاں مہمان آئی ہوئی ہیں؟"

اس نے بس اثبات میں سربلایا۔ بالوں کی کئیں شفاف چہرے پرجھو لنےلکیں۔

'' آپ کوا کیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا بہر حال وہ لڑ کے توبہت سیجیے رہ گئے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت ر ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کولہیں بھی چھوڑ سکتا ہوں ر لیکن بہال کے رائے مجھے ہیں آتے۔"

المركب آب باہر كے ملك سے آئے ہيں؟"برى ساد کی ہے یو چھا گیا۔

" بال . . . اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس شہر کی نہیں

ای نے پھراثات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تیں چرے پر میں۔وہ جیسے انہیں مٹانا بھول ہی گئی تھی۔ بجھے الجھن ہونے لگی۔ میں جو بات کرتا تھا وہ اس کا بہت مختمر جواب دیے کرخاموش ہوجاتی تھی۔ آخر میں نے كها-"اكرآب كو كهيل جانانهيل تو پر مجمع اجازت

- 100 إلى اكتوبر 2015ء

انگارے کندھوں تک پہنچتے ہوئے...مونچمیں ہیں، میں ہیوں جیسا

نظرآ تا ہوں۔''

"بس...آپ ٹھیک گئے۔" "مرکبوں؟"

'' پتانہیں۔'' اس نے ایک بار پھر دل موہ لینے والی سادگی کےساتھ نفی میں سر ہلایا۔

" تو پرتم بیشو، میں کھے لے کرآتا ہوں۔" وہ ذرا سوچ کر بولی۔ " نہیں ... دونوں ہی چلتے

ہے۔ ہم دونوں پھر کار میں آپیٹے۔اس مرتبہ وہ جھجکتی ہوئی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے ایک را مگیرے پوچھا۔''یہاں آس پاس کوئی ریسٹورنٹ ہے؟''

اس نے ایک تربی جگہ کا بتا بتایا۔ ہم نے وہاں سے دو گئے باکس لیے۔ دو افر تی ڈرنگ بھی ہے۔ ہم لارنس گارڈن کے بجائے گاڑی پر نیو کیمیس کی طرف نکل گئے۔

ہمال ایک خوب صورت چلڈرن پارک بیل بیٹے کر ہم نے گئے۔ اب ساڑھے تین کا وقت ہو چکا تھا۔ سائے لیے ہوئے گئے۔ اب ساڑھے تین کا وقت ہو چکا تھا۔ سائے لیے ہوئے اور تلیاں منڈلائی تھیں۔ ذرای دھوپ بیل پھول دیکتے رنگ انگارے کی طرح سرخ کردیا تھا۔ بیسرخی بچھے اتی بھل کی کہ میں ڈنمارک، ناروے اور ہالینڈ کی ان انگنت سیناؤں کے چہرے بھول گیا جو مجھ سے ملی تھیں۔ یہ کیا سازگی تھی ؟ یہ کیا حسن تھا؟ وہ ایک معماتھی لیکن اتنا دکش کہ جان تکای محسوس ہوتی تھی اوروہ اس چکیلی دو پہر میں نہ جانے جان تکای محسوس ہوتی تھی اوروہ اس چکیلی دو پہر میں نہ جانے ہو گئے اس کا گئی اس سے کئی پینگ کی طرح ڈولتی ہوئی مجھ سے آگرائی

میں نے ایک بار پھراس سے پوچھنا چاہا کہ وہ شام تک اپنے گھرے باہر کیوں رہنا چاہتی ہے لیکن وہ نہ بتا کی اوراس کا انداز مجھے مجھار ہاتھا کہ اگر میں زیادہ اصرار کروں گاتو وہ اٹھ کر چلی جائے گی اور میں اس کا پیختھر ساتھ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مجھ سے باہر کی دنیا کے بارے میں پوچھا۔ وہاں کے حالات کے بارے میں معصوم سے سوالات کیے۔ میں جوابات دیتا رہا۔ بھی بھی ہماری گفتگو وہ اپنی انگلیاں مروڑ نے گئی۔ صراحی دارگردن کے بنچ اس کا سارا جسم ہے حد متناسب تھا۔ اس نے صاف سخر ہے لیکن بڑے سادہ کیڑ ہے بہن رکھے تھے۔ کلا سُوں میں کانچ کی خوشنما چوڑیاں تھیں۔ آخر وہ ایک دم جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر بولی۔ ''کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ آپ کچھ دیر میرے ساتھ رہیں۔ مم . . . میرا مطلب ہے . . . وہ تین میری محمد یہ کہوری ہے۔''

کیا جوری ؟

د میں شام پانچ چھ بجے سے پہلے گھر جانا نہیں

ین ... یون ؟ "دیکھیں آپ کوئی سوال نہ کریں۔اگرمیری اتنی ی مدد کر کتے ہیں تو شمیک ہے در نہ میں آپ کومجبور نہیں کروں گی۔''

میں نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ وہ مجسم معصومیت اور سادگی تھی۔اس کا چہرہ اتنا شفاف تھا کہ خون کے ذراہے دباؤ سے سرخ ہوجاتا تھا، کسی بیر بہوئی کی طرح۔

میں نے ایک لبی سانس لیتے ہوئے کہا۔''مشیک ہے، میں شام تک تمہارے ساتھ رہتا ہوں لیکن کیا لیبیں بیٹھے رہنا ہے؟''

'' کچھ دیریہاں جٹھتے ہیں پھر…لارنس گارڈن کی طرف چلے جائیں گے۔''

میں نے اس کے کوائف ہو چھنا چاہے گر اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر چپ کی مہر لگ گئے۔ وہ پچھ بھی بتانا مہیں چاہتی ہی ۔ میں بتانا شروع مہیں چاہتی ہی ۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتانا شروع کردیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈنمارک سے آیا ہوں۔ وہیں پلا بڑھا ہوں۔ اردو اس لیے روانی سے بول سکتا ہوں کہ ہمارے گھر میں یہی زبان بولی جاتی ہے۔

میں نے اسے اپنے پروفیشن کے بارے میں کچھنیں بتایا۔ اگر بتا تا تو شاید وہ مجھ نہ پاتی اور اگر سجھ جاتی تو شاید ڈر جاتی ۔ میں نے اس سے پوچھا۔'' وہاں قلعے کے اس جھے میں دو چاراور لوگ بھی تو موجود تھے لیکن تم میری ہی طرف کیوں آئیں ... مجھ پر ہی بھروسا کیوں کیا؟''

"آ...آپ جھے ملک لگے۔"

المعن بن دیا۔ ' مخیک کیالگا... میرے لیے بال ہیں

-101ما كتوبر 2015ء

جاسوسبرذائجست

Section

کے دوران میں خامونی کا طویل وقفہ آجاتا۔ ایسے میں ہم ان پرندوں کی چبکاریں سنتے جو شام کواپنے مھونسلوں میں ا واپس آرہے تھے اور دور کہیں کسی گاڑی کے ڈیک پر لیے ہوتی ہوئی موسیقی ہارے کا نوں تک پہنچتی ۔ بیموسم بیمست نظارے پیار کروتوان سے کرو۔

شام کے ساتھ ہی گہری دھند بھی فضا کوڈ ھانپتا شروع ہوئی تھی۔ آخراس کے جانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا۔ '' کیاا بنا کوئی تا م ونشان حپیوژ کرنبیس جاؤگی ؟''

کوئی فون نمبر تا کہ مجھی تمہاری خیر خیریت کے بارے بیں بوج چھسکوں۔

" بہیں، میں ایسانہیں کرسکتی۔" اس نے سرچھکا کر

''چلومیرانمبر،ی لےلو۔''

وہ رضامندی کے انداز میں خاموش رہی۔ میں نے اے اپناسیل تمبر دے دیا۔ یہ بیرے اس کزن کا فون تھا جس کے پاس میں تفہرا ہوا تھا۔ بیانون آج کل میرے پاس تقااور پھروہ چلی گئی۔ بھے ہرگز امیدہیں تھی کہ پھر بھی اس ےرابطہ وسکے گا۔

میں اس وقت مششدررہ کیا جب تیسر ہےروز ہی سج وس بجے کے قریب اس کا فون آگیا۔ بیفون اس نے کی بی ی اوے کیا تھا۔ میں نے اس کی تھبرائی ہوئی آواز صاف بہانی تھی۔"جی آپشاہ زیب پول رہے ہیں؟"

"ال، خريت توب، تم نے كيے يادكرليا؟" "كيا...من آج آپ كو پھر تمن جار كھنٹوں كى تکلیف دے سی ہوں؟"اس نے رک رک کر کہا۔

"لین پرسوں کی طرح تم کچھ دیر تھرے باہر رہنا

''ایبای تجولیں۔''

من نے ذرا تو قف کر کے کہا۔ " آج رات کی فلائث ے جھے بھی واپس ... جاتا ہے بہرحال شام چار یا مج بج تك تويس فارغ بى مول \_

''کتنی دیر تک آؤں؟'' ''ابھی نکل پڑیں ، میں بھی نکل رہی ہوں ۔''

فون پر بات حم کرنے کے بعد میں نے سوچا کہیں کوئی جھکڑ ہے والی بات نہ ہو۔ کیا میرے پاس کوئی ہتھیار ہونا جاہے یا پھراہے کزن کوساتھ لےلوں کہوہ آس یاس رہ کرصورت حال پر نظرر کھے لیکن پھر میں نے بیارے اندیشے ذہن سے نکال باہر کیے اور اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ مھیک آ و ھے کھنے بعد میں کار پرسوار بے ہم ٹریفک سے بچتا بچاتا اور جگہ جگہ نظر آنے والی بدھمی کو جیرت سے دیکھتا پرسوں والی عکمیہ پر پہنچ کیا۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی وہاں پرموجود تھی۔ پرسوں کی طرح سرے یاؤں تک ایک كريم كلرى جادريس ليني موتى -اس في جادر كوسر يراس طرح وْ هلكارْ ها تها كه همونگهت كى ي شكل بن كني تحى - ايك عام ساشولڈر بیگ اس کی گود میں رکھا تھا۔

اس کی قربت مجھے مسحور کرد ہی تھی۔ مجھ میں یہ پو چھنے کی ہمت ہی تہیں رہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کررہی ہے۔ کسی کے خوف ہے گھر سے باہر رہنا جاہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ میں اس کا نام وریافت کرنے کی ہمت بھی اینے اندر میں ر کھتا تھا۔ میرے سوالوں سے بیجنے کے لیے وہ خود مجھ سے سوالات شروع کردیتی تھی اور پھر ان سوالوں کے طویل جواب چاہتی تھی۔ بہت کوشش کر کے میں بس اتنا ہی معلوم كركاكه وه لا موريس الي كسى قري عزيز كے تحرمبمان آئی ہوئی ہے اور پھر واپس جلی جائے گی۔ یہ جمی اس نے سيس بنايا كدكمان؟

ا کر کوئی سے محص سے بوجھے کہ فلای عورت یا او کی اسے کتنی بیاری لگی تو وہ کہے گا بہت پیاری لگی یا بہت زیادہ بیاری تلی الیکن اگر کوئی مجھ سے بو چھے تو میں کبول گا کہ وہ مجھے بے انتہا پیاری لگی۔ اے دیکھے کر مجھے اپنے بدن ہے جان تکلتی ہوئی محسوس ہوتی۔

نه جانے کیوں اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ بی سركتا مواسورج ايك جكدرك جائے۔ بيسد پهر بھي شام كى صورت اختیار نہ کر ہے۔وہ ای طرح میر ہے پہلو میں بیٹھی رہے اور میں اس کے جسم کی منفر دمیک اور سانسوں کی خوشبو ا ہے قرب وجوار میں محسوں کرتار ہوں۔ عورت میرے لیے کوئی انونگی چیز جیس تھی۔ میں نے اس او کی سے شاید دس ہیں منازياده خوب صورت اور دكش الوكيان بهي ديمعي بول كى - اس سے زيادہ خوش اندام وخوش اطوار مراس ميں کوئی ایسی بات بھی جومیری سجھے سے بالاتر تھی۔ جب وممبر کی تعشری ہوئی شام کے سائے طویل ہوئے اور ہلکی ہلکی دھندنے فضامیں ڈیرے ڈالنے شروع

- 102م اكتوبر 2015ء

FOR PAKISTAN

**Negflon** 



انكارح لیٹ گیا۔وہ ایک توانا محض تھا۔اس نے مجھےا پے باز وؤں میں جگڑ لیا۔اس کے ساتھ دو تین مزید افراد مجھ پر جھپٹ پڑے۔ مجھے ایک پولیس اہلکار کی وردی کی جھلک مجمی نظر آئی۔ میں ابھی تک بنیفا ہوا تھا۔ان لوگوں نے گالیاں بلیں • اور بچھے وہیں کھاس پر لسالٹانے کی کوشش کی۔ بیران کے بس کی بات تو مبیں تھی ۔ میں نے مزاحت کی ایک باوردی المكاركوكريبان سے جمئكاد بے كرميں نے اپني طرف تھينجااور اس کی بھاری تو ند پراہے گھنے کی ضرب لگائی۔وہ الٹ کر مینے کرا۔ دوس بالکار کے ہولٹر میں سے میں نے اس کا

سركاري پستول هينج ليااوراڻھ كھڑا ہوا۔

''خبردار!''میں گرجا۔'' گولی چلا دوں گا۔'' یہ چھاتی تیزی ہے ہوا کہ وہ اوگ مکا بگارہ گئے۔ یہ کل تین بندے تھے اور میرے اندازے کے مطابق تینوں بولیس والے تھے۔ ایک سفیر کپڑوں میں تھا اور وو دروی یں۔جس اہلکار کے کریبان کو میں نے جھٹکا دیا تھا اس کی ساہ جری فیج تک پھٹ ٹی تھی۔اس کے کندھے کے پھول بتارے تھے کہ وہ انسکٹر ہے۔اس کی رنگت او گئی تھی مگر وہ اہے چبرے پر افسرانہ شان اور دبد یہ پیدا کرنے کی کوشش كرر بالقا-سنات موس سالي مي بولا-"مم موش میں تو ہو۔ یہ کیا کررہے ہو؟ پہنول نیچ کرو۔ "میں نے نہ صرف پستول نیج کرایا بلکہ اس کے مالک کو واپس بھی

ان تینوں کی اڑی ہوئی رنگت قدر ہے بحال ہوگئی۔ شایدانہوں نے بی مجھا تھا کہ میں نے بولیس مقابلے کے نہایت علین الزام سے بچنے کے لیے پیتول واپس کردیا ہے۔ پیتول کے مالک سب السکٹر نے پیتول کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔'' چلوا دھرگاڑی میں بیٹھو…چلو''' وونخس خوشی میں؟''میں نے بوچھا۔'

''اب بہت ی خوشیاں انتھی ہوگئی ہیں۔''انسپٹرنے ز ہر خند کہے میں کہا۔''اور ایک خوشی تو یہی ہے جو مہیں بھی نظرآر بی ہے۔ بولیس المکار کی وردی بھاڑی ہے تم نے۔ اس نے اپنی مجھٹی ہوئی جری اور نمیس کے تو نے ہوئے بٹن

میں نے کہا۔'' ابھی تو صرف ور دی مھٹی ہے کچھاور تهمی . . . موسکتا تقابه ' میرا اعتاد اور اطمینان دیکیچ کر تینوں المار کھٹنگ گئے۔

اسی دوران می در فتوں کے مقب سے ایک لمباتر نگا مخض برآ مه موا اورکڑک کر بولا۔" اوے نامردو! کیا دیم

کیے تو اس کی رخصت کا ونت ہوگیا۔ وہ میری طرف و یکھے بغیر بڑی عاجزی ہے بولی۔''شاہ زیب صاحب آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا۔میرایہ بہت مشکل وفت آپ کی وجہ ہے خیریت ہے کٹ ممیا۔ میں آپ کا شکر بیادا کرنے کے سوا اور کیا کرسکتی ہونے ؟'

میں نے مسکرا کرکہا تھا۔'' کچھٹہ کچھتو کر ہی سکتی ہو۔'' وہ اپنی بڑی بڑی پلیس اٹھا کرسوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے کہا۔''تم نے مجھ پرتھوڑ اسا بھی بھروسانبیں کیا۔ مجھےاس کا ہمیشہ افسوس رہےگا۔'' وہ میری بات مجھ کئی اور اس کے ساتھے ہی اس کے

چرے پرسرخی پھیل گئی۔ بتانہیں بیشرم کی سرخی تھی ،ندامت كى يا پير پريشاني كىليكن جوبھي تھي لا جواب تھي۔ اتناحسين رنگ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔

اس نے گہری سانس بحر کر جھے ایک فون نمبروے دیا تها اور پھروہ چلی گئی تھی۔ دھند آلود تشھری ہوئی شام میں بڑی خاموتی کے ساتھ، بغیر رکے بغیر مؤکر دیکھے۔ وہ وهرے وهرے يابولر كے دراز قد درختوں كے درميان قدم اٹھائی منی اور پھرمیری نظروں سے اوجل ہوگئی۔

اورآج قریباً ساڑھے تین سال بعد میں پھرای جگہ بیشا اے یاد کررہا تھا اور سوچے رہا تھا کہیں وہ صرف ایک خیال ہی تو نبیں تھی؟ اگر نبیل تھی تو پھر پچھلے ساڑ سے تین مرسول ميں، ميں اس كاكوني تحوج كيوں تبين ياسكا تھا۔ كيوں جھی میرے بیل فون براس کے نام کی مشی مہیں بجی تھی؟ كيول بھى اس كے ديے ہوئے مبر يركال تفروميس مولى تى اور کسی نے اپنی ولنشین آواز میں سیاو نہیں کہا تھا۔ میں نے م مجیلے تین ساڑ ہے تین برسوں میں شاید ہزاروں .. ` بارا پنے سیل فون کی اسکرین کواس امید کے ساتھ دیکھا تھا کہ شاید اس پر" بے نام" کے نام کی کوئی کال ہو، کوئی میں ، کوئی رابطہ محر ہر بار نگاہ منظر کو مایوی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ (میں نے سل فون پراس کائمبر بے نام کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا) بہت ہے دیگر سوالوں کی طرح بیسوال بھی سیکڑوں بارمرے ذہن میں ابھرا تھا کہ اس کے ساتھ کیا مسلم تھا کہ وہ ایک خاص وفت تک تھرے باہررہتا جاہتی تھی اور کیا ایسا صرف دو دنوں کے لیے ہی ہوا تھا یا پیسلسلہ بعد میں بھی جاتا

اعا مك مجص اسيخ يتي قدمول كى مقم آبث سنائى دى اور من ابن طويل سوچ سے چونک كيا۔ مركر ديكھاكوئي محاک کر تیزی سے میری طرف آیا اور عقب سے مجھ سے

جاسوسرڈانجسٹ -103 اکتوبر 2015ء

Section

رہے ہو، توڑ دو اس کی ایک دو ہزیاں اور ڈالو گاڑی میں ... " فقرے کے آخر میں اس نے ایک غلیظ گالی بھی

آوازمیرے لیے اجنی نہیں تھی۔ میں نے پہچان لیا بيوبى لمبيده واور بللي بسم والاتنويرياشا تعاجس كى چند ہفتے پہلے میں نے یا دگار شھکائی کی تھی۔ یہی نامید کا سابقہ شو ہر تھا اور این کوهی میں مجھ سے زبردست در گت بنوانے کے بعد اس نے تیزی ہے اثر کرنے والانشہ آور کمیسول نگل لیا تھا۔ وہ ذراروشی میں آیا تو میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ غصے ہے لال پیلا ہور ہا تھا۔شلوارقیص اور کوٹ میں وہ کچھاور بھی پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا تمر میں جانتا تھا اس بدبخت کے جم من بس ہواہی ہواہے۔

ا محلے ایک دومنٹ میں ان ویران درختوں میں جو کفتگو ہوئی اس سے مجھے صاف بتا چل کمیا کہ پولیس المكارون كويهال لانے والا يمي بليلا شرابي توير ياشا ب-اس نے پاس کے کسی ساتھی نے جھے دیکھا تھا اور اب بیا لوك بھے كيرنے كے ليے يہاں بھے كے تھے۔اس سے بہلے کہ انسکٹر یا سب انسکٹر وائرلیس کر کے مزید ساتھیوں کو یہاں بلالیما اور ہنگامہ بڑھ جاتا، میں نے یاشا سے کہا۔ "ا چھے بچے کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے اپنے ابائی سے ضرور پوچھے کیتے ہیں۔ مجیس بھی تحترم جناب ظلیل صاحب سے اجازت ما تک کئی تھی۔''

وه كالى دے كر خطرناك كہے ميں بولا-" اجازتيل مجى ما تك ليس كے في الحال تم تھانے چلو۔''

من نے کہا۔"جولوگ این ہو یوں کے سلسلے میں ب غیرت ہوتے ہیں ان کی عقل ایسے ہی ماری جاتی ہے۔اپ ایا تی، ہے یو چھے بغیر مجھے تھانے لے جاؤ گے تو اس بار مہیں دونوں کیپیول استھے ہی کھانے پڑجا تیں گے۔''

اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سیل فون نکالا اور شکیل داراب کا ڈائر یکٹ نمبر ڈائل کیا۔ یہ تمبراس نے بس خاص خاص لوگوں کو ہی دے رکھا تھا اور اس کے ایک اہم ترین راز سے واقف ہونے کے بعد میں جى اس كے خاص لوگوں میں شامل ہو گیا تھا۔ كم از كم عارضي طور پرتو ہوہی کیا تھا۔

دو تمن باربیل ہوئی پھر اسپیکر پر تکلیل داراب کی جوان کیکن بارعب آ واز ابھری۔'' ہیلوشکیل اسپینگ ۔'' " میں شاہ زیب عرض کرر ہا ہوں۔معانی جا ہتا ہوں آب کے ایک بے و توف دوست کی وجرے آج پھر آپ کو

زحت دینا پڑرہی ہے۔میرے سامنے یا شاکھڑا ہے۔اپنی مدد کے لیے ساتھ میں تین بولیس والے بھی لایا ہے۔ مجھے آوارہ کردی کے جرم میں پکڑ کرتھانے لے جانا جاہ رہے

" ياشا؟" كليل ك لهج ميں جرت تھي۔ ' جي ٻال . . . آپ کو يا د بي موگا چند ہفتے پيلے اس کي کو تھی میں اس کے ساتھ میری علیک سلیک ہوئی تھی۔ ذرا سکین قسم کی علیک سلیک تھی۔شاید بیاس کا غصہ نکالنا چاہ رہا

پر-''بڑاالوکا پٹھا ہے۔'' شکیل نے دانت ہیے۔ ' آپ نے میرے بارے میں تھوڑ ابہت بتادیا ہوتا

'بتایا تھا، بھول گیا ہوگا جیٹ کی اولا د۔ ہر وفت توشن رہتا ہے۔" علیل نے کہا۔ ' پھرای عصیلے کہے میں مجھ ہے خاطب ہوکر بولا۔ ''اور . . . تم كب جار ہے ہو يہال سے؟ تمہارے کاغذات تومیرے خیال میں تیار ہی ہیں؟" 'بس زیاده دن آپ کو تکلیف تہیں دوں گا۔'' میں

'جب تک تم یہاں ہوا سے مسئلے کھڑے ہوتے ہی رہیں گے۔ کچھ پولیس افسرتمہارے خلاف ہیں۔ میں نے تهمیں کہانجمی تھا کہ جلدتکل جاؤ۔''

''میں ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پررکھتا ہوں عکیل ساحب کیکن آپ کا کہا سرآ تھھوں پر۔ میں اب زیادہ دن يهال ميس ركون گا-"

اس نے ذرا توقف سے کہا۔''اچھا فون دواس... کو۔'' فقرے میں یاشا کے لیے انگریزی کی ایک محری گالی موجودهی۔

میں نے فون یا شاکی طرف بڑھا یا۔وہ بات کرتا ہوا مجھ آ مے نکل کیا۔ یعین بات تھی کہ علیل داراب اے مری جملی سنار ہا ہوگا۔ پاشا اس کے لیے ایک ایسے کتے جیسا تھا جے ہروفت کودے سے بھر پور بڈیاں ملتی رہتی تھیں۔اس کے باوجود اگروہ اپنے مالک کے لیے پریشانی کا باعث بنتا تقاتوما لك كوغصة توآنا بي تقارببر حال ميں جانتا تقاِ كه بيغصه ایک حدے نہیں بڑھے گا کیونکہ جس طرح میں شکیل کے ایک نہایت اہم راز سے واقف تھا، یہ یا شابھی تھا بلکہ اس رِاز کا توتعلق ہی یا شاہے تھا۔اس راز کا افشا ہونا (اور پھر الیشن جیے نازک مو بقع پرانشاہونا) شکیل کے لیے ساس موت کا ہاعث بن سکتا تھا۔

جاسوسرڈائجسٹ

READING Regillon

-104 أكتوبر 2015ء

تمن چار من بعد پاشا نے سرخ چرے کے ساتھ

سل فون میری طرف بڑھا دیا اور منہ میں بتانہیں کیا کیا

بڑبڑانے لگا۔ میں اسے مزید تا دُ دلانے کے موڈ میں تھا۔
میں اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر

اسے ایک طرف لے کیا۔ میں نے کہا۔ '' پاشا! جھے پتا چلا

ہے کہ تو صرف شادی شدہ عور توں اور شکیتروں وغیرہ پر ہاتھ
صاف کرتا ہے۔ اس کی وجہ میں بڑی اچھی طرح جانا
موں ۔''

وه سوالیہ انداز میں منے کھول کومیری طرف و کیمنے لگا۔
علی نے کہا۔ ''اس کی وجہ ریگتی ہے کہ تیری اپنی ہوی کی
اور کے پاس ہے۔ توجن موج مستوں میں پڑا ہوا ہے اس
کی قیمت تو نے اپنی ہوی کی صورت میں دی ہے۔ بڑی اعلیٰ
نسل کے خاندانی ولال ہی ایسے کام کرتے ہیں۔''
اس نے تڑپ کرمیرا کر بیان پکڑلیا۔ پولیس والے
مجھی بھر الرث ہو گئے۔ پاشا خونخوار لہج میں بولا۔''اب
ایک لفظ بھی منہ ہے تکالاتو میں جان لے لوں گا تیری۔' فرط
خضب سے وہ تھرتھر کانپ رہاتھا۔

میں نے کہا۔''انتے بڑے پید کے ساتھ اس عمر میں اتنا غصہ شیک ہیں۔افیک شفیک ہوجایا کرتا ہے۔'' اس کی گرفت سے اپنا کریبان چیڑا کر میں نے بڑے اطمینان کے ساتھ گھاس پر سے اپنا ہیلمٹ اٹھا یا اور ابنی موٹر بائیک کی طرف بڑھ کیا۔ مدید مد

میں داؤد بھاؤ کے زیر زمین ٹھکانے پر موجود تھا۔
اس وسیع بال کے ایک کوشے میں ایک مستقل اپنج بنا ہوا تھا۔
یہاں اکثر مارکٹائی کے مقابلے ہوتے رہتے تھے۔ جس دن
میں نے اس اپنج پر لودھی کو یادگار مارلگائی تھی یہاں میری
دھاک بیٹے گئی تھی۔ در حقیقت لودھی یہاں کا بہترین فائٹر
سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اے دھول چٹانے کے بعد یہ
اعزاز میرے جھے میں آگیا تھا۔ ویسے رکی طور پر وہی اس
کلب کا چیمیئن تھا۔ میرا خیال تھا کہ شایدلودھی ایک بار پھر
گلب کا چیمیئن تھا۔ میرا خیال تھا کہ شایدلودھی ایک بار پھر
مجھے چیلنج کرے گا اور یوں اپنا کھویا ہوا وقار واپس حاصل
کرنے کے لیے ہاتھ پاؤل این کھویا ہوا دوار واپس حاصل
کرنے کے لیے ہاتھ پاؤل این اور کام کیا۔ وہ ایک اور

سے بات انیق نے ہی مجھے بتائی۔ میں اپنے کمرے میں جیٹائی وی پر نیوز و کیور ہاتھا۔اسکرین پر شکیل داراب نظر آرہا تھا۔الیکشن میں بس چند ہی ، دزرہ گئے تھے۔وہ

میڈیا والوں کے تندو تیز سوالات کے جوابات بظاہر بڑی خندہ پیٹانی سے دے رہا تھا۔ اس نے ابھی اساتذہ کے ایک بہت بڑے کوئشن سے خطاب کیا تھا اور اب میڈیا والوں کو بتارہا تھا کہ تعلیم اور تعلیم دینے والوں کی اس کے نزدیک کیا اہمیت ہے۔ وہ علاقے میں بہت جلد ایک یونیورٹی کی بنیا در کھنے کی بات بھی کررہا تھا۔

اگر کوئی یہاں آگر بتادیتا کہ اساتذہ کی شان میں قصیدے پڑھنے والے اس حاکم زادے نے اپنی ہی ایک محترم استاد کی زندگی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو شایدلوگ ابھی اس پرجوتے بھیکئے لگتے۔وہ سیاستدانوں کے دہرے چرے کی زندہ مثال تھا۔

اتے میں انیق اندر داخل ہوا۔ اس نے کہا۔ ''شاہ زیب بھائی! آپ کا سائڈ ہیرد ایک بندے کو لے کر آیا ہے۔ میری انفار میشن کے مطابق یہ بندہ حیدرآ باد کا ایک پنچا ہوا فائٹر ہے۔ فوج میں بھی بھرتی ہوا تھا لیکن پھر تکمل طور پر مارش آرٹ کی طرف آ کیا۔ ریس میں حصہ لینے والی کاریں مجھی ڈرائیو کرتا رہا ہے لیکن اس کی اصل شہرت اس کی مارکٹائی کاز بردست فن ہے۔ بچھے لگ رہا ہے کہ لودھی اسے مارکٹائی کاز بردست فن ہے۔ بچھے لگ رہا ہے کہ لودھی اسے مارکٹائی کاز بردست فن ہے۔ بچھے لگ رہا ہے کہ لودھی اسے آپ کے مقابل لانا چاہتا ہے۔''

"" تو کوئی بات تہیں۔ ہوجا تھی سے مقابل۔" میں نے ایل ی ڈی کی اسکرین پر نگا ہیں جمائے جمائے کہا۔
" پر ہے کوئی معمولی محص نہیں ہے بھائی۔ سنا ہے کہ جاپان اور ہالینڈ کی یا ترابھی کر چکا ہے۔ وہاں بھی غیر کمکی فائٹروں سے مقالبے وغیرہ کرتارہاہے۔"

ای دوران میں میرے سل فون پر بیل ہوئی۔ دوسری طرف داؤد بھاؤتھا، وہ بھے اپنے چمیبریعنی کمرے میں بلارہاتھا۔ میں نے انیق کومعنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔''لو بلاوا آعمیا ہے بھاؤ کا۔''

میں ایل ی ڈی آف کرکے بھاؤ کے کرے میں پہنچا۔ وہاں بھاؤ کے ساتھ وہ حیدرآ بادی بندہ بھی موجودتھا۔ وہ منہوط جسم کا ایک توانا تخص تھا۔ عمرا تھا کیس سے او پررہی ہوگی۔ اے دیکھتے ہی اندازہ ہوجاتا تھا کہ وہ ایک تجربہ کار فائٹر ہے۔ اس نے بچھے دیکھا اور جیسے چونک ساگیا۔ کتنی ہی فائٹر ہے۔ اس نے بچھے دیکھا اور جیسے چونک ساگیا۔ کتنی ہی دیر بڑے تجب سے میری طرف دیکھتا رہا۔ بھاؤ نے اس سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ''متان، یہ ہے شاہ زیب، یہ ہے متان۔ تمہاری ہی طرح نے بھڑ نے بھڑ نے بھڑ نے بھڑ نے بھڑ نے بھڑ نے بین طاق ہے۔ جایان اور یورپ کی سیر بھی کر چکا ہے اورٹرافیاں، کپ شپ اسم تھے کیے ہیں ۔''

جاسوسرذانجست م<u>106 ا</u> کتوبر 2015ء

Seeffon

انگارے "لندن من ... پھر ہم یا کج دوسرے فائٹرز کے ساتھا يمسرُ دُيم كئے تھے۔ا كٹے بى بائى رودْ...ايمسرُ دُيم میں میرا مقابلہ ڈیج فائٹر جوئی ونڈ کے ساتھ ہوا تھا...وہی

لبے بازوؤل والا ... "

اب بجھے بھی کچھ کچھ یادآنے لگا تھا۔ میخفن کوئی تین سال پہلے کی بات کررہا تھا۔ ہم نے ہالینڈ کے کیپٹل ایسٹر و يم من ايك دهوال دهارمقا لي من حصد ليا تقا- بهاري فيم میں چھسات کھلاڑی شامل مے اور ہم لندن کے ہول میں ایک دات اکٹے بھی رہے تھے۔

میں نے کہا۔ " منمیک ہے، مجھے یادآ ملیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہتم اس سلسلے میں اپنی زبان ابھی بالکل بندر کھو۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ تم میراسل تمبر

''جوآب كا حكم سر\_'' ستان t ى اس محفل نے فورا رضامندی ظاہر کی۔

ای دوران می داؤد جاؤ واپس آخمیا۔ وہ بڑبڑار ہا تحاادراس سركاري افسر كوكلاسيكل كالبال د ب م باتحاراك كا خیال تھا کہ ملک کے سب سے بڑے بلیک میلر اور کریٹ سر کاری افسرا در بیورد کریش بی بی ای - کریث سیاست دان تو پر بھی دفان ہوجائے ہی لیکن ان کی کرسیاں کی ہوتی بیں۔ان کی اکثریت ایک ہے جن کی سٹی میں عیاتی پڑی

میرور بعد ہماری گفتگو پیمراز ائی مارکٹائی اور فائمنگ کے فن کی طرف آئٹی۔ داؤد بھاؤ نے اشاروں کنائیوں میں مجھے بتایا کہ اگر ہم دونوں میں ایک بھر پور فائٹ ہوتو د ملھنے والول كومزه آجائے۔

"كياآب فكفرفائك كى بات كرد بي إن يمن

بنہیں یار، دونمبری میں دونمبری نہیں جلتی ۔ مقابلہ ہوگا تو پھرامل ہوگا۔ ہاں اس میں کوئی رول وغیرہ بنائے جامحتے ہیں کہ کسی کوشد یر چوٹ نہ کلے۔ ایسا پہلے بھی ہوتار ہا

مجھدد پرتک اس بارے میں سرید گفتگو ہوئی ۔متان توزياده تر خاموش عي زيام من في كهام" واؤد بهاؤر يي سوچ کرآپ کوکل بناؤں گا۔''

شام کے فور ابعد جب میں اے کمرے میں بیٹھا تھا اوررونی میرے لیے جائے سروکردہی تھی۔میری نگاہ بار بار اس کے شہدریک بالوں کی طرف اٹھ جا آیاتھی۔ بھاؤ کی اس

بھاؤ تعارف کروانے میں مصروف تھااور وہ محص بس مجھے دیکھے چلا جار ہاتھا۔ بھاؤنے تا ڈکر کہا۔'' کیا بات ہے متان!تم پہلے ہے جانتے ہوشاہ زیب کو؟''

"شاه زيب كو... "اس نے الجھے الجھے ليج ميں كہا مجر نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک دم میرے ذہن میں روشی کا جمما كاسا ہوا۔ مجھے شك ہوا كه بيرتص مجھے مارشل آرٹ والے نام یعنی ایسرن کی حیثیت سے ندصرف جانا ہے بلکہ محصل مجى چكا ہے۔اب محصاس كى صورت بھى كچے جانى بيجاني لگ ري هي \_

اس نے کچھے بولنے کے لیے منہ کھولالیکن پھر ارادہ ر ک کردیا۔ غالباً وہ مجھ داری کا مظاہرہ کرر ہا تھا۔میرے ول نے گوائی دی کہ وہ بدلے ہوئے طیے کے باوجود ميرے بارے مي زيروست شك ميں جلا ہوچكا ہے۔ در حقیقت جولوگ آپ کو قریب سے جانتے ہوں، آپ سے مل چکے ہوں، بات جیت کر چکے ہوں، ان کوا بے گیٹ أب ے دعو کا دینا بہت مشکل بلکہ ناممکن عی ہوتا ہے۔ بے شک اب ميرے سركے بال كندعوں تكي ليس جارے تھے۔ میری موچیس اور دا رحی بھی غائب تھی، بالوں کا رنگ بھی ايسرن كنك والأنبيس تفاليكن جيره تووبي تفااورآ وازجمي \_

جاری تفتلو کے دوران میں بی کوئی ساہ کارسر کاری افسر داؤد بعاؤ كوسلام كرنے كے ليے وہاں آگيا اور داؤد بماؤكو كي ورك لي اله كردوس مري من جانا برا۔ اب وبال عمل اورمستان نامی وه حص الکیے تھے۔

متان نے تیز نظروں ہے کرے کا جائزہ لیا۔ جسے یہ جانے کی کوشش کررہا ہو کہ یہاں کوئی خفیہ کیمرایا ڈیکٹا فون توموجود مبیں بھر بڑی دھیمی آواز میں بولا۔'' مجھے یقین ہے كەمىرى نگابىل دعوكانبىل كھار بىل كىكن آپ كا حليداس قدر بدلا ہواہے کہ کوئی آپ کو پہچان مبیں سکتا... آپ ایسٹرن ہی Sutur

مراجم سنا کیا برحال می نے نارل کیج میں كها-"كون السرّن؟"

متان کے چرے کی رنگت بدل منی۔ رنگت کا یہ برلاؤ مجھے مجھار ہاتھا کہ وہ مجھے پہچان لینے کے باوجود ابھی تك تذبذب من إ-" پليز آپ جھے كنفوز كرد بين-من نے آپ کو پیجان لیا ہے۔ اگر ... اگر آپ کی کوئی مجوری ہے تو میں کئی ہے ذکر شیس کروں گالیکن آپ...

"تم نے کہاں دیکھ**اتھ**ا جھے؟"

جاسوسرڈانجسٹ **-107** اکتوبر 2015ء

Seeffon

نو خیز رکھیل میں میرے لیے بس ایک ہی چیز دیجی کی تھی۔ مجھے جب بھی اس کے بال دکھائی دیتے تھے مجھے کسی اور کے بالوں کی یا دِ دلا دِ ہے تھے۔وہ جوایک خیال کی طرح مجھے کمی اوراو بھل ہو گئ ھی ۔ کہاں تھے وہ بال؟ کہاں تھیں ان کی وو النيس جوشفاف شيئے جيسے چرے پر جھلي رہتي تھيں۔ انيق میرے کہنے پراب بھی ایک موہوم سے کلیو کے ساتھ اس کی علاش میں نکلا ہوا تھا تمر میں جانیا تھا کہوہ مایوس چہرہ لے کر

نے دیکھا، پیمستان کی کال تھی۔ میں نے روپی کو ہاہر جانے كالشاره كميا- وه إپنے مختصر لباس ميں اپنے توبہ شكن سرا پاكى جلك وكهاني ابرنكل كني\_

''شکرے آپ نے بچھے میرے نام سے توبلایا۔''وہ

بڑی خوش تقیبی مجھر ہا ہوں کہ آپ جیسے چیمپئن کھلاڑی سے

يهاں اپنے وطن ميں اس طرح ملا قات ہو گئي ہے۔'

جائے ،میرامطلب ہے مقابلہ وغیرہ کرنے کا ارادہ ہے؟' "کیا بات کرے ایں جناب؟ میری

مجال...میری حیثیت تو آپ کے شاکردوں کے شاکروکی مجمی جیس ہے۔

خیال ہے کہ اگر ایک اچھا مقابلہ ہوجائے تو اسے کانی آیدنی ہوگی اور ہم دونوں کوجھی معاوضہ یطے گا۔''

'' میں بھوکا مرسکتا ہوں لیکن اتنی بڑی حماقت نہیں

" بي بحوكا مرنے كا ذكركمال سے آگيا، تم خيريت ہے تو ہو۔میرا مطلب ہے کو کی تنگی ترشی والا ٹائم تونہیں چل ر ہا؟ "وہ ایک دم خاموش ہو گیا جیسے اسے احساس ہوا ہو کہ

میں نے کل بھی محسوس کیا تھا کہ مستان اپنے با تھیں كند هے كو بلاتے ہوئے كچھ دفت محسوس كرتا ہے۔ وہ جس فيلذ بي تعلق ركه التما إلى مين عموماً الجريز بهوتي رمتي بين-بھی کوئی پنماج و کیا، بھی کہیں پین نکل آئی۔اگراس طرح کی انجریز عام ہوں تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن اگر انجری کی نوعیت علین موتو کی مرتبه کھلاڑی کا کیرز داؤ پرلگ جاتا

بی والی آئے گا۔ اتے میں میرے کیل پر کال کے مگنل آئے۔ میں

. ' ہیلو، ستان کیے ہو؟''میں نے پوچھا۔

ارزال آواز میں بولا۔''یقین کریں میں اے اپنی بہت " "تو پھر کیا خیال ہے؟ اس خوش کھیبی کو پھھاور بڑھایا

' ' خیرا تنا بھی بانس پر نہ جڑ ھاؤ مجھے۔ داؤد بھاؤ کا

كرسكما جناب كه پميے كمانے كے ليے آپ سے ازوں۔'

اس نے غلط جملہ بول دیا ہے۔

میں نے متان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا اور جلد ہی مجھےمعلوم ہوگیا کہ وہ پچھلےتقریباً ایک سال ہے اُک ف ہے۔ کل کا نامور فائٹر کراچی کے فائٹنگ عبس میں بس چھوٹے موٹے مقابلے کر کے روزی روئی چلار ہاتھا۔ پچھلے ونوں بولیس کے ٹریننگ سینٹر میں او کوں کو مارشل آرہ کے سمجھ بوجھ دینے کے لیے انسٹرکٹر کی ایک نوکری نکلی تھی۔ مستان ہرطرح اس نوکری کا ایل تھالیکن اس پر ایک نااہل منظورِنظر کوتر جیج دیے دی گئی تھی۔ وہی کہائی جو درجنوں بار اس سے دہرائی جا چکی تھی۔ اب اس پر ایک اور مصیبت آ کئی تھی۔اس کی ایکوئی بہن جس ہے وہ بہت پیار کرتا تھا سخت مصیبت میں تھی۔ اس کا شوہر جو کسی امیر کبیر محص کا خاص کن مین تھا کسی لڑائی میں زخمی ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اس کی نوکری بھی چلی گئی تھی ۔ بہن کا بچیہ بیار تھا اور اس کے ساتھ

ان کوروئی کے لا لے بھی پڑے ہوئے تھے۔ مفلسی کی پیرتصویر واقعی دلدوز تھی۔ خاص طور سے اس کیے کہاس کا تعلق ماضی کے ایک نا مور کھلاڑی سے تھا۔ میں نے ول بی ول میں فیصلہ کیا کہ اس کے لیے چھے کروں گا۔ میں پاکستان سے جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے یہاں ان گنت مستان، ولید اور عارف نظرآئے ہتے جو روپیا اور وسائل نہ ہونے کی وجہ ہے حالات کی چکی میں پس رہے تھے۔ میں ان سب کے لیے بچھ کرنے کے قابل تو ہمیں تھا عمركم ازكم اس ايك مستان كاد كاتو بالكاكرسكتا تفار

ا گلے روز پھرمتان ہے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ میں نے اس سے بوچھا کہ اس کے بہنوئی کا کیا جال ہے؟ وہ بولا۔''اس کی ٹا نگ کا ایک اور آپریشن ہونا تھا لیکن اس کے سابقہ مالک نے مزید مالی تعاون کرنے ہے انکار کردیا ہے۔ اب ہم مجبورا اے سرکاری اسپتال میں واخل كروار بيل-"

میں نے اس سلیلے میں مستان سے مزید سوال جواب کے۔ میں نے اس گفتگو کے دوران میں ہی فیصلہ کرلیا کہ میں متان کے لیے کھے نہ کھے کروں گا اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک پلان بھی بن کیا۔

میں نے کہا۔" متان! میں داؤد بھاؤ کی بات تہیں ٹال سکتا۔ وہ میرا میزبان ہے اورمبربان بھی۔ اس کی خواہش ہے کہ میں تم ہے مقابلہ کروں۔ بیرمقابلہ ہوتا جا ہے اوراس میں حمہیں جیتنا بھی چاہیے۔''

"مم ... میں سمجھانبیں جناب؟" "كسنرمقابلد-"میں نے جواب دیا۔"لیكن كسى رقم

جاسوسرڈانجسٹ ◄108 اکتوبر 2015ء

انگارے کوین ہیکن لے جا چکی تھی۔ اس کی والدہ بھی ساتھ مئی تھیں۔ پاکستان سے میری روائلی مہینے کی 25 تاریخ کوتھی۔ عارف بھی میرے ساتھ ہی جار ہاتھا تگر مجھے بیتاریخ متان كى الشك شوئى كے ليے جارون آ مے كرنا پرى \_ جارون بعد میرے اور متان کے چ واؤد بھاؤ کے زیر زمین شمکانے پرمقابلہ ہونا طے پایا تھا۔ میں نے تو اب شاید ہی بھاؤ سے دوبارہ ملتا تھا یا اس زیرز مین ٹھکانے پروالی آتا تھا تو چرمیں اپنی ساکھ کوضا تع کیوں ہونے دیتا۔ کیوں نہ اے کی ضرورت مند کے حوالے کر دیتا تا کہ بیراس کے کام آ سكے اور میں نے بیسا كھ متان كے حوالے كرنے كا فيصله کرلیا تھا۔متان کو میں نے اس کے لیے کیے اور کیونکر رضامند کیا کی ایک علیحدہ کہانی ہے۔ میرے لیے اس زیر ز مین کلب میں ہار جیت کی کوئی اہمیت جبیں تھی کیکن میری ہار متان جیسے مصیبت زوہ کے دن پھیرسکتی تھی۔ یہاں ہے فالمُنْكُ علبس اور مارشل آرث كے حلقوں ميں اس كا وقار بحال كرسكتي تھى۔ اپنے كندھے كى انجرى كو ميرے ساتھ

سال کی مہلت بھی مل جاتی۔ میرے اور مبتان کے مقابلے کی خبر بہت جلد اسریٹ فائٹرز اور مارشل آرٹ کے مقامی حلقوں میں چھیل تنى -ا سے باكستك كا مقابليكها جار باتھاليكن بيدوراصل كك باسنگ کے طرز کی افزائی تھی۔ داؤد جھاؤ کے زیر زمین ٹھکانے پر ایک بار پھر جوش وخروش کے وہی مناظر و تیمینے میں آئے جومیرے اور لودھی کے مقالبے کے موقع پر و مکھنے میں آئے تھے۔ کلب میں میر نے بہت سے پرستار پیدا ہو چکے تھے اور وہ میری جیت کے سلسلے میں بہت میر امید تھے۔ تاہم ان میں سے اکثریہ بھی جانے تھے کہ پہلے لودهی تقااوراب حیدرآباد کامتان ہے۔

ہونے والے تاریخی مقالبے کا بتیجہ بھی قرار دے سکتا تھا اور

یوں اے انجری ہے ابھرنے کے لیے بہآسانی ایک آ دھ

متان، لودھی سے کہیں بڑا فائٹر ہے۔ متان کی حمایت کرنے والوں میں لودھی فاروق، واحد اور ان کا کروپ شامل تھا۔ بیالوگ مجھے مستان سے شکست کھا تا د میسے کے زبردست خواہش مند ستھے اور میں ان کی یہ خواہش یوری کرنے جار ہاتھا کیونکہ میرا اس میں پچھ جاتا نہیں تھا۔ کئی بڑے بڑے کھتے خان بھی مقابلہ و کمھنے کے کے تشریف لارہے ستھے۔ ان میں مجھ نیم سای ان میں بدمعاش ستیاں بھی شامل تھیں اور انڈر ورلڈ کے دو جار چبرے بھی جبلک دکھانے والے تھے۔ بھاری شرطیں لگائی یا فائد ہے کے لا کچ میں نہیں صرف اس کیے کہ میری ہی فیلڈ کے ایک محص کواس کاحق اور مقام مہیں ویا جارہا۔ وہ کھے بولنا جاہ رہا تھالیکن میں نے اے خاموش كرديا اوركها كه بافى باتي باتي بم آمن سامن بيفركركري

''جيے آپ كا حكم ...ليكن مجھے كہاں آنا ہوگا؟''وہ کا بھی می آواز میں بولا۔

"جہاں تم آسانی ہے آسکو مرراز داری کے ساتھ۔" ہم نے ایک ریسٹورنٹ کالعین کرلیا اور ملا قات کا وفت بھی طے ہوگیا۔

میں پاکستان سے روانہ ہونے کی بوری تیاری کرچکا تھا۔ چی آمنہ اور فائزہ کی قبروں پر فاتحہ خواتی کرآیا تھا۔ اسپتال میں جا کرولید ہے ل آیا تھا اور اسے پوری کسی وے آیا تھا کہ وہ بہت جلد آزاد زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ ببرطور میں جانتا تھا کہوہ غصے کا بہت تیز ہے فی الحال تو اس کا جیل میں رہنا ہی زیادہ مناسب تھا۔ اپنی والدہ اور بہن کی موت اے طیش ہے دیوانہ کیے ہوئے تھے اور اس طیش ے ایک قیامیت بریا ہوسکت سی۔ چیا حفیظ این بر بادشدہ حویلی کے بچے بھے میں واپس بھی چکے ہے۔ اس نے الہیں بھی پوری سلی دی تھی کہ وہ اب لالہ فیلی کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ ہیں۔ اب کوئی قیصر چودھری البیں دهمكانے كے ليے يهال يك آئے كارندى بيزين فروخت كرنے كے كيے ان پر ناجائز دباؤ ڈالا جائے گا۔ ميں نے ان کو پیدا طمینان بھی دلایا تھا کہ میں ڈنمارک میں ہوتے ہوئے بھی ہمہوفت ان سے را بطے میں رہوں گا۔وہ بار بار مجھے کہتے رہے۔"شاہ زیب پتر! اگرتم یہاں رہے کا ارادہ کے کرآئے تھے تواب واپس کیوں جارے ہو؟ ابتو مهمیں یہاں رہنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تمہاری چی اور فائزہ کے بعد میں بالکل اکیلا رہ کمیا ہوں۔ ولید بھی جیل میں ہے۔ کسی دن میری سائس رک جائے گی اور تم لوگ میرامنه جمی تبیں دیکھ سکو تھے۔''

مِن چَا كُوكِسِ مَجْما تاكه مِن آياتو واقعي يهان ريخ كارادك سے تقاليكن اب يهال ميرادم كھٹنا شروع ہوكيا ہے۔جس طرح انہیں اپنی سائس رکنے کا خدشہ ہے۔ مجھے بھی لکتا ہے کہ اس شہر کا بے بناہ طبس میرے چھیپھڑوں میں بمركر مير ب ول كوتمام لے كى۔

عاشرہ اپنے والد حاجی نذیر صاحب کوعلاج کے لیے

جاسوسردانجست م109 اكتوبر 2015ء

Seeffon

27 تاریخ کومقابله ہوااورخوب ہوا۔ بڑے مقالبے ے پہلے کئی جھوٹے مقالمے ہوئے۔ یہاں کا کانگری پہلوان جبارانتظم اعلیٰ کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کی موجودگی میں کسی بدهمی کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا تھا۔ نہ ہی فکسنگ وغيره كاكونى جكرتفايهال \_ واعد فكسثر مقابله ميراا ورمستان كا تفااوراس كاعلم بعى صرف اورصرف بم دونو ں كوتھا۔

حسب سابق یا یچ راؤنڈ کا مقابلہ تھا۔ تاہم پچھلی مرتبه صرف باكسنك موتى هى اس مرتبه كك باكسنك موناهي \_ تناشائیون یا جوش وخروش دیدنی تھا۔ زیردست بعرمے بازی بھی ہور ہی تھی۔ پورے ہال میں نیم تاریکی تھی صرف رنگ روشنيول من جمكار باتعا\_

میرمقابلہ پورے چارراؤ نڈ جلا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے پر شدید حملے کیے۔ اُن فٹ ہونے کے باوجود متان نے میری توقع ہے بڑھ کر کار کر دگی دکھائی۔وہ یقینا ا یک جان مار نے والا فائٹر تھا۔اس کا کندھا ٹھیک ہوتا اور پیے طے شدہ مقابلہ نہ ہوتا تو وہ یقینا مجھے تھنے ٹائم دے سکتا تھا۔ اس کے فٹ درک اور چکما دینے کے ہنرنے مجھے متاثر کیا۔ بهرحال ايك سنى خيز اور دهو كنيس بره هادينه وإليه مقابله کی ساری خصوصیات اس فائٹ میں موجود تھیں۔ ایک و وسمرے کو زور دار ضریات لگائی کئیں۔ تاک منہ ہے خون مجمی چھوٹا۔ تماشائیوں نے اپنے شور سے آسان بھی سر پر ا تھا یا۔ کر بچن ریفری نے بار بار ہم دونوں کو وارنگ دی۔ "ورى، فاول مبيل كريس كا- اكر فاول كريس كا تو بام يوائنٺ کائيس گا۔''

ایک موقع پر کر پچن ریفری مجھے دھکیاتا ہوارسوں تک لے کمیااور بچھاہے بازؤوں میں جکڑ لیا۔اس ادھیڑ عمر کے جسم میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ جھےروک سکتا ۔ بہر حال میں نے اس کا بھرم رکھا اور خود کو چیز ایا مبیں۔ بہرحال اس مقابلے كا آخرى بتيجه و بى اللاجو بم نے چارروز پہلے طے كيا تھا۔ بچھے بیکنیکل ناک آؤٹ قرار دیا گیااورمتان کواس کے يرجوش حايتيوں نے كندهوں پرانھاليا۔

ای دوران می ایک ناخوشگواروا قعد بھی ہو گیا۔ مجھے فكست خورده وكيم كرميرے سابقة حريف لودهي كے مبركا وان چھلک کیا۔اس کی گدورت عود کر آئی۔اس نے مجھ پر آوازیں کمی اور نازیا جملے بولے۔ درحقیقت وہ ایک منہ مجد محص تقا-اس کی برزبانی کی وجہ ہے این بھڑک اشا اورلودهی پرجا پڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے پراندھا دھند

کے برسائے۔اس موقع پرمیری نگاہ مشان پر پڑی۔و، جيے خاموتی کی زبان میں مجھے اجازت طلب کررہاتھا کہ اگر میں کہوں تو وہ لودھی کی بولتی بند کردے۔ میں نے آ تھھوں آ تھوں میں ہی اے منع کردیا۔ میں جانتا تھا کہ مخارجهارااس طرح کی مچوئیشنز کو بڑے اجھے طریقے ہے سنجالنا ہے۔ وہ بالکل سنگل پہلی تھالیکن یہاں اس حصت کے یٹیجاس کا کائی رعب داب تھااور میراا ندازہ درست ہی تکلا۔ مختار جھار ااور اس کے دو تین قریبی ساتھیوں نے جلد ہی اس ہنگاہے پر قابو یالیا۔ بہرحال ان ڈیڑھ دومنٹوں میں انیق کو کافی چونیس آگئیں۔وہ اپنی پھٹی ہوئی قیص سے باربار ا پناخون آلودمنہ ہو نچھر ہاتھا۔اس طرح کے ہنگامے بہال روزمره كامعمول تصيه

میں نے یہاں اپنا اور متان کے مقابلے کی تفصیل بیان ہیں کی ، نہ ہی میں مقالے کے بعد کسی صورت حال کا نقشہ کھنچا جا ہتا ہوں۔ ( بے شک کچے لوگ بہت خوش اور کچے بہت مالیس ہوئے منے ) میں دراصل قار مین کواس انہونی کے بارے میں بتانا عامتا ہوں جواس مقالے کی وجہ ہے ہوئی یا یوں کہدلیں کہ اس انعام کے بارے میں بتانا جا ہتا ہوں جومیری اس قربانی کے سبب جھے ملا۔ اس کوآ سے صرف ایک اتفاق کہدیجتے ہیں اور ٹائمنگ کی کرشمہ کاری بھی مگراس حقیقت سے مجمی کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ بعض اوقات مارے کھ اچھے کام مارے لیے آسانیوں کے راہے محولتے ہیں۔ مجھے25 تاریخ کولا ہورے امارات کی ائر لائن پر کو پن ہیکن روانہ ہونا تھا۔ اس مقالبے کی وجہ ہے میں نے اپنی روائلی چارون لیٹ کی یعنی اپنا اور عارف کا مكث 29 تاريخ كاكراليا\_

اور 28 ماری کو یا کتان میں میرے عارضی سل نبر پرایک ایک کال آئی جس نے میرے لیے بہت کھے بدل دیا۔ یہ کال اس فرح نامی جواں سال لؤک کی طرف ے می جس سے میری ملاقات چند ہفتے پہلے تنویر پاشا کے عشرت كدم پر مونى تھى - يون تو پليلا تنويريا شااس عشرت كدے ميں را جا إندر بن كر جيفار بتا تھا تا ہم جس رات ميں نے اس کے فیمانے پرشب خون مارا تھا و ہاں صرف دو ہی لؤكيال موجود تحيل - أيك في وي آرنسك جانال اور دوسري بیفرح۔فرح نے اس رات میرے ساتھ کافی تعاون کیا تھا اوراس كرويے سے بھے اغرازہ ہوا تھا كدوہ ايك ركھيل ك حيثيت سے يا شاكے غلاف بہت بمرى موكى ہے۔فون ر فرح کی آوازش کر میں مری طرح جو نکا۔ میں نے سب

جاسوسرڈانجسٹ **-110** اکتوبر 2015ء

READING See floor

سے پہلاسوال اس سے یہی کیا۔'' تمہارے پاس یہ نمبر کیے آیا؟''

اس نے پہلے معانی مانگی پھر ہولی۔"جب آپ تنویر پاشا کود کیھنے دوسرے کمرے میں گئے تھے تو آپ کا فون صوفے پر پڑا ہوا تھا، میں نے اس میں سے نمبرد کیے لیا۔" میں نے سوچتے ہوئے کہا۔"لیکن میں توصرف دس بندرہ سیکنڈ کے لیے لکا تھا۔"

"مرے لیے یہ دس پندرہ سکنڈ بی کافی ثابت ہوئے تھے...اس کے لیے ایک بار پھرآپ سے معذرت چاہتی ہوں۔"

''کیامیں فون کرنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟'' ''وجہ صرف میہ ہے کہ آپ مجھے بہت اچھے لگے ''

" كيامطلب؟"

"اس کوکوئی غلط معنی نہ پہنا ہے گا۔ دراسل میں نے چرہ شای کو بہت اسٹڈی کیا ہے۔ اس حوالے سے با قاعدہ ایک غیر ملکی ڈیلو ماہے میرے پاس۔ بڑا دعویٰ تونہیں کرتی مگر اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ برے بھلے بندے کی خاص طور سے مرد کی بیجان جھے ہوجاتی ہے۔"

میں نے شندی سانس کے کرکہا۔''اس کے ہاوجودتم پاشا جیسے کمینے کے چکر میں چینس گئیں۔اس کواپنے او پر اتنا حاوی کرلیا کہاس نے نہ صرف تمہاری منگنی تڑووائی بلکہ شاوی کے جھوٹے وعدے پرتمہارے ساتھ گناہ کی زندگی بھی گزار رہا ہے۔''

وہ ذراتوقف سے بولی۔''شاہ زیب صاحب! اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے بعد تو میرے اندریہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اوگوں کو جانوں، ان کو مجھوں اور ان کے اندر جھا تک کر دیکھوں۔ خاص طور سے مرد ذات کو۔''

میں نے کہا۔''میرے پاس زیادہ وفت نہیں ہے، کیا تم اپنی بات کومخضر کرسکتی ہو؟''

وہ بولی۔''میرادل کہتاہے کہآپ کو کمزورادر ہے بس لوگوں کی مدد کرنا اچھا لگتاہے اور سے ہر کسی کے بس کی بات ہوتی بھی نہیں۔اللہ نے آپ کو ہمت اور جراکت دی ہے اور اس ہمت اور جرات کے بھروسے پر میں ہاتھ باندھ کرآپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔''

" تہیں جو بھی کہنا ہے جلدی کہددو۔" " میں آب سے صرف اور صرف دیں منہ:

و الما الله من الله من الما المراض ول من من ما تكن مول

انگادے اوروہ بھی اپنے لیے نہیں کی اور کے لیے اور میں آپ کو یہ بھی یقین ولاتی ہوں کہ آپ کے بید دس منٹ ضائع نہیں ہوں گے۔اگر آپ کو لگے کہ آپ کا وہ وقت ضائع ہوا ہے تو آپ جوجر مانہ کریں جوسزادیں مجھے قبول ہوگی۔''

فرح کے کہتے میں عجیب تی التجاتھی۔کوئی ایسی بات تھی جس نے جھے متاثر کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ وہ اپنے ہی جیسی کسی مظلوم عورت کے سلسلے میں مجھ سے پچھے کہنا جاہتی ہے۔

'' پلیز ... شاہ زیب ... پلیز ... میری یہ درخواست مُتکرائیے گا مت۔ میں صرف دس منٹ ہا نگ رہی ہوں آپ ہے۔ اس کے بعد سب کچھ آپ پر چھوڑ دوں گی۔ ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔''

''تم اس وفت کہاں ہو؟''میں نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔

"الا ہور میں ہی ہوں۔ آپ جہاں ہی کہیں، میں زیادہ سے زیادہ میں منٹ میں پہنچ جاؤیں گی۔"

میں برفطرت پاشا کواب کافی اچھی طرح جان چکاتھا
اور فرح اس کے جوروستم کا تختہ مشق بننے والوں میں سے
ایک تھی۔ نہ جانے اب وہ کیا بنا سانا چاہتی تھی۔ پاشا کا
منحوں چرہ میری نگاہوں میں تھوالے میں نے فیصلے پر پہنچتے
ہوئے کہا۔'' شمیک ہے، میں دس پندرہ منٹ سے زیادہ نہیں
د سے سکوں گا۔ تم عثان ریسٹورنٹ، میکلوڈ روڈ پر پہنچ جاؤ
لیکن ایک بات پھر ذہمن شین کرلو۔ میں ڈائ دیے والوں
گیمن ایک بات پھر ذہمن شین کرلو۔ میں ڈائ دیے والوں
گیمناتھ کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تم انڈرو بیئر میں
پاشا کی جامت ہوتے ہوئے دیکھ ہی چکی ہوسی می فی وی

وہ مجیب جذباتی لہج میں بولی۔''اگراآپ کو مجھ پر ذراسا بھی شک ہوتو میری کٹیٹی پر کولی مارد پیچے گا۔ میں اپنے پرس میں بیتحریر لکھ کرر کھ لیتی ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہی ہوں یا پھر جیسے بھی آپ کہیں، میں آپ کو یقین دلانے کو تیار ہوں۔''

میرے ذہن میں بار بار سے بات آرہی تھی کہ شاید فرح سے بات کر کے میں پاشا اور اس کے پشت پناہ شکیل داراب کے بارے میں کچھا ورجان سکوں۔ شکیل ایک تھنے بعد میں عثان ریسٹورنٹ میں موجود تھا اور چائے کی چسکیاں لیما ہوا فرح کا انتظار کرر ہاتھا۔ مجھے تین چارمنٹ سے زیادہ اس کی راہ نہیں و کیمنا پڑی۔ بیاشام پانچ بہے کا وقت تھا۔ ڈاکمنگ ہال کا مین دروازہ کھلا اور دولؤکیاں اندر داخل

جاسوسرذانجست ﴿111 ا كتوبر 2015،

ہوئیں۔ان میں سے ایک کوتو میں نے دور ہی سے پہیان کیا ، وہ فرح تھی۔وہ ماڈرن کہاس میں تھی اور کوٹ کے پنچے اس نے جینز پہن رکھی تھی۔ دوسری لڑکی مشرقی کہاس شلوار قبیص میں تھی۔اس نے اپنانصف چہرہ سیاہ رنگ کی شال میں چھپا رکھا تھا۔وہ پچھڈ ری سہی بھی دکھائی دیت تھی۔

پال میں آگر فرح نے وائی بائی ویکھا اور پھر

یدھی میری طرف آئی۔ دوسری لاکی نے بھی اس کا ساتھ

دیا۔ میں نے اٹھ کر انہیں ویل کم کہا۔ رسی کلمات کی ادائیگی

کے بعدوہ میر سے روبر وہیٹھ گئیں۔ فرح سے بیمیری دوسری

ملاقات تھی۔ وہ ایک پڑھی گئیں ہوشیار لاکی تھی گر ہوں

پرست پاشا کے جال میں اس طرح بھنسی ہوئی تھی کہ اس کی

ماری صلاحیتیں زیرو ہوکر رہ گئی تھیں۔ اس نے اپنے

حالات ہے جیسے مجھوتا کرلیا تھا بہر حال جو عورتیں ایسے

مالات نے جیسے مجھوتا کرلیا تھا بہر حال جو عورتیں ایسے

میں نہ بھی تو جیسی ہیں ان کے اندر بھی بغاوت کی چگاریاں

کر ساتھ میر سے سامنے آن موجود ہوئی تھی۔

کے ساتھ میر سے سامنے آن موجود ہوئی تھی۔

کے ساتھ میر سے سامنے آن موجود ہوئی تھی۔

'' آپ کیے ہیں؟''فرح نے مجھے یو چھا۔ ''میں بالکل ٹھیک ہوں۔''

'' بھے آپ کے بارے بیل بہت کی باتوں کا بتا چل سمیا ہے اور جھے لگ رہا ہے کہ اس رات میں نے آپ کو پاشا کے بارے میں جو ایک کلیودیا تھا اس سے پچھونہ پچھ آپ کو حاصل ہوا ہے۔''

" بيد بات تم كيونكر كهدر بي مو؟"

"آج کل یاشا کا خبار کھا تر اہوا ہے۔ میں نے سے
بھی سا ہے کہ اپنو جوان ہاس عکیل داراب کی طرف سے
اس پر کچھ لعنت ملامت بھی ہوئی ہے۔ بتانہیں کیوں جھے لگنا
ہے کہ اس لعنت ملامت کے چھے بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ شاید
اس رات آپ نے یاشا کی جو درگت بنائی تھی اس کی وجہ
سے اس کے ستار ہے کروش میں ہیں۔"

جب فرح بات کرری تھی اور میں اپنی باری کا انظار
کررہا تھا، میری اچنتی کی نظر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی پر
پڑی۔ جیبا کہ میں نے بتایا ہے چادر کے نقاب نے اس کا
نصف سے زائد پہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ بس آدھی ناک،
آدھے ہے کم رخسار، آنکھیں اور پیشانی نظر آ رہے ہے اور
سب سے پہلے بچھاس کی پیشانی بی دکھائی دی تھی۔ یوں لگا
جسے بے دھیانی میں، میں نے اپنا ہاتھ ہزاروں وولٹ کے
جسے بے دھیانی میں، میں نے اپنا ہاتھ ہزاروں وولٹ کے
ختے تاریرد کھ دیا ہویا تھرکی نے عقب سے آگر میر ہے سر

پرایک طاقتور بم پھوڑ دیا ہو۔ بھے شیک سے یا دہمیں لیکن میں بقینا ہے ساختہ اپنی کری سے اچھل بڑا تھا۔ میر سے سامنے وہی بینی تھی تھے جی سے اس شہر کے گی کو چوں میں دیوانہ وار ڈھونڈا تھا اور اب تقریباً مایوس ہوکر اس شہر اور ملک کو چھوڑ رہا تھا۔ پچھلے قریباً ساڑھے تین برس میں، میں نے سیکڑوں باراس کے بارے میں سوچا تھا اور اس کی طاش میں اپنے سیل فون کی اسکرین پر نگا ہیں دوڑ ائی تھیں لیکن ان کھوں میں، میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ ، اور نہ میری نگا ہیں اس کے بارے میں نہیں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ ، اور نہ میری نگا ہیں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ ، اور نہ میری نگا ہیں اس کی دوری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ، مجھ سے صرف دوف کی دوری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ، مجھ سے دائیں دوری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ، مجھ سے دوری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ، مجھ سے دوری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوری پر بیٹھی ہوئی تھی ہوئی تھی۔ دوری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوری پر بیٹھی ہوئی تھی تھ

''کس..کیاہوا؟' فرح نے گھبراکر ہو چھا۔ یکی وقت تھاجب اس نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا تھی اور مجھ پر نظر ڈال کر قدرے جیران دکھائی دینے لگی تگریہ جیرانی مجھے پہچانے جانے کی نہیں تھی۔ بیدو کسی ہی جیرانی تھی جیسی فرح کو ہوئی تھی۔ فرح کی جیرانی بیتھی کہ میں اس مجری طرح کیوں چونکا ہوں۔

روس المسلس المسلسس المسلسس المسلسس المسلسس المسلسسال المس

فرح با تیں کررہی تھی اور جھے اس کی آ واز جیسے کہیں بہت فاصلے ہے آتی محسوس ہوتی تھی۔ اردگرد کے مناظر میری نگاہوں میں تھوم رہے تھے۔ بیسوفیصدوہی تھی۔ کیاوہ بھی مجھے پہچان پائی تھی؟ ساڑھے تین سال پہلے جب میں اس سے ملاتھا تو میرا طیہ بالکل اور تھا۔ لیے بال ، موجھیں، واڑھی۔ اب میں ایک صاف سقراکلین شیونو جوان تھا۔ میری ڈریسٹگ بھی بہت مختلف تھی۔

میری زبان پر بے ساختہ وہ سوال آگیا جو برسوں سے مجھے پریشان کررہاتھا۔ میں نے کہا۔''ان کا نام؟'' ''تا جور . . . تا جاں بھی کہتے ہیں۔'' فرح نے جواب

جاسُوس<sub>خ</sub>انجسٹ **-112**◄ اکتوبر 2015ء

Section



آب ہمارے اعصابی کورس - كانعارف يرص توليس -جوحضرات شادی شده ہیں اور گھریلو از دواجی تعلقات میں نا کا م محسوس كرتے ہیں۔ایسےحضرات كيلئے ہم نے جڑی بوٹیوں سے ایک اعصابی كورس تياركيا ہے۔جس كےاستعال سے آپ پہلے کی نبیت بے حد اعصابی قوت محسوس کریں گے۔ ہمارا علاج انتهائى سستا آسان اور مختضر ہے۔ آج ہی فون پر اپنا ایڈریس لكھواكرگھر بيٹھے بذر بعہ ڈاک دی بی VP اعصانی کورس حاصل کریں۔ دارلشفاء المدنى \_ \_\_\_ضلع حافظ آباد پاکستان \_\_\_\_ 0301-8149979

0333-1647663

و یا۔'' دور دراز گاؤں میں رہنے کے باوجودایس نے میٹرک كيا ہوا ہے۔آ كے برخ صنے كا ارادہ بھى ركھتى تكراس كے حالات ... بہت بری طرح میسی ہوئی ہے ہے۔ اے مدد کی ضرورت ہے۔ کسی دلیر محص کی مدد کی ضرورت یے'

میں فرح کی باتمیں ضرور سن رہا تھا لیکن میرے كانوں ميں فقط تا جور كالفظ ہى گونج رہا تھا۔ كتنا جانا يہجا نالگا تھا یہ نام... جیسے میرے کا نوں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہے میری روح میں بسا ہوا تھا۔شا پدشمیک ہی کہتے ہیں محبوب کی ذات سے وابستہ ہر چیز پیاری ہوجاتی ہے۔ جاہے وہ کیسی مجى مو، مين اس نام كا مطلب مين جانتا تقاية شايد الجمي درست طور پراس کا تلفظ بھی ادائبیں کرسکتا تھالیکن یہ مجھے پیارا ہو گیا تھا۔

میں نے اپنی ہے تا ب سائس اندر کی طرف کینچی ۔ یہ و ہی تھی ،سوفی صدو ہی تھی۔اس کے جسم کی بھولی بسری مہک سانس کے رائے میرے اندر اتری اور اس مہک نے ساڑھے تین برس بعدا پتی غیر مرئی انگلیوں سے میرے دل

فرح کهدری سی -'' مجھے چبرہ شای کا کوئی بہت بڑا وعویٰ تونہیں کیکن جتنا تھوڑ ابہت علم میرے پاس ہے...میرا ول کہتا ہے کہ مظلوم عورت ذات کے لیے آپ کے دل میں بہت ہدردی ہے اور آپ ان او کوں میں سے تبیل جوسرف مدردی رکھتے ہیں۔آپ اپن مدردی کوملی مل جی دے سکتے ہیں۔ صرف چند منت میں آپ اس اڑک کی مختر کہانی ین کیجے۔اس کے بعد اگر آپ مناسب جھیں تو اس کے لیے کھرویں، میں آپ سے مزیدا صرار تہیں کروں گی۔'' " مجھے لگتا ہے فرح بی بی ہتم نے مجھ سے کچھزیادہ ہی تو قعات لگالی ہیں۔میری مجھ میں تہیں آر ہا کہتم پیسب پھھ کیوں کہدرہی ہو؟ میری کچھمصرو فیات ہیں اور میں ان میں ہے بھٹکل وقت نکال کر یہاں آیا ہوں۔" میں نے جان بوجھ کر بے پروائی ظاہر کی۔ میں فرح کا اور فرح سے زیادہ اس لڑکی کا رُدِمکل دیکھنا جاہتا تھا۔ ور نہمیرے دل کے اندر جوہکیل مجی ہوئی تھی اس کا حال کچھ مجھے ہی معلوم تھا۔

فرح نے یاجزی ہے کہا۔'' آپ پچھ نہ پچھ کر سکتے ہیں شاہ زیب۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ ایے سمسی دوست یا ساتھی کی ذیتے داری لگادیں۔ وہ کم از کم ایک باراس کے ساتھ اس کے گاؤں جائے اور دیکھے کہ وبال کتنے عجیب حالات ہیں۔ میں تو دیکھ دیکھ کر جیران موری ہوں۔ اس اکیسیوس میدی میں بھی سانے بیانے

اوگوں کے سامنے اس طرح کے تماشے لگائے جاتے

پھروہ تاجور ہے مخاطب ہوکر بولی۔'' تا جاں! اب کیوں منہ کو تالا لگا کر جیٹمی ہوئی ہو۔ بولونا... بتاؤ نا شاہ زیب صاحب کو، کیا ہور ہاہے تمہار ہے ساتھ۔''

وه بس این انگلیاں مروز کررہ کئی۔اس کی گلائی جادر نے اس کا نصف سے زیادہ چمرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک آ تکھ، ایک رخسار اور ایک کان دکھائی دے رہا تھا۔ وہی شینے جیسی شفاف جلدجس کے پنیچے دوڑتا ہوا خون بھی جھلک دکھا جاتا تھا۔ ہاں بالوں کی وہ دولتیں نظر نہیں آر ہی تھیں جو اس چرے کوایک شاہ کارتصویر کاروپ دیتے تھیں۔

فرح اے اپنی کہائی سانے کو کہدرہی تھی اور یہی کہائی تھی جے ننے کے لیے میں عرصے سے بے قرار تھا۔ یہ عانے کے لیے میری ساعت ترس کئی تھی کیہوہ کون تھی؟ کس کی بی تھی اس کے ویکر کوائف کیا تھے؟ وہ کن حالات سے 2:000

بحصاس کی ایک آئکھ ہی دکھائی دے رہی تھی اور ایک بی بلک اور یہ بلک کرز رہی تھی۔ میں جاہتا تھا کہ یہ بلک الحقے، وہ میری طرف و عصاور میں جان سکوں کہ جس طرح میں نے اے بہانا ہے وہ بھی بہیان علی ہے یاسیں۔آثار یمی بتار ہے تھے کہ اس نے بیس پہنا ا۔

جب فرح نے ویکھا کہ وہ کوشش کے یا وجود پھے بول مہیں پار بی تو اس نے ایک کبی سائس کی اور پیدذ تے داری خود پر کے لی۔ وہ مقہری ہوئی آواز میں بولی۔" شاہ زیب میاحب آپ نے ظالم شوہروں کے بارے میں تو سنا ہوگا کیلن ظالم منگیتروں کے بارے میں شاید کم ہی سنا ہو۔منگنی کا دور تو ایک ایبا دور ہوتا ہے جب دونوں قریق ایک دوسرے کواہے مزاج کا بہترین رخ دکھاتے ہیں مگریہاں تا جال كا واسطدايك ايس كرخت بدرح متكيتر سے برا ہوا ہے جس نے شاوی سے پہلے ہی اس بے جاری کی زندگی حرام کرکے رکھ دی ہے۔ تج یو چیس شاہ زیب تو یہ جی سکتی ب ندمرسکتی ہے۔ بس اس کی ہمت ہے جوالیے برے چالات میں جی سامس لیتی جارہی ہے۔'' فرح کی آواز بھرا

گئی۔ ''اس کے گاؤں کا بی بندہ ہے؟''میں نے پوچھا۔ پر سط اموں کا میٹا ہے " كاوَل كا بى ب بكه تل مامول كا بيا ہے۔ ورے خاندان پر دہشت بھائی ہوئی ہے اس نے \_ کوئی اس کے سامنے بولتا ہی نہیں۔ کافی سال پہلے اس کے ماپ

نے پیند کی لڑ کی ہے شاوی نہ ہونے پر اے کولیاں مار کر شدید زخمی کردیا تھا اورلاکی چند ماہ بعد زخم خراب ہوجانے ے مرکن تھی۔اس سے پتا چلتا ہے کہ خون خرا ہے کے جراتیم اس بندے کو وراثت میں ملے ہوئے ہیں اور شایدای وجہ ے خاندان والے اس ہے ڈرتے بھی ہیں۔'' "تاجال کے مال باب کیا کہتے ہیں؟" میں نے

"ان بے چاروں نے کیا کہنا ہے۔ باپ دے کا پرانا مریض ہے۔ تا جال کے دو بھائی ہیں۔ دونوں اس سے چھوٹے ہیں۔ بڑے کی عمر مشکل ہے اب چودہ پندرہ سال ہوئی ہوگی۔ تا جال سے بڑی دو بہنیں ہیں۔ دونوں سابی ہوئی ہیں۔ ایک وہیں ڈیکے کے یاس دوسری یہاں

'' تا جاں تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟'' میں نے اے گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پھر ہاتھوں کی اٹکلیاں مروڑیں اور بس اتنا بى كهدى "زمين ب-

بھولی بسری آواز کانوں سے تکرائی اور دل کے تار

اس نے نامکمل جواب ویا تھا۔فرح نے اے تھور کر دیکھا پھر مجھ سے خاطب ہو کر بولی۔ ''شاہ زیب!ان کی تین مربعے کی زمین ہے مگر والد دین محمہ چونکہ خود باررہتے ہیں ای کیے بیچ طرح کاشت وغیرہ جیں ہوئی۔زیادہ تر ملازم ہی کھائی جاتے ہیں۔ بھائی بے عارے ابھی چیوٹے ہیں، ير هد عيل

میں نے کہا۔"فرح! تمہاری باتوں سے پتا جاتا ہے که تا جاں وہاں شادی کرنا تہیں جاہتی۔ آگر پیشادی کرنا تہیں جاہتی تو پھرتو بیسیدھا سادہ معاملہ ہے۔رشتے داراس کی مدد کر سکتے ہیں اور اگر وہ جمیں تو گا وُں کی پنجا ئیت ہو تی ہے، پھر کتنا بھی دور دراز گاؤں ہے وہاں بولیس وغیرہ کا وجود مجى موكا ... اس كے ساتھ زبردى كيے كى جاسكى

''سب کچھ ہے شاہ زیب لیکن انساف نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہے آگرشہروں میں بیرحال ہے تو دیہات اور موقفوں وغیرہ میں کیا ہوگا۔ میں بھرآ ب سے درخواست كرتى ہوں ، اللہ نے آپ كو ہمت دى ہے اور كزوروں كى مدد کا جذبہ بھی ویا ہے۔آپ صرف ایک بار تاجاں کے گاؤں میں جا کر وہاں کے حالات و کیے لیس اور اگر خود نہیں

جاسوسرڈائجسٹ -114- اكتوبر 2015ء

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



انگارے

فساوے بیچنے کے لیے تا جاں کے والدین کو بیآ خھردس سال پرانارشتة توژنامين چاہے۔"

میں نے ایک بار پھر تا جاں کو گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی ۔ میں نے کہا۔'' تا جاں! تمہارا کیا خیال ہے۔ مولوی صاحب کی رائے بدلنے کی وجہو ہی ہے جوفرح نے بتائی ہے یعنی روپیا اورز مین وغیرہ؟''

وه ایک بار پھرا ثبات میں سر ہلا کررہ گئی اور اس مرتبہ سر ہلانے سے وہ دو تین کئیں بھی ڈھلک کر پیٹانی پر آگئیں جن کی جھلک و کیھنے کا میں شدت سے منتظر تھا۔

فرح نے وضاحت کرتے ہوئے کیا۔ "اس میں کوئی شک ہی ہیں ہے۔ اب دیکھیں میمولوی صاحب بھی وہی بات کہدرہے ہیں جوال سے پہلے پیرولایت کہتا تھا۔وہ كتے بيں كہ تا جال كے كم ير توست كے ساتے ہيں \_ بيلے جمعے انہوں نے تا جان کے والد کو بلایا اور اسے مجھے عجیب تی باتیں بتا تیں۔انہوں نے کہا... دوعورتیں ہیں جو ہروفت تمہاری بیٹ تاجاں کا بیجیا کرتی ہیں۔ بالکل ساہ ریک والی برصورت عورتيل بين - عام آنكه نے نظر تبيل آتيل ليكن وه ہیں۔ وہ کی بھی وفت تا جال کے ساتھ کچھ کرسکتی ہیں۔اس کی شادی جلدی ہوتی جا ہے۔اس دن کے بعدے تا جال کے والد دین محمہ شدید بخار میں ہیں ۔عشی کی حالت میں پتا مبیں کیا کیا ہو گئے رہتے ہیں۔ میدد وورتیں والی بات کچھ عرصہ پہلے اس فراڈ پیر ولایت نے بھی کی تھی ۔۔۔ اب بنائي اس ميں كيا شك ہے كه مولوى صاحب بھى اپنا پرانا موقف چھوڑ کراس کوشش میں لگ کئے ہیں کہ تا جاں اور اس كے تھروالے ساتے كى مرضى كے سامنے سر جھكاديں۔

وه پول رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ پیسارا معاملہ کسی اورلڑ کی کا ہوتا اور فرح مدد کے لیے میرے پاس آئی تو شاید میں بھی مثبت جواب نہ دیتا۔ زیادہ سے زیادہ پیرتا کہ ان دونول كارابطهاب خاله زاداية ووكيث عبدالله سے كرواديتا کہ وہ ان کی دا دری کی کوشش کر ہے تگریہاں توصورت حال ہی کچھاور تھی۔ ابھی تو میں لا ہور سے روانہ بیں ہوا تھا۔ میں کو بین ہیکن کی فلائٹ پرسوار ہوتے وقت بھی تا جاں کو دیکھ ليتا تونكث مجاز كريجينك ويتااوروا بسي كينسل كروا ديتا\_

برمال میں نے آیے جذبات اور احساسات چرے سے ظاہر میں ہونے دید اور بڑے حل سے مختلف سوالات کرتار ہا۔میرے ذہن میں جیے ایک آندھی ہی جل

ايك مو قع يريس نے كہا-"فرح! بالفرض ميں

جاکتے تو اپنے کسی اعتبار کے آ دمی کو بھیج دیں اور دیکھیں کہ وہاں کھالوگ مس طرح اس بے عاری کے ار دھیرا تلک کررے ہیں۔'' ''گیرانگ کررہے ہیں۔۔ بیں سمجھانہیں؟'' '' گیرانگ کررہے ہیں۔۔ بین سمجھانہیں؟''

" آپ کو پتا ہی ہوگا ہمارے دیہاتوں میں جماڑ پھونک اور تعویم عندا کس قدر عام ہے۔ اب تو اس کے بارے میں من س کر کان یک گئے ہیں۔ تاجاں کے گاؤں میں بھی ای طرح کے جالات ہیں۔ بیرولایت نای ایک بندہ وہاں روحانیت کا تھیکیدار بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ تا جاں کے مطیتر اسحاق نے اس پیرولایت سے یاری ع تھی ہوئی ہے۔ پیرولایت اس کے کہنے پر اجال کے خاندان والول كو ڈراتا دھمكاتا ہے اور مجبور كرتا ہے كه وہ تاجاں اور اسحاق کے رہتے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ خاندان میں دو جار گھرا ہے تھے جواس جھڑ ہے میں تا جاں اور اس کے والدین کی تمایت کرر ہے تھے اور چاہتے سے کہ تا جاں جیسی کڑی اسحاق عرف سانے جیسے لوفر تے کیے نہ بند ھے مگران سب لوگوں کو چپ ہونا پڑا کیونکہ ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے انہیں ڈرادیا۔ ایک تھم میں تو شایدا تفا قابی ایک بارہ تیرہ سالہ نا بینا لڑکی کی موت ہوگئی۔ایک تھر میں دوافراد بری طرح يمار ہوئے ، انبيں خون كى النياں آئيں اور انبيں كو جرانو اله کے اسپتال میں پہنچانا پڑا۔ ایک کھر میں آگ لگ گئی اور آگ لکنے سے کچھودن پہلے دیواروں پرخون کے چھنے نظر آتےرہ۔

" ہاں اس طرح کے شعیدوں کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہے۔'' میں نے کہا۔

فرح بولی۔''پورے گاؤں میں جو دو تین بندے اب بھی اس بات کے حامی تھے کہ تا جاں کی مرضی کے بغیر بیشادی ہیں ہوئی جاہے، ان میں سے ایک مجد کے امام صاحب تھے وہ بہت کل کریہ بات کرتے تھے کہ ایس شادی ناجائز ہوئی ہے۔ رو تین مہینے پہلے ہونے والی پنجائيت ميں بھي انہوں نے كل كريد بات كى تھى - پيلے دنوں امام صاحب نے دوسری شادی کی ہے۔سا ہے کواس شادی کا ساراخرچه اسحاق کے ایک زمیندار دوست عالمگیر نے کیا تھا۔اب دومینے پہلے اس نے امام صاحب کو مدرسہ بنانے کے لیے اپنی کھے زمین بھی مفت دی ہے۔ کوئی دس بارہ مرلے جگہ ہے۔اس کے بعدے امام صاحب کا روب مجى يالكل بدل كيا ہے اور وہ بھى يہ بات كمنے لكے بيل ك

جاسوسرڈانجسٹ ﴿115﴾ اکتوبر 2015ء

تاجاں کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کی ہامی بھر بھی لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہونہیں سکتا کہ میں دو چار <del>گھنٹے</del> یا ایک دو دن میں سارے عالات کو مجھ لوں اور پھراس کے لیے پچھ کر بھی سکوں ۔ مجھے و ہاں رکنا پڑے گا۔ کہیں رہنا پڑے گا اور اس کے لیے کوئی حوالہ چاہے ہوگا۔"

تاجور يعنى تاجال في ايك دم المني جھى موئى كردن الفائي - شال سرے ڈھلک منی ۔ وہ بالکل کسی الحرویہاتی منیار کی طرح ہولی۔''میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جی ... بالكل شيك رے كى -"

میں اور فرح حیران ہوکراس کی طرف دیکھنے لگے۔ اے فورا ہی احساس ہوا کہ وہ بلند آواز میں اور چیک کر بولی ہے۔وہ یکا یک خاموش ی ہوگئی ، اس نے شال اینے سریر درست کی اور کردن پھراداس بکری کی طرح جھکالی۔ میں زيراب مكرائ بغيرندره سكا-

فرح نے اے شہو کا دیتے ہوئے کہا۔" ہاں بولو، کیا بتانا جاه ربي هي؟"

اس نے منا کر اور رک رک کر جو چھے کہا اس کا خلاصہ بیرتھا کہ اس کے والد دین محمد کو ایک ٹریکٹر چلانے والے کی سخت ضرورت ہے، ایسا بندہ جوٹر یکٹر چلا سکے بلکہ پونت ضرورت اس کی مرمت وغیرہ بھی کر سکے۔ تا جال نے اشاره دیا که اگر میں ٹریکٹر چلاسکتا ہوں اور ایجن کی تھوڑی بہت مجھ ہو جھ جی رکھتا ہوں تو بات بن علق ہے۔ اگر ایسابندہ یا کچ چھ ہزار رویے تخواہ پرل جائے تو اباتی اے فورار کھ

و کوئی گاری وغیرہ نہیں ماتکیں ہے؟" میں نے

بوچھا۔ ''گاری میں دیے دوں گی۔'' فرح نے فورا کہا۔ ''اوروہ تبول بھی کرلیں گے۔''

میں نے سکریٹ سلکانے کی ضرورت محسوس کی لیکن ميرے ياس سكريث نبيل تحى اور موتى يھى تو يس اس حسين چرے کے سامنے اس طرح کا کثیف عمل نہ کرتا۔ میں نے كبا-"لباس بدل كراور ابنى جال دُ حال تبديل كرك ٹریکٹر ڈ رائیور کا روپ تو دھارا جاسکتا ہے تا جاں کیلن میں منجاني رواني سے نبیس بول سکتا بلکہ جب اردو بولتا ہوں تو اس میں بھی کہیں کہیں انگریزی کے لفظ بول جاتا ہوں۔

" ابن سرتو ہے۔" قرح نے ابن تھوڑی تھجاتے

میں نے اپنے محبوب کے چرے پر مایوی کا سامیا

**-116** اکتوبر 2015ء

لہراتے ویکھا، ول پر جیسے ایک ضرب لگی۔ میں نے کہا۔ ''ایک طریقه ہوسکتا ہے، میں کچھ بولوں ہی نہیں۔'' ''کیا مطلب؟''فرح نے پوچھا۔ ''اول آل...اول آل-'' میں نے کسی کو تلے کی طرح الميسريش ديه اور مسكرانے لگا۔

'' ہاں سیجھی ہوسکتا ہے۔'' فرح نے فوراً تا ئید کی ۔وہ جیے اے طور پر سے طے کر چکی تھی کدا گرمیں نے اس کی سہلی کی مدد کی ہامی بھر لی تو پھراس کے مسائل اگریپاڑوں جیسے بھی ہیں تو پرز ہے ہو کر ہوا میں تحلیل ہوجا تھیں گے۔ پتائمبیں اگرییاس کی چبره شای هی یا پھراس رات تنویریا شااینڈ کمپنی کی یا دگار در گت و تکھنے کے بعدوہ میر سے دم تم کی پرستار اور معتقد ہوگئ ھی۔

اس نے تا جاں کے گاؤں کا نام چاند کڑھی بتایا تھا۔ فرح کے بیان کے مطابق جا ند گڑھی لا ہورے ڈیر ھسو کلو میٹر دورتھا۔اگریے گاؤں ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور بھی ہوتا تو ہیں سر کے بل وہاں جانے کو تیارتھا، بداور بات ہے کہ میں ظاہر مجھ کیس کرر ہاتھا۔فرح نہیں جانتی تھی کہ میں ایک دن بعد یماں سے جار ہا ہوں۔اگروہ جانتی ہوتی تو شاید تا جاں کی مدد کے لیے آئی شدت ہے اصرار ہی نہ کرتی۔ بہر حال میرے لیے یہ ..... سغرای وقت بے معنی ہو گیا تھا جب میں نے اینے محبوب چبرے کی جبلی جھلک دیکھی۔ دوسر کے لفظوں میں بیکہا جاسکتا ہے کہ تا جاں کود میصنے کے فور آبعد میرے کیے ڈنمارک والا چیٹر کلوز ہوگیا تھا۔ اب 28 مھنے بعد عارف کو لا ہور ہے آگیے ہی فلائی کرنا تھا۔ میں کہیں نہیں جار ہا تھا۔ میں کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ڈور کا دوسرا سرا مل کمیا تھا اور یہ ڈور مجھے جس طرف ھینچ رہی تھی مجھے ای طرف مجو پرواز ہونا تھا۔

میں اور انیق دونوں ویہائی لباس میں تھے۔شلوار قیص اور لنڈے کے کوٹ۔ یاؤں میں کر گابیاں اور میرے ملے میں ایک رنگ دارمفلر بھی تھا۔ ہم ایک ویہاتی کھٹارابس میں سے اتر ہے۔ بیالک ٹنگ سڑک کا چھوٹا سا بازارتھا۔ چندخوانچہ فروش، چند د کاندار جنہوں نے کپڑوں کے سائبان تان رکھے تھے۔مٹھائیوں پرمنڈلاتی ہوئی کرد، کچے کچے برتغوں کی وکان موٹر سائیل ملینک کی خستہ حال وكان، ويزل كا ويو اور اس كے سامنے بہت سے رنگ برعے ڈرم۔ ہارے اردگرد بس ای طرح کے مناظر تصے۔نبر کے ساتھ ساتھ ایک کیا نا ہموار راستہ دور کہیں کیکر

ہیں۔ چاند گڑھی گاؤں میں قریباً پچاس فیصد مکان کچے شے۔ ٹیوب ویلز کے ساتھ ساتھ ہمیں دو تمین کنو میں بھی دکھائی دیے۔ایک کنواں دو گھوڑوں کے ذریعے چلایا جارہا تھا۔ بجل کے تارتونظر آ رہے تھے لیکن بتانہیں بجلی یہاں پنچتی بھی تھی یانہیں۔بہر حال مو بائل فون یہاں بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں دکھائی دیے جاتا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔

ہ سال کے سے آتر کرہم کچھ فاصلے تک پیدل چلے اور پھر
دین محد کے چھوٹے ہے ڈیرے پر پہنچے۔ یہاں نیوب ویل
اور ایک خستہ حال ٹریکٹر دور ہی سے نظر آر ہے تھے۔
ڈیرے کے اردگر دزمین کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ دو
تمین کھیت تو و ہے ہی خالی پڑے تھے اور ان میں جڑی
بوٹیاں سر اٹھارہی تھیں۔ وین محمہ صاحب ڈیرے پر ہی
سفید تھی اور تہبند باندھ رکھا تھا، سر پر سفید پکڑی تھی۔
سفید تھی اور تہبند باندھ رکھا تھا، سر پر سفید پکڑی تھی۔
انہوں نے مجھے سرتا یاد پھا پھر میر ہے سوٹ کیس اور بستر کو
دیکھا۔ تب انیق سے مخاطب ہوکر ہوئے۔ ''یگونگا ہے؟''

انجن میں بھی نئی جان ڈال دیتا ہے۔'' '' پریہاں گاڑی تونہیں ٹریکٹر ہے۔'' ''فریکٹر میں ایکٹر ان کا کہ کی اس سربھی ردی ش

"فریکٹر ہو یا بلڈ وزر یا کوئی اس ہے بھی بڑی شے جی۔ ایک دم ماسز ہے ان کاموں میں۔ بس قسمت کا مارا ہے، آج کل کوئی کام شام نہیں ہے اس کے یاس۔"

دین محمد نے حقد کڑ کڑایا اور کہا۔'' میں نے ٹیکی فون پر فرح بی بی کو بتادیا تھا، میں چار ہزار سے زیادہ نہیں دے سکوں گااوروہ بھی اس کا کام دیکھنے کے بعد ''

"جیسے آپ کی مرضی۔"

"اور خیرے تم کس مرض کی دوا ہو؟" دین محمہ نے اپنی سے پوچھا۔ اس نے دونوں ہاتھا ہے سینے پرر کھے اور عاجزی سے بولا۔" نوکر کیا اور نخر اکیا، جناب، آپ جو تھم دیں گے کرلوں گا، چارا کا شنے سے جینسیں نہلا نے تک مرکام پر حاضر جناب ہوں جی۔"
ہرکام پر حاضر جناب ہوں جی۔"

''معانی چاہتا ہوں جی بھینسیں نہلانے میں کیا تجربہ ہوتا ہے۔بس اس کی کیلی پوٹل سے بی بچنا ہوتا ہے تا۔'' '' کیلی پوٹل سے بھی اور اس کے سینگوں سے بھی۔'' دین محمد نے کہا اور اس کے پاس بیٹے ہوئے دو افراد مشکرانے لگے۔ دین محمد نے بھی مسکرا کرانیق کو دیکھا پھر اور شیشم کے درختوں میں گم ہوجاتا تھا۔اس راستے پر دودھ کے برتنوں سے لدا ہواایک ریڑھا ہمچکو لے کھاتا ہوا گزرر ہا تھا۔ چندتا تھے بس اسٹاپ پر موجود تھے۔ان کے پہنے کمچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے۔ تا نگا بان آوازیں دے رہے شتے۔ڈاراپور… چاندگڑھی… چاندگڑھی۔''

میں اور انیق آیک تا تھے کی چھلی نشست پر جا بیھے۔

چاند گڑھی کا کرا یہ بیس روپ فی سواری تھا۔ تا نگا بان کے

تیور بتار ہے ہے کہ اس میں رعایت کی کوئی مخبائش نہیں۔

تا نگا بان نے ہم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، بلکہ اردگرد

موجود کی نے بھی ہمیں قابل توجہ نہیں سمجھا۔ ہمارے طیے

تقریباً مقامی لوگوں جیسے ہی ہے بلکہ مقامی کھیت مزدروں

جیسے۔ تا تے میں موجود ایک مخص نے مجھے مخاطب کرتے

ہوئے کہا۔ '' کہاں سے آئے ہوجوا تاں؟''

میں نے انگلی سے اپنے بند ہونٹوں کو چھوااور انگار میں سر ہلا یا۔انیق نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔'' یہ گونگا ہے چاچا تی۔''

"كهال جار به بو؟"

"بس جی روزی روئی کی علاش ہے۔" این نے

"كہال پر تلاش ہے؟"اس نے ذرا زور وے كر

''دین محمد صاحب کے ڈیرے پر جاتا ہے جی، انہوں نے کام کے لیے بلایا ہے۔'' دین محمد کا نام س کراد حیر عمر مخص کے چبرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے اور وہ منہ پھیر کر بیٹھ کیا۔

تا نگابان نے بھی مڑکر ہماری طرف دیکھا اور بھے
اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نظر آئی۔ باتی کا سنر
قریباً خاموثی سے ہی طے ہوا۔ تا تکے میں موجودلوگ آپس
میں بات کرتے رہے لیکن ہم دونوں کو کسی نے گفتگو کے
قابل ہیں سمجھا۔ ان لوگوں کی زیادہ تر گفتگو شک
اور مقامی لڑائی جھکڑوں کے بارے میں تھی۔ اس گفتگو میں
مولوی فدا محمد کی شادی کا ذکر بھی آیا۔ پتا چلا کہ مولوی
صاحب کی عمر جالیس کے قریب ہے، انہوں نے ایک
صاحب کی عمر جالیس کے قریب ہے، انہوں نے ایک
جوہیں بچیں سال کی لڑک سے شادی کی ہے۔ ایک شخص نے
اس شادی پرتاک بھوں چڑھائی۔ دوسر سے نے کہا۔

اس شادی پرتاک بھوں چڑھائی۔دوسر مے نے کہا۔
'' بھائی شادی ہی کے ہا،کوئی گناہ تونہیں کیا۔شرعی
کام میں کیڑے تکالنے والے ہم کون ہوتے ہیں۔''
معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں گاؤں کے اندر دورائے

جاسوسردانجست ﴿117 ۗ اكتوبر 2015،

READING Section

ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔"ارد کردنسی کی بات پر وهان سیس وینابس این کام سے کام رکھنا ہے۔ تم دونوں يهاں صرف مزدوري كے ليے آئے ہو،اينے اس ساتھي كو بھي معجما دو۔' وین محمہ نے میری طرف اشارہ کیا۔

ہم دونوں کودین محمہ کے ملازم نے ایک کمرا دکھا دیا۔ یہ بچی حبیت والی ایک ڈ ھارا نما جگھی ۔ تین **فالی** چار پائیاں پڑی میں۔ہم نے اپنے بستر اور دیکرسامان بہال رکھ دیا۔ ملازم کا یا م سوکنگی تھا ، اس نے انیق کو بتایا کہ دو وفت کا کھا نا مے گا۔اگر دو پہر کو کھانے کی عادت ہے تو چراپے کے سے کھانا پڑے گا۔ سولنگی کے بازو پر کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس نے پٹی باندھ رھی تھی۔

بکل یہاں تحفے کے طور پربس ایک دو تھنے کے لیے آتی تھی۔رات کو جب ہم لاکتین کی روشنی میں کحاف اوڑ ھے بیٹے اور گاؤں کی ایک خاموش شب کو دهرے دهرے سرکتے دیکھ رے تھے مولئی ہارے لیے کھانا لے آیا۔ سے دال کر کیے اور خمیری رونی پر مشتل تھا۔ ساتھ میں سوجی کا طوہ تھا۔ اس کھانے نے جواطف دیا اس نے کوین ہیکن، روم اورلندن کے عالیشان ہوگ میں کھائے ہوئے ڈ زرز کو سیجھے جھوڑ ویا اور کھانے ہے جسی بڑھ کر کھانے کا ماحول تھا۔ لا النين كى مدهم روتنى ، كوركيول سے يا ہر بلكى دهند، مني كى انگیشی میں اپلول کی آگ ، دور کھیتوں میں چلتے ہوئے کی ٹرینٹر کی مدھم آواز ، بیسب چھمیرے لیے نیا تھااور نہایت حیران کن بھی۔ میں یا کتان کا بیرخ شاید پھی بار و کھیرہا تھا۔ شہر کی جس زدہ مطینی زندگی اور یہاں کے خاموش میر سکون رہن سہن میں زمین آسان کا فرق تھا۔ سونتگی نے انیق ہے باتیں کرتے ہوئے کہا۔ "چاچادین محدی بنی کوہم سب نلی بھین (چھوٹی بہن) کہتے ہیں۔ اللہ اس کی عمر کمبی كرے بہت مدرو ہے۔ ہم ملازموں، مزدرووں كا برا خیال رحتی ہے۔ مبینے میں وو چارباراہے ہاتھ سے کھا تا یکا كريبان ڈيرے پر ججوائي ہے، آج بھی شايداس نے بى

ایک دم مجھے لگا کہ کھانے کا لطف کی گنا بڑھ گیا ہو۔ میں نے روئی کا نوالہ منہ میں رکھتے ہوئے سو چا۔''کیا واقعی اے تاجور کے ہاتھ لگے ہوں گے؟"

تا جاں یغنی تا جور کو یقینا پتا چل عمیا تھا کہ ہم یہاں آ پچے ہیں لیکن ابھی تک اس کی جھلک نظر نہیں آئی تھی حالا نکہ دین محمد کا محر ڈیرے سے بہت زیادہ دور تبیں تھا۔ درمیان میں مون تین چار کھیت ہی پڑتے تھے۔میرا ذہن ابھی

تک پیمعماعل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ جس طرح میں نے تا جور کو پہچا تا ہے وہ بھی جھے پہچان چی ہے یا ہیں یا پھر پہچان کرانجان بنی ہوئی ہے۔

کھانے کے کچھ دیر بعد دورہ بتی آئی۔ خالص دیبانی دوده کی بیدود ده یتی ،ان چاهیش ورنکس اور باث سریس ہے بہت جدا چیز تھی جواب تک میر ہے ہونٹوں تک سیجے رہے سے کیا یہ جی اس نے بنائی موگ ، اس کے ہاتھوں نے ان پیالیوں کوچھوا ہوگا یا شاید سے اور نے بنائی ہولیکن میاس کے تھرے تو آئی تھی۔

اس دوران میں ایک بڑے ولچسپ کردار سے ماری ملاقات ہوئی۔ رات کے قریباً وی بے سے جب دروازے برہلکی می دستک ہوئی ۔سولنگی نے درواز ہ کھولا۔ سامنے ایک تیم تیم پہلوان نما تھی کھڑا تھا۔ کھنی موچیس، چھوٹا سراور بڑا چبرہ۔اس نے کرم چاور کی بکل مار رکھی تھی کیکن وه پنجانی تبیس لگتا تھا۔ بعدازاں بیا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ ذات کا میوتھا اور اس کا بورا تا م حشمت میو را بی تھا۔ وہ روانی سے اردو بولٹا تھا اور پہلوانی کے علاوہ ہزیوں کا علاج مجھی کرلیتا تھا۔ اس وفت بھی وہ ہارے كرے كے ساتھى سوئنگى كا ثوثا ہوا بازو ديكھنے آيا تھا۔ بيہ بات مجه من بيس آني كهاس كالإنداز اتناراز داري كاكيول ہے جیسا کہ بعد میں بتا چلا کہ سونتی دور سے حشمت راہی کا تعلق دار بھی تھا۔ وہ سولنگی کے ٹوٹے ہوئے باز و کی مرہم پٹی كرنا جابتا تفامكر سولتكي چونك وين محمه كاملازم تفا اور وين محمه كا حقد یانی گاؤں کے لوگوں نے تقریباً بند کر رکھا تھا لہذا حشمت رات کے وقت چوری چھپےاسے دیکھنے آیا تھا۔

حشمت نے ہم دونوں کوقدرے جیرت سے دیکھا۔ سوئنگی نے ہمارا تعارف کرواتے ہوئے بتایا، اس کا نام شاہ زیب ہے، بیٹر یکٹر چلاتا ہے اور مرمت بھی کرتا ہے اور بی اس کاساتھی انیق ہے، یہ کھیتوں میں کام کرے گا۔

خشمت نے دھیان ہے جھے دیکھا اور بولا۔''اب كام شام بي جانتا ہے يا پھر بينڈل تھمانا بى آوت ہے؟" سولتلی نے کہا۔ '' یہ بول مبیں سکتا پہلوان ویسے کام کا

'' چلو ہاتھ کتکن کو آری کیا جب کام شروع کرے گا تو

پتا چل جاوےگا۔'' حشمت نے سوئنگی کے بازوکی پٹی کھولی ،تھوڑی سی ماکش کی اورنی بٹ باندھ دی۔معلوم ہوا کیے سولنگی بانس ک سیرهی ہے کریزا تھا۔ پہلوان تقریباً آ دھا تھنٹا وہاں رکا۔

جاسوسيدانجست -118 اكتوبر 2015ء



قصے، انو کھے واقعات، ولچیپ سچ بیانیاں۔

THE ASSESSMENT WHAT

ا ندازہ ہوا کہ وہ دلچیپ شخصیت کا مالک ہے، غصے کا ذراتیز تفاليكن فطرى طور پر بمدرولگنا تفا۔ اپنی تفتگو میں او تگیال بوتگیاں بھی مارتار ہا۔اس کا خیال تھا کہ یا کستان میں بڑیوں کے جتنے ڈاکٹراورسرجن ہیں ان کوکسی بحری جہاز میں بٹھا کر سمندر میں وبودینا چاہے۔خاص طور سے سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو کیونکہ وہ اپنے گندے اوز اروں ہے لوگوں کی زند گیاں تباہ کررہے ہیں اور البیں معذور کررہے ہیں۔ اس کے خیال میں و کی طریقے سے بہتر کوئی علاج نہیں تھا اوراس کا خاندان کی نسلوں سے یہی کام کررہاتھا۔اس نے ید انکشاف بھی کیا کہ ہیررانجھا کا اہم کردار کیدو ایک حقیقی روار تھا۔اس کی ٹانگ ایک بیل گاڑی کے نیچ آ کر چکنا چور ہوگئی میں۔ اس زمانے میں کوئی بڑے سے بڑا مائی کالال ڈ اکٹر بھی ہوتا تو ٹا تگ کو کٹنے ہے بیانہیں سکتا تھالیکن اس ک ٹا تک بی رہی اور بیاس کے بزرگوں کا بی کارنا مدھا۔ ایک حیرت انگیز انکشاف بیجی ہوا کہ پہلوان بڑیاں جوڑنے کے علاوہ شعر بھی جوڑتا ہے اور راہی کے خلص سے بڑی گا رہی اردو میں شاعری فرماتا ہے۔ بہلوانی اور شاعری تو بالکل متضادمیدان تھے۔ جاتے جاتے اس نے انیق کوا بناایک شعرتبمي سنايا ـ

بیانہ مجھنا کہتم بھلادو سے ہمیں کل پرسول ہم نہ ہوں مے تو روئے گاہیں زمانہ مرسوں

اس کے جانے کے بعد انین ویر تک سروطنی رہا اور سولگی کو بتا تار ہا کہ اس پائے کا شعر شاید ہی مرزا فالب کے بعد کی ویتا تار ہا کہ اس پائے کا شعر شاید ہی مرزا فالب کے بعد کی نے کہا ہو۔ سولنگی ، پہلوان کو اپنا ماموں کو فوراً لا ہور چلے نے کہا۔ ''سولنگی! تمہار ہے حشمت ماموں کو فوراً لا ہور چلے جانا چاہیے وہاں کی فلم انڈسٹری کا اگر بیز اغرق ہور ہا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حشمت ماموں جیسے شاعرا ورادیب یہاں چاند کرھی جیسے دیہات میں بیٹھے ہیں۔'' میں انگر میں میں جانے ہیں۔'' میں فالم کا نظر کو ایک میں خانہ کا دراد کیا۔'' میں فالم کا نظر کیا گئی ہوں کا ایک میں خانہ کا دراد کیا گئی ہوں کا ایک میں خانہ کیا گئی ہوں کا ایک میں خانہ کیا گئی ہوں کا دراد کیا گئی ہوں کا دراد کیا گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں کا دراد کیا گئی ہوں گئ

الموسطی بھی فلموں کا شوقین تھا۔ دونوں میں فلمی گفتگو شروع ہوئی اور بہت دور تک کئی۔ میں بھی سنتے سنتے سوگیا۔ اگلی مج بڑی خوب صورت تھی۔ بچھے مرغ کی مسلسل اذان نے ہی جگایا تھا۔ میں انگرائی لے کرا ٹھا اور دروازہ کھول کر دیکھا۔ کھیتوں پر دور تک کہرے کی ہلکی ہی چادر تھی۔ درختوں کے شبنم آلود ہے دھلائے شے اور کہیں کہیں قطرہ قطرہ پانی فیک رہا تھا۔ ہوا اتنی صاف اور تازہ تھی کہ پھیمپیروں کے بجائے روح میں اترتی محسوں ہوئی۔ بھینیوں کی ایک قطارا ہے گلے کی گھنٹیاں بجاتی ایک

جاسوسرڈانجسٹ ﴿119 اکتوبر 2015ء

Section

کچے کے رائے پرآ کے برحتی جلی جار ہی تھی اور اس قطار کے اوپر پرندوں کی ایک ٹولی مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ایک بمری ممیاتی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس سے گزری اور چند اور بكريوب كے ساتھ شامل ہوگئى ۔ سورج ابھى افق ہے ابھرا نہیں تھالیکن دور ہرے تھیتوں کے عقب میں اس کی لالی محسوس کی جاسکتی تھی۔ بید کمیا منظر تھا ، میں مبہوت ہو کررہ کیا۔ مجھے لگا کہ اصل یا کستان میں نے آج دیکھا ہے۔ اتنا خوب صورت،اتناساده...

ایک ادهیر عمر ملازم حق نواز کی بیوی بھی ڈیرے پر ہی رہتی تھی۔ اس کا نام نذیراں تھا۔ نذیراں نے تازہ ملصن ے پرامھے بنائے جوہم نے کی اور کسوڑے کے اچار کے ساتھ گھائے۔اس کے بعد مرد یوں کی سنہری دعوب میں بیٹے کر چائے پینے اور ڈیزل انجن کی کوکو نے جدا ہی مزہ ویا۔ میں خود کو کئی اور ہی دنیا میں محبوس کررہا تھا۔ شاید اس ا نجوائے منٹ کی ایک وجہ میہ بھی تھی کہ میں اب عاشرہ اور عارف كى طرف سے بھى بالكل مطمئن تقا۔حسب پروگرام عاف 29 تاریخ کولا ہور سےروانہ ہوکر کوین ہیکن عاشرہ کے پاس بھنچ چکا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ ان دونوں کے دن بہت جلد پھرجا تیں گے۔

میرا کام سیح آٹھ ہے کے قریب شروع ہوا۔ ٹریکشر جلانے کی ٹرینگ میں یہاں آنے سے پہلے ہی لے چکا تھا۔ مجھے اس میں بالکل کوئی وشواری پیش نہیں آئی تھی۔ ہاں اگر ثر یکٹر کوٹرالی کے آھے جوڑ ویا جاتا تو پھر ڈرائیونگ ذرا مشکل اورمختلف ہوجاتی تھی۔ بیرسارا کچھ میں نے صرف دو دن میں بڑی اچھی طرح سیکھ لیا تھا اور اس دوران میں ٹریکٹر الجن کے اہم نقائص کو پہیا نتا اور انہیں دور کرنا بھی شامل تھا۔ وین محمہ نے حقہ گز گڑاتے اور کھانتے ہوئے میرا کام و یکھااورمطمئن ہوا۔ میں نے دو پہر تک جتنا کام کیااس نے دین محمہ کے علاوہ ڈیرے کے دیگرلوگوں کو بھی جیران کیا بلکہ میں خود بھی حیران ہوا کہ کیا میں واقعی اتنی تندہی اور تیزی ے زمین میں بل چلاسکتا ہوں۔ شایدمیری اس توانائی اور جوش وخروش کے بیچھے کی اور کا ہاتھ تھا اور جس کا ہاتھ تھا اس کی جھلک بھی میں نے دیکھی اورسرشار ہوا۔ بیدو پہر کوئی دو بج كا وقت تقاجب ائت بنے ميرے ياس كررتے ہوئے بہت آہتہ ہے کہا۔"جناب...میراخیال ہے کہوہ

نیں 'نے''کیا مطلب'' کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا لیکن محرفور آیاد آیا کہ اللہ فے محصقوت کو یائی سے''محروم''

کھیت چھوڑ کر دین محمد کا تھرتھا۔ میرگاؤں کے ان چند کھرویں میں ہے تھا جو نیم پختہ تھے۔ تھر کی حبیت پرسنیری دھوپ تھی اور کوئی اللی پر کیڑے پھیلار ہاتھا۔ بہتا جور ہی تھی۔ بلکے زرد لباس میں اس کی رنگت کچھاور بھی تھلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہوا میں نهصرف اس کے بال اڑرہے تھے بلکہ ایک پہلو سے اس کا لباس بھی جسم کا حصہ بن حمیا تھا۔اس نے دو تین سیکنڈ کے لیے سر تھما کر تھیتوں کے رخ پر دیکھا۔ کیاوہ مجھے دیکھر ہی ہے؟ بیسوال ایک نہایت مٹھاس بھرے تیرکی طرح میرے سینے میں لگا۔وہ جانتی تھی میں اس کے لیے یہاں آیا ہوں اور اس کے لیے یہاں موجود ہوں۔ وہ حصت پر رکی مہیں، بہت

جلدي ينيح چلي کئي۔

ای روز گاؤں کی جودوسری اہم ترین صورت جھے نظر آئی وہ پیرولایت کی تھی۔ یہ منظر بھی انو کھا تھا۔ میں نے ٹریکٹر کے ریڈی ایٹر میں پائی ڈا انتے ہوئے دیکھا ایک مفکی کھوڑ ہے پرایک دراز قد تھی سوارتھا۔اس نے زردرنگ کا كافى برا يكربانده ركها تقاربالانى جسم يرايك لساچغاساتها، کے میں کھ الائی دکھائی وے رہی تھیں۔ ایک مریدتما متحص نے اس کے محور ہے کی باک پکڑر مھی تھی اور برا ہے احرام عسر جهائ بدل جاريا تقار رائے ميں ملنے والے لوگ پیرصاحب کو دیکھتے ہی تیزی سے آ مے بڑھتے اور اس کے پاؤں کو چھوتے یا ان پر اپنا ماتھا رکھتے ہے کھ ایے بھی تھے جو کھوڑے کی باگ کو پوسہ دیتے۔ ایک محص بڑا سا چھا تا کیے پیر صاحب کے بیچھے بیچھے جارہا تھا۔ غالباً

میں نے ٹریکٹر پر بیٹھے بیٹھے ذرا مؤکر دیکھا۔ تین جار

كسريرتاناجاناتها کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اکثر مزدور پیرصاحب ك سوارى باد بهارى و كيم كراحر اما كفرے مو كتے اور رخ ان کی طرف پھیرلیا۔

جہاں پیرصاحب کو تھوڑے ہے اتر ناتھا وہاں سے چھاتا ان

انیق میرے قریب ہی کھیت ہے جڑی بوٹیاں تھینچ رہا تھا۔ میلی سی شلوار قبیص میں وہ تنگے سراور نتکے یاؤں سو فیصد کھیت مزدور ہی دکھائی وے رہاتھا۔ انیق کی شکل وصورت کی خاص بات بیر می که وه خاص نبیس تھی ، اگر کہا جائے کہ وہ عام سے خدوخال کا مالک تھا تو ہے جانہ ہوگا۔ ایک عام محص لیکن بہت خاص۔ وہ دھرے سے بولا۔''سراسرفرا ڈے۔ مجے تو لگتا ہے کہ بیر بیٹر اس نے کسی بندی قلم سے چایا

جاسوسرڈائجسٹ ﴿120 ﴾ اکتوبر 2015ء

Seeffon

است دے شاگرد کے ہاتھ میں چڑے کا بڑا ساتھیلا تھا،اس تھیلے میں پہلوان علاج معالجے کا سامان رکھتا تھا۔ پہلوان مجلت کے ساتھ دین محمہ کے گھر میں داخل ہو گیا۔

انیق نے سونگی کو دیکھا تو اس سے پوچھا۔'' کیا ہوا مراکی؟''

سولنگی نے ہونؤل پرانگی رکھ کرانی کو خاموش رہے کہ کا اشارہ کیا، پھروہ ہم دونوں کو ساتھ لے کرلوگوں سے پچھ فاصلے پر چلا گیا اور دھیمی آ واز میں بولا۔'' ساتھ والے پنڈ کے خرک نے کمر دار فیاض کی بیوی ناورہ، مالک (وین مجمہ) کے گھر میں مہمان آئی ہوئی تھی۔ کی نے سوتے میں اس کوزخمی کردیا ہیں مہمان آئی ہوئی تھی۔ کی نے سوتے میں اس کوزخمی کردیا ہے، بڑی سخت چوہیں آئی ہیں اس کے منہ سر پر۔ کہتے ہیں کہ جبڑا نوٹ کیا ہے اور سامنے کے دو چار دائت بھی نکل کے جبڑا نوٹ کیا ہے اور سامنے کے دو چار دائت بھی نکل

"يىس نے كيا ہے؟"

الله عالی اور اس کے معروالوں پر ہی آرہا ہے۔ یہ عورت دراصل تا جور بی بی اور اس کے معروالوں پر ہی آرہا ہے۔ یہ عورت دراصل تا جور بی بی اور اس کے استاق کے رشتے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تا جوراوراس کے معروالوں کو سمجھانے بجھانے کے لیے۔ بڑے لوگوں کا سمجھانا بجھانا بھی اصل میں دھمکی ہی ہوتا ہے کہ سمجھ جا وشمیں تو بچھتاؤ کے۔ سنا ہے کل رات نمیر دار کی بیوی اور تا جور میں کانی بختی بھی ہوئی تھی ، آئے یہ معاملہ ہوگیا ہے ۔ . . اللہ خیر کانی بختی بھی ہوئی تھی ، آئے یہ معاملہ ہوگیا ہے . . . اللہ خیر

میری نگاہوں میں تاجور کی شبیبہ ابھری۔ یہ میرے محبوب کی شبیبہ تھی اور محبوب میں کوئی خاص ہوتو خوبی ہی لگتی ہے۔ میں اپنی محبت کو ایک طرف رکھ ویتا تو بھی میرا دل بڑے یقین سے کواہی دے رہا تھا کہ تاجور الی تہیں ہوگئی۔ کسی سے تلخ کلامی یا تو تکرار تواور بات ہے گراس طرح کسی پر ہاتھ اٹھا نا اور زخمی کردینا کم از کم تاجور جیسی لڑکی تو تہیں کرسکتی۔ تو تہیں کرسکتی۔

اتے بیں گھر کا درواز ہ کھلا اور پچھلوگ افر اتفری میں ایک چار پائی اٹھا کر ہاہر لے آئے۔ میں نے دیکھا اس پر ایک ادھیر عمر عورت ہم ہے ہوئی کی حالت میں لیٹی تھی ، وہ درمیانے جسم کی تھی۔ اس کا چہرہ اور سر کے بال خون میں لتھڑ ہے ہوئے تھا۔ لتھڑ ہے ہوئے جھا۔ اس نے چودھری نما محتص کو بخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس نے چودھری نما محتص کو بخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"" یہ میرے بس کی نہیں ہے بھیا۔ اسے اسپتال لے جانا ہوگا اور ذرا جلدی کریں ، کہیں زیادہ خون بہہ جانے جانا ہوگا اور ذرا جلدی کریں ، کہیں زیادہ خون بہہ جانے حام اور خراب نہ ہوجائے۔"

پلانگ کے مطابق انیق مجھ سے اشاروں کنائیوں میں ہیں بات کرتا تھالیکن کی وقت موقع تا ڈکرایک و دفقرہ بول مجھ دیتا تھا۔ میں نے اس بات کی خاص طور سے بریکش کی تھی کہ کی گے آ واز دینے پرچونک کراس کی طرف نہیں و یکھنا۔ میں کو نگا شخص تھااور یقینا بہرا بھی تھا۔ میں بھتا ہوں کہ میر سے اندر اداکاری کی صلاحیتیں ہمیشہ موجود رہی ہوں کہ میر سے اندر اداکاری کی صلاحیتیں ہمیشہ موجود رہی ہیں۔ کو نگے بہر سے کا بیر دوپ میر سے لیے زیادہ مشکل ہیں۔ کو نگے بہر سے کا بیر دوپ میر سے لیے زیادہ مشکل ہیں۔ کو نگے بہر سے کا بیر دوپ میر سے لیے زیادہ مشکل ہیں۔ کو نگے بہر سے کا بیر دوپ میر سے ایک دیادہ مشکل ہیں۔ کو نگے بہر سے کا بیر دوپ میر سے لیے زیادہ مشکل ہیں۔ کو نگے بہر سے کا بیادہ ہیں۔ میں ہور ہاتھا۔

رات کوایک عجیب واقعہ ہوا۔ سمیارہ بے کاعمل ہوگا۔ دیہات میں بیررات کئے کا وقت شار ہوتا ہے۔ انیق نے میرا کندھا جھنجوڑ کر مجھے جگایا۔''کوئی گڑ بڑ ہے جی ، دین محمر کے قمر کی طرف سے شور سنائی دے رہا ہے۔''

میں نے دیکھا سوئٹی اپنے بستر پرموجودنہیں تھا۔جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے ہم سے پہلے ہی شورس لیا تھا اور جائزہ لینے کے لیے باہر چلا گیا تھا۔

ہم نے الشین کی لواد کی کر کے اپنی چپلیں تلاش کیں اور دروازہ کھول کریا ہر نکلے۔ سردہوانے استقبال کیا، دین محمد کے گھر کے باہر کئی لاکٹینیں گردش کررہی تھیں، واقعی کچھ کڑ ہر تھی۔ ہم بگڈنڈی پر تیز تیز چلتے گھر کے پاس پہنچ کے دیر کئے۔ بیدد کھے کرمیراجم سنستا اٹھا کہ ایک چودھری نماختیں، بوڑھے کمزوردین محمد کو کندھوں سے پکڑ کرجھنجوڑ رہا تھا اور چلا ہوا تھا۔

'' ماردو...سب کو مار دو، جوتم کوعقل کی بات بتاتے ہیں خون کر دوان سب کا ''

دین محمہ نے کہا۔''یہ الزام ہے، میں بڑی سے بڑی منسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں نے پھے ہیں کیا۔'' ''تو پھر تیری دھی رانی نے خود کیا ہوگا یا پھر تیری گھر والی نے کیا ہوگا اور کون تھا یہاں تیسرا۔اگر نا درہ کو پھے ہوگیا تو میں سیدھا تیرے اور تیری دھی کے خلاف پر چہ کراؤں

- اتے میں ایک اور محض پکار کر بولا۔ ''یہ اور کسی کا کام ہے۔ پہل رات بہت ہے۔ پہل رات بہت اور کسی کا کام ہے۔ پہل رات بہت لوی تھی نا درہ ہے، ہمارے کھر تک آواز آرہی تھی اس کی بکواس کی۔''

''ہاں . . . یہ ای نے کیا ہے۔'' ایک اور عورت دوہائی دینے والے انداز میں بولی۔ میں نے دیکھا ایک طرف سے مجم مجم پہلوان حشمت تیز تیز قدم ای<sup>د ، ا</sup>نمودار ہوا ، اس کا ایک شاکر دمجی ہمراہ تھا۔

جاسوسرڈانجسٹ **﴿121** اکتوبر 2015ء

Section

ساتھ ہو چھا۔''ہاں بھی یہ س کا کارنامہ ہے؟'' ''ہم تو سور ہے تھے جی۔'' بڑے لڑکے نے جواب دیاجس کی عمر چومیں پیس سال تھی۔ '' پچھلے مہینے تیرا دیاہ ہوا ہے اور تو سورہا تھا تیجو ہے۔'' تھانیدار نے بیٹے بیٹے ٹانگ چلائی جولا کے کے

یجوے۔ ' تھانیدار نے بیٹے بیٹے ٹا تگ چلائی جولا کے کے سے پر گلی اور وہ لا مک کر چی و بوارے جا مکرایا۔ سینے پر گلی اور وہ لا ملک کر چی و بوارے جا مکرایا۔

''اور تو کیا کررہا تھا چھوٹے؟''تھانے دار نے دوسرے بھائی سے پوچھا۔

''م . . . میں جاگ رہا تھا۔'' وہ جلدی ہے گھبرا کر پولا۔

''اچھاجس کی ٹئ ٹٹادی ہے وہ سور ہاتھا اور جو انجی چھڑا ہے وہ جاگ رہاتھا، تو کس چکر میں جاگ رہاتھا بھئی؟'' تھانے دار نے اسے بھی ٹانگ رسید کی اور وہ بھی بھائی کی طرح الث کر دیوار سے جانگرایا۔اس کی دھوتی تتر بتر ہوگئی اور وہ کریاں ہوتے ہوتے بچا۔

تھانیدار نے اپنے ہیڈ کانشیل کی طرف دیکھا اور پولا۔''ان دونوں بہن خوروں کے بیان کچے ہیں۔دونوں کو تھانے لےجاتا ہے۔''

وہ ہاتھ یاؤں جوڑنے گئے باتی بھی سہم کرسکڑسٹ گئے۔ تھانے دارنے ایک درمیانی عمر کے فض کوآ کے بلایا۔ ذرا او بچی ناک والا پی فض کرزتا کا نیتا تھانیدار کے قدموں میں جا بیشا۔ تھانے دار بولا۔'' تیرادین محمد کی زنانی سے بڑا یارانہ ہے، تو کہاں تھااس واردات کے وقت ہے''

وہ بولا۔''وہ میری ماں جیسی ہے جی لیکن جب سے بنڈ والوں نے دینے سے ملنا جلنا بند کیا ہے، میں بھی کم ہی آتا ہوں ان کے گھر میں۔''

''یہ تو بڑا احسان کیا ہے تو نے پنڈ والوں پر ۱۰۰۰ وئے کنجر کے میتر، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا۔ واردات کے ویلے کہاں تھا؟''

"ایخ مریش تھاتی۔"ال مخض نے تھانے دار کی طرف دیکھ کرکہا۔ گالی کھا کراس کا چرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔

کونکہ اس نے تھانے دار کی طرف دیکے کر بات کی مخصی ، تھانے دار مستعل ہوگیا۔ مجھنکار کر بولا۔ ''اوے مال کے ... ڈیلے بکال ہے تیری تو... ''اس نے کری پر بیٹے بیٹے دیہاتی پرتھپڑوں کی بارش کردی۔ میڈ کانشیبل نے بھی ایٹے افسر کا ہاتھ بٹایا۔ دیہاتی کے مجلے سے بےساختہ تھٹی آوازیں لکلیں۔

چھسات آ دمیوں نے عورت والی چارپائی اٹھائی اور تیزی سے ایکٹریکٹرٹر الی میں ڈال دی۔ٹریکٹرٹرالی پر چند اور افراد بھی سوار ہو گئے اور بیٹرالی زخمی عورت کو لے کر تیزی سے گاؤں کے پچراستے پر پھکو لے کھانے لگی۔ ماحول میں ایک سرائیکی ی تھی ، بہت سے افراد بلند

آواز میں باتیں کررے تھے۔ ان میں بھی بھی کسی تورت
کے واویلا کرنے کی آواز بھی شامل ہوجاتی تھی چر بتا چلا کہ
پولیس والے آئے ہیں۔ میں نے علاقے کے تھانیدار کو پہلی
بار دیکھا اور بید دیہاتی تھانے دار بالکل ویبا ہی تھا جیبا
میرے تھور میں موجود تھا۔ موٹا تازہ، کھرڈرے لیج والا
اور چر ہے ہے بہاہ تی تی بیکی ہوئی۔ بیسبانسپیٹرتھا۔
اور چر ہے ہے بہاہ تی بیاہ تی بیکی ہوئی۔ بیسبانسپیٹرتھا۔
سونگی نے خشک ہونوں پرزبان بھیری۔ ' بہانیں
اب کس کس کی شامت آتی ہے۔' اس نے سرگوشی کی۔

اب ص ص کی شامت آئی ہے۔''اس نے سر کوئی کی۔ دوسرا ملازم حق نواز بولا۔''اب جمیں تو یہاں ہے کھسکنا چاہیے۔''

سولگی نے اثبق کو اشارہ کیا اور جھے بھی شہو کا دیتے موے بولا۔''چل بھی کو نگے ڈیرے پرچلیں۔''

ہم چاروں ڈیرے پر واپس جانے کے لیے پگڈنڈی کی طرف بڑھے۔ ابھی پھے،ی دور کئے تھے کہ چیچے سے ایک بھاری آ واز آئی۔''اوے تفہرو،ادھرآؤ۔'' سولگی بڑبڑایا۔''لوبھئی،ہوگیا کام۔''

تحکمانہ آواز دوبارہ مہمری۔ ہم پلٹ آئے۔ سامنے ایک بغیر وردی کے پولیس والا کھڑا تھا جیسا کہ بعد میں معلوم ہواوہ ہیڈ کالشیبل تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی درشت کیج میں بولا۔ ' چلو بھی تہمیں تھانیدارصا حب مجلارہے ہیں۔'

ہم کمر کی بیٹھک میں پہنچ۔ یہاں ہم سے پہلے آٹھ دی دیہائی ادر موجود تھے۔ بیسب کے سب کچ فرش پر مسکینوں کی طرح پاؤں کے بل بیٹھے تھے۔ سامنے تمن کرسیاں رکھی تھیں، ان میں سے دو پر پولیس والے تھے جبکہ ایک پر چودھری نماخض براجمان تھا۔

دیبانی تفائے دارگی آتھوں سے تبر فیک رہا تھا۔ چودھری نمافخض بھی خاصا تیا ہوا تھا۔ ہیڈ کانشیل نے اشارہ کیا۔ ہم بھی تیدیوں کی طرح پاؤں کے بل فرش پر بیٹے

تھانے دارنے ہو چھ ہجھ شروع کی۔سب سے پہلے تو پڑوسیوں کے دولڑکوں کی شامت آئی۔ بیشاید واحد کھر تھا جس نے اب بھی دین محمد اور اس کے کئے سے تعلقات باتی رکھے ہوئے متھے۔ تھانے دارنے دونوں لڑکوں سے ایک

جاسوسرڈائجسٹ م122 اکتوبر 2015ء

READING

انگارے

بیلٹ نہ ہونے کے سبب پتلون کے پنچ کھسکنے کااندیشہ موجود تھااس لیے اس نے ہاتھ روک لیا۔

اگلا سارا روز عجیب ہے چینی میں گزرا۔ پورے گاؤں پر جیسے ہراس کی فضا طاری تھی۔تھانے دار سجاد نے دین محمد کے تمین ملازموں سمیت چھ سات افراد کو پکڑ کر تھانے میں بند کردیا تھا۔ سنا تھا کہ ان کی خوب اچھی طرح شھکائی ہور ہی ہے۔ان مصیبت زدگان میں ہمارا کرے کا ساتھی سونگی بھی شامل تھا۔

دن ہر میں سوچتار ہا کہ بیٹملیکس نے کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں انیق نے دوسرے ملازم تن نواز ہے ہی گن کن کیے لینے کی کوشش کی۔ دوسرے لوگوں کی طرح حق نواز بے چائی کا کہ چارہ ہی بہت سہا ہوا تھا۔ اسے جیسے ہر گھڑی دھڑ کا لگا تھا کہ تھانے ہے اس کے لیے بلاوا آسکتا ہے۔ یہی وجھی کہ اس نے انیق سے کھل کر کوئی بات نہیں کی صرف اتنا کہا۔ '' کی بہن تا جورتو ایسا کر بی نہیں گئی۔ نہ بی بیاس کے گھروالوں میں سے کی کا کام ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ کی نے جان ہو جھ کر میں سے کی کا کام ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ کی نے جان ہو جھ کر مالک اور اس کے گھروالوں کو پھنانے کی کوشش کی ہے۔''

حق نواز کی ہے بات درست بھی ہوسکتی تھی۔ اس واقعے کے بعددین محداور تاجاں یعنی تاجور وفیرہ پر ہے حد د باؤ آھیا تھا۔ ان پر پرچہ کٹوانے کی بات ہورہی تھی۔ سہ پہر کے دفت بتا جلا کہ زمی قبر دارنی ناورہ تحصیل اسپتال سے والیس آھی ہے، تا ہم اس کا سارا منہ سر پٹیوں میں لپٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر بہت سے تا تھے بھی گلے ہیں۔

سوسطی تو تھانے میں اپنے ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہا تھا۔ رات کو میں اور انیق کرے میں الکیا تھے۔ بیدا یک دھند آلود تا بہتہ رات تھی۔ بیلی حسیب معمول غائب تھی، کرے میں آگلیٹھی کی مرحم می سرخ روشی تھی۔ میں تاجور کے بارے میں بی سوچ رہا تھا۔ ساڑھے تین سال کے بعد ایک خسین اتفاق کے تحت بیلا کی بھے دوبارہ لی تھی لیکن ہوئے تھے دوبارہ لی تھی لیکن ہوئے تھے دو ایس کے بارے میں سوچت ابھی تک ایک معما ہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچت ہوئے بھی ماڑھے تی روات ہی گا ایس کے ایس کے بارے میں سوچت ماڑھے دو سارے واقعات بھی یاد آرے تھے جو ساڑھے تین سال پہلے پیش آئے تھے۔ وہ اس وقت بھی کی ماڑھے تین سال پہلے پیش آئے تھے۔ وہ اس وقت بھی کی ماڑھے تین سال پہلے پیش آئے تھے۔ وہ اس وقت بھی کی ماڑھے کی ایس کا مقیم بی تھا یا پھر کوئی اور؟ اچا تک کی دروازہ کھولا۔ سامنے چادر میں لیٹی لیٹائی ایک کی عورت کھڑی تھی۔ اے در میں لیٹی لیٹائی ایک عورت کھڑی تھی۔ اے در میں لیٹی لیٹائی ایک کے ورت کھڑی تھی۔ اے در میں لیٹی لیٹائی ایک کے دوہ کون ہے۔ اس کے جمع کی جدا مہک میں ہزاروں کے دوہ کون ہے۔ اس کے جمع کی جدا مہک میں ہزاروں کے دوہ کون ہے۔ اس کے جمع کی جدا مہک میں ہزاروں کے دوہ کون ہے۔ اس کے جمع کی جدا مہک میں ہزاروں کے دوہ کون ہے۔ اس کے جمع کی جدا مہک میں ہزاروں کے دوہ کون ہے۔ اس کے جمع کی جدا مہک میں ہزاروں

''معاف کردیں جی۔۔معاف کردیں جی۔''وہ بس یمی کہتا جار ہاتھا۔

دواہل کارائے تھسیٹ کر کمرے سے باہر لے گئے۔ تھانے دار چلایا۔''بڑی او کچی ناک ہے اس کی۔ ذراز مین پررگڑے دلواؤ اس کو۔''

المکاروں نے دیہاتی کو مجبورکیا کہ وہ لوگوں کے سامنے زمین پرناک ہے لکیریں کھنچے۔تفتیش کا بیعالم دیکھرکر قطار میں بیٹھا ایک لڑکا چکیوں ہے رونے لگا۔ ہیڈ کانشیبل نے اس کی پیٹھ پردو ہتڑرسید کے۔

تھانے دار کا رعب بے پناہ تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ اگر چاہتا تو کمرے میں موجود کسی بھی محص سے بهآسانی اعتراف جرم کرواسکتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا زہر بلانا کے کمرے میں بھن بھیلائے بیٹھا ہے اور اس کی دہشت ہے کمرے میں موجود آٹھ دی جو ہے سکتہ زدہ ہو گئے ہیں۔ نہال کتے ہیں نہ اپنی آ کھ جھیک سکتے ہیں۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک ہٹ کسٹ میں اس تھانے دار کا ام بھی شامل کرلیا۔ یہاں گاؤں میں آنے کے بعد اس تصوراني بث لسث مين دونام اورجمي شامل بو يح تح ليكن ان ناموں کو امھی فائنل ہونا باقی تھا۔ تھانیدار نے اپنی کرج دارآ واز کو کچھاور کرج واربتاتے ہوئے کہا۔ ''تم سے کو پتا ہے کہ میں مارتا کم ہوں اور تھیٹازیادہ ہوں اور جس کو تھیٹا ہوں وہ دو مین مبینے تک اپن بے بے کی کود میں سیدھائمیں لیٹ سکا۔اس کے چنا کی ہے کہ اگر کسی نے چھے بتانا ہے تو شکائی شروع ہونے سے پہلے ہی بتادے اور باقیوں کے حال پررح کرے۔"

قریا سب ہی تھوک نگل کررہ گئے۔ تھانیدار کوطیش آیا۔ اس نے وہیں بیٹے بیٹے اپنی پتلون کی بیلٹ کھولی۔ کافی موٹی اور وزنی بیلٹ تھی۔ وہ کمرے میں ہی مار پیٹ کا ارداہ رکھتا تھا جیسے تھانے میں ہونے والی اصل ٹھکائی کا تھوڑا سانمونہ دکھاتا چاہتا ہو۔ اس نے سب کو دو دو کرارے ہاتھ رگائے اور گالیاں دیں۔ میرے کندھے پر بھی وہ جگہ بیلٹ کی سخت ضرب کی اور چنگاریاں ہی چھوٹیس مگر دوسروں کی طرح بچھے بھی خاموش ہی رہتا تھا۔ کسی نے کہا۔ ہائے میں مر گیا۔ کسی نے معافی کی دوہائی دی ، کوئی چلا کررہ گیا۔ بیسب

بال پسلود مورید مار پید کرتالیکن لوگوں کو عاجزی اور شاید دومزید مار پید کرتالیکن لوگوں کو عاجزی اور بے بسی کی تصویر ہے دیکھ کراہے اپنے اختیار اور تسلط کے حوالے ہے تعوزی می تسلی ہوئی۔ ویسے بھی تو ند بڑی تھی اور

جاسوسرڈانحسٹ **﴿123**◄ اکتوبر 2015ء

Section

خوشبوؤں میں سے پہچان سکیا تھا۔

وہ جلدی ہے آندر آخمی اور درواز ہے کوخود ہی اندر ے كثرى بھى چڑھا دى۔ اس دوران ميں انيق نے لائتين کی لواو کی کردی می - تاجور نے اسے چرے سے جادر سر کائی۔ رورو کر اس کی آ تھے سرخ ہور ہی تھیں۔ اس کا جسم سرتایا کانپ رہاتھا اور بولنے کی کوشش میں ہونٹ بے مائتة لرزر ہے۔

'' یا جور بیشہ جاؤ پلیز ۔''میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ بھجلتی ہونی جاریانی کے ایک سرے پر بیٹھے گئی پھر دل فكارآ واز من يولى-" من اپنى جان د سے دوں كى كيلن ان لوگوں کے سامنے سرجیس جھکاؤں کی۔"

على في كها- "م في بهت برى بات كى إور جه تم جيي ال عالى عاميدى-"

وہ یولی۔''یہ جو پکھ ہوا ہے، بچھے پھنمانے کے لیے ے۔ امجی دو کھنٹے پہلے ماقا جارے کمرآیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کل کی وفت مجھ پراورا باتی پر پرجہ کٹ جائے گا مرتهانے مجبری کے چکر پروجا میں کے۔اس نے اشاروں اشاروں من بتایا ہے کہ اگروہ چاہے تو تھانیدار سجاد کو پر چہ كافيے سے بازر كھ مكتا ہے۔اس كامطلب اس كے سوااور چھیس کے دور اس کی آواز بیشائی اوروہ نقرہ ممل کے بغیر

من نے اس کے ساتھ کی تھی کے بول بولے۔وہ قدرے نارل ہوئی۔ بہر حال اس کے جم میں بلی می ارش اب مجی موجود می ۔ وہ رات کے وقت الیلی مرے نظی می اوراس وقت ہم دونوں کے ساتھ ایک بند کمرے میں بیھی تھی یقیتا ہے ہمت اور دلیری کی بات تھی۔اس کے علاوہ اس ہے میں جمی ثابت ہوتا تھا کہ وہ ہم دونوں کی ذات پر بھروسا ر محل ہے۔ میں نے کہا۔'' تا جور! مُصندُ ے دل و د ماغ ہے سوچ کر بتاؤید کس کا کام ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مبردار لی تمارے مرس می - اگر باہر سے کوئی اندر میں آیا تو پھر کون ہوسکتا ہے۔ میرا مطلب ہے تمہارے اور تمہارے اى،اباكےعلاو واور تو كمريس كوئى مبيس تھا۔"

" منبیں ، کوئی منبیں تھا۔" "كوئى آ به كوئى آ واز وغير وبعى نبيس آئى حمهيں؟" و بس تعوزی ی آوز آئی تھی جیسے دو تین بار کسی جمینس کو لائمی ماری می ہو۔ میں مجمی کہ یہ آواز پڑوسیوں کے اط مے سے آئی ہے۔ان کے تین چار ڈیٹر ہاری دیوار کے بالك ياس بندم بوت بس

''تم اس وقت جاگ ر<sub>ا</sub>ی تعیس؟'' " باں میں برانڈے کے ساتھ والے کمریے میں سوتی ہوں کیکن کل بیٹھک میں سوئی تھی۔ جگہ بدل گئی تھی اس کیے مجھے جلدی نیندہیں آر ہی تھی۔اتنے میں دو تین پارٹھک ٹھک کی او کچی آواز آئی۔ اس کے ایک منٹ بعد ہی تمبردارتی نے برانڈے میں آگر واویلا کیا اور پھر کر گئی۔ یہلے میں ہی برانڈے میں پہنچی تھی پھر ابا اور ای بھی آگئے اس وفت تک وہ ہے ہوش ہو چکی تھی۔''

" آس یاس کوئی چیز پڑی تھی ...میرا مطلب ہے جس سے چوٹ لگائی کئی ہو؟ "انیق نے یو چھا۔ اس سے پہلے کہ تا جور جواب میں کھے ہتی، میں نے ا ہےروک دیا۔'' مختبر و تا جور ، پہلے ایک بات بتاؤ۔'' وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے گی۔ دولتیں رخبار پرڈ ھلک آئیں۔ میں نے کہا۔''ابھی تم نے بتایا ہے كتم براندے كے ساتھ والے كمرے ميں سوتی ہوليكن اس دن بیشک میں سور ہی تھیں۔ کیاتم ہمیشہ برانڈے کے ساتھ والے كرے مل سولى ہو؟"

" ہاں جی ، وی میرا کرا ہے۔ چھوٹے سے بڑا بھائی کا کا بھی بیرے ساتھ ہی سوتا ہے لیکن وہ آج کل جاچو کے محر کیا ہوا ہے اس کیے بیں الی بی می ۔" " تمہارے بیشک میں سونے کی وجہ کیا تھی؟"

میں نے یو چھا۔ تاجور کا جواب میری توقع کے مطابق تھا۔ وجہ تمبردارنی نادرہ بی تھی۔ تاجورنے اپنے سیدھے سادے کہے میں بتایا۔" مبردارنی کوسردی کھے زیادہ لکتی ہے اس کیے اباجی نے کہا کہتم تاجوروالے ممرے میں سوجاؤ، تاجور بیفک میں سوجائے گی۔''

'' یعنی تمہارے کمرے کو **ک**ھر میں تا جور والا کمرا کہا

'' ہاں جی ، دادی کے بعدے اے تا جور والا کمرا کہا جانے لگا تھا۔اب تو دادی کواللہ بخشے مرے ہوئے بھی آتھ دى سال ہو گئے ہیں۔"

میرے ذہن میں ایک مجلجزی ی چھوٹ می تھی۔ براندے کے ساتھ والے کرے کوتا جور کا کمرا کہا جاتا تھا اوروه و بين سوتي تقي ليكن تا جور زات و بال نبيس بلكه بيفك میں سور بی تھی۔ کہیں ایسا تونہیں کہ وار کرتے والے نے نمبر دارنی نا دره کونیس بلکه تا جور کونشانه بنا یا ہو۔

مدایک خطرناک بہلو تھا۔ بہرحال میں نے این

124◄ اكتوبر 2015ء

انگارے اس نے اپنے بچلے ہونٹ کو ملکے سے اندر کی طرف د بایا۔ بڑی پیاری ادامی، ساڑھے تین سال پہلے کے کئی مناظر یادآ گئے۔ مجھے سب کچھ یادآر ہاتھالیکن کیاا ہے کچھ یا دہیں تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے لٹوں کو چھے ہٹا یا اور بولی۔ ' میں کوئی غلط بات کہدووں کی تو اللہ کی طرف سے مجھ پر اس کا عذاب آئے گا۔لیکن پتانہیں کیوں میرا دھیان مولوی فدا محمد کی طرف بھی جاتا ہے۔مولوی فدا کو میں جتنا اچھا جھتی تھی ان کی جتن عزت کرتی تھی وہ سب کچھ میر ہے دل سے حتم ہو گیا ہے۔ جھے لگتا تھا کہ اس پند میں اگر کوئی میرا جدرد اورسهارا ہے تو وہ مولوی فدا ہیں۔ وہ ہر جگہ ب بات على الاعلان كہتے تھے كه شادى كے ليے اوكى اور إس کے والی کارضامند ہونا ضروری ہے۔ میں سوچ بھی جیس علی تھی کہایک دن وہ اس طرح اپنافتو کی اور اپنی نظریں بدلیس کے اور پیسب کچھانہوں نے اپنی دوسری شادی کی وجہ ہے اور مدرے کی زمین ملنے کی وجہ سے کیا ہے۔ کوئی اور اس طرح کالا کچ کرے تو اتناد کھیس ہوتالیلن جب لیکی کا درس دینے والا اس مرح مج کوجھوٹ کہنا شروع کردے تو ہرایک پرے بھین اٹھے لگتاہ۔"

یماں آگر گاؤں میں، میں نے دوطرح کی رائے نوٹ کی تھیں۔ کچھلوگوں کا تو خیال تھا کہ مولوی فدا کواس عمر میں بال نیج دار ہوتے ہوئے ایک جوان لو کی سے شاوی مبیل کرئی چاہیے تھی اور چھھ کا خیال تھا کہ اس میں کون ی برانی ہے۔اس طرح مدرے والی زمین کے بارے مس بھی دورائے تھیں۔ ابھی تک مجھے مولوی صاحب کا دیدار ہیں ہوا تفايه ہاں ایک دو بارلا وُ ڈ اسپیکر پران کی کرج دارآ واز ضرور

یه چھوٹی سیج و کھر اور تاجور کی باتیں س کر نہ جانے کیوں میرا دل جاہا کہ ایک بارمولوی فدا صاحب سے ملاقات كرلى جائے \_

میں نے اپنی گفتگو میں تاجور پر بیتو ظاہر تبیں ہونے دیا که میں کیا سوچ رہا ہوں (میری سوچ اس طرف جاری تھی کہ کل رات والاحملہ تمبر دار تی پر جیس خود تا جور پر ہوا تھا) بہر حال میں نے اسے حق سے ہدایت کی کہ وہ بہت محاط رے۔ بہتر ہے کہ ابا ای والے کرے میں ان کے ساتھ سوئے ۔ تھر کے درواز ہے بھی اچھی طرح بند کیے جا تیں۔ تھانے دار کے حوالے ہے بھی میں نے اے تسلی تنفی دی اور كہاكہ بمارے يہاں موتے ہوئے اللہ نے جاہا تو اس كے ساتھ کوئی زیاد تی جیس ہوگی۔

تاثرات سے تاجور پر کھے ظاہر میں ہونے دیا۔ میں نے انیق کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہا۔'' ابھی انیق نے یو چھا ہے کہ کیامہیں زخمی نا درہ کے پاس سے کوئی ایسی چرمل جے چوف لگانے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہو؟"

تا جور کی شیشے جیسی شفاف پیشانی پرسوچ کی لکیریں ا بھریں۔ وہ بولی۔ وسب یمی کہدرہے ہیں کہمبردار لی کو لکڑی کے اس ڈنڈے سے مارا کمیا ہے جومرج مسالا مینے کے لیے کونڈی میں استعال ہوتا ہے۔ بیدڈ نڈا کمرے کی دہلیز پر پڑاہوا ملا تھا۔ تھانے داراے اپنے ساتھ لے کیا تھا۔ کہتا تھا کہ اس پر انگلیوں کے نشان ہوں گے کیلنِ اس ڈ نڈے کوتو بعد میں گئی ایک نے ہاتھ لگا یا تھا۔ پتا تہیں کس کس کی انگلیاں اس پر لکی ہوں گی۔''

'' کوئی ایسی چیز جوتم لوگوں نے موقع پر دیکھی ہو؟'' میرے اس سوال پر تاجور کے شفاف چرے پر رنگ سالبرا کیا۔ایے لگتا تھا جیےوہ بے جاری اپنے اندر کی کوئی بات چیپا ہی جیس سکتی۔ بالوں کی کٹیں بدستور جیک کر رخسار کو چوم رہی تھیں اور وہ حسب عادت انہیں ہٹا تا بھول

ذراتوقف سے بولی۔" آپ یہاں میری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں اور میرادل کہتا ہے کہ آپ مدد کر علتے ہیں اور بچھے اپنے رب سے جی پوری امید ہے کہ وہ میرے لیے کوئی وسیلہ ضرور پیدا کرے گا...ایک چیز میرے پاس ہے اور اس کے بارے میں، میں نے ابھی تک کی کوئیس بتايا...اباجي كوجهي تبيس-"

اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی چادر کے بلو کو پکڑا اورایک چھوٹی ی گرہ کھول کر کوئی چیز میری طرف بڑھائی۔ یہ بالکل چھوٹے سائز کی ایک سیج تھی۔الی سیج میں عموماً 33 وانے ہوتے ہیں۔"

" بيكبال سے كلى ہے؟" ميں نے يو جھا۔ "اس جاریانی کے نتے سے جہاں تمبردار تی سوری محی۔ یہ تو ہو بی جیس سکتا یہ تمبر دار تی کی سیع ہو، یہ ہارے کر میں سے بھی کسی کی جیس۔اباجی کے یاس بیج ہوتی ہے میکن وہ لکڑی کے دانوں والی بڑی سینے ہے۔' میں نے اسے الث بلٹ کرو یکھا، اس کے بلا سک کے ناریجی داتے بالکل جیوٹے ہے۔ انگل کے کرد سیج کے دو چکردیے جاتے تواس کی اسبائی ختم ہوجاتی۔

مس نے کہا۔" تاجوراے ویکھ کرتمہارا دھیان س کی

**Neatton** 

125- اكتوبر 2015ء

وه واپس کئی تو میں اور انیق اس وقت تک اسے دیکھتے رہے جب تک وہ کھیت پارکر کے اپنے تھر میں داخل نہیں

اس کے جانے کے بعد ہم ایک بار پھرسر جوڑ کر بیٹھ محے۔ اگر یہ بات ورست می کہ حملہ تمبردار تی پرتبیس بلکہ تاجور پر کیا گیا تھا تو پھر کس نے کیا تھا؟ بیتا جور کے مطیتر اسحاق عرف ساقے کی کارروائی تو ہرگز جمیں ہوسکتی ، نہ ہی کسی ایسے تحص کی جوتا جوراورسائے کی شاوی کا حمایتی تھا۔ تا جور کوز حی کرے یا مار کروہ کیا فائدہ حاصل کرسکتا تھا۔

انیق کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا پا۔وہ سولنگی كا خالى بستر و يُح كراواس موكميا تها، كينے لگا۔ " بيانبيس تهانے میں اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ جھے تو وہ پرانی قلم ڈاکورانی یا دا گئی ہے جس میں تھانے دار نے رائی کوئس قدر خوف زوہ

وليكن كي بي النكى عورت تونهيں ہے۔ بال ب عارے كا بازو ضرور تو ا ہوا ہے۔ بال ياد آيا، اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اس کا باز وسیڑھی سے کر کر ثو ٹا ہے بلکہ بیہ مار پیٹ سے ٹوٹا ہے۔'' ''مار پیٹ ... کس نے کی ؟''انیق نے جیران ہوکر

' گاؤں والول نے اور کس نے۔ دین محد اور اس کے سارے قریبی لوگوں کا حقبہ یائی گاؤں والوں نے بند کررکھا ہے۔ چند دن پہلے سونگی بے جارہ گاؤں کے كمياؤ نثرر سے بيك وروكى دوالينے چلا كيا۔ وروزيادہ تھا کمیاؤ نڈرنے ترس کھا کر دوادے دی۔ مینچ میں کمیاؤ نڈر کو گالیاں سنتا پر میں مگر سولنگی کی یا قاعدہ شھکائی ہوگئ۔ ایک لا تھی تکنے ہے اس کا بازو ٹوٹ حمیا، اب حشمت پہلوان چوری چھے آگراس کی مرہم پٹی کررہا ہے۔'' ''لیکن آپ کو کیے پتا چلا؟'' این نے جران ہوکر

، ' حمو تکے بہروں کو بہت ی ایسی باتوں کا پتا چل جا تا

ہے جوتم جیسے نارل لوگوں کوئیس چلا۔ "میں نے زیراب مسکرا کرکہا پھروضاحت کرتے ہوئے انیق کو بتا یا کہ کل کس طرح حق نواز ایک دوسرے ملازم کے ساتھ میرے سامنے ہی

بدهورک اس واقعے پر بات کرر ہاتھا۔ ابھی ہم باتیں ہی کررہ سے کے کہ انیق کی نظر کھڑک ے باہر کی اور وہ ذرا چو تک کیا۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ مجھے وہی کل والا محض نظر آیا جس کو تھانے دار

نے دین محمد کی بیوی کا یار کہددیا تھااوراس نے بڑی عاجزی ے کہا تھا کہ وہ تو ہری ہا وُل جیسی ہے۔ بعد میں تھانے وار نے ذرای بات پر مستعل ہو کراس وارث نامی محص کی خوب در گت بنائی تھی اورا سے تاک سے زمین پر لکیریں تھیجنے پر مجبور کردیا تھا۔ و پخص اب ایک موٹی تازی بکری اور ایک مخصري كييلبين بار باتحا-

انیق نے آواز دے کراہے روکا۔ وہ بے چارہ مھٹک كررك كيا اور جاري طرف ويمين لكان بم اس كے ياس بہنچ۔ اس کی او بی ناک پر گہری ساہ خراشیں نظر آرہی تھیں۔ یقینا پیکل والی سزا کا نتیجہ تھیں۔ وہ بہت سہا ہوا وكھائي وے رہاتھا۔

" كہاں جارے مو وارث؟" اين نے اس سے

پوچھا۔ ''مولوی جی کو ذرا نذرا نہ دینا ہے۔''

" آ ہوجی ہاکے بری ہے، کچھو کی طی اور بادام کی کریاں ہیں۔''اس نے بادام کی گریوں دالالفا فیدرکھا یا۔ سے و حالی مین کلو سے کم مبیں تھا۔ دائی تھی بھی یا مج جھ کلوتور ہا

"نذرانه كس بات كا؟ "انيق نے يو چھا۔ وارث کے چرے پر سامیہ سالبرا کیا۔"بس جی . . . کھیمصیبت آگئ ہے۔ ''وہاٹک اٹک کر پولا۔ ''تھانے دارو الی بات کررہے ہو؟'' انیق نے

" آ ہو جی وہ بھی ہے مگر کل رات . . . کھھ اور بھی مسئلہ مواجنال-"

وارث نے خشک ہوتوں پرزبان تھیری اور ڈرے ڈرے سے انداز میں جو کچھے بتایا اس سے بتا چلا کہ کل رات اس کے مریر بھی کچھ پُراسرار گزیرہ ہوئی ہے۔ آ دھی رات کے وقت عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں سائی دیں۔ بابرنكل كرديكها تو بجه بحى تبين تقابير بجهددير بعد تقرير بتقر يونے شروع ہو سے محن ميں اور باہر كى ويواروں پرخون م چینے بھی نظرآئے۔ وہ سب اسے ڈر کئے کہ پڑوسیوں ك محريط مح اور باقى سارى رات جاست اور پر مت

راری۔ "تو پھر آج می تم مولوی جی کے پاس سکتے ہو کے؟"ایق نے یو چھا۔

<126 - اكتوبر 2015ء

READING **Seeffon** 

انگارے

وہی کٹھری تھی جوہم نے مصیبتِ زدہ وارث کے ہاتھ میں دیکھی تھی ، بکری بھی ساتھ ہی تھی کیکن اس کی رسی مولوی فدا

کے ہاتھ میں تھی۔

بدونوں کھھ آ کے بڑھ کر کھیتوں میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے سیجھے جل دیا۔ وہ ٹارچ کی روشی میں جارے تھے لہذا ان کی رفتار تیز تھی۔ مجھے احتیاط سے قدم اٹھانا پڑر ہے تھے۔قریا ہیں منٹ پیدل چلنے کے بعدوہ دونوں درختوں کے ایک حجنڈ میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک نسته حال مکان تھا۔ تین جاریجے کمرے تھے۔ایک کمرے کی چوبی بالکونی د کھائی دیتی تھی۔ نوجوان باہر کھڑا رہا اور مولوی فدا بیری اور مخشر ی کے ساتھا ندر چلا گیا۔

میراجس بوری طرح بیدار ہوچکا تھا۔ رات کے اس پہرمولوی فدا چوری چھے یہاں کون آیا تھا۔ میں نے زياد ه توقف كرنا مناسب تبين تمجهاا ورايك جيوثا سا چكر كاث كرمكان كي عقبي ست آسميا۔ يا مج جھ فٹ او بھی جار د بواري کھا ند کراندر داخل ہونے میں مجھے بالکل دشواری پیش نہیں آئی۔ میں ایک برآ مدے میں سے گزر کر ایک ایے کمرے کے سامنے پہنچا جہاں لائنین کی روشنی ہور ہی تھی۔ ایدر سے سی مخص کے کھا نینے کی سلسل آواز سنائی و ہے رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیاراور کمز در ہے۔

میں کھو پرانظار کرتارہا چر کمرے کے سامنے ہے كزركر كمرك بعلى حصے كى طرف آعيا۔ اس طرف بعى برآمدہ تھا۔ بمری برآ مے کے ایک ستون سے بندھی ہوئی ھی اور کھاس پر منہ مارر ہی تھی۔ یہاں بھی ایک کمرے کے کواڑوں ہے لائتین کی روشن کھمن چھن کر آ رہی تھی۔ اندر سے بولنے کی مدھم آواز بھی آرہی تھی۔ میں نے بے دھوک دروازے کی جمری ہے آئھ لگائی۔ مجھے ایک جوال سال عورت نظر آئی۔اس نے زرق برق کیڑے پہن رکھے تھے، تحسى حدتك ستكهارتهي كبيا هوا نقامه مولوي فيدا جولتهزي لايا تقا وہ قریب ہی لکڑی کی میز پر پڑی تھی۔مولوی فدا نظر جیس آرہا تھا مر كرے ميں موجود تھا۔عورت اس سے بات كررى تھى۔ میں نے ان كى تفتكو وضاحت سے سننے كے لیے این آ تھے ہٹا کراینا کان دروازے کی جمری سے

ورت نے کہا۔" اب کیا کروں مولوی جی۔ خاوند ہے جو کہتا ہے کرنا پڑتا ہے لیکن اس کی حالت اچھی تہیں۔ آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہدر ہا تھا اب وس پندرہ ون ےزیادہ ہیں نکالے گا۔"

'''آ ہو جی۔انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساتے اور تا جور کی شاوی کے حق میں نہیں ہیں اس لیے ہم پر یہ مشکل آئی ہے۔ ابھی تو میصرف مونہ ہے، بات اس سے آ مے جی جاسکتی ہے۔انہوں نے مصیبت ٹا کنے کے لیے بینذرانہ بھی

میں اندر ہی اندرابل کررہ گیا۔ یقیتاانیق کی بھی یہی کیفیت رہی ہوگی۔ پچھ چالباز افراد ان سادہ لوح لوگوں کو بڑے بھونڈے طریقے سے بے وقوف بنارے تھے اور پیر ان رے تھے۔

میجه دیر بعد وارث تو موثی تازی بکری اور مخصری کے کرمولوی صاحب کی طرف چلا گیااور ہم پھر کرے میں آ پیٹھے۔میرے اندر ہلچل تھی آج کی رات وو بندوں کے لیے بڑی سخت ثابت ہونے والی تھی۔ ان میں سے ایک گا دُن کا مولوی فیدا تھا۔

میں جوسامان لا ہور ہے اپنے ساتھ لا یا تھا اس میں ایک ٹرنگ بھی تھا۔ اس ٹرنگ میں ایک گرے پتلون کے علاوه ایک سیاه قمیص اور سیاه جری بھی موجود بھی۔تسموں والے بوٹ اور ایک عدد کولٹ پیتول بھی اس سامان کا حصہ تنے۔وہ ایک سروترین راہ تھی۔ نصامیں ہلکا سا کہراموجود تھا۔ پروگرام کے مطابق میں نے دیہانی لباس اتار کر بتلون اور جری وغیرہ کہنی، بتلون کی بیلٹ میں کواٹ پستول لگایا۔اس کے بعد چرے پراہ رنگ کا ایک کپڑاای طرح باندهایا کهس المحسی بی نظراتی تھیں۔اس سارے کیث آپ کو چھیائے کے لیے میں نے ایک مبل نما بڑی سی جاور اوڑھ لی۔ یہ چاور میرے سرکوڈ ھانپ کرمیرے کھٹنوں سے ينچ تک چچ راي هي-

م من وير بعد من جادر من لينا لينايا مولوي فدا ہے کھر کی طرف جارہا تھا۔ ابھی میں اس کے کھر سے تیس چالیس قدم دور ہی تھا کہ مجھے شک کر درختوں کے پیچھے جانا پڑا۔ میں نے مولوی فدا کے مرے کی کو نکلتے ویکھا۔ یہ رات ك قريباسا المص كياره بج كاعمل تفا- بوراعلا قد كمرى یخ بسته تاریکی میں ڈوہا ہوا تھا۔اس وقت مولوی فدا کے تھر ے کون نگل رہا تھا۔جلد ہی مجھے انداز ہ ہوگیا کہ بیا ایک جیس دوافراد تھے۔ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور بیرذرافرب اندام تھا۔ میں پہیان گیا یہی مولوی فدا تھا۔اس کے عقب میں ایک نوجوان کڑکا تھا۔ یہ چھریزے جسم کا تھا اور اس نے شلوارتیس برسویٹر ہمن رکھا تھا۔ اس اڑ کے کے ہاتھ میں

حاسوس دائجست -127 - اكتوبر 2015ء

Section

"واكثرول كے كہنے سے كيا ہوتا ہے بيارى-مولوی فداکی مدهم آواز انجری- "موسکتا ہے کہ دس پندرہ ون بھی شمکیں اور بہ بھی ہوسکتا ہے کہ دس پندرہ ہفتے نکل

اس کے بعد کچھ دیر خاموشی طاری رہی پھر عورت نے سر کوئی میں کچھ کہا جومیری سمجھ میں ہیں آیا۔جواب میں مولوی فدالسلی دینے والے انداز میں بولا۔ ' سب تھیک ہوجائے گا بیاری جھوڑ اساجوصلہ رکھو۔"

میری مجھ میں مجھ تبیں آر ہا تھا اور کھھ آتھی رہا تھا۔ ایک عورت جس کا خاوند سخت بیار تھا اور ساتھ والے کمرے میں بڑا ہوا تھا یہاں مولوی فدا کے ساتھ موجود تھی۔اس نے نے تو لیے کیڑے بہن رکھے تھے اور سکھار کر رکھا تھا۔ مولوی فداال کے لیے تحفے تحا ئف لے کرآیا تھا۔ وہ تحفے جوائل نے نذرانے کے طور پر ایک سادہ لوح و بہاتی ہے ومول کے تھے

ا چانک مجھے اپنے عقب میں قدموں کی آ ہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے مؤکر ویکھالیکن تھوڑی دیر ہوگئی تھی ، کسی نے ایک لاحی تھما کرمیرے سر پر ماری۔ بیضرب کسی اور کولکی موتى تولمباليك كما موتاليكن ميراتوكام بى چونيس مارنا اور چوئیں سہنا تھا۔ایک بارآ تھوں میں تارے سے ضرور چکے کیکن پھر میں سنجل کیا۔

حمله آورنے دوسراوار کرنا جاہا مگراب بیاس کےبس کی بات مبیں تھی۔ میں نے جھک کروار بھایااور ٹا تک اس کی چھاتی پررسیدگی۔وہ لڑ کھڑا کردیوارے مرایا۔

دھا چوکڑی کی آوازوں نے اندر والوں کو الرے کردیا تھا۔ پہلے عورت کے چلانے کی آواز سنائی دی پھر کسی نے دھاکے سے کمرے کا ورواز ہ کھولا۔ یقینا بیمولوی فدا

'مار دوں گا . . . چیر ڈ الوں گا۔'' میرا لاحی بردار میّر مقابل چلآیا اورایک بار پھرمجھ پرجھپٹا۔

میں نے بروفت و کھے لیا تھا کہ اس کے ہاتھے میں جا تو ہے ورنہ جاتو کا پھل وستے تک میری ٹانگ میں مس کیا ہوتا۔ میں ایک قدم چھیے ہٹا اور اس مرتبہ حملہ آور کی کنیٹی پر ٹانگ کی بچی تلی ضرب لگائی۔ بیضرب کوئی پیشہ ور فائٹر تو برداشت كرسكا تفاعام مخف نبيس مدمقابل وبوار سے نكرايا اور اوند هے منہ كركر اثنا غفيل ہوكيا۔ كمرے كے اندر سے تکلے والی روشن میں اس کے چیرے کی جملک نظر آئی۔میرا اندازہ درست نکلا۔ بیمولوی فدا کا وہی ساتھی تھا جو کھرے

کی طرف سے جری اٹھا کرا پنا کولٹ پیعل تکال لیا۔ ' 'خبر دار . . . اگر کوئی چالا کی د کھائی تو کولی چلا دول گا۔'' میں نے پستول مولوی فیدا اور عورت کی آتھوں کے سلضا پرایا۔

كيژوں والى عورت باہر بھا گئے كى كوشش كرتى، ميں نے كمر

اس سے پہلے کہ مولوی فدا کچھ کرتا یا پھر ملکیے گلائی

یا ہر گھڑارہ کمیا تھا۔

وہ وم بخو دے کھڑے رہے گئے۔عورت دہشت ز دہ نظروں سے اوندھے پڑنے تو جوان کو دیکھ رہی تھی۔ اے شاید ڈرتھا کہ وہ مرکبا ہے۔ توجوان کی عمر زیادہ تہیں تھی۔ وہ مولوی فیدا کے شاکر دوں میں ہے لگتا تھا۔ چھدری دارهی کے او پر ہلکی موچھیں تھیں۔ لاتھی کر کئی تھی کیلن جا تو ابھی تک اس کے ہاتھ میں وبا ہوا تھا۔ میں نے یتے جھک کر چاقواس کی گرفت ہے نکال لیا اور بند کر کے پتلون کی جیب

وو كون موتم ... كيا جائة مو؟ "مولوى فدا في خوفز وه آواز میں یو چھا۔

میں نے کہا۔ ''تم اچھی طرح جانتے ہو، انسان کے چاہے سے چھ جیس ہوتا۔ وہی ہوتا ہے جومنظور خدا ہوتا

میں مولوی فدا کو پہلی بار قریب سے دیکھر ہاتھا۔عمر چالیس سے کھے اوپر ہی رہی ہوگی ، جسم قدر سے موثا تھا۔ داڑھی سیاہ اورسر پر کول ٹو ٹی تھی۔ ٹو بی میں سے جو بال نکلے ہوئے تھان پرتیل کی چک دکھائی و یی تھی۔

عورت روبالي آواز مين بولي- "الرتم واكو موتو يهال سے جو جی چاہے لے جاؤ مرجمیں کھے نہ کہو، تمہیں تمہارے بال بچوں کا واسطہ " عورت کی آتھوں سے كاجل نكلنا شروع موكيا تها اور اس كى درى درى وكاين مسلسل ہے ہوش پڑ ہے تو جوان پر تھیں۔

میں نے کہا۔ ' محبراؤ مبیں بی بی، بیمرامیں صرف بے ہوش ہوا ہے مرتم دونوں کے لیے بات بے ہوشی سے آ کے جی بڑھ کتی ہے۔ پوری چھ کولیان ہیں اس میں۔ "كياچائة موتم ؟"مولوى فدائة تقوك لكلا\_ '' فی الحال توتم دونوں اندر چلو۔'' میں نے پستول کو

حرکت دیے ہوئے کہا۔ قریبی کمرے میں مریض مخص مسلسل کھانس رہا تھا اور شاید بوی کو یکارنے کی ناکام کوشش بھی کرر ہا تھا۔ یقینی بات می کداسے بہاں ہونے والی کر بڑ کا احساس ہو کیا تھا

جاسوسرڈانجسٹ -128 ◄ اکتوبر 2015ء

الكارع

چرے میں اتنافرق دیکھا کہ دیک رہ گیا۔

مولوی فدا مجھ سے بار بار پوچھرہا تھا کہ میں کون ہوں اور اس سے کیا چاہتا ہوں۔ اس کی نگا ہیں میرے سیاہ

ڈ ھائے کے پیچھے دیمھنے کی ناکام کوشش کررہی تھیں۔ میں نے اس کے حواس بحال کرنے کے لیے پہلے

اسے تھوڑا ساپانی پلایا گھر کہا۔" میں ان دو بدصورت عورتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جن کاتم ذکر کرتے رہتے ہواور بتاتے

وویف چاہا ہوں بن ہ م و سرسے رہے ہواور بنا۔ ہوکہ وہ گاؤں کی کسی تا جورنا می لڑکی کا پیچھا کرتی ہیں؟''

مولوی فدا کے چرے پررنگ سا آکر گزر گیا۔ وہ اپنی داڑھی کوسہلاتے ہوئے بولا۔"الی باتوں کو نداق کے

ا بی داری بوسہلائے ہوئے بولا۔ 'ایک بالوں لونداں کے طریقے سے نہیں کرتے ، کبھی بہت نقصان ہوجا تا ہے۔'' دران

"لین الی باتی کرنے سے تمہار اتو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تمہارے تھر نذرانے آتے ہیں۔ طوے کے تھال پہنچتے ہیں۔ روپیا پیسا بھی آتا ہے جس سے تم دھوم دھام سے شادی کرتے ہو اور مزید شادیاں کرنے کے

پروگرام بھی بناتے ہو۔'' میں نے ڈری مہی خوش شکل عورت کی طرف دیکھ کرکہا۔

مولوی فدابولا۔'' جھےلگتاہے آپ بھی ان لوگوں میں سے ہوجن کومیری شاوی سے بہت دکھ پہنچاہے۔کیا میں نے نکاح کر کے کوئی غلط کام کیاہے؟''

''نکاح کرنا تو کوئی فلط کام نہیں لیکن نکاح کے بعد تم جس طرح ہیرولایت کے اسپیکر بن گئے ہواور ہر جگہای کے ترانے پڑھتے ہوئی یہ یقینا بہت فلط کام ہے اور تمہارے منصب کے مطابق بھی نہیں۔''

''میں تمہارے اس سوال کا جواب بعد میں دے سکتا ہوں ۔ تمہارا پہلاسوال شادی کے بارے میں تھا۔''

اچانک وہ ہواجس کی تو قع نہیں تھی۔ عورت نے مجھے غافل سمجھا اور ایک دم اٹھ کر باہر کو بھاگی۔ میں نے اے بازوے پڑلیا۔ وہ گھوم کر دروازے کی چوکھٹ سے گرائی۔ اس کی پھولدار قبیص کندھے پرسے پھٹ گئی اور عریاں جم نظر آنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے بھی خون رسے لگا تھا، وہ چلاری تھی۔ میں نے اسے اپنے بازو کی لیبیٹ میں لےلیا۔ علاری تھی۔ میں نے اسے اپنے بازو کی لیبیٹ میں لےلیا۔ مولوی فعدا نے اس کی مدد کرتا چاہی گر میرا دھکا کھا کر چار بائی پر گرا اور چار پائی کا بازو ٹوٹ گیا۔ لفافہ پھٹنے سے باؤل پر گرا اور چار پائی کا بازو ٹوٹ گیا۔ لفافہ پھٹنے سے باداموں کی گریاں بھی ہرطرف بھری نظر آئی۔

میں نے پہنول مولوی فدا کی طرف سیدھا کیا۔ ''چپ چاپ ہیٹھےرہوورنہ مارے جاؤ گے۔'' میں نے عورت کو ہالوں سے پکڑ کر مجری طرح دھمکا یا اگروہ چار پائی ہے اٹھنے کے قابل ہوتا توضرور یہاں پہنچے کیا ہوتا۔

میں مولوی فدااور عورت کو واپس کمرے میں لے آیا لیکن اس سے پہلے میں نے بے ہوش نو جوان کو بازو سے محسیٹ کرایک چھوٹے کمرے میں بند کردیا تھا۔

یہ گھر اندر ہے بھی خستہ حال ہی تھا۔ ایک جگہ بھے
طاق میں ایک مورتی بھی دکھائی دی۔ اس کی وجہ بچھ میں
نہیں آئی۔ میں نے مولوی فدا اور عورت کو دلی کرسیوں
یعنی موڑھوں پر بیٹھنے کا تھم دیا۔ وہ بے چون و چرا بیٹھ گئے۔
دونوں کے رنگ لائٹین کی روشنی میں زیادہ ہی زردنظر آنے
دونوں کے رنگ لائٹین کی روشنی میں زیادہ ہی زردنظر آنے
و کھا۔ وہاں بھی لائٹین روشن تھی۔ بچھے بستر پر ہڈ یوں کا ایک
ڈھانچا پڑ انظر آیا۔ چہرہ مدقوق ، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی۔
اس کے قریب میز پر بہت ی انگریزی اور دلی دوا بھی رکھی
تھیں۔ دیکھتے ہی اندازہ ہوگیا کہ ایک تپ دق زدہ شخص
ہے۔ میں نے دروازہ دویارہ بھیٹر دیا اور دوسرے کرے
میں مولوی فدااور ورت کے سامنے آن بیٹھا۔

عورت کے ماتھے پر کینے کی بوندیں تھیں۔ مولوی فدا کا بہت گھناؤنا میں نے مولوی فدا کا بہت گھناؤنا روپ دیکھا تھا۔ میں نے مولوی فدا کا بہت گھناؤنا روپ دیکھا تھا۔ اس نے ایک کم عمرائزی سے شادی رجائی تھی اور اب بھی شاید اس کی مہم جوئی کو بریک نہیں گئے تھے۔ بیاس چارو یواری میں بھی کوئی شدید شم کی گڑ برد کرر ہا تھا۔

میں نے مولوی قدا کی آتھوں میں دیکھا اور جھے
چونکنا پڑا۔ اس کی آتھوں جھے اس کے چہرے اور کردار
سے مختلف نظر آئیں۔ پتانہیں کیوں جھے ان آتھوں میں وہ
مولوی فداد کھائی نہیں دیا جو پچھلے دو تین دنوں میں میرے ملم
میں آیا تھا۔ میں مجیب سے تذبذب کا شکار ہوگیا اور شاید یہ
میری زندگی میں پہلی بارتھا کہ میں کسی محض کود کھے کراس طرح
کنفیوٹر ہوا تھا۔ جھے لگا کہ مولوی فداوہ نہیں ہے جونظر آر ہا
ہے اور جونہیں ہے شایدوہ بھی نہیں ہے۔

میں نے مولوی فدا سے باز پرس شروع کی اور اس دن زندگی میں بچھے پہلی بار احساس ہوا کہ بھی بھی چر ہے میں اور اس تصویر میں کتنا فرق ہوتا ہے جو ہماری آ تھموں کے سامنے آتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ حقیقت وہی ہوجو ہماری نگاہ نمیں دکھاتی ہے یا ہماری ساعت جمیں سناتی ہے یا ہمارے حواس جمیں محسوس کرواتے ہیں۔ اسکا ایک کھنٹے ہمارے حواس جمیں محسوس کرواتے ہیں۔ اسکا ایک کھنٹے

جاسوس دانجست -129 - اكتوبر 2015ء

Section

اور پھراہے ای کمرے میں لے حمیا جہاں نو جوان تیم بے ہوش پڑاتھا۔اس نے اب ہولے ہو لے کرا ہنا شروع کردیا تھا۔ میں نے پیتول خوفز دہ عورت کی پیشائی سے لگاتے ہوئے کہا۔''اب کوئی حرکت ہوئی تو معاف مہیں کروں گا اور یہ بات اس کڑ کے کوجھی سمجھا دینا۔''

اس کے ساتھ بی میں نے وھکا دے کرعورت کواس تنگ کمرے میں بھینک دیا۔وہ اتن دہشت ز دہ ہوگئ تھی کہ چلا بھی مبیں علی۔ میں نے دروازے کو باہر سے پھر بولث

جاریانی پر کرتے ہوئے مولوی فدا کا سر کسی سخت چیز ہے عمرایا تھا اور تیل ز دہ بالوں میں سےخون رہنے لگا تھا۔ یقینا آ دھ کھنٹا پہلے تک اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس پراکی آفت تو شنے والی ہے۔اس کی آنکھوں میں آنسو تھے بھروہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کررونے لگا۔" پااللہ موت دے دے ایک زندگی ہے توموت دے دے۔ یے امور ہا ہے میرے ساتھ؟"روتے روتے اس کی چکی

میں خاموشی سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آخر وہ مجير آواز من بولا۔ " بھے بتاؤ، من نے کیا جرم کیا ہے شادی کرے؟ سارا پنڈ جانتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے لئی محبت کرتا تھا، وہ دوسرے بیچ کی پیدائش کے بعد بیار ہوئی اور بورے چھسال تک بستر پر پڑی رہی۔ بورے چھسال تک میں نے دن رات اس کوسنجالا ، نہ صرف سنجالا بلکہ بچوں کو بھی ماں بن کریالا . . . اور پھروہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کئی۔وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے شادی کی اجازت دیتی تھی لیکن میں نے تبیں کی۔اس کے بعد بھی میں نے ایک سال ای طرح اسکیے بن میں گزارا۔ کیا چھ سات سال بالکل ا کیلے بن کی زندگی گزارنے کے بعد میراحق نہیں بنا تھا کہ میں اپنی زندگی کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ لوں۔ کیامیراحق مبيل ښاتها؟"

میں خاموثی ہے اس کی بات ممل ہونے کا انتظار کرتا

وہ پھر بولا۔ "پھر میں نے اپنی ہم عمر عورت وموندنے کی کوشش کی جو مجھے نہیں می۔اب جس اڑ کی سے من نے شادی کی ہے وہ غریب محرانے کی ہے۔ اس کا تکاح ہوچکا ہے لیکن رفضتی سے پہلے بی طلاق ہوگئے۔اب اس کی شادی کی عرکزرتی جاری می ،سب سے بڑھ کریے بات كديلاكى بحصاية دونوں بجوں كے حق ميں بہت يكتر READING

**Neatton** 

للی۔ میں نے با قاعدہ شرع سنت کے مطابق بغیر کسی جہیز کے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ بتاؤ میں نے چھے غلط کیا۔ کیا بھے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک نی زندگی شروع كرنے كاكوئي حق جيس تھا؟"

''میں نے سا ہے کہ اس شادی کا زیادہ خرچہ ایک ایسے بندے نے دیا ہے جو اسحاق عرف ساتے کا دوست

" تم زمیندار عالمگیری بات کرر ہے ہو، بیہ بالکل غلط ہے۔ اس نے صرف و لیمے کی دعوت کے لیے دو چھڑ سے وبے تھے، وہ بھی میں نے اس شرط پر قبول کے تھے کہ میں فصل کی کٹائی پران کی قیت ادا کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ا كر بكه ثابت موجائة توجو چور كى سز اوه ميرى-

دوست عالمكير نے بى مہيں دى ہے؟" وہ جیے تڑے کر بولا۔ '' یہ بالکل غلط ہے، یہ زمین عالمكير في سيس كى اور نے دى ہے مكر وہ اپنا نام ظاہر كرنا تہیں چاہتا۔اس کیے میں بھی چپ ہوں۔'

''اور مدرہے کی زمین ... بھی توساتے کے

میں نے ذرا زور دے کر یو چھا تو پریشانی کے عالم میں اس کے منہ سے بے ساختہ خورشید نی کی کا نام نکل کیا۔ '' کون ہے یہ خورشید؟'' میں نے فور آاس کی بات بکڑلی۔ وہ چند محوں کے لیے شیٹایا ہوا نظر آیا۔ پھراس نے بتادیا کہ وہ عالمکیر کی والدہ ہے۔ جوز مین مدرے کو ملی ہے وہ اس کی والدہ کے حصے میں سے ملی ہے اور اس کا با قاعدہ کاغذ اس کے یاس موجود ہے۔خورشید نی لی اور طرح کی عورت ہے، وہ مہیں چاہتی کہ اس کی لیکی کا ؤ هندُورا پیٹا جائے۔'

ابتی بات کے آخر میں مولوی فدانے مجھ سے درخواست کی کہ اگر ہوسکے تو میں یہ بات ایے تک بی

دہ میرے سوالوں کے تھوس جواب دے رہا تھا اور بار بار بيجى كهدر با تفاركه مي جابون تواس كى باتون كى تقديق بھي كرسكتا مول كيكن اس كى صفائي مجھے بورى طرح متاثر تبیں کررہی تھی۔ میں نے پیچیلے وو تین ون میں بہت كجهايانوث كياتها جوكى طرح بهي قابل قبول مبيس تعا-جي ابھی پھیلے آ دھ يون تھنے ميں جو پھھ ميرے سائے آيا تھا۔ مولوی فدااوراس کے شا کرد کا تنہااس مکان میں داخل ہونا اور پھر مولوی فدا کا اس عورت سے یا تیں کرنا۔ اچا تک وہ دروازہ زور زورے پیٹا جانے لگاجس

جاسوسرڈانجسٹ م130 × اکتوبر 2015ء

میں، میں نے مولوی فدا کے ہم ہے ہوش شاگرد اور اس عورت کو بند کیا تھا۔ اندر سے درواز ہیننے والی وہ عورت ہی تھی، وہ گھبراہٹ کے عالم میں واویلا کر رہی تھی اور باہر نکلنا عالمی تھی۔ اس کی آواز میر سے کا نوں تک پہنچ رہی تھی۔ میس مرجاؤں گی ۔ میسری سانس رک جائے گی۔ جھے یہاں سے نکالوہ تمہیں بھگوان کا واسطہ . . . \* وہ بلند آواز سے یہاں سے نکالوہ تمہیں بھگوان کا واسطہ . . . \* وہ بلند آواز سے

اس نے بھوان کا واسطہ دیا تھا، میں چونک گیا۔ اس کے ساتھ بی جھے ساتھ والے کرے میں طاق کے اندر رکھی ہوئی مورتی بھی یا و آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مولوی فدا کی طرف دیکھا۔ اس نے شاید میرے چو نکنے کی وجہ نوٹ نہیں گی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا۔ ''کیا ہے میاں نوٹ نہیں گی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا۔ ''کیا ہے میاں بوری ہندو ہیں ؟''

مولوی فدانے اثبات میں سربلایا۔ میں نے طنزیہ کہے میں پوچھا۔ 'نی عورت س قسم کی بوی ہے اس کا شوہر سخت بیاری کی حالت میں بستر پر پڑا ہے اور یہ یہاں بن تھن کر تمہارے ساتھ یا تیں کررہی

مولوی فدامحد چند کمیے خاموش رہا جیسے سوچ رہا ہوکہ میرے اس سوال کا کیا جواب دے پھر دھیمی آ وازیش پولا۔ ''شاید تمہیں میری بات کا لیمین نہیں آئے گا اس لیے بہتر ہے ای عورت سے پوچھلو۔''

میں نے کہا۔ 'قتم بتاؤ، میں یقین کرنے کی کوشش کروںگا۔''

"اس کے خاوند وکرم کوئی بی ہے کائی آگے گی اسٹی پر ہے گئی آگے گی اسٹی پر ایس کے خاوند وکرم کوئی بی ہے کائی آگے گی اسٹی پر ایس کے ملاح ہی نہ ہو سکے۔ پنڈ کے اندر ہی رہتا تھا۔ پر اڑوس پڑوس والوں نے کہا کہاس کا یہاں رہتا تھی۔ نہیں اسے یہاں کھلی جگہ پر چودھری ...۔ کے اس مکان میں بیجے دیا گیا۔میاں بیوی میں بہت محبت ہے۔وکرم اب بیجھے لگا ہے کہ وہ ذیا وہ ون جی نہیں سکے گا۔وہ اپنے ان آخری دنوں میں بیوی کو بدحال دیکھنا نہیں چاہتا۔اس نے آخری دنوں میں بیوی کو بدحال دیکھنا نہیں چاہتا۔اس نے اسے حق سے ہدایت کررتھی ہے کہ وہ خستہ حالت میں اس نے سامنے نہ آئے۔وکرم کے مجبور کرنے پر وہ بے چاری اس خود کو بنا سنوار کر رکھتی ہے ورنہ سب جانے ہیں جو اس پر بیت رہی ہے۔ان کی اولا دنہیں ہے اور اولا دنہ ہونے سے بیت رہی ہے۔ان کی اولا دنہیں ہے اور اولا دنہ ہونے سے اس کے مال بیوی کی محبت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائی ار بڑھ جائی اور بڑھ جائی

عالم المال عورت سے کیا تعلق ہے؟'' میں نے جاسوسے ڈائجسٹ ۔ جاسوسے ڈائجسٹ ۔

چھتے ہوئے کہتے میں پوچھا۔ ''کیامطلب؟''

'' کچھ چھپانے کی کوشش نہ کروتو اچھا ہے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلےتم دونوں کی ہاتیں بن ہیں۔''

مولوی فدانے کی خاص رقمل کا مظاہرہ ہیں کیا اور
کھرے لیج میں بولا۔ ' میں ان نگ نظرمولو ہوں میں سے
ہیں ہوں جو چھوٹی چھوٹی بات پرمسلمان کو کافر قرار دیتے
ہیں بلکہ اگر ذرا شخنڈے دل سے سوچا جائے تو کافر بھی تو
آدم حواکی اولا دہیں۔انسان ہونے کے ناتے ہے ہمارے
کچھ لگتے ہیں۔اگرہم پہلے ہی طے کرلیں گے کہ بس ان سے
نفرت ہی کرنی ہے تو پھر ان کو اپنی طرف ماکل کیے کر سیس
گے؟ میں تم ہے جھوٹ نہیں بول رہا اپنے دل کی بات بتار ہا
ہوں۔ میر سے دل میں ان دونوں کے لیے بھی مجبت ہاور
ہماں تک رام ہیاری کی بات کررہے ہو وہ میرے لیے
ہماں تک رام ہیاری کی بات کررہے ہو وہ میرے لیے
ہمان میں ہی ہے۔''

و کون رام بیاری ؟ \*

'' ذکرم کی لیپننی ۔اس کا نام رام بیاری ہے، اس کو گھر والے بیارو یا پیاری بھی کہتے ہیں۔'' مولوی فعدا نے وضاحت کی۔

میں نے ابھی پچے دیر پہلے مولوی فدا اور اس عورت کی جو گفتگوسی تھی اس میں اسے مولوی فدائے پیاری کہہ کر کا طب کیا تھا۔ اس وقت مولوی فدا کا بیا نداز تخاطب مجھے کافی مشکوک لگا تھا۔

مولوی فدا بھرائی ہوئی آواز میں اپنی جاری رکھتے ہوئے کہدرہاتھا۔" بچھ لگنا ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے کہ کہ کاموٹنگ کی مولوی ہونا ہی جرم ہے، اس کے ہر کام کوشک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ ایسھے قرے لوگ کہاں نہیں ہوتے۔ بے شک مولویوں کے دوپ میں بھی کچھ۔۔۔'

"اچھا بھے ایک بات بتاؤ؟" میں نے اس کی بات کا منے ہوئے کہا۔ "کل منج وہ سیدھا سادہ بندہ وارث کا منج ہوں سیدھا سادہ بندہ وارث تمہارے پاس آیا۔ اس نے تمہیں اپنی بیتا سنائی۔ وہ ڈراہوا تھا۔ گاؤں کے کئی دوسرے لوگوں کی طرح ہوائی چیزوں کی کارستانیوں سے پریشان تھا۔ کیا تم نے اس کی پریشانی سے فائدہ نہیں اٹھا یا؟"

''کیا مطلب؟''مولوی فدا کے چیرے پراس دفعہ رنگ سا آکرگزر گیا۔

" تم نے اے کوئی سیدھارات دکھانے کے بجائے

جاسوسرڈائجسٹ ﴿131 ۗ اکتوبر 2015ء

نذراندلانے کے لیے کہا۔" دودھ دینے والی ایک صحت مند بری، با دام اور کلی وغیره-''

مولوی فدا پر کچه دیرخاموشی طاری ربی-سرجه کا ہوا تھا پھراس نے سرا بھایا اور بولا۔''میرے پاس اس کی بھی وضاحت ہے پر پتائیس تم ہے مانو مے بھی یائیس۔ "م بتاؤ، میں پہلے کی طرح اب بھی کوشش کروں

ساتھ والے مرے میں رام بیاری نامی عوریت کا واويلا اب بند ہو گيا تھا، شايد وہ تھک كر چپ ہوكئ تھى۔ دوسرے کرے میں اس کا شوہراب بھی کھائس رہا تھا۔ مولوی فدائے کہا۔" میں مانتا ہوں کہ میں نے وارث سے نذراندلیالیکن میں میجی جانتا ہو کدا گرمیں نے ندلیتا تووہ کسی اور کے پاس چلا جاتا۔نذرانہ یا خیر خیرات ویے بغیر اس کی سلی ہوئی ہی تبیس محی تو پھر بجائے اس کے دارث کی خیر خیرات سی و حوظی مواوی یا عامل کے پید میں چلی جاتی ، کیول نداس سے کسی کا فائدہ ہوتا۔ میں نے وارث سے نذرانه ليا اوربياليا نذرانه تفاجس كالسي كوبهت يخت ضرورت عی - شایدتم میری بات مجھ کئے ہو کے - شہر کے ڈاکٹروں نے وکرم سے کہدر کھا ہے کہوہ اب بھی علاج کے قابل ہے لیکن جبنی ضرورت اے دواؤں کی ہے، اتن ہی ا کھی خوراک کی بھی ہے۔ وارث نے جو بری اور دوسرا سامان دیا ہےوہ میرے کیے ایک امانت کی طرح تھا اوروہ میں سارا یہاں وکرم کے یاس لے آیا ہوں، اس میں کوئی چھولی ہے چھولی چیز بھی میرے کیے حرام ہے۔"مولوی فدا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

مولوی فدا محمہ کے بارے میں میرے شبہات ڈ انواں ڈول ہونے لگے تھے، وہ جو کھ بتار ہاتھا اس میں وزن تھا۔ اس کے علاوہ مجھے مولوی فدای کی آعموں مي ايك عجيب يعم آميز كيفيت بهي نظرآ ربي هي عم آميز اور کی حد تک سکون آمیز۔ایس کیفیت یا توسیج آ دمی کی آعموں میں ہوتی ہے یا پھر بہت گہرے آ دمی کی آعموں میں۔ بہرحال جو مجھ بھی تھالیکن ایک بات ایس تھی جو مجصمولوی فدا کے حوالے سے کسی طور بھی ہضم تہیں ہور ہی تھی اور وہ پیر کہ مولوی فعدا نے پیر ولایت کی مجھالی شعبده بازيوں كى تصديق كى تھى جوكسى طور بھى قابل تبول تبیل می - دو بد صورت عورتوں کا گاؤں میں موجود ہونا اور ہروفت تاجور کا پیچیا کرنا۔ محمروں میں اچا تک آگ معرک اثمنا اورخون کے چھینٹو**ں کا نظر آنا یا** مرغیوں کے

سے ہوئے سرملنا۔مولوی فدا کو گا وَں بیں ایک مجھداراور عالم مخض جانا جاتا تھا۔ اکثر لوگ مجھتے ہتھے کہ مولوی فیدا کی با تیں من کھڑت اور بے بنیا دہیں ہوتیں پھراس شعبدہ بازی کی حمایت کیامعنی رکھتی تھی۔کیا مولوی فدا کے پاس اس کا بھی کوئی معقول جواز تھا۔ میرے خیال میں اس کا کوئی معقول جواز ہوہی نہیں سکتا تھا۔

چوٹ لکنے سے مولوی فدا کے سرے مسل خون رس ر ہاتھا۔ میں نے ایک لوئے میں یائی دیا تا کے مولوی فدااس خون کو صاف کر کے زخم پر روٹی یا را کھ وغیرہ رکھ سکے۔ پہتول بدستور میرے ہاتھ میں تھااور میرامندسر سیاہ ڈھائے میں چیا ہوا تھا۔ میری صرف آئسیں وکھائی دے رہی تھیں ۔مولوی فدا کے ذہن میں آئی جبیں سکتا تھا کہ میں وہی ٹریکٹرڈ رائیور ہوں جے وین محرفے تین جارون پہلے ملازم رکھا ہے۔وہ مجھے یقینا گاؤں کے باہر کا کوئی بندہ مجھر ہاتھا۔ اس کی نگاہ بار بارمیری سیاہ جری کی طرف بھی استی تھی۔شاید اس کے ذہن میں بیجی آیا ہو کہ میں کوئی حاضر سروس یا سابق يوليس والا مول\_

تجس وفتت مولوي فدا ابنے زخم صاف کرر ہاتھا میں کھڑکی سے باہر چٹلی ہوئی جاندنی کود مکھر ہاتھا۔سرد بوں کی بيقمشري ہوئي چاندنی دورتک تھيتوں کھليانوں اور باغيجوں کو روش کررہی تھی۔ یاس ہی کہیں کی سویئے (چھوٹی نہر) کا چکتا ہوا یانی بھی نظر آتا تھا۔ گا ہے بگا ہے کی بے تاب چکور کی صداا بھرتی تھی اور سنانے میں دور تک پھیل جاتی تھی۔ ا یے مناظر میں نے کو پن ہیکن اور لندن میں کہاں ویکھے تھے، نیرہی یا کتان کی بیرسادہ وحسین تصویر مجھے لا ہور میں نظرآئی تھی۔

کہتے ہیں کسی خوب صورت چیز کوفدا ہوجانے والی نظروں سے دیر تک دیکھا جائے تو اسے نظر لگ جاتی ہے۔ اس منظر کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اچا تک تھر کا بیرونی دروازه دهرُ دهرُ بجايا كيا،ساتھ بى آ واز آئى \_

" پیاری . . . رام پیاری درواز ه کھولو ، جلدی کرو \_'' میں نے بیجان لیا، بیرای پہلوان حشمت راہی کی آ وازھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے مولوی فدا کی طرف دیکھا، وہ بھی جیران اور کسی حد تک پریشان تھا۔ میں نے تیز سرگوشی میں کہا۔'' دروازہ کھولو،لیکن کچھ بتانا نہیں۔ میں یہاں اس دروازے کے پیچےموجود ہوں اور یا در کھنا ، میں محولی چلانے میں زی<u>ا</u> دہ دیر تبی*ن کروں گا۔*'' م کھتذیذب کے بعد مولوی فدا محمہ نے آھے بڑھ کر

جاسوسردانجست ح132 - اکتوبر 2015ء

بیرونی درواز ہ کھولا۔ میں ایک قریبی کمرے میں چلا کیا تھا اور دروازے کے مختوں کے درمیان سے دیکھ رہاتھا۔ اندر آنے والا پہلوان حشمت ہی تھا۔ وہ ہانیا ہوا تھا اور کھبرایا ہوا بھی۔اس نے اندر کے ماحول کا نوٹس ہی تبیس لیا۔ یہاں تک که مولوی فدا کے سر کی چوٹ پر بھی دھیان نہیں دیا ، وہ بولا۔''مولوی صاحب آپ یہاں؟''

''ہاں کام ہے آیا تھا۔'' مولوی فدانے متانت ہے

"بہت گڑبڑی ہوگئ ہے جی، میں دیکھ کرآیا ہوں۔ وہ لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں، اب کی بار بہت عصے میں ہیں۔ ان كا يجيم حميا ہے۔ مجھے لكتا ہے كه وہ وكرم اور پياري كو نقصان پہنچادیں مے۔ کم از کم مار پیٹ کریباں سے نکال تو

'' سے کیا بات ہوئی ، بیتو سراسر بے وقو ٹی ہے جہالت ہے۔اگران کا بچے قضائے البی سے چلا کیا ہے تواس میں ان میاں بوی کا کیا قصور ہے۔"

البھی مولوی فدا کی بات جاری تھی کہ میری نگاہ اوھ کھی کھٹر کی سے باہر چلی گئی۔ میں نے ایک ٹریکٹرٹرالی کو ویکھا، وہ تیزی ہے انجھلتی کودتی اس تھر کی طرف آ رہی تھی۔ غور ہے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ اس بیس پچیس افراد سوار تھے۔عقب میں جار یا یج کھڑ سوار بھی تھے۔ کھ کے باتھوں میں لاکتینیں اور لاٹھیاں وغیرہ صاف دکھائی وے ربی ھیں۔

ذرای دیر میں بدلوگ اس مکان کے سامنے ایک مستحكے۔ انہوں نے بلك جھيكتے ميں بيروني درواز و توڑ ديا اور سحن میں مس آئے۔ بیسب مقامی دیباتی ہے، ان میں ہے کم وہیش یا مج بندوں کے پاس آکشیں اسکھ موجود تھا۔ یاتی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے سے متھے۔ اپنے سامنے مولوی فدا کو دیکھے کروہ ذرا تھنکے پھران میں سے ایک بڑے چڑوالے کیم تیم نے آگے آکر کہا۔"مولوی جی، کہاں ہے وہ حرام کی جنی رام پیاری اور اس کامنحوس

' پر پتا تو چلے ہوا کیا ہے؟'' مولوی فدانے لوگوں كے سامنے آتے ہوئے يو چھا۔

"جو ہونا تھا جی وہ بس ہوگیا ہے، اب ہماری باری ہے۔ مار مار کران کی بڑیاں تو ڑیں مے اور سے کرآئیں محاہے پنڈی زمینوں سے باہر۔'' مکڑوالے محص نے پکار كركها-اس نخم باتھوں میں سیون ایم ایم رانقل تھی۔

مواوی فدانے اس کا راستہ روکا۔'' دیکھو . . جمیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں۔زند کی اورموت او پروالے کے ہاتھ میں ہے اور پھر . . . یہ غیرمسلم جو بھی ہیں لیکن انسان ہیں۔ یہ حاری پناہ میں ہوتے ہیں اللہ نے جمیں ان کے حق حقوق بتائے ہیں...اور سیجھی تو دیکھو کہ...

" مولوی جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ پر چنگا يمي ہے كه آپ اس معاملے ميں نه بوليس - آپ ليحيے بث جائیں۔''اس نے مولوی فدا کو ذرا پیچھے ہٹانا چاہا۔مولوی فدانے قدم چھے جیس مثائے۔ بیمولوی فدا کا ایک نیا اور روتن روپ میرے سامنے آیا تھا۔

پہلوان حشمت غصے بولا۔ "مولوی جی سےزبانی بات كرو، ہاتھ تبيں لگاؤ۔''

مجر والے كا ايك ساتھى دوقدم آگے آگر بھنكارا۔ بیتمہارے ہیں سب کے مولوی جی ہیں ، پر بیاس معالم ے دورر بی تو شیک ہے۔"

ایک دم میرے دل نے گواہی دی کہ یہاں معاملہ زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ میں نے کھٹر کی میں سے دو تین دیهاتی تاتلوں کو دیکھا، ان پرتھی مستعل افرادسوار تے اور بیاس مکان کی طرف آرہے تھے۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ بالکل ساتھ ہی اس کمرے کا دروازہ تھاجہاں میں نے رام پیاری اور مولوی فدا کے بے ہوش شا گرد کو بند کیا تھا۔ میں نے دروازه کھولاتو ڈری مجی رام پیاری ایک کوشے میں سمٹ کئی۔ بقیناؤہ باہرے بلندہونے والاشوروعل اور مکا لمے س چکی تھی۔اس کا رنگ ہلدی ہور ہا تھا۔ میں نے اے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ ہم اندر کی طرف کئے اور اس کمرے میں پہنچے جہاں ہڈیوں کا ڈھانچاوکرم بستر پر چت لیٹا تھا۔ کچھلوگ ایسے مریض کے قریب جانا بھی پندئہیں کرتے لیکن میں فیل کرچکا تھا، میں نے اس ملکے پھلکے تھی کوا تھا کرا ہے كندهے پر لادا اور رام بيارى كے ساتھ كھر كے عقبى دروازے کی طرف بڑھا۔ تبِ تک مطتعل افراد گھر میں تِيو ژپھوژ شروع کر چکے تھے اور کہیں آیگ بھی لگادی گئ تھی۔رام پیاری مجھ سے چٹ کررہ می تھی۔

> خونریزی اوربربریت کے خلاف صفآرانوجوان كى كھلى جنگ باقىواقعات أيندماه يزهيي

> > جاسوسرڈائجسٹ ح134◄ اکتوبر 2015ء







تها...وهروثهاروثهااوراكهزااكهزاساتها...بالآخربيوي نهاسي اور اس نے بیوی کو منانے کاایک چونکا دینے والا منفرد طریقه سىوجلياتها...جاسىوسىمزاج ركهنے والوں كےليے توشه خاص۔

یڈ رک روش پر آہنہ آہنہ قدموں سے جاتا ہوا اپنے محر کے داخلی دروازے پر پہنچ کیا۔اس نے تالا کھولا اور بال وے میں داخل ہو کیا۔ بال وے کا ماحول باہر کے سردموسم کے مقالمے میں خاصا کرم تھا۔ وہ ایک کمے کے لیے وہیں کھڑارہا۔ ہال نیم تاریکی میں ڈویا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سرکو دائیں یا نمیں ہلاتے ہوئے سہر سے سانس لینا شروع کردیے۔ تھرکی پرانی مانوس خوشیوا ہے جملی محسوس ہور ہی تھی پھراس کا دھیان اس کام پر جاسوسرڈانجسٹ ﴿135 ۗ اکتوبر 2015ء





چلا کمیاجوده کرنے جار ہاتھا۔

اسے میں او پری مزل کے کمرے سے اس کی بیوی نے بکارا۔"فریڈرک،کیایتم ہو؟"

فریڈرک اپنی بوی کی آواز س کر کیکیا حمیا اور اس کے ہاتھ کی کرفت اس کے اوورکوٹ کی جیب میں رکھی ہوئی کول سے پر اورمضبوط ہوگئ۔اس نے اپنی آوازحی الامكان قابو مي ركعت موت جواباً بلند آواز سے كما-" ال ، بير من بي مول، بن!" ليكن اندراس كے جسم ميں ایک خوف کی لہری دوڑ گئی۔

اس نے اپنے بریسٹ یاکٹ میں سے ایک عمریٹ لکالی اور اسنے خشک ہونٹوں کے درمیان دبالی۔ وہ بغیر جلی سكريث محتمياكو كي ذاكل كوزبان يرمحسوس كرر باتفا يحراس نے اپنا کوٹ اور ہیٹ اتار دیا اور انہیں ان پیک شدہ بیکز کے او پراجمال دیا جودروازے کے قریب ہیٹ ریک کے ساتھ ر مع ہوئے تھے۔وہ اسے اوور کوٹ کی جیب میں موجود کول شے کے پکٹ کو پہلے جی تکال کر ہاتھ میں لے چکا تھا۔

وہ اس پیکٹ کو ہاتھ ش دیائے دیے دیروں سے مگن میں چلا کیا۔ یتے تہ خانے کا دروازہ کمن میں سے تھا۔اس نے اپنا ور کشاب تہ خانے میں بنایا ہوا تھا۔ بیجے اترنے کی سیر حیال لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ وہ دروازہ کھول کر ایک منٹ وہیں کھٹرار ہا۔وہ اپنے چرے کی رکوں میں تیزی ہے دوڑتے ہوئے خون اور اپنے سریس چکر آنے کی کیفیت کو صاف محسوس كرد باتعار

مجروه سيزهيال الركريج بدخان بين أحميا اورته خانے کی لائٹ آن کردی۔ بغیر جلی سکریٹ بدستوراس کے ہونٹوں کے درمیان دنی ہوئی تھی۔وہ اپنی ورک بھنے پر بیٹے حمیا۔ پھر احتیاط کے ساتھ ہاتھ میں دیے ہوئے پیکٹ کا دیراتارنے لگا۔

يكث كے اندر سے پیتل كا بنا ہوا ایك فیمتی تيل لائٹر برآ مدموا- بيتيل لائتر كلوب كي شكل كا تعاجس يرونيا كا نقشه نہایت صفائی اور مہارت سے کندہ تھا۔ اس کلوب میں النيفن كابثن قطب ثالى كےمقام پرتقا۔

فریڈرک نے اسے مونوں میں دبی موئی سکرید تكال كرايك طرف ركه دى اور ريك يرسے ايك اسكرو ڈرائیورا شالیا۔اس نے لائٹر کے او پر ڈھکن کا اسٹرو کھول دیا اوراس میں رکھی ہوئی کاٹن وول تکال کرردی کی ٹوکری میں پیک دی۔ ریک میں اس کے مخلف اوزار رکھے ہوئے تھے۔ان بی کے درمیان پہتول یاؤڈر کا ایک کنستر

مجى موجود تھا۔ پھراس نے لائٹر كا فتيلہ مثاد يا اوراس كى جكه ایک چھوٹا ساتیزی سے جلنے والا فیوز فٹ کردیا۔ پھرلائٹر کی تهم يستول ياؤورانديين يكا

فریڈرک کو اور کیس کے دباؤ کے بارے میں ممل معلومات حاصل معين \_وه جانتا تفاكيه جب كوني لائتركو اشائے گا اور اے سریٹ سے سرے پر پھڑنے کے بعد شعلہ دکھانے کے لیے لائٹر کا بٹن دبائے گاتو پھر کیا ہوگا۔

یقیناروشی تو ضرور ہوگی .....کین وہ روشی ایسی ہوگی جوالبیس آخرت کی حیات جاودانی کاراستد دکھادے کی۔ ہوا کی مخبائش کا نہ ہونا، پینول یاؤڈر کے سیکروں باریک ذرات جو کہ لائٹر کی تدمیں کمیریٹر ہوں کے، ایک دی بم کے مانزمبلک ثابت ہوں گے۔

فریڈرک ایک بار پہلے بھی پہتجربہ کرچکا تھا۔ یاؤڈر کے مرف چند ذرات جو مح طور پر لوڈ ند کی جانے والی کولی سے كارثرج كى تدين جام موسك تفييس كے معلق موسة دياؤ کے لیے ہوا کی جگہنہ ہونے کی بنا پراس کے ایک ہوی فریم کے عمده ریوالور کاستیاناس کر چکے تنے اور بیرتیاه شده ریوالوراب بجى اس كى فاكتبك كيبنث كى أيك درازيس ركها مواتفا\_

اس نے تیل لائٹر کے او پری ڈھکن کو بتد کر کے اس کا اسكرودوباره كس ويا \_ بعرلائتركواس احتياط كے ساتھ اٹھا كر سیر حیوں کی جانب بڑھنے لگا جیسے اس کے ہاتھ میں نائٹرو کليسرين کي يول مو-

وہ خود کو بے صد کمز ور محسوس کرر ہاتھا۔ جیسے اس نے بیہ سه پراین بلاک کے اطراف میں دوڑتے ہوئے گزاری ہو۔او پر کچن میں چھنے کراس نے تدخانے کا درواز ہبند کرویا اوراس سے پشت لگا کراس وقت تک کھٹرار ہا جب تک اس كے شانے كى باريوں ميں در دشروع جيس موا۔

محروہ یانی بینے کے لیے تلکے کی طرف چلا کیا۔اس نے یائی بیا اور آستہ آستہ قدموں سے واپس لیونک روم میں آگیا۔ اس نے نہایت احتیاط کے ساتھ وہ میل لائٹر کاک ٹیل ٹیل پرایک ایس جگہ رکھ دیا جہاں ووکسی کی بھی نظرول سے اوجمل نہ رہے۔

وہ جانتاتھا کہ بیہ دیدہ زیب لائٹر ہاروے کوضرور متاثر کرے گا جو بلانوش سکریٹ پینے کا عادی ہے۔وہ اس سكريث لأئثركود يكيتے بى سب سے پہلے اسے اٹھا لے گا۔ فریڈرک نے اپنی آسمیں بند کرلیں اور ہاروے کے مینڈسم چرے کا تصور کرنے لگا۔

مجروہ كمرے سے باہر بال دے بيس آھيا اور اپنا

جاسوسرڈائجسٹ **ح136** اکتوبر 2015ء

**Realton** 

الوداعىتحفه

دو۔ کیا یہ تمہارے لیے معقول جواب نہیں ہے؟ کیاتم مجھ کے یہ توقع کرتے ہو کہ اپنے بی شوہر کو یقین دلانے کے لیے میں اس کے قدموں میں جھک کر بھیک ما تکوں؟''اس کی آواز میں اتنا تناؤ تھا جیسے وائلن کے تار میں ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جیسے ایوا نے اس کے ذہن میں مزاحمت کے تاروں کو جھنجوڑ دیا ہو۔۔
تاروں کو جھنجوڑ دیا ہو۔

فریڈرک کا ذہن ایک بار پھر لیونگ روم کی میز پر رکھے ہوئے گلوب نمائیل لائٹر کی طرف چلا گیا۔اس نے ایک گہرا سانس لیا۔اس ایپ منہ میں کڑواہٹ می محسوس ہونے گلی جیسے بخار کی کیفیت میں ذا گفتہ گلخ ہوجا تا ہے۔ پھر اس نے اچا تک ایوا کو اپنی طرف تھنچ لیا اور اس کے ہونؤں پر جمک گیا۔ ایوا کے بدن کی طاعمت ، اس کے مخصوص پندیدہ پر فیوم کی جیز خوشبو، اس کی لیا اسک کا مخصوص پندیدہ پر فیوم کی جیز خوشبو، اس کی لیا اسک کا قالمت ، اس کی مہینوں کی دئی ہوئی خواہش کو جھنجوڑ نے لگا قالمت پر فورآ الگلی پر مجلسے کا مہینوں کی دئی ہوئی خواہش کو جھنجوڑ نے لگا تھے۔ پر فورآ الگلی پر اسک کا بیان پھر اس کے نفر سے کے جذیبے نے اس کیفیت پر فورآ ہی گاہو مال ا

''او کے۔''اس نے آہشکی سے کہا۔''او کے، ہن! ان باتوں کوفراموش کرتے ہیں۔''اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اپنے بیگ اٹھالیے۔'' میں واپس آ جاؤں گا۔ ہوسکیا ہوفت لگ جائے۔'ٹایدایک ہفتہ یااس سے زیادہ۔''

ہے۔ استہری زلفوں والی استی ووشیزاؤں سے ہوشیار رہنا۔''ایوانے اس کی جانب دیکھ کرمشکراتے ہوئے کہا۔ ''جھے نہیں معلوم کہ میں تھر سے اتنی دوری پرتم پراعتبار ''جھے نہیں معلوم کہ میں تھر سے اتنی دوری پرتم پراعتبار کروں یانہ کروں؟''

'مجھ پراعتبار' فریڈرک نے گئی ہے سوچا؟ کیا تہہیں نہیں معلوم کہ مجھ پراعتبار کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس نے یہ سوچ کر ایک قبقہہ لگانے کی کوشش کی کہ شاید ہید فیٹ بیٹے جائے ۔لیکن جب قبقے ہے بات نہ بی تو وہ پلٹ کیا اور کھر سے نکل کرتیزی ہے اپنی کار کی جانب چل دیا۔ باہر کی فضا میں خزاں کی جیھنے والی ہکی ہی تلقی موجود

ہاہر کی فضا میں خزاں کی چھنے والی ہلکی ہی سخی موجود تھی۔ اے سانس کیتے ہوے یہ کئی اپنے پھیپھڑوں میں محسوس ہور ہی تھی۔

پھراسے اپنے اور ایوا کی قربت کے وہ دن یا دہ مجھے جب تک ہاروے نے اس کی فرم میں شمولیت اختیار تہیں کی محی۔ وہ اور ایوازندگی سے خوب لطف اندوز ہور ہے تھے اور ان کے درمیان کی تشم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔

جب ہاروے کی ان کے ممر ہفتہ وار آمد کا سلسلہ شروع ہو کیا اور تان اس وقت ٹوئی جب ہاروے ان کے مر

ہیٹ اور کوٹ پہننے لگا۔

استے میں اس کی بیوی ایوا او پری منزل سے اتر کر سے آئی۔ فریڈ رک وہیں دروازے پر رک کیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں ایوا کے سرایا کا جائزہ لے رہی معیں ۔۔۔۔۔ اس کی نگاہیں ایوا کے سرایا کا جائزہ لے رہی معیں ۔۔۔۔ اس کے شانوں پر اہراتی ہوئی بھوری کمی زلفیں، مسین دکش چرہ، پرکشش جسم ۔۔۔۔۔ فریڈ رک کے جذبات میں دکش چرہ، پرکشش جسم ۔۔۔۔ فریڈ رک کے جذبات المی ایک بار پھر عود کر آئی۔۔

وہ لیونگ روم کی جانب تھوم کیا اور بچکیاتے ہوئے آیک قدم آ مے بڑھالیا۔

و کیاناراض ہو،فریڈی؟''ایوانے پوچھا۔ ایوا کی شریلی آواز نے اس کی مضبوط قوت ارادی کو جسے دولخت کر دیا۔

فریڈرگ نے قبتہدلگایا تو اسے اپنے ذہن میں اس کی بازگشت کھو کھلی اور جموثی تحسوس ہونے گئی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔"ایسی کوئی بات نہیں۔میراخیال ہے میں تھکا ہوا ہوں۔ بہت سخت دن گزراہے۔"اس کے لیجے سے کمزوری عمیاں تھی۔

الوااس كنزد يك آكئ اورا پنا ہاتھاس كے بازو پر

ایوا کے کمس نے جیسے فریڈرک کے ذہن کا ٹرنگر دیا دیااوراس کے اندر کی نفرت الڈ آئی اور نفرت کا پیجذبہ اتنی شدت اختیار کر ممیا کہ آگر ایوائے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر سے نہ ہٹا یا تو وہ ایوا کو انجی اور اسی وفت مل کردے گا ..... مسی اوز ار ، آلے ، ترکیب یا طویل المدت منصوبے کے

پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔''کیا ہاروے نے اپنے کیس کے لیے ابھی تک کوئی رابطہ بیں کیا، ابوا؟'' ساتھ بی اس کی تیز مشتبہ نگا ہیں ابوا کی نظروں کوٹٹو لئے لگیں کہ ان میں خوف یا اپنے اعتراف جرم کی کوئی جھک تو عیاں نہیں ہور ہی ہے۔

جب ایوانے اس کے باز و پرسے اپنا ہاتھ ہٹالیا اور
اس کے رخسار گلائی ہو گئے۔ '' خدا کے لیے فریڈی ، کیا
ہمیں بیسب پچھ پھر سے دہرانا ہوگا؟ بیس تہیں بتا پھی ہوں
کہ آخری مرتبہ جب وہ یہاں آیا تھا تو وہ اپناسگریٹ کیس
یہاں لیونگ روم میں بھول کیا تھا اور میں اسے اٹھا کر او پر
بیٹر روم میں لے گئی تھی تا کہ وہ تہیں دینا نہ بھول جاؤں اور
جب تمیادی اس سے دفتر میں ملاقات ہوتو وہ تم اسے دے

جاسوسرڈانجسٹ ﴿137 ۗ اکتوبر 2015ء

Section

برابر کے تحریم منتقل ہو کیا۔

فریڈرک نے غصے ہے کارکودوسرے گیئر میں ڈالاتو کارکی ٹرائسیشن ٹو شخے ٹو شخے رہ گئی۔ جب وہ ہارو ہے کے مکان کے سامنے سے گزرر ہاتھا تو کھڑکی کے شیڈ کے پیچھے اے ہارو ہے کے جنے کا سابید کھائی دیا۔ وہ سجھ کیا کہاس کے کارنز تک چینجنے سے پہلے ہی وہ بے تاب خص چوری چھپے باڑھ کے درمیائی گیٹ سے گزر کروہاں پہنے جائے گا جہاں ایوااس کا انتظار کررہی ہوگی۔

فریڈرک نے کار کا میئر تبدیل کیا اور کار کی رفار بڑھا دی۔ سڑک کے کارٹر پر پہنچ کر اس نے کار مرکزی شاہراہ پر تھمادی اورنظروں سے اوجمل ہو کیا۔

ہارو ہے، فریڈ رک کے لیونگ روم کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بچگانہ ی ہنی تھی۔ و کھینے میں بیدایک عمدہ ہنی گئی تھی جو پچھو ورتوں کے لیے متاثر کن ثابت ہوتی تھی۔ اس کی نظریں فریڈ رک کی بیوی ایوا پر مرکوز تھیں۔

ہاروے کے چرے پر ہلکا ساپیناتھا۔وہ ایوا سے خاطب ہوا۔'' ویکھو،اب آئے بہت ہی عیش و آرام ہے، ایوا سب کچھ شیک ہوجائے گا۔جلد ہی سب کام تمام ہو جائے گا۔جلد ہی سب کام تمام ہو جائے گا۔

یہ کہہ کروہ میز کی جانب چلا گیا ادر اس بررکھے
ہوئے سکریٹ کے پیک کواس طرح تھمایا کہ ایک سکریٹ
نکل کر باہر آئی۔اس نے سکریٹ کا ایک سرامیز پر تھیتھیایا
ادر سکریٹ منہ میں د بالی۔ پھر اس نے میز پر رکھا ہوا
گلوب نما نمیل لائٹر اٹھا یا اور اپنے ہاتھ میں تھا متے ہوئے
بولا۔ ''بڑا اچھا چھوٹا ساخوشما پیس ہے۔ بہتم نے کہاں
سےلیا؟''

ایوا اسٹوڈیو کاؤی پر بیٹی اپنے ہاتھوں کو تک رہی میں ہے۔
میں۔ صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ وہ تناؤ کی کیفیت میں ہے۔
ہاروے کی بلندآ واز نے جیسے اسے چونکادیا۔ اس نے ایک جیسے اساس اسٹنی نگاہ ڈالنے کے بعد لاتعلق سے اپنے شانے اچکاتے ہوئے بولی۔
کے بعد لاتعلق سے اپنے شانے اچکاتے ہوئے بولی۔
'' جھے نہیں معلوم، ہارو ہے۔ میرا خیال ہے بیروہی لایا ہو گا۔وہ اس سم کی چیزیں اکثر تھر میں لاتار ہتا ہے۔'' کا۔وہ اس سم کی چیزیں اکثر تھر میں لاتار ہتا ہے۔'' ہاروے نے نیمل لائٹر واپس میز پر رکھ دیا اور اپنے ہاروے نیمل لائٹر واپس میز پر رکھ دیا اور اپنے کاکس میں مشروب انڈیلنے لگا۔

ابوانے اپنے ہونؤں پرزبان پھیرتے ہوئے انہیں

تر کیا اور یولی۔'' کب ہاروے، کب؟ ابھی اور کتٹا انتظار کہ دور جاء''

ہاروے نے مشروب کوایک ہی گھونٹ میں اپنے طلق سے نیچے اتارلیا اور اپنی دی گھڑی پرایک اچنی نگاہ ڈوالتے ہوئے بولا۔ ''جب وہ ٹرن پائک پہاڑی پر پہنچے گا تو وہاں کے خطرناک موڑ پراسے تیز بریک لگانا پڑیں گے۔ جب وہ بریک دبائے گا تو بریک کا کیبل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے ایم جنسی بریک کا دھیاں بھی رکھا ہے۔'' یہ کہہ کروہ ایک اور جام انڈیلنے لگا۔''وہاں پرجو تفاظتی جنگلا بنا ہوا ہے، وہاں جام انڈیلنے لگا۔''وہاں پرجو تفاظتی جنگلا بنا ہوا ہے، وہاں سے نیچے کھائی سوفٹ سے زیادہ گھری ہے۔ اسے چھوس

ایوایہ من کرکانپ گئی۔ ہاروے نے اس کی کیفیت ویکھتے ہوئے سگریٹ اپ منہ سے نکال لی اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ ایوا بھی رضامندی اور اطمینان کے ساتھ اس کے بازوؤں میں سا منی۔ ہاروے کا چرواس کے چرے پر جھک گیا۔

ایوا چند لمحول تک ہاروے کی بانہوں میں یونی ساکت پڑی رہی۔ اس کی گرم سانسیں ہاروے کو اپنے چہرے پرمحسوس ہورہی تعیں۔ ایوا کی آئمسیں بند تعیں۔ محرے میں بالکل خاموثی جسائی ہوئی تھی۔

تب ہاروے نے سگریٹ اٹھا کر دوبارہ اپنے ہونؤں میں دبالی اور ابوا کوآ اسکی کے ساتھ اپنے سے دور کردیا۔''سب کروٹھیک ہوجائے گا،ایٹجل کی کوکسی قسم کاشبہ بھی نہیں ہوگا۔''

ایوانے اپناچیرہ دوبارہ ہاروے کے چیرے پر جھکا دیا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں میں دبی سگریٹ سے چینئر چھا ڈکرنے لگی۔ساتھ ہی اس کا ہاتھ میز پرر کھے ہوئے گؤب نما لائٹر کوٹٹو لنے لگا۔ لائٹر سے انگلیاں فکراتے ہوئے گاں نے لائٹر کو اپنی کرفت میں لے لیا۔ پھر اپنا دوسرا ہاز وہاروے کی کردن میں جمائل کرتے ہوئے اس کے سرکو باز وہاروے کی کردن میں جمائل کرتے ہوئے اس کے سرکو اینے سرکی جانب تھنچ لیا۔

سکریٹ بدستور ہاروے کے ہونٹوں میں دبی ہوئی محی۔ایواکو بخو بی علم تھا کہ ہاروے بلانوش ہے اور سکریٹ کے بغیررہ نہیں سکتا۔ اس نے لائٹر کے فتیلے والے جھے کو سکریٹ کے کنارے پر مج کر دیا اور ہاروے کے کان پر اپنے ہونٹ رگڑتے ہوئے یولی۔''لائٹ،ڈارلٹگ!'' ساتھ ہی لائٹر کا بٹن دبادیا...

**&**!>>

جاسوسردانجست م138 - اکتوبر 2015ء



## پرديز بلگرای

کچہ لوگ سب کچہ ہوتے ہوئے بھی مزید کی چاہ میں مبتلا رہتے ہیں... ان کی نظریں ہمہ وقت کسی نه کسی شکار کی تاک میں لگی رہتی ہیں۔اسی عالم ہوش ویے خبری میں وہ ان کو شکار کر بیٹھتے ہیں...جن سے وہ کوئی تعلق رکھتے ہیں...ان کی قربتوں کے سائے میں پروان چڑھنے کے باوجود نفرتوں کے الائو میں دہکتے رہتے ہیں... ان دغا باز لمحات کی کہانی جب انسانی رشتوں نے اپنااعتبار کھو دیا...

### رد مشن خیال لوگوں کے تاریک جذبات و

خيالات كى ترجمان پُرانتعتام كېسانى .....

و اکثر رو بعینہ جیسے ہی اسپتال کے کوریڈ ورمیں پیٹی ' اس کا سامنا میڈنزس آصفہ سے ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر کوسلام کیا اور بتایا۔'' کیس کمپلیکیٹ ہے اس لیے ڈاکٹر رشید نے رئے دی ہے کہ آپ کو بلایا جائے۔ بیہ ہمریضہ کی فائل'۔' اس نے فائل ڈاکٹر رو بینہ کی طرف بڑھادی۔ ڈاکٹر رو بینہ فائل کی ورق کردانی کرنے گی۔

اسی وفت گوری ڈور میں بچھی بینج پر بیٹے ایک بھاری بدن کے خص نے کھڑے ہوکر ڈاکٹر کوسلام کیا۔سلام کی

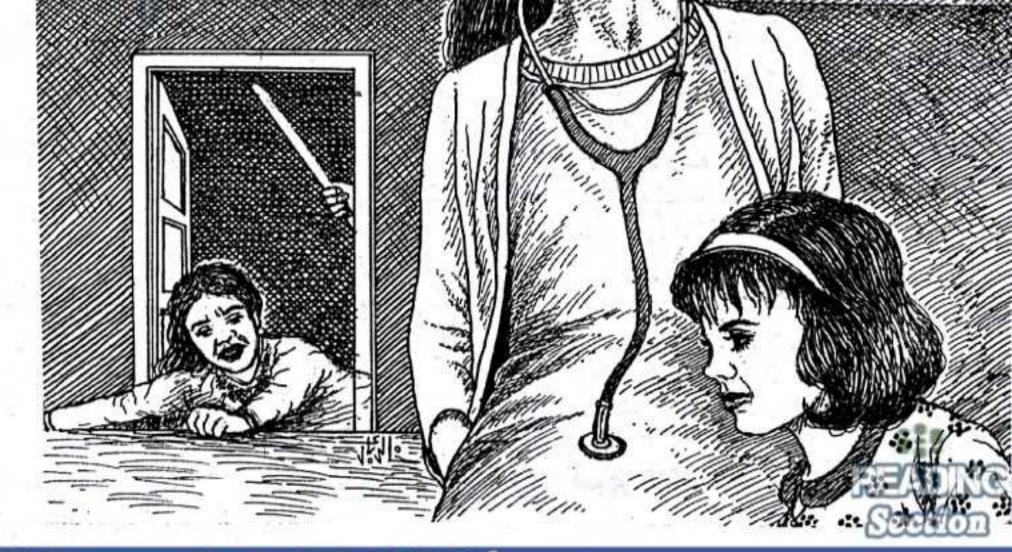

وو محملات وناثر رقل سائلين ... "مرآپ اس مریفنہ کے بارے میں کھے بتا کی مے۔"ڈاکٹررشیدنے پوچھا۔ "آف کورس ... اس لاک کے یاس مجھ الی اطلاعات بیں جوہمارے کام آسکتی ہیں۔ '' کیسی معلوماتِ؟''ڈاکٹرروبینہنے یو چھا۔ ''آپ نے ڈرگ ڈیلرشانا خان کا نام سنا ہوگا، یہ اس كى سامى بيمرىم نے اسے وولال تقاد، بالبيس كيے البيس اس يرفتك موكيا- بدائے ك كرد ہے تے كديس نے بحاليا \_ بهاميخ وفت كا ژي همراكني اور بيها چل كر بابرجا كري محی۔تب ہے ہوش ہے۔ 'السکٹرانورنے بتایا۔ '' آب بے فکر رہیں . . . ہم ایتی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کریں گے۔" " یادر ہے. و. شانا خان کے آدمی اس کی تاک میں مول کے۔"انور نے قرمند کیج میں بتایا۔ الور کی بات پرڈاکٹررو بینہ نے ڈاکٹررشید کی طرف ديکھااور ڈاکٹررشيد نے روبينه کي طرف ۔ دونوں کی آھموں یں عجیب ی خوشی کی جملک آگئی تھی، جیسے وہ انور کی بات پر انجانی ی خوشی محسوس کردے ہوں۔ "اے کے ہواتو.. "انوردوقدم آے بر حاجررک كردونوں كے چرسے پر نظر ڈال كر بولا "اس كى حفاظت آپ کی ذیتے داری ہے ... اچھا میں چلیا ہوں ... بدمیرا كارد ركايس،اس پرفون تمبر ہے۔" يے كه كروه كر سے باہر چلا گیا۔اس کے جاتے ہی ڈاکٹر عصیا انداز میں بولا۔ "واكثرتم نے اس كى بات سى ... جيسے ہم اس كے غلام روبینہ نے اس کے غصے کو شعنڈ اکرنے کے لیے کہا۔ " منى يا وُ... چلو تمر چلتے ہيں۔" وہ دونوں اسپتال سے باہرنکل آئے۔ ڈاکٹر رو بینہ

نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔" آجاؤ... میں رائے میں مهیں ڈراپ کردوں گی۔'

رات کھوں نج رہے تھے۔ڈاکٹررو بیندائے بستر پر شم درازتھی۔اس کے ہاتھ میں میڈیکل جزل تھا جس کے مفحات پروہ نشان بھی تھینچی جاری تھی کہ برابر والی ٹیمل پر رکھا فون نے اٹھا۔ ڈاکٹرروبینہ نے ریسیور اٹھا کرکیا۔ ر ميلوه . . کون؟"

آواز پروه شینک من اور اس ی طرف د کید کر بولی" وعلیکم السلام ... کھ کہنا ہے؟" "واکثر یہ ایف آئی اے کے السکٹر ہیں۔" نرس

"الف آئی اے ... کول ... ان کا کوئی کیس ہے

"جي بال ...وه ... جس ... كي اي كوبلوايا ب دهان کی مربینہ۔"

"اوه...ا چما'' ڈاکٹرروبینہ نے مسکراتے ہوئے

''ڈاکٹر،میرانام انور اقبال ہے۔ میں جس کیس پر کام کررہا ہوں اس میں یہ پیشنٹ بہت اہم ہے... ہوساتا ہے ہم اے ی ایم ایک معلی کردیں۔" 'او کے ... پہلے مجھے دیکھ لینے دیں۔''ڈاکٹررو بینہ

-レイニッマーレデュ " ضرور ... "انوركها مواسات يب من كيا-ڈاکٹررو بینہوارڈ کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ ا عدد کینیج بی اس کی نظر د اکثر رشید پر پڑی ۔ آئی می بو

يس اس وفت ونبي آن ۋيوني تھا۔ وہ اس كى جانب برحى چلى

نزد یک کانچے ہی ڈاکٹررشید نے اس سے کہا" ویری سیریس کنڈیٹن ... سی او کی جگہ ہے کری ہے۔' ڈاکٹرروبیندمریننہ کو چیک کرنے گی۔معائے کے

بعدوه يولي-"خدا كاشكر بكرب كرب بينسيف ب-''آگراہے ہوش تبیں آیا تو پر اہلم ہوسکتی ہے۔''ڈاکٹر

رشیدنے خاتون مریض پرنظریں جما کر کہا۔ " آف کورس - " ۋاکثررو بینه بولی -

تعجی زیس کی نظر مریعند پر پڑی۔اس کی اٹلیوں میں حركت مولى محى وه يولى والمرد والمراس المحى ميس في اس كى انکی میں حرکت دیعی ہے۔"

ڈاکٹررشدنے بس کرکہا۔" پہلے پوٹے حرکت میں آتے ہیں۔

د و تبین ایسا ہر کیس میں نبیس ہوتا . . مجمی بھی الکیوں مس مجى يبلح ركت آجاتى ب-انورماحب كواندر بلالو-نرس نے وارڈ سے سر باہر تکال کر اشارہ کیا۔السکیشر اتورنودآا ندرآ حميار

انور کے اندرآتے بی ڈاکٹرروبینہ نے کہا۔" انور ماحد ... البي البي مريضه كي الكيول مين حركت موكي

جاسوسرڈائجسٹ -140 - اکتوبر 2015ء

Sequion.

مشايده ید دیلی میں ایم بی بی ایس کے طلباک اناثوی کی کلاس ہوری می میز پرایک مردہ کتا پر اہوا تھا۔ پروفیسرنے کتے کی تاک میں انگلی ڈالی اور اسے چکھا پھراس نے طلبا ہے بھی ایا ہی کرنے کے لیے کہا۔ طلبا بے چین ہو گئے، جیمجے کیکن یروفیسر کی تنلید لازم محی \_ سب نے مردہ کتے کی تاک میں انقل ڈالی اور تاک منہ چڑھا کر، تا کواری سے اسے چکھا۔ جب طلبا اس مثل سے فارغ ہو سے تو پروفیسرنے ان سے کھا۔" آج کا پہلاستی ہے مشاہدہ۔ تم سب نے کتے کی ناک کی غلاظت اس کیے چکمی کہ تمہارا مشاہدہ ناقص ہے۔جب میں بیکام کرریا تفاتوتم سب کی توجہ میں اور می۔ میں نے کتے کی تاک میں ایک ورمیانی اللی تعمانی می مرمند میں شہادت کی اتھی لے حمیا تھا۔" سب طلبا پروفیسر کی بات ممل ہونے سے پہلے علائے۔"سالات!" فيضان طابركاؤها كاستعاون

میں ہوئی۔
''ہاں ...آپ نے ڈیڈی کوڈ انٹا کیوں تھا؟''
''ہاں ...آپ نے ڈیڈی کوڈ انٹا کیوں تھا؟''
''انہوں نے آیک غلط بات کی تھی اس لیے۔''
روبینہ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔
''نہیں ... ڈیڈی کبھی غلط بات نہیں کہتے ... وہ
بہت اجھے ہیں۔''بکی نے معصوم انداز میں کہا۔
''دیکھو صنم ... بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں

دیے...اب سوجاؤ...گذتائث !'

د'گذتائت آئی۔' یہ کہ کر پکی نے چادر سے منہ
وہک لیا۔ گرجیے ہی روبینہ کرے سے باہرلکی ، پکی اٹھ کر

بید منی۔ پھر بیڈ کے سر بانے تیائی پر رکمی تصویر کو اٹھا کر
آگھوں سے لگا کر بولی۔''گذتائٹ می گذتائٹ ڈیڈی۔''
واکٹررو بینہ کا کمرابالکل سیدھ میں تھا۔اس نے پکی کو
ایسا کرتے ہوئے دیکے لیا تھا گروہ پچھ بولی نہیں۔ بس خالی
خالی نظروں سے اسے دیجیتی رومئی۔ وہ خیالوں میں یاکی
خشم کی فکر میں اس طرح ووب کئی کہ ملکہ کے آنے کا اسے
احساس ہی نیس ہوا۔وہ دودھ کی گلاس لیے کھڑی تھی۔
احساس ہی نیس ہوا۔وہ دودھ کی گلاس لیے کھڑی تھی۔

در لیجے۔ ' ملکہ نے کہا۔

در لیجے۔ ، دودھ کی لیجے۔'' ملکہ نے کہا۔

دوسری جانب سے ایک بھاری مردانہ آواز سائی
دی۔ "میری بیٹی سے بات کرا۔"
"اس دفت مکن نہیں ہے۔" ڈاکٹر روبینہ نے رو کے
لیج میں جواب دیا۔
"کیوں . . . کیا تیری موت کے سوگ میں وہ بیٹی رو
ری ہے۔" دوسری جانب سے دہاڑتی ہوئی آواز آئی۔
"کہا نا . . . اس دفت میں اس سے بات نہیں کرا
سکتی . . . یہ سونے کا وقت ہے ۔"
"دوہ میری بیٹی ہے . . . میں جب چاہوں اس سے
سات میں اس سے بات نہیں کرا

وہ میری ہے ۔۔۔ سی جب چاہوں اس سے بات کرسکتا ہوں۔اسے فون دے۔'' ''الی با تیں نہ کرو درنہ۔۔'' روبینہ نے جملہ ادھورا مچھوڑ دیا۔ وہ باتوں میں اس طرح مشغول تھی کہ اس نے ویکھا بھی نہیں کہ درمیانی دروازے کی آڑ میں ایک بھی

کھٹری اسے خوتخو ارتظروں سے کھور رہی ہے۔ '' ورنہ کیا ۔ . بُوکیا کرلے گی؟'' ''میں پولیس کوانفارم کرسکتی ہوں ۔'' ڈ اکٹررو بینہ نے کہااورریسیورکوکر پڈل پر پنج دیا۔

ریسیورر کے ایک لوجی نہ گزرا تھا کہ فون کی تعنیٰ پھر سے نے اکٹی۔ ڈاکٹر روبینہ نے ریسیورا تھا کرچین ہوئی آواز میں کہا۔ 'اب اگرفون کیا تو میں پولیس کوکال کردوں گی۔' ''خیریت ۔۔ کیا ہوا۔۔ کوئی ستا رہا ہے؟ میں انور بول رہا ہوں۔' دوسری جانب سے انسیکٹر انور کی آواز ستائی

راوہ۔۔آپ ہیں؟ "واکٹررو بینہ نے ترم آواز میں جوایا کیا۔ " پتانہیں کون بدمعاش ہے جو باربار تک کررہا ۔۔"

ہے۔ ''میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اب مریضہ کی طبیعت کیسی ہے؟''انور کی آواز آئی۔

ہے ۔ ہور ہا ہوں ۔ ''ابھی تک اے ہوش نہیں آیا ہے ... میں چیک کر کے آئی ہوں۔''

"او کے کڈنائٹ اِ"

روبینہ نے ریسیورکوکریڈل پررکھااور بستر سے بیچے اتر مئی۔اس کےقدم برابر والے کمرے کی طرف اٹھور ہے تھے۔اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر آٹھ سالہ بجی پر جم کئی۔ اس نے زم کہا ''سوئی نہیں ۔ مج اسکول جانا ہے۔''

''سوجاؤں گی۔''بکی نے غصیلے انداز میں کہا۔ ''ارے۔۔ غصے میں ہو کیا؟''وہ پیار بھرے انداز

جاسوسرڈائجسٹ ﴿141 ﴾ اکتوبر 2015ء

Segion

"میں السکیٹر انور .... ہے بات کرتی ہوں... ضرور بیفون شانا خان کے کسی آ دی نے کیا ہوگا۔' اس نے نمبر ڈائل کریا شروع کر دیے۔ دوسری جانب تھنی نے رہی تھی محركوتي المفاحبين رباتفا-د بلیز نون اشاو کلیز- " روبینه کی بر برا است کانی او مچی می به میلیز فون ریسیو کرویه" اسی وفت درواز ہے کی تھنٹی بج آتھی۔ملکہ درواز ہے کی جانب بڑھی۔ بند دروازے پر پہنچ کر اس نے پوچھا۔ " كون . . . كون ہے؟'' جواب نہ یا کراس نے دروازہ کھولا۔ باہر جھا تکا مگر سیر هیاں خالی نظر آئیں۔ سامنے والے فلیٹ کے دروازے پر تالا جمول رہا تھا۔ وہ إدھر أدھر و كيم كروايس آگئی۔جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ڈاکٹررو بینہ نے يو چها- '' كون تها؟'' "حیرت کی بات ہے۔ یا ہر تو کوئی بھی نظر تبیں آیا۔ لگتا ہے من میں کوئی خرابی مولی ہے۔ انجى وە بتا ہى رہى تھى كەتھنىڭ پھرنج أتھى \_ ملكە دوبارە دروازے پر بھی گئے۔" کون؟" "ميل بول . . ورشير-" ملكه نے درواز ه كلول ديا۔اسے دیکھتے ہی ڈاکٹررشید نے پوچھا۔''کیابات ہے، اتن تھبرائی ہوئی کیوں ہو؟' ''اندرتوچلیں . . . ڈاکٹرصاحبہ خود بتا دیں گی ۔'' ملکہ کی آواز میں خوف تھا۔ ڈاکٹررشید کودیکھتے ہی ڈاکٹررو بینہ نے بذیانی انداز میں بولنا شروع کر دیا" ویکھو دیکھو... کوئی مجھے وحمکا رہا ے... بھے وسملی دے رہا ہے۔'' "موا کیا... آپ اتن پریشان کیوں ہیں ...؟ 'ڈاکٹررشیدنے کری مینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ''ابھی ایک فون آیا تھا۔۔۔وہ۔۔۔وہ۔۔۔وہ ہم پرتظر ر کھے ہوئے ہے . . . اس نے میرے کپڑوں کارنگ بھی بتایا آپ نے انور صاحب کو بتایا؟''ڈاکٹررشیر نے ' دنہیں ۔ . . فون کیا تھا تکروہ اٹھا ہی نہیں رہے۔ بیل جارِ ہی تھی مگرفون ریسیونہیں ہور ہا۔''اب تک وہ اس کیفیت میں تھی اور نہایت تیز کھے میں بول رہی تھی۔

" ملكه . . . دود ه كاايك كلاس منم كوجى د عدد - پهرتم ب من المدر ''جی ڈاکٹر صاحبہ'' ملکہ نے جاتے ہوئے کہا۔ای وقت فون کی گھٹی بجی۔اس نے ہاتھ بڑھا کرائپلیر کا بٹن د با ''آپ رو بینہ ہیں۔'' دوسری جانب سے ایک اجنبی الى بال آپ كون؟ '' آپ مجھے پہچا تیں گی نہیں۔اس لیے ٹو دی یوائنٹ بولنا ہوں۔" دوسری جانب سے کہا میا۔ لہجہ شا کستہ مگر پیشانوں والا تھا۔ ملکہ بھی اس آ واز اور کہجے پر ٹھٹک گئ۔ وہ ڈ اکٹررو بیشے چبرے پر نظر جمائے کھٹری رہی۔ " بی بولیں۔" روبینہ نے شائستہ کیج میں جواب " آپ کی ٹریٹ منٹ میں ایک مریق ہے۔ " آپ کون؟ پہلے سے بتا تھیں۔'' د مجھے معلوم ہے وہ جلد ہوش میں آجائے کی اور سے ہارے لیے غلط ہوگا...' اُدھرے ایساانداز اپنایا کیا جیے وہ روبیند کی بات سننے پر آمادہ جیس ہے۔ صرف این بات کہنا ''اے مرنا ہوگا۔۔ آپ ڈاکٹر ہیں۔ بیرکام آپ کو كرنا بى موكا-" "آپ ہوتی میں تو ہیں ... "اور ہال ... بھے امید ہے آپ بے وقوق تہیں كريس كى۔ بوليس سے رابطہ آپ بى كے ليے نقصان دہ "میں ابھی ابورصاحب سے بات کرتی ہوں۔" '' پیمت بھولیس آپ ہماری نظروں میں ہیں...اس وفت نيلاسوك آپ پرهل راهي-روبینہ نے چوتک کر اسیے لباس کو دیکھا پھر ملکیہ کو و یکھا۔ ملکہ تھبرا کر کھٹری کا پروہ برابر کرنے لی۔ جیسے چوتھی منزل کی کھٹری سے کوئی جھا تک کران کود کیھر ہا ہو ۔ خدا حافظے'' مانیک سے لائن کٹ جانے کی ٹون ابمرنے گی۔ ''ملکہ ... بیرکیا ہے؟ کون ہے ؟' ڈاکٹر روبینہ نے کے اسلام کا سروجھائے محبراہ بمرے کیج میں ملکہ سے پوچھا۔ ''آپ …آپ فورا ڈاکٹر رشید سے بات کریں۔'' جاسوسرِڈائجسٹ **→142 →** اکتوبر 2015ء

" آپ پریشان نہ ہوں ،میں ان سے بات

نىچ

''او کے آجا کیں، میں انظار کروں گی۔'' ان کی کی ک

'' ملکہ اِ'' ڈاکٹر رو بینہ نے ملا نرمہ کی جانب و کیھتے گے کہا۔

''جی ڈاکٹرصاحبہ!''ملکہنے جواب دیا۔ ''ہوسکتا ہے رات میں صنم کے ڈیڈی فون کریں۔'' ''ہاں ۔ . . وہ تو رات میں ہی فون کرتے ہیں۔نشہ جب چڑھتا ہے توانبیں بیٹی یا دآتی ہے۔'' دنیم فی سے رہت میں میٹی یا داتی ہے۔''

"اگرفون آئے توان سے سنم کی بات مت کرانا۔"
"بید کیمے ہوسکتا ہے؟"

''ابئی بیمی سے بات کرنے کا انہیں قانونی حق حاصل ہے۔ یاد ہے تاویل صاحب نے کیا کہا تھا۔۔ اگر باپ بیٹی کے درمیان کوئی آیا تو وہ قانون کے گھیرے میں آجائے سے ''

''وکیل کو مارو کولی.. میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرنا ہے...مجھیں۔''رو بینہ نے چیچ کرکہا۔ ''جی اچھا...رات کواگروہ خودآ گئے تو...؟'' ''اندر تھے نہیں وینا۔''

''وہ نشے میں چور ہوتے ہیں... کھر بھی کر سکتے ہیں... ان کی دوئی غندُوں سے ہے اگر کھے لوگوں کو بھی ساتھ لائے تو؟''

' پُولِيس کو بلالينا . . . بعد مين مين نمن لول گي ميري نائث ڏيوني نه ہوتی تو ميں خود نمن ليتی پھر بھی ميں ڈھائی بيج تک آجاؤں گی۔''

\*\*\*

رات کے تین نے رہے تھے۔ پوراشہر خواب خرگوش میں ڈوبا ہوا تھا۔ سڑکوں پراِ گا ڈکا گاڑیاں نظر آربئی تھیں۔ یک وجہ تھی کہ ڈاکٹر رو بینہ اپنی کارکوتقر بیااڑاتی ہوئی تھر پہنچی تھی۔ حالات ہی کچھوا ہے تھے جس وجہ سے ملکہ بھی سونہیں یائی تھی۔ اس لیے پہلی تھنٹی پر ہی وہ اٹھ کئی اور اب دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر رو بینہ نے اندر آتے ہوئے یو چھا۔ ''صنم کے ڈیڈی کافون آیا تھا؟''

پوچھا۔''منم کے ڈیڈی کا فون آیا تھا؟'' ''جی نہیں۔'' ملکہ نے دروازہ بند کرتے ہوئے

جواب دیا۔ "اچھا ٹھیک ہے۔ ایک کب چائے لے آؤ۔" کہتی ہوئی رو بیندا ہے بیڈروم میں داخل ہوئی ، بیڈروم کائی وی آن تھا۔رو بینہ بچھ کئی کہ ملکہ وقت گزاری کے لیے ٹی وی کرتا ہوں۔'اس نے اپتامو ہائل نکال کرکہا۔ ''نہیں پچلو کچھ وفت ہا ہر گز ارآتے ہیں۔ ذہن بہت بوجھل ہے۔'' ڈاکٹر رو بینہ نے کہا پھر ملکہ کی طرف و کچھ کر بولی''پلیز آج رات تم بہیں تھہر جاؤ۔میاں کےموبائل پر کہہ دوکہ باجی نے روک لیاہے۔'' ''جی اچھا۔'' ملکہ سر ہلا کر بولی۔

ڈاکٹر رو بینہ نے انگر والے دروازے کے پیج میں پردہ تھاہے کھڑی ہوئی صنم کود کیھ کرکہا'''تم سوجاتا، میں کچھ دیر میں آؤں گی۔''

''خداحافظ آنی۔''صنم نے جواب میں کہا۔ ''آئی بڑی ہوگئ گراب تک اس نے بچھے ماں کا درجہ بین دیا۔۔۔ آنی ہی پولتی آئی ہے۔'' باہر کے درواز بے پر بین کر ۔۔۔۔ روبینہ نے ڈاکٹررشیدسے کہا۔ ''لعنت جیجو۔نہیں بولتی ہے تو نہ پولے۔'' رشید نے

ما کوار کیج میں جواب دیا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا

公公公

" الله من مبيل آتا كه اسے ہوش كيوں نہيں آر ہا ہے۔ "آئى ى يومس ... بيڈ كے قريب كھڑے انور نے مريعنه پرنظرڈ ال كركہا۔

مریعنه پرنظروال ارکہا۔
''ایہا ہوتا ہے ... چوٹ شدیدگی ہے ... اور ...
اور یہ پرمگننٹ بھی ہے۔' واکٹر رو بینہ مریعنہ کے سریائے
د کھے چارٹ کواٹھا کرد کیستے ہوئے یوئی۔
د کھے چارٹ کواٹھا کرد کیستے ہوئے یوئی۔
''ہول ...' انور کے چیرے پر فکر کی پر چھا کی

رفصال میں۔ "مریعنہ بہت کمزور ہے۔ ای وجہ سے ایسا ہور ہا

"شایداس کی ضرورت نه پڑے۔اے آج ہوش آجائےگا۔آثارا ہے ہی نظرآر ہے ہیں۔" "انشاء اللہ ... اچھا میں چلتا ہوں...ڈیوٹی ہے ماریس ہے سے میں ہیں کی میں میں تبدی کرد

والیسی پر آپ کے محمر آؤں گا۔ پھے ضروری باتیں کرئی ہیں۔'' ''او کے ... اگر کہیں تو میں ڈاکٹر رشید کو بھی بلا

لوں؟"
"تى تى سے دویاتیں سے دویاتیں

-ايك كب چائے بھى في لوں گا۔

حاسوسرڈانجسٹ ﴿143﴾ اکتوبر 2015ء

Section

كى دوالےرسى ب-" "مغاني جامتا مون... من سمجما تقا كه آب اسپتال میں ہیں... خیرا تنابتادیں اب مریضہ کا حال کیا ہے؟ . ''نبتا بہتر ہے۔'' ''کڈ…اب آپ آرام کرین خدا حافظ۔'' روبینے نے موبائل آف کیا اورسونے کے لیے لیٹ کئ-کھڑکی سے دحوب اندرآر ہی تھی۔دھوپ کی تمازت نے ڈاکٹررو بینہ کو جگا دیا تھا۔ وہ بستر سے اتری اور ملکہ کو آوازديني مولى آمے برحى - "ملكه ... اوملكه ... بدن توث رہاہے۔دواکا اثریاتی ہے۔ پلیز چائے دے جاو۔ جیے بی اس نے کلیارے میں قدم رکھا ، وہ شک کئی۔سامنےزمین پر ملکہ کری پڑی تھی۔وہ اس کے قریب الله اورات معنورت موت بولى-"دكيا مواه .. مهيس م نے دخی کیا؟" "اذان کے وقت بیل جی تھی۔ میں نے جیسے ہی وروازہ کھولا کہ سی نے سر پر وار کیا اور پھر مجھے کچھ یاد الجي وه ايسسنبال ہي رہي تھي كہ فون كي تھني بكي۔ روبینہ دوڑتی ہوئی اُدھر گئے۔اس نے جلدی سے اسپیکر آن کر د پا۔ادھرے آواز آئی۔'' ڈاکٹررو بیندہ ، آپ بہت فکرمند الى نا ... بے چارى ملككوريا ده چوت آكى ... بنا-''خدا کے لیے میرا پیچھا جھوڑ دو ۔ ۔ کیوں میرے يتهي پڙ کتے ہو۔" ڈاکٹررو بينہ نے رود ينے والے ليج ميں و تهم آپ کوکوئی نقصان مینجانا نہیں چاہتے ہیں... بس تفوژا آپ بھی تعاون کریں...مریضہ کو ہوش میں نہ "ورنه کیا... سنعیس کی ... سنیں ... آپ کی بین منم كوموش مبين آيا چاہيے۔ 'وه جواب ميں چھ كہتى كەلائن كننے ڈاکٹررو بینہ سر پکڑ کر بیٹے گئی۔ملکہ جواس کے قریب ہی محى، اس كى طرف و يمية موت يولى-" ملكه... ابكيا ہوگا... میں کیا کروں... اُف!<sup>\*</sup> '' آپ . . . آپ ۔ ۔ ڈاکٹررشید کونون کریں۔'' ملکہ کی آواز میں بھی گمبراہث در آئی تھی۔

د کدری می ۔ وہ پرس کوئیل پرر کھری تھی کہ فون کی کھنٹ نے اس روید نے مالک کا اسکر آن کر دیا چر ہوچھا۔ " وْإِكْرُ روبينه ... كيس بي آپ؟ " دوسري جانب ے آواز آئی۔ '' و کون ... کون جی آپ؟'' و اکثر روبینه نے پوچھا۔ اسپیکری آواز کی تک پہنچ رہی تھی ملکہ آواز سنتے ہی دورى جلى آئى مى-''آپ کا خادم۔'' دونری جانب سے اکھڑ لیجے میں م آوازس کران دونوں کے چیرے پر تھبراہث چھا تق ملے کے باتھ میں چائے کا کہارزنے لگا۔ " كيول . . . كيول آب جيم اس طرح خوف زده كر اس نے کہا کہ میں آپ کو خوف زوہ کر رہا ہوں...اچھا...اتن رات کے...اس عمر میں ملکہ کائی وی و میمنے کا شوق کم نہیں ہوا ہے۔ "اس کا جملہ سنتے ہی ملکہ کے چرے پر مجرامث کری ہوگئ۔ ''خداکے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں... جمیں خوفز دہ نہ كرين ... بم في آپ كاكيا بكا الاسب- "وه في في كربول "جم مرف به چاہتے ہیں کدمر یعند بھی ہوش میں نہ آئے۔" "ایا بھی نیس ہوسکتا ہے میں ڈاکٹر ہوں کی کی جان نہیں لے سکتی ہے جو کر سکتے ہو کرلو ... "روبینہ کے کہتے ہی أيها كرو زينكس لا دو... مين سونا جامتي . \* ۲ آپ زینکس نه لیا کریں۔ ڈاکٹر ہوکر نیند کی دوا اتىزيادوكدى بين-" ''اف، جو کههري مول کرد . . . جاؤ'' وه تيز آواز کولی کھا کروہ سونے کے لیے لیٹی تقی کہ موبائل ج ا مھا۔اس نے تمبرد کھے کر کال ریسیو کی۔

"مس روبینه میں انسپیشر انور پول رہا ہوں..." دوسری جانب ہے کہا گیا۔ ''جی کہیں۔''ایسا لگ رہاتھا کے دوا کا اڑ ہونے لگا تھا اوراس کی آواز میں بھاری بن آخمیا تھا۔'' جلدی بولیں' نیند

جاسوسرڈانجسٹ **-144** اکتوبر 2015ء

كرك مين دُاكْتُر رشيد، وْاكْتُر رو بينداور انور بيني ہوئے تھے اور ملکہ وروازے سے فیک لگائے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر روبینہ کے بیڈ سے قریب فون رکھا ہوا تھا۔سب کی نظری آدھر لکی ہوئی تھی۔ تمریے میں بالکل خاموشی تھی صرف محرى كى تك تك كونج ربي مى \_ '' جہیں اس کا فون اب جیس آئے گا...اس نے یہی · کہا تھا کہ پولیس کوخبر نہ دینا۔۔۔ کیوں تم نے انور صاحب کو خبردے دی۔ رشید، یہ بہت برا ہوا ہے۔'' روبینہ نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ '' حوصله کریں روبینہ صاحبہ و ، رشید نے مجھ غلط ہیں كيا...منم كى ممشدكي مريضه كے كيس سے جرى ہوئي ہے ... اس طرح میے ہم سے جڑی ہوتی ہے۔" اسپیشر انور بولا۔ "آپ نے پہلے مجھے کیوں میں بتایا کہ ونی آپ کواس طرح ومملى دے رہاہے۔" '' انور صاحب... اب وه لوگ میری بینی کو... اسے نقصان پہنچا تھیں ہے۔'' وہ رو دینے والی آواز میں " آب کھل کر بتائیں ہوا کیا تھا... آج رات کی تمام باتيس-ايك ايك بات جزئيات كساته... ڈاکٹرروبینہ نے اے ایک ایک بات بتانا شروع کی بی تھی کہ انور کا موبائل نے اٹھا۔اس نے موبائل جیب سے تكالا اورتمبر پرنظر ڈالتے ہی وہ اٹھ كركيلری بيں چلا كيا پھر جب والی آیا تو اس کے چرے پرسنجیدی می - کری سنجیدگی- اس نے روبینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کها-''سوه و موری رو بینه صاحبه!'' " دس بات کا؟" ڈاکٹررو بینیے نے پوچھا۔ " '' آپ کے ایکس ہمینڈ کا ایکیڈنٹ ہوگیا...ان کے ساتھ منم بھی تھی ...'' "كيان منم ... ميري منم تو هميك بنا؟" "كار چور موكى ... دونول ... "اس نے جمله ادھورا چھوڑ دیا۔اس سے آ کے روبیندی مجمی نہ سکی وہ بے

موش ہو کر کر گئے۔ " آپ انہیں سنجالیں ... میں اپنے دفتر کا چکرلگا کر آتا ہوں۔" بیا کہتے ہوئے انور کھڑا ہو کیا۔ دات كاسابيكورآيا تفاررو بينيآج اسپتال مجي تبيي جا سکی تھی۔ڈاکٹررشید نے بھی مجھٹی کر لی تھی۔وہ اس وقت بھی ای کے قلیث میں بیٹا تھا کہ کال بیل نے اتھی۔ملکہ اسے ممر «میں خود اسپتال جارہی ہوں... بیگ تیار كرو-رشيدےمشوره كرناضرورى ب-"ميراخيال ہے آپ ان كوفون كر كے بلاليس\_" '' کرو فون۔'' روبینہ نے ٹوٹے ہوئے کہے میں

جواب دیا۔ ملکہ فون کرنے لگی۔ ملکہ فون کرنے لگی

اس وفت بھی ڈاکٹررو بینہ سر پکڑ ہے بیٹھی تھی۔ پھراس نے تو فے ہوئے انداز میں کہا۔" ملکہ بیکیا ہور ہا ہے۔ میں نے تو کی کا کچھ بگاڑائیں چرمیرے ساتھ ایسا کیوں ہور ہا

۰۰؟ ''اللہ بہتر کرے گا... ڈاکٹر رشید آتے ہوں گے۔ آپ دوسله کریں۔"

" اُف میں کیا کروں منم کے اغوانے ذہن ماؤف كرويا ہے۔ ميرى مجھيس كي بين آرباہ۔ "مبرے کام لیں اسب ٹھیک ہوجائے گا۔" ای وفت کال بیل بچی۔ملکہنے جا کر دروازہ کھولا۔

ڈاکٹررشیداندرآ حمیا۔وہ سیدھا ڈاکٹررو بینہ کے بیڈروم میں

و كيا موا ... الي كيا بات موكئ - ات سوير ب

کوں بلالیا؟'' ''صنم اغوا ہوگئی ہے۔'' ''اوہ…کیے۔۔۔کب سے کیا ہوگیا؟'' "منام باللي حيورو . . . اب بناؤ كيا كرنا جا يج" "میرے خیال سے متم کے ابوکو بتانا ضروری ہے۔ ''تم تو جانتے ہودہ کیسا ہے۔۔۔ آسان سرپراٹھالے

''یال باجی . . . آپ ان کوخبر کردیں ورنہ وہ کچھاور

"ہال ہے بہت ضروری ہے... آپ انہیں فون کریں۔"

ای نے ریسیورا مخالیا اور تمیر ڈائل کرنے گی۔ مار بارتمبر ملائی رہی پھراس نے ریسیور کوکریڈل پررکھ کر کہا۔ " بیل جارہی ہے مرکوئی فون اٹھا جیس رہاہے۔ "آپايساكرين كهانورصاحب كوفون كرين" بمبين بياورغلط ہوگا كيونكه اغوا كرنے والے نےمنع کیاہے کہ بولیس کوفون نہیں کرنا۔" ' حبیس ان کوفون کریں ، بیربہت منروری ہے۔''

See floor

- 145 ا کتوبر 2015ء

حالت دیکھے۔'' "اس كية ب في منع كيا تما؟" "جي بال-" "اچھاآپ نے رضیہ کا نام سناہے؟" ''رضیہ جی ہاں... آج کل وہ رضیہ کے ساتھ رہ رہا ''آپ کوتکلیف نہیں ہوتی تھی؟'' '' تکلیف…کیسی تکلیف… پیکوئی نئ بات تو تھی نہیں... بہتو اس کی عادت تھی... وہ بیوی سے زیادہ د وسری عورتوں کو ٹائم دیتا تھا۔ رضیہ شاید چوتھی پارٹنر ہے اس " پہلی شادی اس نے عشنا سے کی تھی۔" '' میری مهیلی تھی . . . ماموں زاد بہن کہدلیں . . . صنم کی ماں . . . میری پرورش عشنا کے والدین نے کی تھی۔'' ''عشنا بہت معصوم تھی۔۔۔ پتانہیں کیسے وہ اس کے جال میں میس کئی۔اس کے ابوراضی ہیں ہتے ... میں نے بى زورد بے كران كوراضى كيا تقا كيونكدوه پريكىنىڭ تقى-" " شادی کے چھے بی ونوں بعد دونوں میں دوریاں برصنے لکیں کیونکہ ظہیر ایک عورت پر قناعت نہیں کرتا تھا پھر . . . پھروہ بیار رہنے لگی ، آخری وفت میں عشنا نے صنم کی ذ تے داری مجھے سونی دی تھی۔'' "اوه . . . شاید آپ نے صنم کے لیے ہی طہیر سے " " ابتدامي، من الله المناج المين المنامين المنا میں صنم کی وجہ سے ہی اس کی طرف راغب ہوئی تھی تمر ... " "عضناتي موت كے بعدوہ بالكل بدل حميا تھا ... اس نے ڈرگ لیما بھی بند کر دیا تھا...منم کوبھی وقت دیتا... پر ... پھر ایک باروہ بھے اور صنم کو ... مری سیر کے لیے "وہیں ایک رات بہت کھے ہو کیا اور تب ہم دونوں نے فیصلیے کیا کہ ایک ہوجا کیں۔ میرا خیال تھا کیسم خوش

جا چکی میں۔اس کیے وہی دروازے پر پہنچا۔اس نے جیسے ى درواز ه كھولا ، سامنے انسپیشرالور كھٹرا تھا۔ " آپ...اس وقت؟ " و اکثر رشید نے سوال کیا۔ "میرا روبینه صاحبه سے ملنا ضروری ہے، پچھاہم ' • لیکن وہ اس حالت میں نہیں ہیں کہ آپ کی کوئی بات س مليس . . . وه بالكل توث كرر و من بيس - ا ميرے ياس وفت بہت كم ہے... بس دو باليس المجى بات ہے جائيں۔ وہ بيدروم ميں ہيں۔ ڈاکٹررشید نے رائے سے ہٹ کراندر کی جانب اشارہ کیا۔ انوراندري جانب بزه كيا\_ كرے مل واقل موتے سے يہلے اس في آواز دى\_' ' ۋاكثررو بىينەآپ جاگ رېي بىيى؟'' و جي آجا ڪي -'روبيندنے جواب ديا۔ انوراندر داخل ہوا تو وہ تلے کے سہار مے بیٹی تھی۔ بیڈ کے ساتھ رکھی کری پروہ بیٹھ گیا۔ " آپ کے ہیں ند کی پوسٹ مارٹم ربورٹ آئی ہے۔۔وہ ڈرگ کے عادی ہے۔ 'انور نے اس کی طرف ويكھتے ہوئے كہا۔ "جي بال ...وه ورك كي عادى تهے" ''انہوں نے شاید ڈوز زیادہ لے لیا تھا اور وہ کارکو سنعال نہ سکے ... کارسامنے سے آئی سوز و کی سے عمرا کئی۔ دونول گاژيال چُورچُور مولئيس-" '' بجھے ہمیشہای بات کا ڈرر ہتا تھا۔وہ ڈرگ لے کر "ان کی کارے ایک سوٹ کیس بھی ملاہے۔" انور "جی ..." روبیندنے سکی لے کر کہا۔ "اس سوٹ کیس میں ان کے دو چار کیڑے ہتھے لیکن منم کے بہت سارے نے کپڑے تھے... ایسا لگٹا ہے جیسے وہ لوگ کہیں چینٹیاں گزارنے جارہے تھے ۔ کیا يه بات آپ كم من حى ... يامنم نے كھ بتايا تھا؟" "الكيرروز طمنم نے كہا تو تھا كدوہ اسے ڈيڈي كے د میں سن رہی تھی کہ ان دیوں ظہیر کچھزیا دہ ہی ڈرگ لینے لگا تھا... میں نہیں چاہتی تھی کہ صنم اپنے باپ کی ہے۔ ہوجائے گی تمر ہوا الٹا...وہ آج بھی مجھے ماں نہیں کہتی... جاسوسرڈانجسٹ **-146** اکتوبر 2015ء

**Needlon** 

سوتلی ماں مجھتی ہے۔" " ال ... و و کسی کام سے دو مھنے کی چھٹی لے کر منی "ال وقت آپ بہت زیادہ اپ سیٹ ہیں۔ میں پھر محمى ونت حاضر ہو جاؤں گا۔'' ڈاکٹر روبینہ کی کہی یا تیں " چلو کھے ویر کے لیے توفینش سے آزادی ملی۔" نوٹ كرنے كے بعدوہ اٹھ كر باہر نكل كيا۔ اى وقت ملك رشیدنے ہنتے ہوئے کہا۔ كمرے ميں داخل ہوئى اور يولى۔ ''مبارک ہو... کوئی بھی سمجھ نہیں یا یا۔'' روبینہ نے " وكل صاحب آئے ہيں۔" كمل كرينية بوئ كها\_ ''چلو . . . میں آ رہی ہوں۔'' کہہ کروہ واش بیس کی , وجمهیں بھی مبارک ... \_ واقعی کوئی سمجھ نہیں یا یا ... ہاہا،..میں تمہارے مبر کی تعریف کروں گا۔' وہ رو بینے کے " بچھے کچھ کام ہے۔ میں دو مھٹے بعد آ جاؤں گی گال تغیر تعبیا کر بولا۔ جاؤل؟''ملكهنے پوچھا۔ " ہاں...مبر کے سوا اور کوئی جارہ ہی تہیں تھا۔عشنا نے بھی صبر کیا تھا... شیک وقت پروہ پریکننٹ ہوگئ سی... ملکہ در داز ہے کی جانب چلی گئی۔ جانتی تھی. کروڑوں کی جائداد حاصل کرنے کا ایک بی راستہ ے شادی ... بے جاری ... جائداد کا مزہ مجی نہ لے گی۔  $\triangle \triangle \triangle$ " جي وکيل صاحب!" رو بينه ڏرائڪ روم مين داخل " بيادوتم نے لينے ہيں ديا . . . اے منظرے مثا كر ہیر پر قبضہ کرلیا۔ ہاہا۔" رشید نے قبقہدلگا یا اور اپناسراس ہوتے ہوئے ہوئے۔ " میں وصیت کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔" وکیل نے ك كند مع يرركوديا-" كول لين و يلود ال كمريس يرورش يارى مرے ہوتے ہوئے کہا۔ تھی اس کیے دو مجھے کنیز مجھتی تھی . . . نوکرانی جیسا سلوک " بينسس" رويية نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وكيل كو بيضن كا شاره كيا بحريولي "وكيل صاحب آب اس بارك كرتى تھى ... چرجب شادى كرلى تو موامس أزنے كى ... میں مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔ جومناسب مجھیں کریں۔ ذراذرای بات پر مجھے سا کرر کھو تی۔ میں دل ہی دل میں كرهتي مريحه بول شكتي .... موقع كي منتقر سي الآخرموقع كاغذات تياركرين ... جان جال كبيل كي من وسخط كر مل کیا... بیموقع تب ملاجب وہ دوسری دفعہ مال بننے کے تى تى ... اچما تو من جلا مون ـ " وكل نے لے مرآئی۔ "روبینہ نے محری کے یارو میسے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں دورانق پر مرکوز تھیں جینے وہ بیتے ہوئے کل کو بريف كيس بندكرت موئ كمااور كمزاموكيا-روبینداٹھ کر کھڑک کی طرف چکی مٹی۔ وہ کھڑک سے و مکھنا جاہتی ہو۔اے ایسا لکنے لگا جیسے واقعی اس کے سیامنے مخزرا ہواوقت کسی فلم کی طرح چلنے لگا ہو۔وہ دیکھ رہی تھی کہ بابرد مصفيلي \_اس كى نظرين سامن والى بلد تك كماس فليث اس كے سامنے ايك بستر ہے جس پر ايك مورت ليني ہے۔ رجی ہوئی تعین جواس کے قلیث کے بالکل سامنے تھا۔ اس کی اس عورت کے چرے سے نقامت چھک رہی تھی۔ جسے وہ كھڑكى سے سامنے والے قليث كا ڈرائنگ روم صاف نظر المار ہو۔روبینداس کے بیڈ کے سربانے کی میبل پررکمی آر باتفاراى وتت كمنى بكى-دواؤں کوالٹ پلٹ کرد کھے رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ '' ملکہ بھی نہیں ہے۔ مجھے ہی دروازہ کھولتا پڑے تحجى وه عورت بولى-" تتم بيانجكشن دُ هوندُ ربي بو؟" گا۔''وہ بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ " ہاں . . . دو۔ "روبینہ نے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ دروازے پر ڈاکٹر رشید تھا۔ روبینہ نے اے اندر ورغرميري مجه من نبيس آتا... دُاكِرُ نے نفح ميں آنے اشارہ کیا اور مڑگئی۔ كوئى انجكشن لكهائبيس اورتم مجهم عثام انجكشن دے رہى "بيس اسيتال جاربا مول ... ان دونول كى يا وى لے کر پہیں آؤں گا۔''رشدنے بتایا۔ یں بھی ڈاکٹر ہوں ... تبھی تو آسانی سے دوابرلتی ربی ہوں۔ ''تحر کیوں؟'' 147◄ اكتوبر 2015ء

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

Nacillon

طرف بڑھائی۔

"بال جاؤ\_"

اکلوتی اولاد ہو... کیوں خواب دکھائے ہے۔ بولو... ہے کوئی اس کا جواب؟''

مرکوئی اس کا جواب؟''
جائے گی۔'

مرکوئی میں بوئی۔'' کتنے کی ٹوکری سلے گی؟... وس بارہ مرکوئی میں بوئی۔'' کتنے کی ٹوکری سلے گی؟... وس بارہ مرکوئی میں بوئی۔'' کتنے کی ٹوکری سلے گی؟... وس بارہ مزار کی؟'' پھر چیخ کرکہا۔'' مجھے لاکھوں کی دولت چاہیے لاکھوں کی دولت چاہیے لاکھوں کی دولت چاہیے لاکھوں کی دولت چاہیے برو پیا چاہیے رو پیا جاہے رو پیا۔.. ڈ ھیرساری دولت ۔.. ہم میراخواب ہے۔'' محمد کھی ان بھلا۔۔ نوکر چاکر... سب کچھ جومیراخواب ہے۔''

جومیرا مواب ہے۔
''الیے خواب نہ دیکھو۔'
''میں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں... تمام زندگی دوسروں کا جھوٹا کھا کر پرورش پائی ہے مگراب نہیں... اب میں کروڑتی بنتا چاہتی ہوں... نے برسے گی... زیادہ خواب مت دیکھوورن ٹوٹ جاؤگی۔'
مت دیکھوورن ٹوٹ جاؤگی۔'

''تم کیا بیجے ہوجھوٹے خواب دکھا کرمیرے قریب آگئے توکیا میرے خواب مرکئے۔۔آل۔ نہیں۔۔تم نے جھوٹ بول کر مجھے ہے محبت کا ڈھونگ رچا یا۔جھانسا دے کر شادی کی۔اب قربانی بھی تہیں دی ہوگی۔''

''میر ہے دیاغ میں ایک بات آرہی ہے۔'' ''کیا؟'' ''بس تہمیں تعوری می مدد کرنی ہے۔'' ''کیس میں '''

"عشنانے زندگی بھر مجھ سے نفرت کی ... مرف اس لیے کہ اس کی سہیلیاں کہتی تھیں کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ ہاں میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں... اور عشنا یہ بات سہدنہیں پاتی اور گھر آ کر جھوٹ موٹ میرے نام پر اپنی امی کو بھڑکاتی اور وہ ... وہ مجھے موٹ میرے نام پر اپنی امر کھائی ہے اس کی وجہ سے ... بہت مار کھائی ہے اس کی وجہ سے ... اب موقع ملا ہے بدلہ لینے کا۔"

''تم نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے تولیا...اے غلط دوادے کر بیاری کی کود میں دھیل تو دیا ہے۔'' ''وہ بدلہ بیں پہلا قدم ہے...دولت حاصل کرنے کا

" تم کہنا کیا چاہتی ہو؟" " پیکل بتاؤں گی . . . ابھی میں گھر جارہی ہوں . . . " روبینہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور انجکشن تیار کرنے کلی۔ ''بولو .... کیوں؟ بولو نا؟''اس عورت نے مجر وحصا۔

پوچھا۔ روبینداس پرجھکتے ہوئے یولی۔''اس لیے کہتم جب تک زندہ ہومیری منزل مجھ سے دور ہے۔'' ''میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟''

''تم نے مجھے انسان کب شمجھا ہے... نوکرانی مجھتی تقین ہائے''

'''نبیں بیغلط ہے۔''

''افتم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا۔'' وہ بھی ہنے گئی۔ ''لیکن ۔۔' رشید کی تیز آ واز نے اسے ماضی سے حال میں تھینچ لیا۔ رشیداس کی طرف دیکھتے ہوئے کہدرہا تھا۔'' یہ بھی سوچو تم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا۔ اپنی جان تمنا کو کی دوسرے کے کمرے میں ویکھ کرگئی تکلیف ہوتی تھی ،اس کا

احساس تنہیں ہے۔'' ''خاموش . . . پیشندی تھی۔''

''ایبانہ کہو . . . میں ہرروز مرتا ہرروز جیباً تھا۔'' رشید کے لیجے میں دکھ بی د کھ تھا۔

''ای مبر کا کھل ہے کہ آج ہم کروڑ پتی بننے جارہے ہیں۔ . جمہیار ہے بھرو سے رہتی تو بھو کی مرجاتی ۔''

''تمریہ بھی مت بھولو کہ بیسب میرے تعاون سے بی ہواہے۔''

''ادہمہہ بہاری اوقات کیا ہے...تم کیا ہو... یاد ہےناوہ رات؟''

روبینہ کے طعنے نے اس کی نظروں کے سامنے اس رات کوزندہ کر دیا۔اے لگا جیسے وہ اس رات کا ایک ایک منظرد کھے رہا ہو۔

منظرد کورہاہو۔ ''بیکن کرو ۔ . . بس کچھ دنوں کی بات ہے ۔ . . مجھے کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے گی . . . ہاؤس جاب کھمل ہو ہی کیا ہے۔'' رشید سامنے بیٹھی رو بینہ سے کہدر ہاتھا۔ کیا ہے۔'' رشید سامنے بیٹھی رو بینہ سے کہدر ہاتھا۔ '''تم نے جموٹ کیوں کہا تھا کہتم ایک امیر باپ ک

جاسوسرڈائجسٹ

Section

- 148م اكتوبر 2015ء

"اتنا تيزنه بماكو . . . آسته آسته سب بحمه حاصل مو . . . میں انظار نہیں کرسکتی . و . مجھے دولت چاہیے . . . وہ دولت جوعشنا کی قسمت میں للعی ہے... وہ طہیر سے شادی کر کے ہوا میں اُڑر ہی ہے ... زندگی بعراس نے مجھے جسمانی تکلیف دی ہے ... اب ... اب وہ روحانی کرب وےربی ہے۔ "توكيااباس كمريس واكاوالوكى؟" "تم اگر مدد کروتواس کی دولت میری ہوسکتی ہے۔" '' یہ بتاؤظہیرنے عشا کو کیوں پند کیا... اس میں ایسا کیاہے جومجھ میں جیس ہے۔'' "م كبناكيا جامتي مو؟" و میں ظہیر کو حاصل کروں کی اور اس کام میں تم میری مدد کرو کے ... میں اس سے شادی کروں گی۔' " تمهارا دماع خراب ہے... شادی پر شادی کرو ''جاری شادی کا گواہ کون ہے؟ قاضی بھی مجھے بھے

وه دروازے کی جانب برمعتی چکی گئے۔ ا ملے ون وہ مجھ سویرے ہی رشید کے ممر جا پہنجی تحتى \_اس وفت وه ببيثاا خبار پژ هر باتما\_ " د كل من في جو كه كها تقاء ياد بي "اندر داخل ہوتے ہی روبینہنے کہا۔ '' میلی بوجینے کی قوت میرے اندر نہیں ہے۔'' "سنو ... مجھے دولت جاہیے ... تم نے جموث بول کر مجھ سے محبت کی چینلیں تو بڑھا کیں۔شادی بھی کرلی۔ اب اس کا کفارہ بھی اوا کرو۔'' و بجھے دولت چاہیے...بہت ساری دولت... تمام عيش وآرام مجمع جاميس-" " تم خود بھی باؤس جاب ممل کرچکی ہو . . میں بھی مل کر چکا ہول ... ہم دونوں کی تخواہ اور پر میش سے خاطر خواہ آمدنی ہو کی جس سے ہاری زندگی عیش سے بعر " ہم دونوں مل کر کتنا کمالیں سے؟ بولو... ہیں تیس برار ... چالیس بچاس برار ... مبیس ... بد میرا خواب



" باہا ہا... اورتم موبائل رہتے لینڈ لائن پر اسپیکر آن کر کے کال سنیں تاکہ ملکہ گواہ رہے کہتم مظلوم ہو... تمہیں تو ایکٹر ہونا چاہے تھا۔"

''اورتم. تم بھی غضب کے ڈائر یکٹر نکلے۔'' ''میں اور ڈائر یکٹر؟''

"اوركيا... جب وه انوركى مريضة آئى توتم نے اى وقت پلان بناليا كه يمي وقت ہے ... چھماه سے چلنے والے ڈرامے كے ڈراپ سين كا۔"

ورائے سے دراپ میں اس ڈرامے میں خوب رنگ بھرا۔"
اس نے روبینہ کو کندھے سے پکڑ کراپنے اوپر جھکاتے ہوئے

ہے۔ ''اصل رنگ تو تم نے بھرا ، بتم نے دہشت گر دبن کرفون کرنا شروع کیااور کال سنانے کے لیے میں اسپیکر آن ۔ کردیتی تا کہ ملکہ گواہ بنی رہے ؟ انور تک بات پہنچے۔'' ''مگرضنم کواغوا کرانے کا پلان تو تمہارا تھا۔''

"اس بلان میں رنگ تو تم نے بھرا۔ یاد ہے تال میں نے نیزکی کولی ملکہ سے متکوائی تا کہ وہ شجھے کہ میں نے کھائی ہے اور پھر . . . پھر ایک کھنٹے بعد تم نے آکر تیل بھائی ۔ ملکہ نے جسے ہی وروازہ کھولاتم نے اس کے سر تیل بھائی۔ ملکہ نے جسے ہی وروازہ کھولاتم نے اس کے سر پرڈ نڈے سے وارکیا جس سے وہ بے ہوش ہوکر کرگئی۔ میں نے ضم کو دودھ میں نیندکی دوا دے دی تھی۔ وہ بے ہوش برگئی تھے تم اپنی کر میں لے آئی جے تم اپنی تو میں لیکٹ کر میں لے آئی جے تم اپنی تو میں لیکٹ کر میں لے آئی جے تم اپنی تو میں لیکٹ کر میں لے آئی جے تم اپنی تو میں لیکٹ کے ۔ "

'' پھر میں اُسے لے کرطہیر کے پاس پہنچا اور اسے مشورہ دیا کہ وہنم کولے کرکہیں دور چلا جائے۔''

ر بردی ظہیر کو بڑی مقدار میں ڈرگ استعال کرائی اور پھر زبردی ظہیر کو بڑی مقدار میں ڈرگ استعال کرائی اور پھر اے کارمیں بٹھا دیا اور اس کے برابر میں کلورو فارم سکھا کر استعال کرائی اور کھر صنم کو بھایا پھر کار لے کرشا ہراہ فیصل ۔ پہنچ سے ۔ کارروک صنم کو بھایا پھرکار لے کرشا ہراہ فیصل ۔ پہنچ سے ۔ کارروک کرخود افر کے اور کاراسٹارٹ کر کے نشتے میں چورظہیر سے کہا کہا کہا گیا ہے اور کاراسٹارٹ کر کے نشتے میں چورظہیر سے کہا کہا کہا گیا ہے اور کاراسٹارٹ کر انجام . . . ہا ہا۔ "پھروہ چکی بچا کر ہولی۔" دونوں او پر۔"

" حصور وان باتوں کو ... یاد ہے ناکل بینک جا کردمم ٹرانسفر کرانا ہے اورٹر بول ایجنسی جا کر تکث بھی کنفرم کرنا ہے۔''

" ہاں ہاں سب یاد ہے۔۔ ابتم اسپتال جاکرلاش لے آؤتا کہ گفن دفن کا انتظام کیا جائے۔" رشیدا سے بیار کر کے باہر نکل کیا۔

-150 اكتوبر 2015ء

نہیں ہے۔ وہ میرے پاس ہے۔ میں اسے بھاڑ دوں گی۔ اگر کا بی نکلوائی تو میں اسے چیلنج کر دوں گی۔ کیونکہ میں نے اردو میں لرزتے ہاتھوں سے صرف نام لکھا ہے۔ وستخط نہیں کیے ہیں۔''

" " مجھے ایسا کچھنیں ہوگا۔" " تو پھر میرے انقام کا نشانہ تم بھی بنو مے ... عقلندی کا تقاضا ہے کہ میرا ساتھ دو ... پچھ دنوں کی بات ہے پھر ہم ہموں مے اور دولت کا انبار ہوگا۔"

ہے ہر ہم ، وں سے اور دوست 1 ابار ہوہ۔ ""ظہیر اتی آسانی سے اپنی دولت تمہارے نام کر دےگا؟"

و میں اور میں اوسا پانی بھی نہیں مانگیا ... بستم د کیھتے جاؤ ... عشنا دوسرے بچے کی ولادت کے لیے گھر آئی ہوئی ہے ... مجھوا یک کا نثارا ستے سے ہٹا۔'' ''آگر تمہاری ضد ہے تو میں ساتھ دوں گا۔''

کی مجوری اور کھے خوف اور کھے روبینہ کی محبت ، رشید اس کا ساتھ دینے لگا۔ سرف چھ ماہ میں روبینہ نے بہت کچھ حاصل کرلیا۔ وہ کام کر دکھایا جس کی رشید کو امید بھی نہیں متمی۔ اس دن روبینہ نے کتنے فخر سے کہا تھا۔ '' دیکھا کتنی آسانی سے میں نے سب کچھ حاصل کرلیا۔''

"واقعی تم نے کمال کردیا کیلے عضا کوجب وہ شادی کے آٹھ سال بعد ماں باپ سے ملے آئی تواسے سلو بوائز ن وینا شروع کردیا ۔ . . اس کی طبیعت خراب ہوتی چلی تئی پھر ظہیر کو حاصل کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کی سلم سے بیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کی سے بیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے پیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے بیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنم سے بیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنا کرنے کے لیے تم صنم سے بیار کا ڈراما کرنے کے لیے تم صنا کے لیے تم صنا کے لیے تم صنا کرنے کے لیے تم صنا کرنے کے لیے تم صنا کے لیے تم صنا کرنے کے لیے تم صنا کے لیے تم صنا کے لیے تم صنا کے تاریخ کے لیے تم صنا کے لیے تم صنا کے تاریخ کے تاریخ

'''' ووصنم کا سہارا لے کر میں نےظہیر کے دل میں تھر کیا۔'' روبینے فخر ہے بولی۔

" پیرنجی صنم تمهاری نه ہوسکی . . . وہ تمہیں سو تیلی ہی مجھتی رہی نفرت کرتی رہی۔"

"و و سپنولیا ہے۔ اس نے اپنی مال کو انجکشن ویتے و کیدلیا تھا مگر بولتی توکس سے بولتی۔ اس کے باپ کومیں نے اپناد بوانہ جو بنالیا تھا۔"

" اور شاوی کے بعد ... ہاہا شاوی کے بعد اسے میں نے ڈرگ کا عاوی بنا دیا ... مسرف چھ ماہ میں کمال کر وکھا یا۔"

رسایات "بیجی دیکھوکداسے ڈرگ کا عادی کہد کر میں نے بدنام کیاتم اسے نشدلا کردیتے پھر نشے کی حالت میں اسے اکسا کرفون کراتے۔اور میں سب کے سامنے مظلوم بن کر فریاد کرنے گئتی۔"

جاسوسردائجست

READING

GE GEV

## نوكرى

ایک لا ولد برطانوی ارب بتی مختصری علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔اس کی بیوہ دل بی دل میں شوہر کے خوش هکل اور اسارٹ اکا وئنٹنٹ کو پسند کرتی تھی۔ بیوہ ہو جائے کے بعداس نے کھوم سے تک اس کی سر حمر میوں پر نظرر کھی مطمئن ہونے کے بعداس سے ربط ضبط برد حایا اور آخرکاردونوں نے شادی کرلی۔شادی کےدوسرے بی ون اس محص نے اپنی نی نویلی ہوی سے تاریخی بات کمی۔ " جین! میں ساری زندگی سجھتا رہا کہ میں تنہارے متوقی شو برکی تو کری کرر با بول لیکن تقدیر کا لکسا بیقا که دراصل ده میری نوکری کررہا تھا۔ اس نے بیسارا کاروبار اور دھن ووات میرے لیے جمع کیا تھا جواب تمہارا لیتی ہم دونوں کا 公公公

مصنم کی پیدائش کے بعد ایک بچداور ہوا جو چ نہ پایا۔ وہ بیار پر کلیں، ان کی صحت کرنے کی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ ہے روبینہ صاحبہ ان کاعلاج کررہی تھیں مگر زندگی نے وفائیس کی۔"

"أتبيل مرض كيا تفا؟" '' سنتے ہیں کہ وہ رو بینہ اور ظہیر کے تعلقات جان کئ

تھیں ۔ . . ای کا د کھیلیے وہ اس دنیا سے جلی کئیں۔'' " جا تداداب س كنام ب؟

" نیجے رہے جیس اس کیے جائداد طہیر صاحب کے نام ہوگئی۔ان کے بعد ڈ اکثررو بینہ کے نام۔ '' ہوں . . . میں چلتا ہوں'' یہ کہد کروہ اٹھ گیا۔

 $\Delta \Delta \Delta$ رات کا وفت تھا۔شہر کی سوکیس ویران ہورہی تھیں۔ فليش كى تقريباتمام كفزيال بند ہوچكى تعيں۔ايك دو كھر ميں روشی ہورہی تھی۔رشیداورروبینہ بھی بے خرسورے تھے۔ کا فی دن بعدایک بیٹریروہ دونوں سوئے تنے۔ملکہ کا بھی ڈر نہ تھا ای لیے ہرجانب سے بے پروا ہو کرسورے تھے کہ روبینہ کی آ تکھ کھل گئی۔اے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا نام لے کر بکارا ہو۔ وہ اندھیرے میں ادھرادھرد کھے رہی تھی کہ اسے ایک بلکی سی بیکار سنائی دی۔ جیسے کوئی کرب میں اسے

تدفین سے فارغ موکررو بیندنے پہلاکام بیکیا ک ملكه كوايك ماه كي تنخواه و ہے كركہا۔ "اب ميرايهاں ول جيس لگ رہا ہے اس لیے میں ایک ماہ کے لیے لاہور جا رہی ہوں۔ کل سے آنے کی ضرورت جیس ہے۔"

ملكه بعارى ول كے ساتھ سير حياں اتر رہى تھى كەرشيد آ عمیا۔ ملکہ نے اس سے بوچھا''کیا آپ بھی لا ہور جارہے

''ارادہ میرانجی ہے۔'' کہتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتا

وہ کمرے میں داخل ہواتورو بینہ پکینک میں مصروف

" ميركيا... شلوارسوث ... عجب جابلوں والا كام كر رہی ہو۔''اس نے روبینہ کوجھڑ کا۔

ای وفت روبینه کا موبائل فون نج انتام موبائل بیڈ كسر ہانے تيائى پرركھا ہوا تھا۔رو بينہ نے اشارے سے كہا كه وہ فوك اٹھا لے۔ رشيد نے فون آن كر كے كان ميں لگاتے ہوئے روبینہ سے کہا۔" ہم لوگ پیرس جارہے ہیں۔ . چیجوں کی ملیاں نہیں . . . جینز اور شرٹ رکھو . . . بس ۔'' وہ چھوریر تک دوسری جانب سے آواز آنے کا انتظار كرتار با- كى بار بيلو بيلو بيى كما تكر دوسرى طرف سے كوئى جواب جيس آياتواس فيموبائل بتدكرديا-'' کون تھا؟''رو بدینہ نے پوچھا۔

"unknown numbr ہے بٹاید کی نے فلطی سے تمبر ملاویا ہے۔"

جے اس نے ان نون تمبر سمجھا تھا، وہ انسپکٹر انور کا پرسل تمبرتھا۔السپشرانورنے پیرس کا ذکرس لیا تھا۔وہ پہلے بی شک میں گرفتارتھا۔ابِاے پختہ یقین ہو چلاتھا کہ دال میں کچھکالاضرور ہے اوروہ وکیل کے پاس جا پہنچا۔

''ولیل صاحب آپ توظمیر صاحب کے تھرانے کے لیکل ایڈوائزر ہیں ... یہ بتائیں کہ ان کی پہلی بیوی عشنا ےان کے تعلقات کیے تھے؟"

''بات ہیہ ہے کہ ظہیر صاحب مچھ عاشق مزاج . ای لیے ان کے ڈیڈی نے دراشت نامے میں صاف لکھیا تھا کہ تمام کاروبار اور جائدادظہیر کے بچوں کے نام رہے گی ... وہ اسے سیل نہیں کر سکتے۔ دراصل عشنا صاحبے شادی ظہیر صاحب نے باپ سے پو جھے بغیر کی سے۔ یہ بات انہیں بری لکی تھے۔ " ''عشنااورظہیر کے تعلقات کیے تھے؟''

- 151- اكتوبر 2015ء

**Naggo** 

"آئ... يح آو نا-" وبى آواز كر ابمرى-" آئی دیکھونا... ڈیڈی کےسریس بہت چوٹ آئی ہے۔ كتناخون بهدر ہاہے۔ دونوں اس کی کود کھرے سے جو بلکی روشی میں كمرى اويرد كي كرآواز لكارى كى-"فيح جاؤ ... ديكموسم كيا كبدر ال ب-" " ہول میں آؤ ... بیمنم میں ہے۔" رشد نے " محركون ب ... كون ب يدى "روبيند نے اس كى پینے پر ہاتھ رکھ کرسیو حیول کی جانب دھکیلا۔

روبینہ کے دھلنے پررشد آپ سے باہر ہو کیا۔وہ تی كربولا\_ "من نے ... خود من نے ... اے كلورو فارم سلما كرب موش كيا تقا... باب كے ساتھ بھا كركار چلا كى تھى .. الدا يميدن إلى مادى جائے "

مجى او پرجانى سيزهيول كيسرے سايك دوسرى آواز ابمری- ایک محاری مردانه آواز معنیک یو واکثر رشيد تغييك بو ... " بولنے والا مزيد دو تين سير هياں ينج آیا۔روشی می آتے ہی رشیدنے اسے پہچان لیا۔وہ اسپیٹر انور تھا۔وہ طنزیدائداز میں بول رہاتھا۔اس کے ایک ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے میں ایک جھوٹا سایا کٹ ثیب ريكارۇر\_" مجھے جو باكرنا تھا، كرليا... بيشويت كافى ہے۔تم نے خود اقر ارکرلیا کہ منم اور اس کے باپ کوئل کیا ہے... يعني اليكيية نث تماثل "مجروه كراؤنة فكور يرجعا تك كربولا\_ " آؤ...اويرآ جاؤ..."

ینچے کھڑی ہوئی ایک چی اور ایک عورت او پر آنے لگی۔ عورت کو مخاطب کر کے وہ بولا۔'' ملکہ تمہارا مجی شکر ہیں. . ڈاکٹر روبینہ ... میشم نہیں ہے مگر صنم جیسی ہے۔ منم اور طبیر ایمیڈنٹ میں ہی حتم ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر رشيد ووتم على المجاتها كمانون اندهاب ووتم تك چھنے بی ہیں پائے گا. تم نے بالکل سامنے والا فلیث کرائے پرلیا تھا اور وہاں سے فون کرتے تھے مگر ایک دن ... " وہ مزيدايك سيرهمي فيح آآياد ومحرايك دن ليك في تمهاري ایک جملک دیکھ لی تفتی اس لیے میں نے قلمی انداز کا ب ڈراما اسلی کیا اورتم دونوں میرے جال مین آ کے...اب باقی باتی عدالت کو بتانا کہتم نے ایسا کیوں کیا... آخر كيول و اكثر روبينه انقام كى آگ ميں جلتے ہوئے كناه كرتى رى اورايك يورے خاندان كوبر بادكر بيقى-"

يكارد با ہو۔ وہ كان لگا كر سنے كلى فيمى وہ آواز پحر آئى 'آئی۔'' ''کک۔۔۔کو..کون ہے۔'' رویینہ نے تمبراكريو جمار

" آئی... مرایر درد کررہا ہے... آئی۔" آواز بلکی تھی مرساف بھاری تھی۔

"رشید . . . رشیداهو . . . اهو-" رویینه نے برابریس سوئے ہوئے ڈاکٹررشید کوجھنجوڑا۔

"كيا -- كيا موا؟"رشدن چونك كريو چما-«منم . . منم کی آواز . . . ' و کیا بکتی ہو۔

والجى ... الجى اس نے ... لوسنو \_ وہ محر يكاررى ہے۔''رو بینہ کی آواز میں خوف در آیا تھا۔ 'آف ... بتمهارے دماغ میں منم کمس کی ہے...

ممرى ديمود .. كيان رباب .. . سوجاد -" وتنبیل رشید ... وه آوازمنم کی تھی۔ " ابھی اس نے اتنا كما عي تما كه كال عل في التي وونول عي بري طرح 250

"أتى رات كوكون أحمياب" بيكتا موارشيد درواز \_ ک طرف بر حا۔ الل کی آواز مسلسل آری محی جے الل بجانے والے نے بیل پرانقی رکھنے کے بعد اٹھانے کا ارادہ ترک کردیا ہو۔رشیر نے دروازہ کھول کردیکھا پھر یا ہرتکل كيا-روبينه بحى اسك يتي بابرآكى-' کون تھا؟''رو بینہ نے پوچھا۔

"كو ... كوئى نبيل ... كك كى في سويج پر شيپ چيکاد يا تھا۔"

"اوه - كون موسكتا ب؟"

ای وقت تیز ہوا سے دروازہ بند ہو کیا۔ رشید نے بینڈل پکڑ کر تھمانا جاہا۔ عمر دروازہ نہ کھلا۔ لاک ہو گیا تھا۔ پچروه مژکر پولا' 'لاگ آن تفا توکیا ضرورت بھی درواز ہ کھلا چپوڑنے کی۔''

تیز آ داز میں مت بولو۔''رو بینہ نے اے جیمڑ کا۔ "يتمكس ليج مي بات كردى مو-" رشد مجى غص

وه دونوں جھڑرے تنے کہ کراؤ نڈ فلورے پھر آواز

ا ی۔ وہ دونوں نیچ جما تک کرد مکھنے لگے۔اس بار آواز زياد وواقع في

وسردانجست - 152 اکتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

**Negfoo** 



اپنی افادیت نہیں کھوتے... ایک ایسی ہی کامیابِ واردات کی روداد... ہر شخص اپنی اپنی جگه کامیابی سے آگے کی جانب گامزن تھا...مگراچانک ہی قسمت کے پھیرنے ہر شخص کے پھیرے لگادیے...ایکدلچسپکہانیکےمنفردموڑ

## شيطاني ذين اورفتورتيت كمامن بسيانه وف والي عورت كى دليرى ...

ليني ايد مزاس وقت شام كااخبار بره حرباتهاجب واظل دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اپ جوتے اتارے ہوئے تھے اور وہ صرف بنیان پہنے ہوئے تھا۔اس كے منديس ايك سكار ديا مواتھا۔ اس نے اخبار چرے پر سے ہٹایا، منہ میں دبا ہوا گار نکالا اور چی کر بولا۔" ویکھو ہیزل، کوئی دروازے پر آیا ہے۔" پھر اس نے اخبار دوبارہ اٹھالیا اور سگار بھی والس منه مين د باليا-

جاسوسے ڈائجسٹ ﴿153 اکتوبر 2015ء





اس کی بوی ہیزل اس وقت کی میں آئرنگ بورڈ پر کپڑے استری کرری تھی۔ کین کے سنگ میں دن بھر کے دھونے والے برتوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پیٹانی پر آئی ہوئی بالوں کی ایک لٹ کو پیچے کیا اورڈ اکٹنگ روم سے ہوتی ہوئی لیونگ روم میں آئی۔ وہ ایک دہلی تپلی اور محتذے مزاح کی غورت تھی۔ اس کے شانے ڈ مطلے ہوئے تھے اور چہرے سے تھکن عیاں تھی۔ وہ اکتائے ہوئے انداز میں حرکت کرری تھی جیے اس پر مردنی چھائی

انجی وہ اس کری تک بھی نہیں پیٹی تھی جس پر اس کا شوہر لینی بیٹھاا خبار پڑھر ہاتھا کہ دستک دوبارہ ہوئی۔ ''خدا کے داسطے جاکر دیکھو کہ کون ہے؟''کینی نے جمنجلائے ہوئے کہے میں کہا۔

میزل نے کوئی جواب دیے بغیر دروازہ کھول دیا۔ بال کی مدھم روشنی میں وہ اس مخص کو پیچانے میں ناکام رہی جودروازے پر کھٹر اہوا تھا۔ ''مسزایڈ مز؟''اس مخص نے کہا۔

میزل کوا ہے عقب سے لینی کی ہے تاب آواز سنائی وی جو بدستور اپنی کرس پر بیٹا اخبار پڑھ رہا تھا۔'' کون ہے؟''

اس پستہ قدآ دی نے نروس زدو کیجے میں کہا۔ ''یہ میں ہوں ۔ . . بورک، مسٹر بورک۔ میں بال میں سامنے کے اپار خمنٹ میں رہتا ہوں۔''

وہ گرے بالوں والا ایک پستہ قد آ دمی تھا اور اس نے محمرے بلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس سائز کا ایک پیکٹ تھا جو براؤن کاغذ میں لپٹا ہوا تھا۔

تب ہیزل نے اسے پیچان لیا۔" یہ مسٹر یورک ہیں جو ہال میں سامنے کے قلیٹ میں رہتے ہیں۔" ہیزل نے لین کو بتایا۔

سی میدیا چاہتے ہیں؟ "لینی نے پوچھا۔ ہیزل دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ ""کیا آپ لوگ مجھ پر ایک عنایت کر سکتے ہیں؟" مسٹر پورک نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ "نقینا، کیوں ہیں۔" ہیزل نے جواب دیا۔" آخر کوہم پڑوی ہیں اور پڑوی ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔"

مشریورک نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیک

جاسوسرڈانجسٹ -154- اکتوبر 2015ء

کواس انداز ہے اٹھایا جیے اس کے دزن کے بارے میں جنگا نا چاہتا ہو۔'' بیا لیک پیکٹ ہے جومیں اپنے ایک دوست تک پہنچانا چاہتا ہوں۔''

''تو نچر؟''ہیزلنے پوچھا۔

"میں نے اسے فون کردیا ہے اور وہ اسے لیئے کے لیے آرہا ہے۔ لیکن جھے اچا تک باہر جاتا پڑرہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا میں یہ پیکٹ اس کے لیے بہاں چھوڑ جاؤں تا کہ میری غیر موجودگی میں بیاسے ل جائے؟"مسٹر بورک نے کہا۔

" يقينا، كيون تبيس-"

"بیزیادہ بھاری بھی نہیں ہے۔" مسٹر یورک نے بتایا۔"میرادوست تقریباً ایک تھنٹے میں اے لینے کے لیے آجائے گا۔"

میزل نے وہ پیک اس سے لے لیا۔ پیکٹ جرت انگیز طور پر خاصا ہلکا تھا۔'' جمیں خوشی ہوگی مسٹر یورک۔ آخر کوہم پڑوی ہیں۔ ہیں نا؟''

میزل نے وہ پیک مہمان خانے کی الماری کے خانے میں رکھویا۔

''اس محض کا نام کمبر لے ہے۔'' مسٹر یورک نے کہا۔''اور بیہ بات نہایت اہمیت رکھتی ہے کہ یہ پیکٹ سمج محض تک ہی پہنچے۔وہ ایک دراز قامت آ دمی ہے اور اس کے چبرے پرزم کانشان ہے۔''

"اس بارے میں آپ بالکل نے فکر رہیں مسرر بورک۔" بیزل نے کہا۔" آپ کا یہ پیکٹ سے مخص تک ہی بنوع "

'' بیں اس عنایت پرشکر گزار ہوں گا۔'' مسٹر یورک نے کہا۔'' بیں حقیقت میں آپ کا احسان مندر ہوں گا۔ میں یہ پیکٹ بذات خود اسے دیتا لیکن مجھے ابھی پتا چلا کہ مجھے ایک کام کے سلسلے میں فوری طور پر ہاہر جانا پڑے گا۔ میں بے حدشکر گزار ہوں۔''

''بار بار هکریدادا کر کے شرمندہ نہ کریں۔'' ہیز ل کہا۔

تب مسٹر بورک تاکیدی کیج میں کویا ہوا۔''اسے کھولنا مت۔'' میہ کروہ پلٹا اور درواز سے سے نکل کرتیز تیز قدموں کے ساتھ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی سیڑھیوں کی جانب بڑھ کیا۔

"برادیده دلیرے-"لین نے اس کے جانے کے بعد تبعرو کیا۔"اے کھولنامت۔"

**Negfon** 

ذبلکراس

دراز قامت تھااوراس کے جبرے پرزخم کا نشان تھا۔ دوسرا ڈاکو پہتہ قد تھا۔اس کے بال کرے رنگ کے تھے اور اس نے ساہ برنس سوٹ بہنا ہوا تھا۔ یقینا وہ دونوں بورک اور كمبرئن عى تھے۔ ميں بورے يعين كے ساتھ كهدسكنا

'انبوں نے کیا، کیا ہے؟'' میزل نے پوچھا۔ "انہوں نے ایک بمتر بند کا ڑی کو تباہ کیا اور یا کج كروژ ۋالرلے اڑے۔'' ليني نے كہا اور پھراجا تك رك حمیا۔اس نے اپنا محاری مجر کم وجود کری پر سے اٹھایا اور الماري كي جانب بره كيا-

'' دراز قامت اور پہتہ قد آ دی تو بہت ہے ایل۔'' میزل نے کہا۔

" یا فی کروڑ ڈالر۔" کٹی نے نیاز مندانہ کہے میں د برايا- " من كهيد بابول كه . . . .

"تم اس يكث كو باتحد مت لكاء" بيزل اس يرتي پڑی۔اس مرتبہاس کی آ داز اچا تک چھبتی ہوئی اور تیز تھی۔ عین ای کمحے دروازے پرایک بار پھر دستک ہوتی۔ کیکن اس مرتبہ بیدد ستک بلند آواز اور اکھڑین کے انداز کی

ہیزل نے وروازہ محولاتو ساہ سوٹ میں ملیوس درشت چرے والے دو بھاری بعرکم افراد وندناتے ہوئے ایار شنٹ میں در آئے۔ ان میں سے دراز قامت این ایر یوں کے بل دروازے پر کھڑا جھولنے کے انداز میں سرد نگاہوں ہے اِطراف کا جائزہ کینے لگا۔

دوسرا محص کو یا ہوا۔ "بیسراغ رسال رور کی ہے اور میرا نام میکناز ہے۔ جاراتعلق ڈلیتی اسکواڈ سے ہے۔ " بیہ که کروه اندرآ کیا اوراس کری پر بیند کیا جس پر چھود پر پہلے گئی میٹا اخبار پڑھ رہا تھا۔ سراغ رسال رور کی وروازے کے یاس عی معرار ہا۔

ہیزل نے کپڑوں پر استری کرنا ایک بار پھر روک وى اور ليوتك روم من آئلى-"كيامسله، آفيسر؟"اس نے یو جما۔

ميكنازات ويكه كرم حرات بوئ بولا-" يريشان ہونے کی ضرورت نہیں الیڈی۔مسلم آب لوگوں سے متعلق جیں ہے۔ہم آپ کے ایک پروی کے بارے میں جانا

جاسوس<sub>خ</sub>انجسٹ **-155** اکتوبر 2015ء

میزل نے درواز ہیند کردیا اور واپس کی میں جائے کے لیے پلٹ کئ۔

بہ پیت ں۔ "آخر کو ہم پروی ہیں۔ ہیں تا؟" کی نے میزل كے ليج كي الات موئے كہا۔" بشت!" میزل کا چرو تمتما کیا۔ وہ ایک کمھے کے لیے چکچائی،

پرآ کے بڑھے گی۔

''جب میں کام پر چلا جاتا ہوں تو پیخض کتنی مرتبہ يهال آتا ہے؟" لكى نے يو چھا۔

میزل نے اب مجی کوئی جواب مبیں دیا۔

تب لینی بولا۔'' کیا تمہارے خیال میں تم جھے دھو کا مبیں دے رہی ہو؟ میں کل کا بچیمیں ہوں۔'

میزل برستور خاموش رہی۔اس نے استری کی بہش چیک کی ، پھراہے داہنے ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے اس نے کچھ سوچتے ہوئے لینی کی طرف دیکھااوراستری دوبارہ تیجے

"بشت!"لني نے كبا-"ميں كل كا بحيبيں مول-" پھروہ دوبارہ اخبار کی جانب متوجہ ہو کیا اور قدرے بلند آواز میں ریس کے سانج پر صنے لگا۔ پر سرخیوں پر آ کیا۔ ''بس کے حادثے میں چھ افراد زخمی . . . حکومت کی ملس قانون سازی پر بحث... ڈاکو بکتر بندگاڑی ہے یا کج كروز ۋالر لے اڑے "

ہیزل خاموثی اور سکون کے ساتھ استری کرنے میں

تقريباً يا في من كزر مح جب لين احاكك بول يراراس عص كأنام كياتها؟"

'''میزل نے یو چھا۔

"وى جس نے پکٹ لینے کے لیے آنا ہے، بے

'' تمبرٹن یاایساہی کچھنام تھا۔'' "وراز قامت اور چرے پرزخم کا نشان ... یکی بتایا تعانا، ميزل؟ "كنى نے كها۔

میزل نے استری شدہ سفید قیص کی کری کی پشت پراحتیاط سے لئکا دی اور بولی۔"میرے خیال میں

**See Con** 

"ہم این بات پرقائم ہیں۔" لین نے کہا۔" ہم اس كے بارے من محم محم تبين جائے۔" ميكناز درواز ب كى جانب بره هميا\_" سيآب لوكوں كے مفاديس ہوگا كرآپ نے جو كھ بتايا ہے وہى تج ہے۔ اس نے جاتے جاتے کہا۔ محروہ دونوں سراغ رساں وہاں سے چلے کئے۔ان کے نکلنے کے بعد ہیز ل بھی تھکے قدموں سے واپس کچن میں اس نے استری کی تپش ایک بار پھر چیک کی۔ پھر لیٹی ے بولی۔ " تم نے ان سے جھوٹ کیوں کہا؟ " لین کھڑی کے پاس جاچکا تھا اور پردے کی آڑ سے باہر جما تک رہا تھا۔ اس نے ہیزل کی بات کا کوئی جواب متم اس طریقے سے جھوٹ بول کرمشکل میں پڑجاؤ ے۔ 'بیزل نے کہا۔ 'تم باہر کیاد کھر ہے ہو؟''

''ان پولیس والول کود مکھر ہا ہوں۔''کینی نے بتایا۔ 'جیسے بی بیلوگ یہاں سے چلے جا تیں تھے، میں اس پیکٹ كو كھول لوں كا 🚅

''بیجهادت میت کرنا۔'' لدو لینی نے میزل کی بات پر کوئی دھیان مبیں دیا۔اس کے بچائے وہ کھڑکی کے پاس سے پلٹ آیا اور پیڈیوآن کر کے اس کے ڈائل تھمائے لگا۔ پھروہ دوبارہ کھٹر کی کی طرف

يه كم بخت آخركب يهال سے جائيں محى؟" وه

اتنے میں ریڈیو اناؤنسر کی آواز کمرے میں کو نجنے کلی ۔''اب ہم مقامی خبریں بیان کرتے ہیں، پولیس

' مشش!'' کینی نے ہیزل کواشارہ کیا۔''سنو، بیکیا

• • ان دونوں ڈ اکوؤں کوشاخت کرلیا ہے جنہوں نے آج منع جالا کی کے ساتھ بکتر بندگاڑی میں بم نصب کر ے اے اڑا دیا تھا اور لگ بھگ پانچ کروڑ ڈالرلوٹ کر لے گئے تھے۔ پولیس کمشنر پیٹرز نے اعلان کیا ہے، انہیں یقین ہے کہ ان میں سے ایک ڈ اکو ڈیوک یا تھے وفز عرف

'' یہ کہ جو تحص ہال میں سامنے رہتا ہے، مجھے معلوم تھا كدوه ايك مجرم ہے۔" كينى نے جواب ديا۔ "" م اس محص کے بارے میں اور کیا جانے ہو؟ ا میکنا زنے آ مسلی سے پوچھا۔

" مجھ نہیں۔" لین نے کہا۔" بس یہی کہ میں نے اے یہان آتے جاتے ہوئے دیکھا ہے اور پچھٹیں۔" ''مہیں کس چیز نے بیسوچنے پرمجبور کیا کہ وہ ایک مجرم ہے؟''

اس مرتبہ لکنی نے جواب دیتے ہوئے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کی۔'' مجھے دیکھنے میں وہ بے بھروسا اور دھوکے بازلگتا ہے۔ایک نظرد تیصتے ہی بیاحساس ہونے لگتا

''بس یمی؟''میکنا زتے بوچھا۔''بس یمی یا اور پھھ

لتني كاجيره تمتماكما ا بهم جس محص میں دلچیں رکھتے ہیں اس کا قد چھوٹا، بال کرے رنگ کے ہیں۔ وہ ڈارک سوٹ پہنتا ہے۔ اپنا نام يورك بتاتا ہے-كيابيوسى ہے؟" '' بالكل وبى ہے۔' اليني نے كہا۔

"آج رات-" ميزل نے يولنا شروع كيا-

· مین نے اس کی بات کاف دی اور تیزی سے خود کو یا ہوا۔"آج رات ہم نے اے باہر جاتے ہوئے ساتھا۔ سات ہے کے قریب۔'

"لیڈی۔" میکناز نے کہا۔" کیا آپ ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کررہی ہیں؟''

ہیزل کولینی کی بڑی بے کیف آتھے سا اپنے وجود میں کرتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں جیسے وہ اسے دھمکار ہا ہو۔ '' جہیں، کچھ بھی جیں۔'' ہیز ل نے جواب دیا۔ " کیا بھی کوئی اس سے ملنے کے لیے آتا تھا؟ کیا اس

ك كوئى ملا قاتى بھي تھے؟" ''میں نے کسی کوئبیں و یکھا۔''

''اورآج صح؟ کیاوہ آج صح دس بے کے لگ بھگ اہنے ایار فمنٹ میں موجود تھا؟''

'میں نے اِس پر مجی دھیان تبیں دیا۔''

ميكناز الحد كعرا موا- "اوك-" اللي في كها-"اوك، ميں اس بارے ميں آپ كى باتوں كوسليم كے ليتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ اپنے بیان پر قائم رہیں

جاسوسـرِدُانجست <156 اکتوبر 2015ء

READING **Seeffon** 



بٹا مجھے پانے کہ تمہاری ماں کا وزن منوں کے صاب ہے کم ہوا ہے لیکن ڈاکٹنگ ہے 5 کلو کم ہوتا ہے تو تمہاری ماں کی خوش خورا کی ہے چندروز میں 10 کلو پڑھ جاتا ہے۔اس جمع تفریق کا نتیجہ سامنے ہے

کاراد ہے۔ دوبارہ کھڑی کے پاس چلا گیا۔

'دلین !' اس کی بوی ہیزل نے دھی اور مرسکون
آواز میں کہا۔ لین کواس کی آواز دور ہے آئی ہوئی محسوس
ہوئی۔ 'دلین ، میں مہیں ہے کھ کرنے ہیں دول گی۔'

بوئی۔ 'دوبارہ اس کار پرنظریں جمادیں جو نیجے سڑک پر
گھڑی ہوئی تھی۔ 'وہ کہ رہی ہے کہ وہ جھے ہے کھوکر نے

نہیں وے گی۔' وہ خود سے بڑبڑایا۔ 'ایانچ کروڑ
ڈالرز ! اور وہ بجھررہی ہے کہ وہ جھے

مرور المنی کے میزل دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی۔ "مم نے اگر وہ پیکٹ کھولا تو پھر مجھے دوبارہ بھی دیکھ نہیں پاؤ مر "

ین کرلین نے ایک بے کیف قبقہہ بلند کیا۔
اس مرتبہ اس کی پوری توجہ بیزل کی جائب تھی۔اس
کا چرہ یوں تمثمار ہا تھا جیسے اس پر بخار کی کیفیت طاری ہو۔
اس نے اپنی مٹھیاں تختی سے بیٹی ہوئی تھیں اور چرے پر
کرفظی کے تاثرات اللہ آئے تتے۔ وہ بولا۔'' میں تمہاری
نازیبا حرکتوں کو ایک عرصے سے برداشت کرتا چلا آر ہا
ہوں، ہیزل! میں تمہاری ان حرکتوں سے عاجز آچکا ہوں
اور میں تم سے بھی عاجز آچکا ہوں! میں وہ رقم لے کررہوں گا

میلٹن عرف ہورک ہے جو تجوریاں تو ڑنے بیں ماہراورسزا یافتہ ہے۔ وہ آتش گیر مادوں بیں مہارت کا حال ہے۔ دوسرا ڈاکورالف کٹیٹن ہے جو کہ کمبر لے کے نام ہے جس مشہور ہے۔ایک زمانہ تھاجب وہ یا تھے دیڑ عرف ہورک کا سب سے خطرناک دمن سمجھا جاتا تھا۔لیکن لگنا ہوں ہے کہ اس ڈکیٹ کی واردات کے لیے وہ دونوں بھچا ہو سکتے تھ ''

ا بیدو بی دونوں ہیں۔ "کٹنی نے کہا۔ ریڈ بوانا و نسری آواز کرے میں کو تج ری می۔ '' یولیس کمشنر پیٹرز کا کہنا ہے کہ ان دونوں آ دمیوں نے ایک چھوٹا سا اسٹور کھولنے کے بعد اس بھتر بندگاڑی ے مال لانے لیے انے کا معاہدہ کرلیا تھا۔اس دوران وہ بھتر بندگاڑی کی تقل وحرکت کا باریک بنی سے جائزہ لیتے رہے۔ آج سے انہوں نے ایک تھیلاجس میں آتش لیر ماده جیمیایا ہوا تھا، بکتر بندگاڑی کےمحافظوں کے پیرد كرديا تما۔ بيدها كاخيز ماده ايك مقرره وقت پر بھنے ك کے سیٹ کیا ہوا تھا۔ پھر یہ جم جیمز اور نارتھ اسٹریٹ کی كراسك پر ميث كيا۔ دها كے سے بكتر بندگاڑى كے وروازے اڑ کے اور دونوں گارڈ بے ہوش ہو گئے۔ دونوں ڈ اکوجو پہلے ہے اس جگہ چھے ہوئے تھے ،اپنی کین کا و ہے نکل کرتبا وشد و بکتر بند کی جانب لیے اور انہیں بکتر بند میں رکھی ہوئی رقم لوشنے میں کسی تھم کی دھواری کا سامنا ميں كرنا پرا۔ محردونوں ۋاكودوڑتے ہوئے ايك كى ش پنچ اور و ہاں سے علیمہ وعلیمہ و راستہ اختیار کرلیا اور ایک دوسرے کی مخالف ستوں میں فرار ہو مجے۔ اس طرح انہوں نے چتم دید کوا ہوں کوجو پہلے ہی جیرت زوہ تھے، مخصے میں ڈال دیا۔ پولیس کو یعین ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے این این کارلہیں نزویک بی پارک کی ہوئی سمی ۔ بھتر بندگاڑی کے دونوں محافظوں، چندچیم دید كوا موں اور اس رئيل اسٹيث فرم كے ملاز مين نے جن کے ذریعے ان ڈاکوؤں نے وہ ڈی اسٹور کرائے پر حاصل کیا تھا، تمام کے تمام نے کنیٹن عرف کمبرلے کی تعویر کی شاخت کر دی ہے۔ یہ بات بولیس کمشنر پیٹرز نے بتائی۔ایک نامعلوم فون کال سے کی نے بولیس کوخر دی کہ تمبر لے کا دوسراساتھی بورک ہے۔ یہ بورک تھاجس نے بکتر بند میں سے کیش سمیٹا تھا جبکہ کمبر لے زخی محافظوں اورسششدرراه كيرول كي تمراني كررياتها...

سی نے ریڈیو کا سونچ آف کردیا۔ پھر باہر جما تکنے

جاسوسرڈانجسٹ **﴿157** اکتوبر 2015ء

See for

اور یہاں سے نکل جاؤں گا اور تم مجھے نہیں روک سکتیں ، کیا سمجھیں؟''

پھر وہ دونوں خاموثی ہے دیر تک ایک دوسرے کو تبہر

چند لیموں بعدان دونوں کے کانوں میں کار کے انجن کے اسٹارٹ ہونے اورسڑک پرٹائزوں کے چرچرانے کی آواز سائی دی تو دونوں کھڑکی کی جانب لیکے۔ پولیس کی اسکواڈ کارسڑک پرواپس جارہی تھی۔

وہ دونوں اس وقت تک پولیس کار کو د کیمنے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوگئ۔ ساتھ ہی دونوں ایک ہی بات ذہن میں سوچ رہے ہتھے۔ وہ بیہ کہ ان کی شادی اور ان کی باہمی زندگی کے کلائکس کا وقت آن پہنچا

اہمی وہ کھڑی کے پاس سے ہے ہی نہیں تھے کہ
انہوں نے سڑک پارکی سائے کو دھیرے دھیرے حرکت
کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ ایک آ دمی تھا۔ اسٹریٹ لائٹ ک
رفٹنی میں اس کا سامیہ بے حدطویل بن رہا تھا۔ وہ خض آ ہت
آ ہتہ قدموں سے ان کی بلڈنگ کے داخلی دروازے ک
سست بڑھرہا تھا۔ اس کا انداز مجر مانداورارا دے مصم دکھائی
دے رہے تھے۔
دے رہے تھے۔

یہو ہی للہ اسے کہ کی کے کہا۔ وہ دونوں کئتے کے عالم میں اسے اس وفت تک د کمھتے رہے جب تک وہ ان کی بلڈنگ کے داخلی دروازے تک نہیں پہنچ ممیا۔

تب لین انجیل کرتیزی ہے حرکت میں آئی۔

''تم اے اس وقت تک باہر رو کے رکھنا جب تک
میں تم ہے نہ کہوں۔ بچھ کئیں؟' لینی نے غراتے ہوئے کہا۔
پھروہ تیزی ہے المماری کی جانب بڑھا، اس نے وہ
پیک طاق پر ہے اٹھالیا اور بیڈروم میں غائی ہوگیا۔
''لینی!' بیزل نے اے آواز دی۔' لینی!'
لیکن لینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔
لیکن لینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔
بیزل کوزینے پرقدموں کی چاپ صاف سائی دے
رہی تھی جو بتدرت کے نزدیک آرہی تھی۔ پرترکسی نے درواز ہے

ربی کی بوبدری بزدید اربی کی۔ چرکی نے درواز ہے پردستک دی۔ بیزل نے دستک کے جواب میں اپنی جگہ سے کوئی حرکت نبیں کی۔وہ وہیں خوف زدہ کھڑی رہی۔ دستک دوبارہ ہوئی۔

وه کی نه کسی طرح دروازے تک پینچ منی اور درواز

موں وقت اور آنکھیں اندر کو دھنمی ہوئی تھیں۔ اس نے چرہ کرخت اور آنکھیں اندر کو دھنمی ہوئی تھیں۔ اس نے سویڈ کا جیکٹ بہنا ہوا تھا جس کی زب او پر تک پوری بندتھی اور اس کی نیس اور تک بندتھی اور اس کی نیس اور تک بندتھی اور اس کی نیس دے رہی تھی۔ اس نے اپنا ہیٹ بھی پیشانی پر جھکا یا ہوا تھا۔ وہ شعلہ اگلتی نظروں سے ہیزل کود کھر زیاتھا۔

رویید ۱۶ مل ''یس؟'' میزل نے نروس زوہ کیجے میں پو چھا۔''تم کون ہو؟ اورتم کیا جا ہے ہو؟''

وہ مخص بن بلائے اندر آگیا اور بولا۔''میرا نام کمبر لے ہے اور میں اپنا پکٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔'' ''کیما پیکٹ؟''

"مجھ سے بیٹال مٹول کی بات مت کرو۔"اس نے درشت کیج میں کہا۔" کہاں ہوہ پکٹ؟ جلدی کرو۔"
استے میں کئی بھی بیڈروم سے نگل آیا۔اس نے اپنے بنیان کے او پراپ ایک جیک بھی پہنی ہوئی تھی۔
بنیان کے او پراپ ایک جیک بھی پہنی ہوئی تھی۔
"تم ہی وہ محص ہوجس کے لیے مسٹر پورک نے وہ پیک دیا تھا؟" کینی نے یو چھا۔

و میک مجمع البحی البحی

میں چلائمیا۔ لینی نے معصومیت سے پوچھا۔''تم ہی مشرکمبر لے ہو؟'' ''میں ہی کمبر لے ہوں۔آل رائٹ؟اب میں مزید سمسی تاخیر کے بغیروہ پیکٹ چاہتا ہوں۔''

"اوک-"لین نے کہا۔" وہ نیچ بیسمنٹ کے اسٹورروم میں رکھا ہوا ہے۔" یہ کہہ وہ کرتیزی سے ان دونوں کے پاس سے گزرتا ہوا درواز ہے سے نکل کر ہال وے میں چلا گیا۔ "میر سے ساتھ آؤ۔ میں تہہیں وہ پیکٹ دے دیتا ہوں۔" کبر لے ایک لیجے کے لیے بچکچا یا جیسے کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہو۔ پھر لینی کے پیچھے چل دیا اور وہ دونوں ہیسمنٹ کی سیڑھیاں ارتے گئے۔

ہیزل وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد لینی واپس آھیا۔ وہ تنہا تھا۔ ''میرے ساتھ آؤ۔'' اس نے ہیزل سے کہا۔ ''ہمیں کچھکام کرنا ہے۔'' ہیزل نے اپنی جگہ سے کوئی جنبش نہیں کی۔ ہیزل نے اپنی جگہ سے کوئی جنبش نہیں کی۔ ''آؤ۔'' لینی نے سختی سے کہا۔'' ورنہ مجھے دوسرا

رو طریقه اختیار کرنا پڑے گا۔'' • طریقه اختیار کرنا پڑے گا۔'' • 158م اکتوبر 2015ء

جاسوسرڈائجسٹ

ڈبل **کراس** 

جب لینی نے لاش فرش پر چھوڑ دی اور ہیزل کی جانب بڑھا۔اس نے نزویک آگر ہیزل کے دخیار پرایک زوردارطمانج رسيدكيا اوركرجتے موئے بولا۔"اس كے پير يكزكرا ففاؤ-"

ہیزل کو بیسب بچھایک ڈراؤنے خواب کے مانند محسوس ہور ہاتھا۔اُ پئی اسی خوابناک کیفیت میں اس نے لاش کے پیروں کو پکڑا اور وہ دونوں لاش کو درواز ہے ہے باہر

انہوں نے لاش کار کی عقبی نشست پر ڈال دی۔ لینی نے وہ قیمتی پیکٹ لاش کے او پررکھودیا اور ان دونوں کوایک مبل سے ڈھانپ دیائے

''اندر بیٹے جاؤ۔''کین نے ہیزل سے کہا اور خود · ۋرائيونگ سيٺ سنجال لي \_

ہیز ل محرز دہ انداز میں برابر کی نشست پر بیٹے تھی ۔وہ سوچ رہی تھی کہ بیٹھ جواس کے پرابر میں بیٹا ہوا ہے زیادہ د يركبيس ہوئى ايس كاشو ہر ہوتا تھاليكن اب وہ اس سے اس درجہ خوف زوہ تھی کہ جیسے ساری زندگی اس سے نفرت کرتی چلی آئی ہواوران کے درمیان بھی کوئی رشتہ ندر ہاہو۔

کٹنی نے کار آگے بڑھا دی۔ دوران سفر وہ دوتوں ایک دوسرے سے کوئی ہاے جیس کررہے تھے۔اس کیے کہ ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے چھ نہیں تھا۔ ان کی کار کی چھلی نشست پر موجود لاش خود ہی سب چھ کہدرہی ھی۔

نصف راسته طے ہونے کے بعد لینی نے کار کاریڈیو آن کر دیالیکن اس نے ڈائل تھمانے کی قطعی کوشش نہیں کی۔کار کے اسپیکر ہے بلکی موسیقی سنائی دینے لگی جو ہیز ل کو بالكل بمي الجيمي تبين لگ ربي تعي-

پھروہ ایک بہت بڑے خالی میدان پر پہنچ کئے جس کے درمیان ۔۔۔ کوڑا کر کٹ چھو نکنے کی ایک بہت بڑی بھٹی بنی ہوئی تھی۔ بھٹی کے اطراف میں ایک بڑا سا دیوبیکل اسر کچرتھا جو انجی نامل تھا۔اس کے اسٹیل کے گارڈرزیر رنگ بھی نہیں ہوا تھا اور اس کے وسط میں ایک کمبی او کچی چمنی وکھاتی و ہےرہی تھی۔

اس عمارت میں ایک مہیب آگ روش تھی۔اس کی تبعثيول ميں دن رات الاؤ جلتا رہتا تھا جس ميں شهر بھر كا کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگا یا جاتا تھا۔ پیالا وکسی بھی انسانی جسم کو بلک جھیکتے میں شعلوں اور دھو**یں میں تبدیل کرسکتا تھ**ا۔ "عقبی بوائلرروم یا کینی نے کہا۔" رات کوا دھر کوئی

تب ہیزل میکا تکی انداز میں این مرضی کے بغیراس کے پیچھے بیچھے ہال میں سے ہوتی ہوئی بیسمنب کی سیر صیان

نیچ بیسمنٹ خالی، سل زوہ اور اندھیرے میں ڈونیا ہوا تھا۔ جب لین نے لائٹ کا سوچ آن کیا تو ہیز ل خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیمے لگی۔ وحشت اس کی نگاہوں سے عیال تھی۔

ملے تو اسے وہ دکھائی نہیں دیا۔ پھر کو کلے دان کے یاس اسے ایک ہے ہتم سامینما ڈی عیر سائظر آیا۔اس نے غور ہے دیکھا تو وہ اس محص کی لاش تھی۔

تب لینی کو یا ہوا۔'' میں نے اس سے کہا کہوہ پیکٹ کو تلے دان میں رکھا ہوا ہے اور جب وہ کو تلے دان پر جھکا تومیں نے پیچھے سے اس کے سرمیں کولی مار دی ۔'' میزل کانپ کرره کی۔

لینی نے ایک قبقبہ لگا یا اور بولا۔''میں اِن کوئلوں کو انگیشی میں ڈال دوں گا اور ان پر کلےخون کا کوئی وجود باتی

میزل پر بدستورکیکی کی کیفیت طاری تقی ۔ میزل پر بدستورکیکی کی کیفیت طاری تقی ۔ لٹنی اس کے نز دیک آ کراہے کھورتے ہوئے بولا۔

''تم اینامنه بندر کهتا\_تن ربی هو؟'' ہیزل نے کوئی جواب جیس دیا۔

''تم لیبیں انظار کرو۔''لین نے اس سے کہا۔''میں كارتهما كريجيدلاتا مول"

وہ اس کے ساتھ دروازے تک کئی اور کٹنی کے اشارے پروہیں رک کئی۔

اب وہ بیسمنٹ میں اس مخص کی لاش کے ساتھ تنہارہ مین تھی۔وہ اس لاش ہے جتنی دورمکن ہوسکتا تھا،ر ہنا چاہتی تھی۔وہ بلٹنے یا اس لاش کی جانب دیکھنے سےخوف محسوں کررہی تھی۔ایک بارتواہے یوں لگا جیے لاش نے حرکت کی ہے۔ دہشت کے مارے اس کے قدم ڈکمگانے لکے اور اس کی پیشانی پر پسینا آخمیا۔

آخرکار اے کار کی آواز سٹائی دی۔ پھر چند محول بعد لینی آخمیا۔وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا سیدھا لاش کے یاس چلا کیا اور اس کے شانوں کے بیچے ہاتھ ڈال کر اے افعاتے ہوئے بولا۔" تم اس کے پیر پکڑ لو۔" لہجہ

ہیزل نے اپنی جگہ ہے کوئی حرکت نہیں گی۔'' میں یہ المسى كرعتى ،لين من من منبيل كرعتى - "ميزل نے كہا۔

جاسوسيدانجيث - 159- اكتوبر 2015ء

READING See floor



مبيل ہوتا۔"

انجی انہوں نے عقبی ہوائلر روم کی جانب تھوم کر جانے والاراستدنصف طے کیا تھا کدان کے کار کے دیڈ ہو پر موسیقی نشر ہونا بند ہوگئ اورانا وُ نسر کی آ واز انجری۔

" جميں البحی البحی ايك بليتن موصول مواہے جو پوليس مشر پیرز کی جانب سے ہے۔اس نے اعلان کیا ہے کہ بکتر بندگاڑی کولوشنے والے دومکنہ ڈاکوؤں میں سے ایک ڈیوک یا تکے وٹڑ عرف میکٹن عرف بورک کو اس وقت میوکیل ائر پورٹ سے کرفنار کرلیا گیا ہے جب وہ شہرے فرار ہونے ی وسٹس کررہا تھا۔اب اس سے بولیس میڈکوارٹر میں تفتیش

بين كركيني بلندآ وازيس بولا-"اب وه جھے نبيس پكڑ منتے۔ اب میں صبے سے بالاترموں۔ میری اس بوی نے أيك لفظ جمي تين سنا-''

لین نے اپنی کارویو پیر چنی کے بالکل ساتھ یارک كردى پراس نے اپنى جيب س سے ایک جانی نكالی اور یوائل روم کے چھوٹے سے بیرونی دروازے کا تالا کھول ویا۔ پھرلاش کوکار کی عقبی نجست سے تھسیٹ کرینچ زمین پر ڈال دیا۔اس سے بل وہ براؤن پیپر میں لپٹا ہوا وہ پیکٹ لاش کے او پرے اٹھا کرایک طرف رکھ چکا تھا اور اے مبل ے ڈھک چکا تھا۔

بحربيزل كوايئ سامنے وطيل كرا كے بزھنے كوكها اورلاش كو مسيث كربوائلرروم من لے كيا-

وہاں الاؤ زیادہ تیز نہیں تھا۔ اس نے پہلے بھٹی کا بيروني دروازه اور پجروه دروازه کھول دياجس ميں آگ جل ر ہی تھی۔ بھاری اسٹیل کا اونچا دروازہ ایک بڑے سے کیور ہے کھانا تھا۔اس نے بھٹی کی آگ تیز کردی توشعلوں کاعلس اس کے درشت چہرے، اس کی کا پنتی ہوئی بیوی اور لاش كى روب جان چرے پروس كرنے لگا۔

"ادهر\_"اس نے بالآخر کہا۔" پھر لاش او پر اٹھائی اور بھٹی کے دروازے سے جلتی ہوئی آگ میں بھینک دی۔ آگ کے شعلوں نے ایک پینکاری کی اورکڑ کڑانے کی آوازوں نے شعلوں کومزید بلند کر دیا۔ شعلوں کی زردر مگت اب نیکوں ہو می اور لاش نے جرمرانا شروع کردیا تھا۔ تب ہیزل سے بیہ منظر دیکھا نہ کیا اور اس نے منہ دوسری طرف چیرلیا۔

اب اس کے سامنے لینی کا چمرہ تھا جوم کاری اور نفرت کی شدت ہے سے سا ہور ہا تھا۔ اس کی سخنی آٹکھیں معنی خیز

انداز میں میزل پرجی مولی جمیں اور میجانی کیفیت ان سے عياں می۔

ای سے پیشتر کہ وہ میزل پر جھپٹنا، میزل نے ایک زوردار کی اری اورویاں سے دوڑ پڑی۔ وہ شاید بی جین میں اتنا تیز دوڑی ہو کی جیسے اس وقت بایوی کے عالم میں یا کلوں کے مانندووڑرہی تھی۔

مین اس کا تعاقب کرر ہا تھا۔ ہیزل کوسٹوک پر کینی کے دوڑتے قدموں اور اس کے گہرے بیانسوں کی آوازیں ا بنے عقب میں صاف سائی دے رہی تھیں۔ایے بھاری بحركم وجودكي وجهد وومري طرح بانب رباتفا-

پھر اس کے ہانینے کی آوازیں آنا بند ہو لیس اور دوڑتے قدم بھی رک کئے۔ شایدوہ بری طرح تھک چکا تھا۔ لیکن دوسرے کمھے ایک کویج سٹائی دی نہ

منی نے اس پر فائر کیا تھا۔ لیکن اس کا نشانہ خطا حمیا۔ ہیزل بدستور یا گلوں کی طرح دوڑتی چلی جارہی تھی۔اس کا رخ ان روشنیوں کی جانب تھا جود ورلگ بھگ چوتھائی میل کے فاصلے پر دکھائی وے رہی تھیں۔ وہ کوئی رہائتی علاقہ تھا۔ دوڑتے دوڑتے اس کے چینچروں میں سخت تکلیف ہونے لی اور اے اپنا ول اچل کر طلق میں آتا محسوس ہونے لگا۔

اجاتک اے سڑک پر اپنا سامیہ اپنے سامنے دکھائی دیا۔ ساتھ ہی عقب سے ایک انجن کا شور سنائی ویے لگا۔ لین اب اپنی کار میں اس کے پیچھے آر ہا تھا اور اسے چل دینا جابتاتھا۔

میزل نے دیوانہ وارسڑک کے کنارے بنی ہوئی نالی میں جست لگائی تو پہتے پر سے او حکتی ہوئی کیے چلی گئی۔وہ کار کے بیچے آنے ہے بال بال بچی تھی۔سڑک کے کنارے بکھرے ہوئے کنگر ٹائروں کی رکڑ سے اڑتے ہوئے اس کے جم سے گرائے تھے۔

کارکافی آ کے نکل چکی تھی۔ پھردور جانے کے بعداس کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں بھی مدھم ہو گئیں۔کیکن پھروہ روشنیاں دور سے تھومتی دکھائی دیں۔کار واپس مزر ہی ھی اوراس کارخ ایک بار پھر ہیزل کی جانب تھا۔

ہیزل چاروں ہاتھ پیروں کے بل پشتے پررینگتی ہوئی تیزی سے مزید آ مے نکل کئی اور ایک قدر سے اند میری گہری جكه ميں دبك تئ جہاں خشك كھاس اكى ہوئي تھى۔

کارکی آواز تیزی سے زو یک آربی تھی۔ پھروہ اس جكه مصة كے نكل تنى جہاں ہزل چھپى ہوئى تقى سراك يراس

جاسوسردائجست -160م 160م 2015ء

READING **Negfoo** 



ہیزل نے ناتوانی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''لیں ، یہ بی لیں۔'' کاؤنٹر مین نے کافی کا کپ اس کے ہونٹوں سے لگادیا۔

ہیزل نے ایک بڑا ساتھونٹ بھرلیا۔ کر ما کرم کافی نے اس کی زبان اور اس کا حلق جلا دیا۔ لیکن اس کی مر ماکش نے اس کے ذہن کو جیسے ایک جھٹکا سا دے دیا اور اس کے سوچنے بیجھنے کی صلاحیت لوٹ آئی۔

''میں بالکل شکیک ہوں۔'' ہیزل نے سرکوشی کے انداز میں کہا۔''وہ پولیس ...

''جم اسمیں فون کر چکے ہیں۔'' ریڈیواس کے بوتھ کے برابر ہی میں رکھا ہوا تھا۔ ا جا نک ریڈیومیں ایک جنبھنا ہے ہی ہوئی اور ہیز ل کا ذہن پوری طرح سے بیدار ہو کیا۔ اناؤنسر کھدر ہاتھا:

''ایک بے رحمانہ اور عیارانہ ڈیسی جس کا اعتراف یا کے وٹزعرف بورک نے کرلیا ہے۔ پولیس کمشنر پیٹرز کے مطابق اس کا اختیام انڈر ورلڈ کے پیچیدہ طریقے اور ایک ووسرے کو ڈیل کراس کرنے کی صورت میں ہوا۔ پولیس کمشنر نے بتایا ہے کہ لکیٹن عرف ممبر لے نے پولیس کو بورک کی بناہ گاہ کی مجبری کر دی تھی۔ اس کے جواب میں بورک لونی ہوئی تمام رقم چرے کے ایک سفری بیگ میں چھیا کرفرار ہونے میں کا سیاب ہو کیا تھالیکن ائر پورٹ پر پر اس اور لوئی ہوئی رقم اس کے پاس سے برآ مدہوئی۔ فرار ہونے سے پہلے اس نے اس جرم میں شریک اپ ساتھی ممبر لے کی موت کا ممل انتظام کرلیا تھا۔ اس نے ایک بم بنایا تھا کہ جونگی پیکٹ کو کھولا جائے، وہ بم پہیٹ ير ب\_اس نے كمبر لے كو بتايا تھا كدؤ كيتى ميں لوئى كئي رقم میں سے اس کا حصہ اس پیکٹ میں موجود ہے جو وہ کی مخصوص جگہ چھوڑ آیا ہے اور کمبر لے وہاں سے اس پیکٹ کو ماصل كرسكتا ہے۔ يوليس اس يكيث كى الاش ميس ہےجس میں وہ بم . . . '

اتنے میں دور فاصلے پر ایک کوئے س سائی دی اور دھاکے کی آواز ہےریسٹورنٹ کے دروازے اور کھٹر کیا ا

'' یہ ... بیکیبادها کا تھا؟'' کاؤنٹر مین نے پوچھا۔ '' چھنبیں۔'' ہیزل نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' کچھ

مقام سے لگ بھگ ہیں گر دور جانے کے بعد کاررک می۔ لین کارے نیچے ار آیا اورسٹرک کے کنارے پشتے کے یاس آكرنالي مين جما تكف لكار

اند ميرے ميں اسے پچھ صاف د كھائى نبيس دے رہاتھا۔ ''ہیزل!''اس نے آواز لگائی۔''ہیزل!'' میزل اس مقام سے پر ہے گھاس میں و کی پڑی رہی۔ ''ہیزل! ڈرو مت، میں حمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤںگا۔میں توبس نداق کرر ہاتھا۔''وہ بلندآ واز ہے کہہ

میزل یقینا ہے ہوش ہو گئی تھی۔اے لینی کے جانے یا کارکی واپسی کے بارے میں چھے یا دہیں تھا۔وہ تو بس اتنا جانتی تھی کیداس نے اپنی آئیمیں موند لی تھیں اور دعائیں ما تک رہی تھی۔

جب اس نے آئکھیں کھولیں تولین جا چکا تھا۔ وه دیرتک ابنی جگه ساکت پرسی رای ب جب اے یقین آتمیا کہ لینی جاچکا ہے تو بالآخروہ بہ

مشکل تمام اٹھ کھڑی ہوئی اور نالی سے نکل کرسڑک پرآگئی۔ اس کاسر بری طرح چکرار ہاتھااوروہ ڈھگاتے قدموں کے ساتھ سڑک پرآ کے بڑھ رہی تھی۔اے کھا حساس نہیں تھا کہوہ کدھرجار ہی ہے۔

آخر کار وہ اس پختہ سوک پر پہنچ منی جہاں سے میکانات سے چھنتی ہوئی روشنیاں اب صاف دکھائی دیے لگی معیں۔اس کے قدم اب بھی و ممکارے تھے۔ پھر کی نہ کی طرح وہ سڑک کے پہلے کارنز تک جا پہلی جہاں ایک چھوٹا سا رِيسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ بيريسٹورنٹ گندہ اور بدوشع سا تھا کیلن ہیزل کے لیے بیاس وفت کسی جنت ہے کم جبیں تھا۔ ہیزل نے ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولا اورلژ کھڑاتے ہوئے اندر داخل ہوگئے۔

''پولیس کوفون کر دو۔''اس نے کاؤنٹر پرموجود محف

اس کے خیال میں اب وہ محفوظ تھی۔محفوظ اور آ زاد . . . ليكن كيا وه واقعي محفوظ اور آ زادتھي؟ كيا جيب تك لینی زندہ رہے گا وہ خوف اور خطرے ہے آزادرہے گی؟ کیا وہ اس کے پیچھے نبیں آئے گا؟ کیا اس کی آٹھوں سے ل کی روشنی معدوم ہوجائے گی؟

یہ خیالات اس کے ذہن میں اچا تک کلبلانا شروع ہو منئے تھے اور وہ حواس با خنہ ہور ہی تھی۔

ب خميك تو بيل نا، مس؟" كاؤنثر مين -

161- اكتوبر 2015ء



عقیدے کے مطابق بہت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد حکیل بگڑے ذہن والوں کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے... محترم پوپ پال نے کلیساکے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھنائونے الزامات میں نکالا ہے، ان کانکربهی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے...استحصال کی صورت کوئی بھی بن قابل نفرت ہے...اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلاحی ادارے كى پناه ميں پهنچاديا تها...سكه رہا مگركچه دن، پهروه بونے لگا جو نهيں ېرناچابىي تها...ردېهى مئى كاپتلانهيى تهاجوان كاشكارېوجاتا...و داپنى چالیں چلنے رہے، یہ اپنی گہات لگا کر ان کو نیچا دکھاتا رہا... یہ کھیل اسی رقت تک رہا جب اس کے بازو توانات ہو گئے آور پھر اس نے سب کچھ ہی الٹ کررکھ دیا...ابنی راهمیں آنے والوں کو خاک چٹاکراس نے دکھا دیا که طاقت کے گھمنڈمیں راج کا خواب دیکھنے والوں سے ہرتر... بہت ہرترقوت وہ ہے جو بے آسرا نظر آنے والون کو نعرود کے دماغ کا مجهر بنا دیتی ہے ... پل پل رنگ بدلتی، نئے رذگ کی سنسای خیزاور رنگارنگ داستان جس میں سطر سطر دلچسپی ہے.

سنشنى اورا نكشن مسيس انجمسسرتا ڈوبست اولچيه

جاسوسرڈانجسٹ -162 اکتوبر 2015ء





شكيله نے مجھاس چونكاد بے والى اطلاع كے متعلق بتایا کہ امریکا سے سرمد بابا کا فون آیا ہے، وہ آج شام کی فلائث سے یا کستان لوٹ رہے ہتھے۔

" من عابدہ اور عارفہ بھی ساتھ ہیں؟ " میں نے ب اختیار پوچھا۔ مجھےعابدہ کی طرف سے زیادہ فکروتشویش لاحق مھی۔ حالاتکدسرمد بایا کی واپسی کی خبر سے مجھے خوش ہونا جاہے تھا،لیکن شکیلہ کا کھٹا گھٹا چہرہ و کھ کرنجانے کیوں میں اندرے ایکا کی بےنام وسوسوں کا شکار ہونے لگا تھا۔

میری سوالی نظریں ملکیلہ کے چرے پر مرکوز تھیں اور وہاں جھے ایک ہولتاک خامتی کے سوا کچھیس ملاتو میں نے تقريباً جِلَا كراور تيز ليج مِين اپناسوال د ہرايا۔

"میں کیا ہو چھرہا ہوں ملیلہ؟ کیا عابدہ بھی ان کے ساتھلوٹ رہی ہے؟"

"نن ... نبیں۔" بالآخر کھلیہ کے حلق سے پھنی پھنی آواز تھی اور میں نے دوسرے ہی کمچ شکیلہ کودونوں بازوؤں ے پار کربری طرح جمنجوڑ ڈالا۔

" تم كهنا كياجا متى بهو؟ كل كراورصاف بولو-" يحكيله كا چره مجھےاترااتراسادکھائی دیا۔جیسےوہ میرےسامنے ابھی کوئی بھیا تک اعشاف کرنے والی ہو۔

وہ میرے مجتنبوڑنے کی پروا کیے بغیر بولی۔ "سرمدیابا كے ساتھ صرف عارفہ لوٹ رہى ہيں۔

" كك ... كما؟ "من بور ، في جان سے جلا كرره كيا-ميراسر چكراكياتها، جھے إيسالكا جيے درود يواردال رہے ہوں اورز مین بیروں تلے سے کھسک رہی ہو۔

"ي ... يتم كيا كهدرى مو؟ عا... عابده ان ك ساتھ کیوں جیس آرہی ہے؟ "میری حالت غیر ہورہی تھی اور مس محکیلہ سے اس طرح بات کررہا تھا جیسے سارا قصور اس کا ہو۔حالاتکیاس بے جاری کا کیا دوش تھا؟ وہ توصرف وہی کھے بتار ہی تھی جواس نے فون پر سنا تھا۔

ایسے بی وفت میں اول خیرمیری طرف بڑھا اور میرا دایال شانه بولے سے تھیتھیایا اور مجھے ایک صوبے پر بھا

"كاكے! ذراسنمال خودكو\_"

" کیے سنجالوں یار میں خود کو؟" میں جیسے اس پر جڑھ دوڑ ااور مارے طیش وغضب کے اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوااور حلق کے بل چلا کر بولا۔

" مجھےفون ملاکر دو شکیلے! میں خودسرمد بابا سے بات كرون كامن البين اليي حركت بهي تبين كرنے دوں كا-"

اول خیرمیری بپھری ہوئی حالت دیکھکر پریشان ہو کیا اور شکیلہ کا چہرہ متوحش نظر آنے لگا۔ '' کا کے! توہات توسن۔''

" میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گااول خیر!'' میں نے پُرغیط انداز میں قریب دھری تیانی کو لات رسید کردی۔" اور اگر کسی نے میرے آڑے آنے کی کوشش کی تو میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بیصریحاً دھوکا ہے، عابدہ کے بیاتھ، میرے ساتھ۔عابدہ اے کی کام سے امریکا جیس کئی تھی، وہ سرمد بابا کی بیار بہو کے ساتھ گئی تھی۔ اور اب سے دونوں اس بے جاری کو وہاں دیار غیر میں بالکل اکیلا چھوڑ کر خودوالى لوث ربىي - بركزميس-

اول چر پھرميري طرف بره ها تو ميس نے اسے بھي دھكا وے کرخودے پرے کردیا اور پرطیش نظروں سے قریب کھڑی لرزتی کا نیتی محلیات بولا۔" تم نے سنامیس - کیا کہا ہے میں نے۔ مجھے اس وقت فون ملا کردو۔

میری دہاڑ ہے بوری کو تھی کو بچ ربی تھی۔ امال جو دوسرے کمرے میں تھیں، فورا وہاں آن پہچیں اور مجھے غصے سے پھنکتا و کھے کر پریشان ہوئٹیں اور وہاں موجود سب کی طرف سواليه تظرول سے تكفيليس-

شكيله فروأفون لمايا محركسي وجه سرابطه نههوسكاء تا ہم وہ کوشش میں تلی رہی۔میری حالت ایتر ہورہی تھی۔ میں کرے میں زحی شیر کی طرح مبلنے لگا، اول خیر کو دوبارہ میر عقریب آنے کی جرات جیس ہو کی تھی۔

ميرے اندر ايك آگى بيوك الى مى،جس كى حدت ہے میرے جم کارُوال رُوال بری طرح تے رہاتھا۔ ایک جوالہ مھی تھا جو بچھے بہت تیزی سے ایک کپیٹ میں لے ر ہاتھا۔ و ماغ اس بیش سے سل ہور ہاتھا۔

میں سوچ بھی تبیں سکتا تھا کہ سرمد بابا جیسا آ دمی ، جو پیے حقیقت اچھی طرح جانتا تھا کہ عابدہ میرے لیے کیا حیثیت ر محتی تھی۔وہ میرے لیے کیا تھی اور میں اس کے لیے کیا تھا۔ وہ سب مجھ بھی سرمد بابا کے علم میں اچھی طرح تھا کہ عابدہ کو اس کی بیار بہو کے ساتھ روانہ کر کے میں اور عابدہ کس بڑے اور حمن امتحان سے گز ررہے تھے، چہ جائیکہ اب وہ اسے وہیں سمندر یارچھوڑ کر اور وہ بھی ایسے حالات میں، صرف ا پن بہوکو لے کرواپس وطن لوٹ رہے تھے۔ جیسے عابدہ سی

دوسرے شہر میں ہو۔ رہ رہ کرمیری آنکھوں کے سامنے عابدہ کا ڈراسہا چرہ،اس کی مخدوش یا تیں، وہ سب یا د آنے لکیں جواس

جاسوسردانجست م164 اکتوبر 2015ء

آواره گرد سیمشرگیارا سیم راول خریز نظا کریشار درگیار

انداز میں بیٹے کیا، ایسے میں اول خیر نے شکیلہ کو اشارہ کیا اور ماں جی سے پچھ کہا۔ شکیلہ ماں کو لے کرایک کمرے کی طرف بڑھ گئی اور پھر اول خیر میرے قریب آ کر بیٹھ کیا تھر بہت

وهیرے سے اور بہت محبت کے ساتھ میرے کا ندھے پر اپنا ایک باز ور کھتے ہوئے بولا۔

"اوے کا کے! بھلا مجھ سے زیادہ کون تیرادر دہمتا ہو گا۔ توبھی جھلا جاتا ہے۔ایسے یارکوتوخود سے پرے دھکا دیتا ہے جس نے تیرے دکھوں کو اور تجھے بھی اپنا سمجھ رکھا ہے۔" اس کی آ واز بھر اکئی تھی۔ میرے دھکا دینے سے اس بے چاہے کو یقینا دلی تکلیف ہوئی تھی اور جھے بھی بعد میں اس کا احساس ہوا تھا۔ لہذا میں نے اس طرح اپنا سر جھکا ہے

" يار...! مجصمعاف كردينا-"

"اوخیر کا کے! معافی جملائس بات کی؟" اس کا خصوص اندازلوث آیا۔"اوے یارا! محبت کی ایک میم خرابی تو ہوتی ہے کہ بندہ لاڈ میں آ جاتا ہے،اپنے بیارے دوست کی ایک تھوڑی تکلیف بھی برداشت تبیس کرسکتا۔ نوراول پ لے لیتا ہے۔ چل جھوڑ،خود کوسنجال ذرا۔سرمد بابا کوآلینے در سریعر میں ا

''اول خیرا تو جمتا کیوں نہیں ہے۔' میں نے اس کی بات کائی۔''سر مدبابا آخر عابدہ کو وہاں کیوں اور کس کے دخم و کرم پر چھوڑ کر آرہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں اس کے بخیر ۔ . . ' میں باعث رفت کے اپنا جملہ پورانہ کرسکا۔

ای بازو کے قیبرے میں ، جواس نے میرے شانے پر بڑی محبت سے پھیلار کھا تھا ، جھے ہے اختیار خود سے لگالیا۔
''او خیر کا کے! میں سب جانتا ہوں اور تیرے اندراس وقت کیا پک رہا ہے وہ بھی۔ تو ذراسر مد بابا کوآلینے دیے۔
اور ابھی ان کے ساتھ برتمیزی نہ کر۔ کیا خبر حقیقت کیا ہو؟ وہ کتنے مجبور ہوں یا انہوں نے عابدہ کے لیے کیا بھلائی سوچ کھی ہو۔ اور پھر وہ ایک بڑے آدی ہیں۔ یہاں تک انہوں نے اپنا کام آسان کرلیا ہے تو آ کے بھی وہ بہت کھی کرلیں کے۔ انہوں کے۔ انہوں کے۔ انہوں کے۔ انہوں کے۔ انہوں کے۔ انہیں بھی آخرایک ایک بات کااحساس ہوگائی۔'

میں نے اپنے علق میں اڑنے والی رفت کو نگتے ہوئے کہا۔ ' یاراول خیر! سرمد بابا کو کم از کم اس سلسلے میں کوئی تفصیل تو بتانا چاہے تھی کہ آخر صرف عابدہ کے ساتھ بی ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لا سکے؟ جبکہ تفیین الزام تو ان کی بیوہ بہو عارفہ پر تھا، عابدہ بے چاری کوکس الزام کے تحت وہاں امریکا میں روک لیا گیا ہے؟ اب وہ الزام کے تحت وہاں امریکا میں روک لیا گیا ہے؟ اب وہ

نے وہاں رہتے ہوئے محسوس کی تھیں اور وقنا فو قنا ان کے بارے میں مجھ سے فون پر ذکر بھی کرتی رہی تھی۔ ''دششش ... شہزی! لو... در ابطہ ہو گیا۔''

معاً مجھے بھیلیدی آواز نے چونکادیا۔ میں نے جمپٹ کر اس کے ہاتھ سے سل لیا اور اپنے کان سے لگالیا۔ ابھی میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے سرمد بابا کی آواز ابھری

''میں زیادہ ویر ہات نہیں کرسکتا۔ پچھ مجبوری ہے۔ جلدی کہو، کیا کہناہے؟ کون ہے؟''

سرمد باباکی یہ بات س کرمیرااندرانگارہو گیا۔ میں بہ مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔"سیٹھ منظور وڑائے! یہ مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔"سیٹھ منظور وڑائے! یہ میں بات کررہا ہوں، شہر اداحمہ خان۔اور آپ کومیری پوری بات سنتا ہوگی۔"میں نے ایک ایک لفظ چیا کر کہا اور دانستہ انہیں سرمد بابا کے بجائے"سیٹھ منظور وڑائے کے نام سے مخاطب کیا تھا، تو دوسری طرف چند لحوں کے لیے چیسی جھا

کئی۔پھران کی تغیری ہوئی آواز اہمری۔ "بیٹا! میں پاکستان ہی آر ہاہوں اور مزید تفصیل ..." "سیٹھ منظور وڑائے! بچھے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، جھے صرف یہ بتا تمیں کہ عابدہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ آرہی ہے؟" میں نے ان کی بات کاٹ کرسر داور شخت کہے میں کہا تو دوسری طرف سے سرمہ بابا نہایت شفیق کہے میں

یں بہا تو دوسری سرف سے سرمد بابا بہا ہے ۔ں ہے ۔ں ولے۔ ''شہری بیٹا! میں تہاری پر بیٹانی کی وجہ مجھر ہا ہوں

اور میں خود بھی پریٹان ہوں۔ یہاں کے حالات ایک دم بعیا تک صورت اختیار کرکئے تنے اور ہم تینوں کے لیے بعیا تک صدرت میک نبعہ رہ ہے۔ تشکیمیں ''

یہاں سے نکلناممکن جیس رہاتھا۔ یہ توشکر ہوا کہ . . . '' اچا تک رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں جیسے پاگل ہو گیا اور میلو، میلوکرتارہ گیا۔ ممرد وسری جانب سے اب سموتھ ٹو ان کے

سوا کچھنیں سنائی ویا۔ تھکیلہ، جومیرے قریب ہی کھٹری تھی ، مجھے سے فون لے کردوبارہ ملانے لگی۔ تمررابطہ نہ ہوسکا۔

''کیا ہو گیا شہری پتر؟ خیریت تو ہے تا؟'' مال نے چند قدم میری طرف بڑھاتے ہوئے فکرمندی سے کہا تو میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔

ریک ہری ماں کو کیا بتاتا؟ بات کمی تھی۔ای کیے میں نے میں ماں کو کیا بتاتا؟ بات کمی تھی۔ای کیے میں نے اپنی ابلتی کھولتی حالت پر قدر سے قابو پاتے ہوئے کہا۔ و وسیح مبیں ماں جی! بس تھوڑی سی پریشانی ہوگئی

'' پر جہیں ماں جی! بس تھوڑی تھی پر بیٹای ہو تی ہے۔ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا، آپ بلاوجہ پر بیٹان نہ ہوں '' میہ کر میں قریب دھرے صوفے پر کرنے کے

جُاسوسے ڈائجسٹ م 165 اکتوبر 2015ء

READING

كہاں ہے؟ كس حال ميں اور كس كے پاس ہے؟ ميس توبيہ سارى بالمنسوج سوچ كرى ياكل مواجار بامول يار!"

"میں مجھرہا ہوں تیری دلی کیفیات کوشنزی کا ہے!" اول خیر بولا۔ " ہم اب اللہ سے دعا بی کر سکتے ہیں بہتری ک\_اورسرمدبابا کا تظار وه آج رات آرے ہیں۔ تب بی حقیقت ہے پردہ اٹھ سکتا ہے۔ بار ماں جی کا بی خیال کر لے، وہ مجھے اس قدر پریشان و کھ کرخود بھی تشویش زوہ ہو

میں نے اس کی بات پر چپ سادھ لی مراندرے من اس قدر بال موكرره حمياتها كم محص ايك لحد تك تبيس بتایا جارہا تھا۔ پھرمیرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اول تر سے کہا۔

" ياراول خير، ايك كام تو موسكا ب نال- بم اس اسپتال والوں ہے فون کر کے ہی ہو چھرلیں کہ آخر ہے معاملہ کیا مواتفا؟ اورعايده ... "

، اور عابد .... ابھی میں نے اتنا بی کہا تھا کہ اچا تک شکیلہ نمودار ہوتی۔وہ مال کوان کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔سیل فون کے وہ میرے قریب آئی تو میں بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا کہ شايدامريكا سے بى كوئى فول كال آئى ہو؟

" شہری! امریکا ہے کی خاتون کا فون ہے تمہارے کیے۔" کہتے ہوئے شکیلہ نے فون جھے تھا دیا۔ میں جیران ہوا کہ بھلا امریکا میں بیرمیری کون جائے والی نکل آئی تھی؟ محرمیرا دھیان عارفہ کی طرف جی کیا، مراس کی طرف سے امید کم بی تھی، وہ لوگ تو جہاز میں سوار بھی ہو چکے ہوں گے۔ میں نے فون کان سے لگا کر ہیلوکہا تو دوسری طرف ہے ایک اجنی خاتون کی آواز اہمری۔لب ولہجہ امریکن ابککش تھا۔اور یوایس اے انگریزی میں بی اس نے مجھ سے

"مہلو! کیا میں شہزاد احمد خان سے بات کر رہی ہوں؟" دوسری جانب سے اس نے استفساریہ کہا، لہجہ اور انداز تخاطب شائسته تفاريس نے بھي انگريزي ميں جواب

"جى بال! ميں شهرِ اداحمه خان بات كرر با ہوں.... معان يجير كامس آپ كو پېچا نامېس

مسٹرشبزاد! بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ آپ جھے نہیں جانے گرمیں آپ کوجانے گلی ہوں۔ آپ کی گرل فرینڈ عابدہ کے توسط ہے۔''

عابدہ کے ذکر پر جیسے میرے دل کی دھوکن بے قابو

جاسوسرڈائجسٹ ط166◄ اکتوبر 2015ء

ہونے لکی اور بے چینی فزوں تر۔ میں نے بے قراری سے

پوچھا۔ ''آپ کون؟ عابدہ کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ اور وہ کہاں ہے اور کیسی ہے؟ پلیز ،آپ مجھے اس کے بارے میں مچھ بتائیں پلیز۔'

"it,s my pleasure مسرُشهراد کهمیری آپ سے بات ہوگئی۔" پھرا پنا تعارف کراتے ہوئے بولی۔ میرانام آنیه خالدہ ہے اور میں امریکن نژادمسلم ہوں۔ يهال ايك امريكن براؤ كاسث ادارے ميں وسركث فيكث ر پورٹر ہوں اور ڈس کوری چینل میں فیلڈ اینڈ ریسر ج آفیسر بھی۔میرا تعارف لمباہوجائے گا۔آپ بس اتناجان لیس کہ آج كل امريكامين مونے والے ايك عالمي توعيت كے دل فكار واقعے نائن الیون کے سلسلے میں پس پردہ حقائق کے لیے كوشال ہوں اور ساتھ ہى يہاں مقيم مسلم كميوني پراس واقعے كى وجہ سے پڑنے والے منفی اثرات کی پروٹیکشن کے لیے مجمی کام کررہی ہوں۔عارفہ کے سلسلے میں جو کھے یہاں ہوا یا کیا کیا،اس کی جھان بین اور حقیق بھی میں کررہی ہوں۔'

اس کی بات پر میں چو کے بنا ندرہ سکا تھا۔ اور اس روز کار میں ریڈ ہوسے نشر ہونے والی وہ ریورٹ،جس میں مسلم امریکی نژاوخا تون آنسه خالده کا نام کیا حمیا تھا، یکدم میرے ذہن میں تازہ ہوگئی۔

"جى، جى، جھے يادآ كيا۔ ميس نے اسسلسلے ميس آپ کے نام کا ذکرسنا تھا۔ "میں نے فورا کہا تو وہ یولی۔

''ضرورسنا ہوگا۔ تکراس وفت آپ کوفو ن کرنے کامیرا مقصد آپ کوحالات سے آگا ہی دینا اور ای سلسلے میں آپ ہے چھتعاون در کارتھا۔"

"میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ایک بری پریشانی کوشیئر کیا۔ "میں نے جلدی سے کہا۔ میرا دل بے طرح دھڑک رہا تھا، آنسہ خالدہ کو میں اپنے لیے ایک امدادييبي بى تصور كرر باتھا۔

'' در حقیقت میں اس وقت عابدہ کی وجبہ سے ہی پریشان تھا۔ کیونکہان کے دوریلیٹیو زمسٹرمنظوروڑ ایج اوران کی بہوکوچھوڑ دیا حمیا ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آر ہا ہے کہ امریکی حکام نے عابدہ کوئس جرم میں روک لیا ہے۔ پلیز، آب میری عابدہ سے بات کروادیں۔"

میں ایک ہی سانس میں بیسب کہ کیا تو دوسری جانب ے آنسہ خالدہ کی آواز انجمری۔ ''ایگزیکٹلی! میں بھی ای نقطے پراپئی تحقیقات کو آ کے

**Needloo** 

آ نسه خالده ہے کہا۔

" میں آپ کا بہت محکور ہوں گا ، اگر آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی مدو کر علیں۔ بلکہ آپ کا بیاحسان تو ہیں اور عابده سارى زندگى تېيى بھلا كتے \_''

''میں تم پر کوئی اخسان جبیں کررہی ہوں مسٹر شہز او!'' وہ بولی۔" یہ میرامشن اور میرے پیٹے کا حصہ ہے کہ اصل حقائق کودنیا کے سامنے لاؤں اور در پردہ عناصر کو بے نقاب کروں۔ میں فون پر تو زیادہ باتیں اس طرح کی مہیں کرسلتی ا كرزندكي ربى توتم سے بھي ملا قات موجائے كى - كيا ميس مجھوں کہ میرے فون کرنے کا مقصد پورا ہوا؟''

میں نے جوایا کہا۔"اس میں کوئی محک جیس آنسہ خالدہ صاحبہ کہ آپ کے فون سے میرے بے چین دل کو پھھ لسلى ہوتى كيلن ميں بيرجاننا جا ہوں گا كه آخر عابدہ كوس جرم کے تحت می آئی اے سینٹر میں رکھا حمیا ہے؟ اور وہ کب تک اسےاس طرح رھیں ہے؟ ... وہاں اس کا اللہ کے سوااور کوئی ہیں، وہ وہاں تنہا ہے، کون اس کی وکا لت کرے گا؟ کون اس کا لیس از ہے گا؟ بس! یمی سوچ سوچ کر میں پریشان ہو

ومیں نے عارفہ اور مسٹر منظور وڑا کج سے بھی ملا قات کی تھی۔ انہیں مجھ پر شاید ابھی بھروسا ... نہیں ہوسکا ہے۔ مرتم کیلی رکھو، مجھ سے ایک مسلم بہن کے لیے جو ہوسکا وہ کروں گی۔میرانمبرنوٹ کرلواور اور ایناتمبر مجھے دے دو، میں وقع فووقا عابدہ کی خیریت وغیرہ کےسلسلے میں آگاہ کرتی رہوں گی۔"

میں نے اسے اپنائمبر دے دیا اور اس کائمبر توٹ کرلیا۔ آنسہ خالدہ کے فون سے میرے دل کو کا فی ڈھارس

اول خیرانگریزی نہیں سجھتا تھا، البتہ شکیلہ تھوڑی بہت تنجه لیتی تھی، وہ ہماری ٹیلی فو تک تفتگو کا فی حد تک سمجھ چکی تھی۔اول خیر کو مجھے ہی اس گفتگو کے بارے میں بتانا پڑا۔ وه بھی مششدرسارہ کیااور قدر مے خوش ہو کر بولا۔

"اوخیر کا کے! بڑا خوش ہوا دل بیان کر کہ اللہ پاک نے عابدہ بہن کی مدد کے لیے آنسہ خالدہ جیسی ایک فرشتہ صفت اور بہا درخاتون کووہاں پہلے ہی سے بھیج رکھا ہے۔'' " بال اول خير بهما ئي!الله عابده بهن اورشهزي بهمائي کي مدوفرمائے۔ آنے خالدہ کی صورت میں عابدہ کی امداد فیبی وہاں پہنچ چی ہے، ہمیں اب وعاکرنی جاہے۔" محللہ نے

بر حاربی ہوں۔ کیونکہ بیات میری سمجھ میں بھی تہیں آر ہی ہے کہ جس کے پید میں تباہ کن ڈیوائس بم چھیا یا حمیا ،اسے تو معمول کی تحقیقات کے بعد چپوڑ دیا حمیا جبکہ ایک معمولی نظر آنے والی لڑکی کو کیوں روک لیا حمیا۔ میں تمہاری کرل فرینڈ ے امریکی ی آئی اے سینٹر میں ایک ملاقات کرچلی ہوں۔ بری مشکل سے اور بالکل فلیل وقت دیا حمیا تھا مجھے اس ہے ۔ ملا قات کا۔وہ مجھے ایک خوف زوہ چڑیا کے مانند ہی محسوس ہوئی مھی یالکل بے ضرری۔''

اس كى بات بن كرميراول محفظة لكااورسانسيس ييني ميس النظيم تعين \_وه عايده متعلق تعيك بي تو كهدر بي تعي كدوه ایک نازک ی چریاسی\_

" بیں نے اس کی حمایت میں ہی آئی اے کے چیف و از یکٹر مسٹر کمبلیف وک سے بات کی تھی کہ اس بھولی بھالی ی ڈری مبمی لڑکی میں آپ کواپیا کون ساخطرناک بجرم چھیا تظرآر ہاہے، جے يہال لاكرركھا مواہے؟" وہ بتار بي تعي اور میں جیسائے کی کی کیفیات میں تھا۔

"اس پر انہوں نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا که هاری جیلول ، کوکوران (cocoran)، کواننا نامو (guantanamo) اور بگرام (bagram) كااكرتم ايك وزث كرلوتو و بال تهين اس ے زیادہ معصوم ، بےضرر اور بھولی بھالی صورت والے دنیا کے خطرناک ترین مجرم نظرا جا تیں کے جن کاریکارڈ ویکھ کر ہی تم دنگ رہ جاؤ گی ۔'

آنسه خالدہ کی زبان ہے امریکا کی ان خطرناک ترین جیلوں کا نام س کر میں اندر سے لرز اٹھا تھا۔ میں نے چھٹی چىسى آواز مىس كہا۔

'' تت…تو پھر…أب عابدہ كے بارے ميں وہ كيا

" میں مہیں خوف زدہ کرتا مہیں جاہ رہی ہوں مسٹر شہزاد!" وہ قدرے ملاعمت آمیزی سے بولی۔" بلکہ میں تمہاری اور عابدہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور پیمیرا نہصرف متن ہے بلکہ ایک عزم بھی ہے۔ مجھے عابدہ نے بی کہا تھا کہ عمل کی طرح تم سے رابطہ کر کے اس کے موجودہ حالات سے آگاہ کردوں اور آلی بھی دے دوں۔"

میں دل مسوس کررہ کمیا۔عابدہ، جوخود وہاں خطریا ک حالات کا شکار تھی اور اسے میری خیریت کی فکر ہور ہی تھی۔ مجصے اس فرشتہ مغت مسلم امریکی خاتون کے نیک خیالات في متاثر كيا تقامين في اين اندر كيم كوييت موك

جاسوسردانجست م167 · اکتوبر 2015ء

دونوں پیمفتگویقینامیراذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے کر رہے تھے، تکر مجھے قرار تب ہی ملتا جب میں عابدہ کو اپنی آتھے دں کے سامنے دیکھتا۔

میں نے خود کلامیہ انداز میں بڑبڑ اتے ہوئے کہا۔ دسمجھ میں نہیں آتا کہ آخر سرمہ بابا نے بید کیا تھیل کھیلا ہے؟ دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ ان جیساانسان الی خود غرضی بھی دکھا سکتا ہے؟"

ورس المسلم المسلم المراب المر

ميں يولى۔

یں یوں۔ دوریجی ممکن ہے کہ سرمد بابا کے پاس اس کے سوااور کوئی دوسرا راستہ نہ ہو؟ اور ان کے لوٹ آنے ہیں ہی خیریت ہو۔ بعد میں انہوں نے کوئی منصوبہ بنار کھا ہو۔''

میری بات کا ان دونوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لمح بھر کے لیے خاموثی چھائی رہی ، پھر میں نے تشکیلہ سے کما۔

'' شکیلہ! تم پلیز ذرا ماں جی کے پاس جا کر بیٹے جاؤ۔ وہ پر بیٹان ہور ہی ہوں گی''۔ شکیلہ نے اثبات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔

مجھے ماں جی ہے بھی بہت ہی باتیں کرناتھیں۔ باجوہ صاحب سے ملاقات کے بعد میں نے مال جی سے کھنٹوں بیشے کر باتیں کرناتھیں۔ مگر یہاں آتے ہی مجھے ایک نی پریشانی نے آن کھیراتھا۔

اس فی صورت حال کے بعد سے میرادھیان عابدہ کی طرف سے ایک لیمے کے لیے بھی نہیں ہٹا تھا۔ شریفال نے میر سے لیے بچھ کا بندو بست کیا تھا۔ شریفال نے بالکل بھی بچھ کا بندو بست کیا تھا۔ مگر میرا دل بالکل بھی بچھ کھانے یا پینے کوئیس چاہار ہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ بس کی طرح سرمہ بابا یہاں جلد سے جلد پہنے جا بمیں اور میں ان سے باز پرس کرسکوں کہ آخر انہیں ایس کی کیا مجبوری آن پیری کی کہ وہ عابدہ کو وہیں سات سمندر پارد یا رغیر میں جھوڑ

آئے تھے۔اورس کے دخم وکرم پر؟ میں بار بارچشم تصور میں عابدہ کا پریشان حال اورالم زدہ چبرہ دیکے در ہاتھا۔ بتانہیں تقدیر کوئیمی کیامنظور تھا کہ وہ ہم دونوں کوایک کے بعد ایک امتحان میں ڈال ری تھی۔آگے اور خدا کوکیامنظور تھا۔ یہ سے معلوم تھا۔

الکیدان کے پاس بی بیٹی تھی۔ ال بی بھی مجھ ہے پاس بی بھی مجھ ہے ہا تھی کرنے چاری مجھ ہے ہیں تعین تعین مگر ہے چاری مجھ پریٹان حال پاکر خاموش تعین البتدان کے چیرے پی سوالیدنشان تھے جو میں دیکھ سکا تھا۔ شاید تشکیلہ نے انہیں بھی حقیقت حال سے تھوڑا بہت آگاہ کربی دیا تھا، کو تکہ مجھے کھی سکرے میں داخل ہوتا دیکھ کر بے اختیاران کے لیوں سے دعائے کھیا ت برآ مداوے تھے۔

"''میرارب سومهامیرے میترشنزی کی پریشانی دور… ارے ۔ تو اتنا خود کو ہلکان نہ کرمیتر! رب سومها خیر کرے گا۔ عابدہ کو پھوئیں ہوگا۔''

"مان! بس تو دعا کر مان دعا۔" مان کے ممتا بھرے پیارے لیج پر میں از حدد کھی ہو کر آبدیدہ سا ہو کمیا اور بے اختیاران کی طرف بڑھا۔ وہ مسیری پر بیٹھی تھیں اور تھلیلہان کے قریب ایک کری پر براجمان تھی۔

میں ماں جی نے پاس جاکران کے قریب جاہیں اور اپناسران کی مود میں رکھ دیا۔ ایک سکون آ در شندک تھی جس نے ایکا ایکی مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک جھایا تھی، جس نے مجھ جیسے آبلہ پاصحرا کر دکوؤ حانب لیا تھا۔ وہ بیارے اور بہت دھیرے دھیرے میرے سر پہ ہاتھ بھیرتی جاری تھیں۔ ایسے ہی وقت میں شکیلہ وہاں سے خاموثی سے جا بھی

ماں نے آہنگی کے ساتھ میرا سر اپنے جمریوں ممرے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر ذرااو پراٹھایا اور ب غورا پنی بوڑھی آکھوں ہے دیکھتے ہوئے جیسے آپوں آپ

جاسوسردانجست ﴿168 ۗ اكتوبر 2015،



اوارہ گود متی ۔ زہرہ بانو کی داستانِ دل فگار کا ایک ایک لفظ میر ہے د ماغ میں کونج رہا تھا۔ میں یک ٹک مال کی سے جارہا تھا۔ جھے کردو پیش کا بھی ہوش ندرہا تھا۔وہ ایک ایک کر کے ماضی سے پردہ اٹھائے جارہی تھی۔

''آج میں تھے بتاتی ہوں بیٹا کہ تواس بدبخت، مگار
اور دھو کے باز وزیر جان کا بیٹا نہیں ہے۔ ہاں یہ تیرا
سوتیلا باپ ضرور ہے۔ تومیر سے سیلے شوہرتاج دین شاہ کا بیٹا
ہےاورا پنے بچھڑے ہوئے بھائی گئیں شاہ کا چھوٹا بھائی۔ تیرا
باپ تاج دین شاہ تو وطن کا ایک سچا ہا ہی تھا۔ وہ خود کوسر
مدول کا محافظ کہتا تھا۔ وہ بہت جوشیلا، نڈر اور دلیر تھا۔ پنڈ
میں سب لوگ اس کی عزت کرتے ہے۔ وہ ہروقت وردی
میں رہتا تھا۔ چاہے بارش ہو، طوفان ہو، جب بھی بلاوا آتاوہ
ہیں رہتا تھا۔ چاہے تیار رہتا، کہنے کوتو وہ وہاں سرحدی چوک
میں بارڈرسکیورٹی فورسز میں رینجرز کا ایک معمولی سابئی تھا۔
اور تھرڈ رجنٹ کمپنی کی سرچنگ ونگ میں انجارج واج مین
اور تھرڈ رجنٹ کمپنی کی سرچنگ ونگ میں انجارج واج مین
کے بھی فرائض انجام ویتا تھا، گراس نے اپنی جان پر کھیل کر
وطن کے لیے بڑے کا رہا ہے انجام دیے تھے۔

کی خطرناک استظروں کو اس نے پکڑوایا تھا اور بھارتی جاسوسوں کا تعاقب کر کے انہیں موت کے گھا ت
اتاراتھا۔ایک دن ایک بھارتی جاسوس کے تعاقب میں کیاتو
پھرنہیں لوٹا۔سب جھے کہی کہتے تھے کہ تاجا شہید ہو کیا ہے۔
اب اس کا انظار جھوڑ د ہے۔اگر ایسا ہوا بھی تھا، تو بھی شہزی
بیٹا! میں ایک شہیدگی ہوہ کہلانے میں زیادہ فخر کرتی۔ گر...
ماں رکی تو میں نے ایک تکیف دہ بے قراری سے کہا۔
دیاں تجھے تو فخر ہونا جا ہے تھا کہ تو ایک جیا لے جاں بازگ

''ماں تجھے تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ تو ایک جیا لے جاں بازگ بیوی تھی۔ پھر ۔ . . پھر تو نے اس رؤیل وزیر جان سے کیوں شادی کرلی؟''

میرے اس چیجتے ہوئے سوال پر ماں نے ایک تھٹی معمٹی کی آہ بھری، پھر بولی۔'' بیٹا! بیانسان کی فطرت ہے۔ جب وہ حالات زدگی کا شکار ہوتا ہے تاں تو بدسمتی اور کم عقلی مجمی اس کے جلومیں چلتی ہے۔'' ماں نے ایک لمحہ تو تف کیا بھر بتانے لگی۔

''تیرے باپ اور بھائی کے بچھڑنے کے بعد میں بہت ٹوٹ چکی تھی، پھر تو اس وقت میرے پہیٹ میں تھا۔ سرکاری طور پر برائے نام میری مالی مدوتو کی می مگرکب تک۔ میری آخری امید اب بس ایک تو ہی تھا۔ ورنہ مجھے تو اپنی زندگی سے بھی کوئی دلچہی نہیں رہی تھی۔ وزیر جان ان دنوں جیل سے رہا ہوا تھا۔گاؤں میں اس کی شہرت الچی نہیں تھی۔ "بالکل اپڑیں پوتے ہے تو۔ وہی چرہ۔ وہی آئکسیں اور اس کی طرح او چالما (اونچالسا)۔ نجانے میرا دوسرالخت جگر کہاں ہوگا۔ ہوتا تو وہ بھی تیرے جیسا ہی ہوتا۔ آہ! میں بھی کیسی نصیبوں جلی ہوں۔ پہلے میرے سرکا تاج بچھڑا اور پھرمیر الخت جگرلئیق۔"

ماں کے بیالفاظ جیسے ہم بن کرمیری ساعتوں میں پھٹے تھے۔ میرے دربائدہ و دریدہ وجود میں جیسے ان گنت زنجیروں کی جھٹکار کونجی تھی۔اوراس جھٹکار میں کوئی رقصِ بسل کی طرح تڑپ اٹھا تھیا۔

"دوسرالخت جگر . . لئيق؟" بيددوالفاظ جيسے ميري دم بخو دساعتوں ميں منجمد ہوکررہ گئے تھے۔

"مال جی! جت ... تم نے ابھی کیا کہا۔ کس کا نام لیا تقا۔ "خودمیری آواز جیسے بہت دور ہے آتی محسوس ہوئی تھی۔ "کک ... کیامیراکوئی اور بھائی بھی تھا؟"

''حاوُ پتر اکتیق شاہ نام تھا اس کا۔ تیرا وڈا بھراسی او۔'' (تیرا بڑا بھائی تھا وہ) ماں تی نے گلو گیرے لہجے میں بتایا اور میں س ہوکررہ کیا۔

دولین شاه ... الیکن شاه ... الیکن شاه ... الیکن شاه بیگم صاحبه راجه شاه ... الیکن شاه ... بیگم صاحبه راجه شان کے بیجووں کے فرلے میں پیشنے والا ، وہ الرکاجس کا باپ سرحدوں کا محافظ اور ایک بیاور سیابی تھا۔ جس کی داشتان دلستان زہرہ بانو مجھے سنا چکی تھی۔ آہ ایہ کیا غضب تھا؟ یہ کون سا دار تھا تقدیر کا مجھ تفتید دامان پر دیداب کیا نیا ہونے لگا تھا میر سے ساتھ؟

کئی ٹانے تو میں ساکت وصامت رہ گیا۔ ماں جی ایسے میں کہتی چلی کئیں۔

''وہ بالکل تیرے جیسا ہی تھا۔شاید بارہ تیراسال کا ہوگا اس وقت وہ، آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا، جب بڑھتی ہے مجھ سے بچھڑ گیا تھا۔توبھی اس وقت دنیا میں آنے والا تھا۔تیرا باپ مجھ سے کہتا تھا۔''نویدہ! دعا کررب سوہنا مجھے اک ہور (ایک اور بیٹا) دے۔پھرمیرے دو بازوہوں مجے۔میں اپنے دونوں بیٹوں کواس پاک وطن کا سپاہی بناؤں میں ''

میں اس ہے کہتی۔ ''تا ہے! کچ پو جھے تو مجھے بیٹی کی خواہش ہے۔ پر میں پھر بھی تیری خواہش کا احتر ام کرتے ہوئے اپنے سو ہے رب سے ایک بیٹے کی ہی دعا کروں گی۔'' سالیک بیٹے کی ہی دعا کروں گی۔''

جاسوسرڈائجسٹ ح169 اکتوبر 2015ء

سب اس سے ڈرتے تھے۔ وہ شیدے پہلوان کے نام سے جانا جاتا تھا۔سا تھا کہ اس نے ستی میں اے حریف کوجان اوجه كر بلاك كرو الانقا-اس ساس كي واتي وسي كلي -

ببرحال اے زیادہ سزائبیں ہوئی تھی، جے وہ بہ آسانی کاٹ کر ہا ہرآ حمیا تھا۔ میں تب تک مجھے جنم دے چکی مھی۔ان دنوں میں ایک عمررسیدہ زمیندار کی کے بال کام کرتی تھی۔ونیامیں وہ بھی میری طرح الیلی تھی۔اس کی ایک بي جي هي هي ، جوشادِيي شده هي اور پاس پند ميس بي بيابي موني تھی، وہ بے اولا دھی۔جبکہ اس زمیندارٹی کا شوہر مرچکا تھا، اے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ ب چاری زمیندارئی ایک طالک سے معذور حی ، اور وہ بیار رہتی تھی ، مجھے اس نے صرف ا پئی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔اس کا شوہر ایک چھوٹی سطح كازميندارتقار

ان ونوں جس کے پاس زمین کا جھوٹا عرا ہوتا وہ زمیندار بی کہلاتا تھا۔اس کے پاس بھی یہی کھے تھا، وہاں ہے آمدنی موجاتی تھی۔ یوں بھی الیلی عوریت کا بھلا کیا خرجہ تھا؟ ایک اور بھی ملازمداس نے رکھی ہوئی تھی، تھر کے کام کاج وای مثانی تھی ، جبکہ مجھے ایس نے صرف اے کیے مقرر کرر کھا تها، كيونكه وه تنهائي كاشكارهي اور چاهتي هي كهكوني كهنول اس کے یاس بیٹھایاس سے باتس کرتارہے،اس کی ستارہے،اور میں میں کرتی تھی ، جھے بھی سہارا ہو کیا تھا۔

محجے میں نے اس کے پاس ہی جنم دیا تھا، ہم پنجاب کے ایک دورافنا دہ سرحدی گاؤل میں رہتے تھے، وہال ڈاکٹروں یالیڈی ڈاکٹروں کا کوئی تصور نہ تھا، ایسے موقع پر دائی امال کو بلالیا جاتا تھا۔زمیندارنی نے تیری پرورش اپنے ذتے لے لی تھی۔

جبکہ مجھ سے وہ اکثر کہتی رہتی تھی کہ مجھے شادی کر کینی چاہیے۔اس نے محجھے اپنی نے اولا دبیٹی کی کود میں ڈال دیا تھا کہ دہاں تیری بہتر پر ورش ہو کی میرے پاس بھلا کیارہ کیا

ائمی دنوں شیرے پہلوان (وزیر جان ) سے میرا سامنا ہونے لگا تھا، وہ مجھے شادی کے لیے بہلانے پھسلانے لگا، تمریس صاف انکار کرتی رہی ، وہ یہی کہتا کہ میراشو ہرشہید ہو چکاہے، اگرزندہ ہوتا تواب تک واپس آ چکا ہوتا۔

اس سے پہلے بھی گاؤں میں ایک دو واقعات اس طرح کے ہو چکے ہتھ، جن عورتوں کے شوہر سرحدی چوکی ے، اینے فرائض کی انجام وہی کے دوران وحمن ملک کی سرحد میں غائب ہوجاتے تو ان کی عورتیں کچھانتظار کرنے

کے بعد دوسری شادی کر لیتی تھیں ،ایساو ہی عور تیں کرتی تھیں جومیری طرح مجور، جوان اورا کیلی ہوتی تھیں، تا ہم میں نے محربھی اس کی بات میں مائی۔ آخراس نے محص شادی بررضا مند کرنے کے لیے ایک دحوکا کیا اور ایس چال چلی کہ میں و کھوں کی ماری حرمال تصیب اس کے فریب میں آخمی ۔

اس نے ایک دن جھے میرے شوہر کے گیڑے لاکر و کھائے اور پھھ اکی نشانیاں بھی .. جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ میراشو ہر شہید ہو چکا ہے۔ بدسمتی سے الی دنوں زمیندار نی کا نقال ہو کیا۔ میں پھرا کیلی رہ کئی ،تو اس کی بیٹی کی کود میں تھا، اور چندونوں کا تھا جبکہ شیدااس حقیقت سے وا تف جیس تھا کے میراکوئی بچیجی ہے، نہ بی میں نے اسے بتایا تھا۔

میں نے تا جاروز پرجان سے شادی کر کی ، وہ مجھے شہر لے آیا۔ جھے تو بھی یا وآتا تھا اور میں ایک دوبار شیدے سے بہانہ بنا کر گاؤں کا چکر لگائی تو اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیتی ، زمیندارنی کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی اے شوہرسمیت أباى كاور اور المريس ريالي مى-

انمی دنوں مجھے اس حقیقت کا بھی علم ہو گیا کہ شیدے نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی تھی، اس نے کسی طرح میرے شوہر کے کیڑے اور کچھ نشانیاں حاصل کر لی تھیں، جو میرے بی مرے اس نے جوری کی تعیں، میں نے شدے ے سخت جھڑا کیا، وہ معانیاں ما تکنے لگا، تمرمیرا دل اس سے کھٹا ہو گیا تھا ، تمراب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ پھر شیدے کاکسی سے جفکر اہو حمیا اور اے چند سالوں کی سز اہو گئی ، اور تقتریر نے جى ايك اور پلٹا كھايا۔

زمیندارتی کی بین اور اس کے شوہر کا ایک تا کہا تی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں اسے بیچے کو لے کر تھر آگئی۔ شدے ہے جسی ملنے جیل جایا کرتی تھی ، آخر کووہ میراشو ہر

تاہم میں پریشان تھی کہ اے بیجے سے متعلق کیا بتاؤں کی؟ تمراس کا بھی آسان حل میرے یاس تھا، اگراس نے مجھے دھوکا دیا تھا تو میں نے بھی اسے دھو کے میں رکھا اور اس سے بھی کہا کہ یہ بچہای کا ہے، جے میں نے اس کے جیل جانے کے بعد جنم دیا تھا۔

بچه انجمی دودھ بیتا ہی تھا ، اور پھرشیدے کوبھی کمی سزا ملی تھی۔میرادھوکا چل کیا جب وہ سز ایوری کر کے آیا تو بچے ے بہت بیار کرنے لگا، وہ اے اپنائی بحیم محصت اتھا۔ ا بن بدقماشی کی وجہ ہے وہ کہیں نو کری نہ کر سکا۔اور ایک بار پھر مجھے غربت کے دن دیکھنے پڑھکتے، شیدا بھی

جاسوسرڈانجسٹ −170 اکتوبر 2015ء

Seeffon.

أوارمكرد

پریشان رہے لگا، تب اس نے جانے کیا چکر چلایا کہ ایک دولت مند بوہ عورت کو ایک چکنی چیزی باتوں میں پھنسالیا اور اس سے دوسری شادی رچالی۔

بحصے بہت دکھ ہوا اور بحصے اس سے نفرت ہوگئ، وہ بھی میرے ساتھ ظلم پر اتر آیا۔ میری سوتن کا اپنا گھر تھا، شیدا وہاں رہنے لگا اور بحصے بھی لے جانا چاہا، میں بھلا اپنی سوتن کے گھر میں کیسے رہے گئی ؟ انکار کرنے پر اس نے بچے کو مجھے ہے ہیں انکار کرنے پر اس نے بچے کو مجھے ہے ہیں لیا اور چلا گیا، میں نے چیج نے کراس سے کہا کہ بید بچہ اس کا نہیں ہے، اور اسے ثبوت کے طور پر کئی ایک ایسی با تیں بھی بتا ہیں، مگر وہ سمجھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ با تیں بھی بتا ہیں، مگر وہ سمجھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ با تیں بھی بتا کیں، مگر وہ سمجھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ساتھ لے کیا تھا۔ بچہ تو وہ اپنے ساتھ لے کیا تھا۔ مگر ای مخمصے میں رہا کہ بید بچہ اس کا ہے بھی یا ساتھ لے کیا تھا۔ مگر ای مخمصے میں رہا کہ بید بچہ اس کا ہے بھی یا نہیں۔ سرمعا ملہ جتنا نازک ہوتا ہے اتنابی حساس بھی۔

ضد میں وہ بحیرتو لے حمیا، اور جھے بھی طلاق وے ڈالی۔ مجھے اس کا کوئی و کھ نہ تھا مگر بنچے کی وجہ سے میں یا گل ہوگئی م کے مارے۔وہ اپنی ٹی تو یکی بیوی کے ساتھ نجانے كبال رہنے لگا تھا؟ ش اے ڈھونڈتي رہي، كئ سال بيت چلے، میں نے دارالا مان میں بناہ لے رکھی تھی۔ تھانے جا کر بھی فریاد کی تھی مگر کچھ ہے نہ چلا۔شہزی بیٹا! تم ذرااس الم نصیب عورت کے غمول اور تھنائیوں کا تصور کرو،جس کا آشيانه بي بلهر حميا موريس فيم ياكل سي دارالامان بيس ايك زنده لاش کی طرح بری ربی نیان کتناع صد بیت کیا-آخر ایک ون خود بی اس بد بخت نے جھے تلاش کرلیا اور اپنے ہال لے آیا۔اس نے مجھے بتایا کہتم ذندہ ہو۔اور آخری باراس نے مجھے یو چھا، سمیں دے کر، تب میں نے تیرے سرکی قسم کھا کراہے بتادیا کہ میں نے تم سے جھوٹ مہیں بولا تھا کہ وہ تمہارا بیانبیں ہے بلکہ میرے پہلے شوہر کا بیٹا ہے۔اس کا ایک بھائی بھی تھا، جو بچھڑ چکا ہے، تب اے میری بات کا يقين آيا تھا، كيونكه وه خود بھي اس سليلے ميں البحن اور مخمصے كا شكادد ہنے لگا تھا۔

وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی ماں اپنے گخت جگر کی جھوٹی قسم نہیں کھاسکتی۔ پھراس نے مجھے اپنی قید میں رکھ لیا تھا۔'' ماں اپنی داستانِ غم ناک سنانے کے بعد سسکیاں بھر بھر کے خاموش ہوگئی اور میں اپنی جگہ مجمد ہوکر ماں کی زبانی بیریاری اُلم کتھا سنتا رہا اور اختتام کے بعد بھی کئی لمحوں تک

مِن بم مم سابيغار با-

ا جمیرے ماضی کے حوالوں سے وہ سب کچھ آشکارا معدد کا تھا، جے جانے کے لیے اور، جس پر سے پردہ اٹھانے

کے لیے میں آج تک بے چین و بے قرار رہتا تھا۔ آج مجھے خوشی ہور ہی تھی اور دکھ بھی۔ بڑی عجیب کیفیات اور ذہنی کرب سے میں دو چار ہور ہاتھا۔ یہ کیسااور کیا اتفاق تھا، یا پھر تقدیر کا مذاق ۔ لیکن شاہ میرا بھائی تھا، بڑا بھائی، جواُب دنیا میں نہیں رہا تھا، اور اس کا قاتل تھا چو ہدری متاز خان۔ جبکہ باپ میرالا پتاتھا، لیکن نہیں، وزیر جان نے تو اس کا بھی پتالگا باپ میرالا پتاتھا، لیکن نہیں، وزیر جان نے تو اس کا بھی پتالگا لیا تھا، میرے انتقام نے اسے اندھا کر دیا تھا اور مجھے زیر کرنے کے لیے وہ جذباتی سہارے تلاش رہا تھا۔

لئیق شاہ کی شادی بیگم صاحبہ یعنی ڈہرہ بانو ہے ہو پھی تھی، کو یا اب وہ میری بھائی تھی۔ بے شک بیوہ سمی۔ اور پھر وہ تو اس سے محبت بھی کرتی تھی، بہت شدت سے چاہت رکھتی تھی اس ہے۔

اب میں ماں کوا ہے بھائی گئیں شاہ کے بارے میں کیا بتا تا ،اور کیسے بتا تا ،اور کہاں سے میں اتنا حوصلہ لاتا کہ ماں کو اس کے گفت مگر کے بارے میں کہرسکتا کہ وہ جس کمشدہ بیٹے کی راہ تک رہی ہے۔وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔

''پترشهزی! لگتاہے، میرے رب سوئے کو مجھ پررتم آئی گیاہے، وہ تو بڑارجیم وکریم ہے۔آج اس نے جھے تجھ سے ملایا ہے کل وہ ضرور جھے میرے دوسرے گخت و مگر سے مجھی ملائے گا۔ ہے تال شہزی بیٹا!''

ماں نے میری جانب فرامیدنگا ہوں سے دیکھا تو بھے بے اختیار اپنی پوڑھی اور دکھوں کی ماری ماں کے ان معصومانہ اور جگر پاش لفظوں پر رونا آگیا۔ میری آٹکھیں مبیگ گئیں، مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ میں ماں کواپنے بھائی لئیق شاہ کے بارے میں بتاتا۔

''' اربے تو رو رہا ہے میرے لعل کیوں؟'' میری آتھوں میں نمی دیکھ کر ماں ایک دم پریشان سی ہو کر بولی تو میں نے ماں کا جمریوں بھراہاتھ محبت اور عقیدت سے تھام کر چوم لیااور بولا۔

'' ہاں ماں! بھائی یا دآ حمیا تھا۔ پر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ماں کہ باپ کوبھی ... ایک دن تلاش کر کے ہی رہوںگا۔''

''میر کے طل! تجھ سے مجھے بڑی امیدیں ہیں۔ مجھے اللہ کے ساتھ تجھ پر بھی پورا بھر دسا ہے گر بیٹا اب میں تھک منی ہوں، اب میر سے اندر مزید عموں کو سہنے کا حوصلہ نہیں رہا۔ بس تو کسی طرح میر سے لئیق شاہ کو ڈھونڈ کر لا د ہے۔ میں اس کی یا دمیں بہت تر بی ہوں۔ پتا نہیں وہ بے چارہ کس حال میں اور کہاں ہوگا۔''

جاسوسردانجست **ح171 -** اکتوبر 2015ء



ماں کے جا رہی تھی اور میری آتھوں سے جیسے آ نسوؤں کی جیزی لگ می تھی بھی جی کرتا ماں کو بتا دوں کیہ لئيق شاه ميرا بعاتى إب إس ونيا مين نيس ر ہا يحمرِ ماں كيا بيد و كھ سهد لیتی ؟ مجھ میں تو کم از کم میہ ہمت نہیں ہور ہی تھی ، مگر مال کو بتا نا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ ایک بوڑھی آ تھےوں میں اینے دوسرے بیٹے کاعم لیے اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی۔اس طرح اسے کچھسکون تول جاتا ، ایک بار کا دکھ تھا تا ں۔ مگراس طرح تو وہ روزانہ ایک عذاب سے گزرتی تھی۔ تمریس وہ مت كمال علاور؟

دفعتامیرے ذہن میں ایک جھما کا ہوا۔ وہ ایک تام تھا جو کسی نیون سائن کی طرح میرے د ماغ میں روتن ہوا تھا۔

بینام اب میرے لیے ایک جمائی کا درجہ اختیار کر کیا تھا۔اہے مرحوم بھائی کی بیوہ کی حیثیت سے زہرہ بانو کود مکھ کر میں اب اپنے دل میں ان کے لیے بھی ایک احتر ام عقیدت اور محبت ی محسوس کرنے لگا تھا۔ اورشیزی کا کا تو تھا ہی سرایا محبت۔ سب سے محبت کرنے والا۔ کسی کا ول نہ وکھانے

میں نے بیمعالم جلد سے جلد تمثانے کے لیے زہرہ بانو کوفون کردیا۔

وہ جران ہو کل، کیونکہ البی تو وہ مجھ سے ل کر کئی میں۔ میں نے سروست البیل فون پر چھ میں بتایا۔ تاہم ا تناضر وركها كه وه جتني جلدي ممكن هو سكے يهاں آ جا سي -

میں اب چسم تصور سے زہرہ بھائی (اب میں الہیں بھائی ہی کہوںگا) کوایک عجیب کیفیات سے دو چار ہوتا دیکھ رہا تھا، جب البیں اس بات کا پتا چلتا کہ وہ میری کیالگتی ہیں اورلینق شاہ جس سے انہوں نے بے انداز ہ محبت کی تھی ' اس ے میراکیارشتہ۔

میں نے اول خیراور شکیلہ کو بھی ساری حقیقت بتادی۔ دونوں سششدررہ گئے ۔ کئ کمحوں تک تو وہ منہ کھولے میرا چرہ بی تکتے رہ مے۔ محکیلہ سے توسر دست کھے بولا بی نہیں گیا، البتذاول خيركے منہ ہے ہے اختیار نكلا۔

''اوخیرکا کے! یہ تو بچ کہدرہاہے؟'' ''ہاں اول خیر! یہ بچ ہے۔لئیق شاہ میرا بھائی تھا، بڑا بھائی۔"میں نے گہرے ریج وکرب سے کہااوراول خیرایک مجرى د كه بعرى ى مكارى خارج كركر ر

تموزی دیر بعد زهره بانو حران و پریشان می و بال مجیس میں،اول خیراور تکلیانبیں لے کر دوسرے کمرے

میں آمتے۔حسب معمول کبیل دادامی ایک باؤی گارڈ کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھا۔

میں نے بڑے مرسکون ماحول میں نہایت دهیرے وهيرے بھائي زہر ہ بانو ... كو مال سے سي ہوتي وہ سارى حقیقت بنادی اوروہ جیسے یک دم بت بن سئیں ۔ لبیل دادا بھی مارے چیرت کے ہونفوں کی طرح میرمنہ تکنے لگا۔

" صف شہری اک ... ک ... کیا ہے جے؟" زہرہ بانو کے کیکیاتے لبول سے برآ مد ہوا تھا، انبیں بھین کرنے

میں ہنوز تامل ہور ہاتھا۔

"بان! زہرہ بھائی! یہ سے ہے۔ بالک ایا ای ایک پُریفین بچ جیے آپ میرے سامنے بھی ہیں۔''میں نے ان كى طرف و كيه كركها اورشايد مير ہے منہ سے بے اختيار بھائي كا لفظ س کران کی آنگھیں ہویگ کئیں۔ان کا حسین ولکش چہرہ ایک ارتعاش کا شکارنظرا نے لگا تھا جواکن کی اندرونی کیفیات کی بری واضح غمازی کرر ہاتھا۔ میرے بھائی کہنے پرشایدان كاليك م نبال برا موكيا تفا\_

کی کھات ای طرح سکتے کی سی حالت میں بیت مستئے۔ پھروہ بولیں۔" شہری! کیا ماں جی کوتم نے بتا دیا ہے

''ابھی نہیں بتایا۔ میں آپ کا ہی انتظار کررہا تھا، مجھ میں ماں جی سے ای بڑی بات کہنے کا حصلہ میں ہو یار ہا۔ میں نے بڑے کرب ہے کہا تو وہ بھی سک پڑیں۔

میں نے کہا۔ ' ہمانی امیرا خیال ہے کہ اب آپ ہی ماں جی کو پیرحقیقت بتاسکتی ہیں کہ ان کا کم شدہ بیٹا لئیق شاہ اباس دنيايس جيس ربا-"

میری بات پر باختیاران کی آنکھیں چھک پڑیں۔ وہ تشو پیرے انہیں ہو مجھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولیں۔ ''شہزی!میری اپنی حالت بڑی عجیب می ہورہی ہے، ول تو جاہتا ہے کہ ابھی اٹھوی اور ماں جی کے قدموں میں جا کرا پنا سرر کھ کے رو دوں لیکن ڈرتی ہوں کہ کیا وہ اتنا بڑا صدمہ

'بھائی!ابآپ ہی اتن بڑی بات ماں جی کو بتا<sup>سک</sup>ق ہیں۔ جھ میں ہمت ہیں ہورہی ہے۔ میں نے اس لیے آب کو فورأ بلاليا تقابه مين خودتجي آسكتا تفاتكر مجصے ايك نئ مصيبت نے آن کھیرا ہے اور میں ای سلسلے میں پریشان تھا۔ "میں نے کہا تو وہ قدرہے چوتک کرسوالیہ نگا ہوں ہے میری طرف

"خریت ہے شہری؟ ایسا آخر کیا ہوا ہے۔ مجھے

جاسوسرڈائجسٹ -172 - اکتوبر 2015ء

**Medilon** 



میں نے البیس عابدہ وغیرہ سے متعلق ساری بات بتا وی اور بیجی که اب سرید با با اور عارفه بی یا کستان لوث رہے تے، جبکہ عابدہ کوامر کی س آئی اے والوں نے اپنی کسودی میں رکھا ہوا تھا۔ نیز ، زہرہ یا تو کو آنسہ خالدہ کے بارے میں

میسب س کے وہ بھی پریشان اور تشویش زوہ می نظر آئے لکیں۔ چند ٹانے خاموش رہنے کے بعدوہ بولیں۔ ''شہرِی!اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ عابدہ بہن<u>ن</u> کے سلیلے میں بہتر کر ہے گا۔میراخیال ہے بیہ معاملہ خاصا مجیر ہے، تہاری بات بھی اپن جگہ جے ہے کہ سرمد بابا کواس طرح عابدہ کو وہاں دیارغیر میں بے یاروعددگا رچھوڑ کر سیس آنا چاہے تھا، لیان ملن ہے ان کے یاس بھی اس کے ... سوا دوسراآ پین ندہو۔ ہاں بیانہوں نے ضرورسوج رکھاہوگا کہوہ عایدہ کے سلسلے میں اب آ مے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ای لیےان کے آنے کا انظار کرلیما جاہے۔ مجھے یعین ہےوہ عابدہ کو تنہائبیں چھوڑیں گے۔"

ز ہرہ بانو نے بھی وہی بات کی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اول خیراور شکیلہ مجھ سلی دینے کے دوران کہ چکے تھے۔ میں نے کہا۔ ''میں بھی اس کیے خاموش ہوں اور بے چین سے سرمد بابا کی آمد کا منتظر ہول۔ورنہ تو میں بے حد غصے میں آھیا تھا بیس کر کہ وہ عابدہ کو وہیں چھوڑ کرصرف عارفہ کو لے کر اوٹ رے ہیں

"ویے ایک بات سوچ طلب ہے۔" وہ اچا تک بولیں۔ اور میں ان کی طرف سوالیہ نظروں سے محلے لگا۔" اسكيننگ كے ذريع تبابى كھيلانے والاموادتو عارف كي جسم ب برآمد ہوا تھا۔حراست میں تو اے ہونا چاہیے تھا، مری آئی اے والوں نے آخر بے چاری عابدہ کو کیوں دھرليا؟" ''میں نے بھی اٹنی خطوط پر بہت غور وخوض کیا تھا۔ پیہ بات خودمیری سمجھ میں تہیں آرہی ہے۔ "میں نے اپنی پیشائی مسلتے ہوئے کہا۔

وہ چند ٹا نے خاموثی کے ساتھ کچھسوچتی رہیں پھر بولیں۔" میرا خیال ہے، ابھی مال جی سے کوئی بات مبیں كرتے ہيں۔ يہلے سرمد باباكوآ جانے دو، و يكھتے ہيں انہوں نے عابدہ کی رہائی کے سلنے میں کیاسوج رکھا ہے۔ اس کے بعد ماں جی کو بھی ان کے بیٹے سے متعلق وہ حقیقت..." " دمبيس زمره بماني!" ميس نے ان كى بات ورميان مل کاف دی۔ ' بیسب جانے کے بعداب مجھ سے مال جی

کا اینے بیٹے کے انتظار میں اس طرح بے چین رہنا، دیکھا مبیں جارہا۔ پلیز،آپ ابھی مال جی سے جا کر بیاب کہد

"مال جي كهال بين اس وقت؟" بألا خرز بره بانونے

ہے کرے میں ہیں۔" میں نے کہا۔وہ کھے سوچتی رہیں پھر یولیں۔

وتم مجی میرے ساتھ آؤ۔ ہم دونوں مال جی کے یاس چلتے ہیں۔"میں نے ان کی بات پر ہولے سے اپنے سر کوجنبش دی۔ تاہم کچھ سوچ کر شکیلہ کو بھی آنے کا اشارہ کر

ہم تیوں ماں جی کے کرے میں پنچے۔ مال جی، میرے ساتھ ایک اجنی خاتون کو دیکھ کر ذرا جیرے زوہ می ہو میں، پر سوالیہ نگا ہوں سے میری جانب و میسے لیس \_ میں چے تھا۔ سیلی آ کے بر ھ کر مال جی کے قریب جا بیھی تھی، جبكة زهره بانوايك ذرا كمح كوركين، كالرمال جي كوسلام كميا اور ان کے قدموں میں بیٹے کر اپناسر بڑی محبت سے مال جی کی كوديس ركه ديااور پھوٹ پھوٹ كرروديں ،خوديس جي ريتن زِدہ سا ہونے لگا تھا۔ مال جی جیران پریشان سے سارا ماجرا ويلمتى رہيں پھر ہے اختياران كا ہاتھ زہرہ بانو كے بالوں كوچھوتے . لگا،وه برے پیارے ان کے سریہ ہاتھ پھیرنے لکیس۔ مبنی! تو کون ہے؟ اس طرح کیوں رورہی ہے؟" ماں جی نے بڑے پیار اور ملائمت آمیزی سے بوچھا اور پھر ميري جانب ديليض كليس-

" پتر شہری! تو بتا تا کیوں مبیں۔ سے کون ہے ہے چاری۔ ا سس قدر د کھ کے ساتھ رور ہی ہے ہے کہ جیسے اس کا اور ميراد كاسانجما ہو۔''

''ہاں ماں! تو نے محصیک کہا۔اس کا اور تیرا دکھ ایک بی ہے۔ توجس بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہی ہے، یہ بدنصیب مجى اى كى جدائى كاشكار ب-"ميس نے وُبدُبائے ليج ميس كهااور مجھے جيرت ہوئي كه مجھے ميں اتن ہمت كيے آگئي تھي؟ · ' كيامطلب بيثا! مين حجي تبين؟'' مان پھرا كھ كئيں۔ '' ماں! یہ تیری بدنصیب بہو ہے، زہرہ بانو۔'' بالآخر

"بال مال! يه بهائي لئيق شاه كي ... " مجه من آ كے بتانے کی ہمت نہ ہوسکی ،تب زہرہ بانونے اپنا سراٹھا کر مال جی کی طرف دیکھااورزاروقطارروتے ہوئے پولیں۔

جاسوسردانجست م174 اکتوبر 2015ء

**Negflon** 

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اوارهگرد

بالآخرز ہرہ بانو کے لبوں سے بیدول فگار الفاظ برآ مدہو گئے، اور مال کوجیے یک دم سکتید ہو گیا۔ان کا بورا وجود جیے پھرا سميا- آجميس ساكت مولئيں - اور پر جيسے ياني، بھي بھي پتھرتوڑ کے نکل آتا ہے، بین ای طرح مال کی مجور آتھھوں ہے بھی آنسووؤں کے آبشار پھوٹ پڑنے۔وہ دکھی کیجے میں

كك...كيا ميرالكيق اس دنيا سے رخصت ہو چكا ہے اور میں برنصیب اس کی راہ تک رہی ہوں۔ کب ہوا ہے؟ كيے ہواشہزى پتر! تو بتا، كيابي سے يك

مارے م کے ماں کوعش آئے لگے۔زہرہ بانواپناد کھ بھول کر مال کوسنجا لئے لگی ، شکیلہ ان کے لیے پائی کینے دوڑی، میں آجے بڑھااور ماں سے لیٹ کیا۔

'' ماں!عم نہ کرابھی تیرا پیبیٹا تو زندہ ہے تال۔ مجھے باہے بھائی لئیق شاہ بھی بالکل میری جیسی شکل وصورت کا

" ہاں ماں جی اوہ بالکل تیرے اس گبرو بیٹے شہری کی طرح تھا۔''زہرہ بانوجی بولی۔ پھروہ دھیرے دھیرے مال جی کوکئیق شاہ کے متعلق مختصراً بتائے لگی۔

م چاہے کتنا ہی بڑا ہوا سے سہنا پڑتا ہے۔ پھر سبہ کے بھلانا بھی پڑتا ہے۔ یکی زندگی ہے۔ بھو لنے کاعمل نہ ہوتو زندگی ہی رک جائے۔ وہی تقبر جائے اور انسان اُ دھموا ہو جائے۔ بجیج بھی بھائی کاعم سہنا تھا اور ماں کواپنے جوان بیٹے لى موت كا\_

وه دن برا افسردگی ہے گزرا تھا، زہرہ بانو خاصی ویر ماں جی کے یاس بیقی رہیں، پھرجائے لکیس تو مال نے اپنیس ، نہ جانے ویا۔ پولیس۔

'' زہرہ بی انہ جاتو اِ دھرہی رہ بمیرے یاس، تیرے یاس سے میرے تعل لئیق کی خوشبو آئی ہے۔ میں مجھے نہیں جانے دوں کی کہیں بھی۔'' مال کی بات پرزہرہ باتو نے میری طرف دیکھا۔ پھراٹھ کرمیرے قریب آئیں اور ہولے سے

شہزی! کیامیں مال کو پچھروز کے لیے اپنے ساتھ لے جاملی ہوں؟"

میں سوچ میں پڑ کمیا تو شکیلہ اور اول خیرنے میرے قریب آ کرز ہرہ یانو کی تائید میں کہا کہ مال کو چھروز کے لیے زہرہ بانو کے یاس بھیج و یا جائے ،ان کا دل بہل جائے گا۔ لہذ پھر ایسا ہی کیا گیا اور ماں، زہرہ بانو کے ہمراہ بیکم

جاسوسيدانجست -175 اكتوبر 2015ء

"ماں جی! میں تیرے بیٹے لکیق شاہ کی بیوی ہوں

میں نے ڈیڈیائی آجھوں سے دیکھا۔ زہرہ بانو کی بات پر مال کے جمر یوں بھرے چرے پر ایک مرت بھرا ارتعاش ابمرا، بورهی آعموں میں خوش آئند دنوں کی نوید ایک امیدین کرچمکی ۔ انہوں نے ایک نگاہ جیرت وانبساط کی مجھ پراور پھرز ہرہ بانو کے جھکے ہوئے چہرے پیڈالی،اس

کے بعد جیسے بیائ متا چھے اٹھی۔ '' تت … توم … میر کے حل لئیق کی بیوی ہے؟ بچ

ماں جی نے کہتے ہوئے یک دم زہرہ بانو کا چرہ اسپنے دونوں ماتھوں کے بیالے میں لےلیا۔ اور بیارے بیشائی چوم لی ... ز ہر وبانو ایک عم نہاں تلے سلسل روئے جارہی

ال بال بل بي ع ب ملا اتن برى بات ميل جموث كي كيك كيد التي مول-"

زہرہ باتو نے رندھے ہوئے کہے میں کہا اور میری طرف ذرا كرون موڑ كے ديكھا تو ميں نے بھى مغموم كہج ميں ال جى سے تائيم كيا۔

" ال مال الي الي كهدي بي اس كي كرتون مجم جو بتایا تھا، وہی کھے یہ جھے بتا چکی تی۔اس کا نام زہرہ بانو

ته مجھ میں اصل بات کی طرف آنے کی ہمت ہو یار ہی تھی نہ بی زہرہ بانو میں کہ مال کواب لیکن شاہ کے بارے میں کیااور کیے بتاتے؟ آخر مال نے بی جاری پیمشکل آسان کردی۔ یو چھا۔

''هِيں بيد كب كهدر ہي ہوں كەميرى بين جموث بول ری ہے، پرمیرا بچھڑالعل، کئیق شاہ کدھرہے؟ وہ اس کے ساتھ کیوں مبیں آیا؟ وہ کہاں گیا؟ جب سے وہ جھڑا ہے، میری آئنسیں اے دیکھنے کوترس کئی ہیں۔تم دونو ں بتاتے کیوں ہیں۔میرالعل لینق شاہ کدھرہے؟ میں نے تو ابھی تک اس کے بچپن کے کپڑے بھی سنجال کے دیکے ہیں ، البیں ہی و كيدو كيد كريس ايناول بهلاتي اورآنسو بهاني رمتي مول-تم دونول خاموش کیوں ہو؟"

ماں کے الفاظ جگر چھلنی کیے دے رہے تھے، ایک نا قابل بیال کرب اورغم کی کیفیات طاری تھی مجھ پر اور زہرہ

الكيل شاه اب الكيل شاه اب اس دنيا مسنبيس ريا-"



سريد باياكي فلائث ليث موحي تمي

. شکیلہ او تکھتے او تکھتے سولٹی تھی ، اول خیر کا تھی یہی حال تھا، صرف میں ہی جاگ رہا تھا، نیند توسولی پہنجی آ جاتی ہے کہ مصداق میری بھی ذراد پرکوآ کھولگ می

خواب میں، میں نے عابرہ کودیکھا۔ وہ مجھ سے شکوہ کنال می۔''شیزی! میں تم سے ہر بارفون پر کہتی تھی تال کہ میں یہاں خطرہ محسوس کررہی ہوں۔ایک انجا نا خطرہ۔جیسے کوئی تا دیدہ جال ہو، جے میرے کرد دحیرے دھیرے کپیٹا جار ہا ہو۔ مر . . تم مجھے تسلیاں ہی دیتے رہے۔ آخرتک مجھے یں بہلاتے ہی رہے کہ بیمیراوہم ہے، بھلامیراوہاں کون وحمن ے؟ اب و كھوليا ناتم نے خود۔ شبرى! ميس تمهارے ليے، تمہاري جدائي ميں تؤب رہي موس، آجا و نال ايب میرے پاس تم۔ دیکھو... میں تم سے لتنی دور ہونے لگی ہوں۔جلدی آ جاؤ میرے شہری! ورند میں بہت دور چلی جا وُں کی ۔ لومیرا ہاتھ تھام لو۔ بھی نہ چپوڑنے کے لیے۔ آ جاؤ۔ تم تو كہتے تھے كہ محبت ميں برى طاقت موتى ہے۔ لوتھام لو اب مير اباتھ يا كرو ميرا انظار ـ" الى نے يہ كه كرائے دونوں ہاتھ میری جانب بر حادیے۔ میں جلآیا۔

د جیں جیں عابدہ! میں تہیں کہیں نہیں جانے دوں كا-" يه كهر من اے تقامنے كے ليے آ كے برها مروه چھے بتی جلی گئی، جیسے اسے کوئی سینے رہا ہو۔ مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہو۔ میں دیوانہ واراس کی طرف دوڑتا، و واتی تیزی کے ساتھ مجھ سے دور۔ اور دور، بہت دور ہوتی چلی جارہی تھی۔حتیٰ کی نظروں ہے اوجھل ہوگئے۔ میں دیوانہ وار اسے يكارنے لگا توكس نے جمنجوڑ كو مجھے جگا ديا۔ بياول خير تقا، جو ڈرائنگ روم میں ہی میری طرح ایک قریب کے صوفے پر ليثاموا تفارشا يدمر بيخ ساس كى آكمكل كى كى میں جاگ کرزورزورے ہانینے لگا، جیسے نجانے کتنی

میلوں کی مسافتیں طے کی ہوں۔ "اوئے شہری کا کا حوصلہ کرمیرے بار! وہ مجھے دلاسا دين لكامير عين من ايك الاؤساد كمن لكا تعا- بوراجم

پینے سے شرابور تھا۔ تب ہی گیٹ پر متعین گارڈنے انٹرکام پر میری بدایت کے مطابق مجھے مطلع کیا کہرمد بابا آ سکتے ہیں۔ ميں اور اول خير سنجل كر بيٹھ مكتے۔

میری کیفیات ایک بار پر جوالا ملمی جیسی ہونے لگی سمجی ضرورت محسوس بیس کی تھی۔ هي، صاف نظرا تا تفاكه مين سريد بايا كود يكيمة بي يهث

يرون كا-شايد ميري اس درون و برون كيفيات كا قريب

بیشے اول خیر کوہمی انداز ہ ہو کمیا تھا، مجھے بولا۔ "شرى كا كيا الجى سرمد بابا سے ايسا كيم مت كبار پہلے ان کی بات غور سے س لینا۔ ویکھتے ہیں انہوں نے عابدہ بہن کے بارے میں کیالانحمل طے کیاہے۔"

میں نے اس کی بات کا جواب نددیا۔ یہی سوچ رہاتھا كدكميا اجها موتاكهاس وقت سرمد باباكے ساتھ عارفد كے علاوہ عابدہ بھی ہوتی۔

اول خيرنے شكيله كوجگاد يا تھا،شريفان اوراس كاشو بر ففنل محربهي جامح ہوئے تھے۔ میدونوں دوڑ کر باہر کو لکیے ہے۔میراول تیزی ہے دھوک رہاتھا۔ بجیب کیفیت ہورہی می میرے دل و دماغ کی، دونوں ہی آتش فشاں کی حل بھڑ کے ہوئے تھے۔ مجھے خودیہ قابو یا نا دو بھر ہور ہاتھا۔ کچھ ایا ہی لگتا تھا کہ آج میرے اور باباسرمدے درسیان بری کر ما کری ہوجائے گی۔میرے اندیرونی ابال کی کیفیات مرے مرحق وجودے ہو بدہ ہورہی گی۔ جے دیکھے ہوئے اول خیر مجھے بار بارمبر و برواشت کی تلقین کیے جار ہاتھا۔

ایسے ہی وقت میں سرمد بابا اور عارفداندر داعل ہوئے تھے۔ہم تنیوں ان کا استقبال کرنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عارف وميل چيئريه تھي ده كاني بہتر نظر آر ہي تھي۔ البتہ ایک معمول کے مطابق اور دوسری بار ایمرجسی آپریش سے گزرنے کے بعدوہ کافی کزور دکھائی دے رہی تھی جبکہ سرمہ بایا نارال ہی و کھائی دے رہے تھے۔

مجھے و کھے کران کے چرے یہ ہمیشہ کی طرح ایک پر شفیق ی مسکراہٹ ابھری تھی۔جبکہ ان کی بہو عارفہ نے بس ايك الكي ي نگاه مجھ پر ڈالي تھي، البتہ وہ اول خير اور شکيلہ کو پچھ چھتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔

مجصاس كايوں ان دونوں كود يكھناسخت برانگا تھا۔اپنا مطلب اس عورت نے نکلوالیا تھا مجھ سے اور اب مجھے اس كے تيور بدلے ہوئے ہى نظر آنے لگے تھے، ایسے مس سیٹھ نو پدسانجے والا کی ہاتنس بھی میرے ذہن میں گروش کرنے

انجى سلام دعا اوررسي كلمات كي ابتدا ہى ہوكى تقى كم عارفہ نے تھکلیہ اور اول خیر کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے " بدوونوں کون ہیں؟"اس نے مجھے مخاطب کرنے کی " يمير إدوست إلى -" من في جوايا قدر ب رو کھے بین ہے کہا اور پھرفورا ہی عارفہ کی طرف ہے توجہ ہٹا

جاسوسےڈائجسٹ ط176 ◄ اکتوبر 2015ء

Region.

أوارمكرد

کو پُرسکون کیااس کے بعد قدر ہے ہموار کیج میں بولی۔ "دویکھوشہزی! ہم تمہارا اور عابدہ کا بیاحسان مانتے

میں لیکن اب بیاتو جمیں تبین بنا تھا تا کہ آ کے کیا حالات پیش آنے والے ہیں؟ اگر بنا ہوتا تو ہم امر یکا جاتے ہی کیوں؟"

''میں نے کوئی احسان کیا ہے ناعابدہ نے ہم نے جو
کیا سرمہ بابا کی شفقت اور محبت میں اور ایک انسانی ہمردی
کے طور پر کیا ہے۔'' میں نے اس کی طرف و کیمنے ہوئے
سنجیدگی ہے کہا۔'' بیش آئند حالات کا کسی کوجمی پیشکی علم نہیں
ہوتا،کیان اس کا بیہ مظلب نہیں ہوتا کہ اپنے کسی ہمرد کو اکیلا
چھوڑ دو ہے لوگوں کو اول تو عابدہ کے بغیر آتا ہی نہیں چاہیے
تعا۔ وہ بے چاری سیدھی سادی لڑکی ہے۔ بھی بھی ایسے
حالات سے نہیں مزری ہے۔''

''بیٹا! ہم تمہیں یہی بات توسمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے عابدہ بیٹی کواکیلائیس چیوڑا ہے۔''سرمد بابائے کہا تو میں ان کی طرف دیکھر بولا۔

''میں بھی آپ ہے ہی پوچھ رہا ہوں کہ جھے بتایا تو جائے کہ آخر آپ لوگوں نے اس کے دفاع سے متعلق کیا سوچ رکھاہے؟ مگر آپ کوآرام کرنے کی سوچھ رہی ہے۔'' ''شہزی! تمہیں بایاجی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔تم چھوٹے بڑے کا احر ام ہی جھول گئے ہو؟''

ہے۔ م پوسے برط ماہ مراہ من بول سے بور ہے۔ میں کہا تو عارفہ نے میری طرف و کھے کر درشت کیجے میں کہا تو سرمد بابا نے فوراً مدا خلت کی ، پہلے اپنی بہوکو خاموش رہنے کو کہا پھر میری طرف متو جہ ہوئے اور بدستور مجھ سے خلیقا نہ کہا چیس بولے۔

''شہزی بیٹا!تمہاری پریشانی بجاہے۔اچھاٹھیک ہے بیٹھو۔ہم اِدھرہی بات کر لیتے ہیں۔'' پھرانہوں نےشریفاں کوکہا کہ عارفہ کوان کے کمرے میں چھوڑ آئے۔وہ اس کی وہیل چیئر دھکیلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔

ہم چاروں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اول خیر اور شکیلہ سے وہ واقف ہی تھے۔ چند ٹانے تک نشست گاہ کی محدود فضا میں دھڑتی ہوئی خاموثی طاری رہی اس کے بعد سرید بابانے مخضراً مجھے وہی کچھ بتایا جو اُب تک کی اطلاعات کے مطابق میں بھی جانیا تھا۔ لہذا میں نے کہا۔

وہاں انہوں نے کس قانون کے تحت روکے رکھا ہے؟ اور وہاں انہوں نے کس قانون کے تحت روکے رکھا ہے؟ اور افسوس آپ نے عابدہ کے دفاع کے لیے پچھ بھی نہیں کیا؟ جبکہ سازش کا نشانہ عارفہ بی تھی۔اصولاً تواسے امریکیوں کے دائر ہفتیش میں آنا چاہے تھا۔'' کرمیں نے سرمہ ہابا سے عابدہ ہے متعلق پو چھاتو وہ بولے۔ ''شہزی بیٹا! میں جانتا ہوں اس ونت تمہاری دلی کیفیات ۔۔ کو،لیکن بہتر ہوگا کہ اس موضوع پرکل مسبح بات کی جائے۔ بات کمبی اور مجیر بھی ہے اور ۔ ۔''

" کمال کرد یاسین منظور صاحب آپ نے ہیں۔" میں نے فورا ان کی بات کا ٹ کرتے اور تیز لیجے میں کہا۔" ایک طرف آپ خودا عمر اف کررہے ہیں کہاں وقت میرے ول پرکیا ہیت رہی ہے اور دوسری جانب آپ فرمارہ ہیں کہاں موضوع پرکل بات کرلیں گے۔ آپ کومعلوم ہے کہ میں نے آپ کی امر یکا سے واپسی کا کس بے جینی اور کرب وقیا مت کے ساتھ آ خرابیا کیا ہوا ہے۔ اور آپ دونوں اسے دیار غیر کے ساتھ آ خرابیا کیا ہوا ہے۔ اور آپ دونوں اسے دیار غیر کی اور کر انظار کیا ہے جو رہ آپ کی دونوں اسے دیار غیر کی اور کر انظار کیا ہے جو رہ آپ کی دونوں اسے دیار غیر کا دفاع کرتا چاہے تھا، تا کہ اس طرح اسے ہزاروں میل دور ایک اجبی ویس میں تنہا چھوڑ آئے ، میر اسکھ جین حرام ہوگیا ایک اجبی ویس میں تنہا چھوڑ آئے ، میر اسکھ جین حرام ہوگیا سامت اپنی آپھوں کے سامت اپنی آپھوں کے سامت ندد کھوں ۔ جرت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں سامت ندد کھوں۔ جرت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں سامت ندد کھوں۔ جرت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں سامت ندد کھوں۔ جرت ہے ایسے میں آپ آرام کی با تیں کیسے کررہے ہیں؟"

میری بات من کرسرد بابا کے چیرے پہ خیالت کے آثار ابھرے میں نے ان کی ایک رمق بھی میں نے ان کی پیٹائی پر نمودار ہوتے محسوس کی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بجھے کوئی جواب ویتے ، عارفہ میری طرف ویکھ کر قدرے اکھڑے ہوئے۔ ا

"دشراد! میں نے تم سے کچھ بوچھا تھا، پہلے اس کا جواب دو۔ یہ دونوں کون ہیں اور میرے گھر میں کیوں ہیں؟"

عارفہ کی اس بات نے توجیے میراد ماغ بھک سے اُڑا دیا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اور درشت انداز میں بولا۔ ''محترمہ! آپ کے سوال سے کہیں زیادہ اہم ترین سوال میرا ہے۔ مجھے پہلے اس کا جواب درکا رہے۔ عاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئی ؟ جبکہ وہ اپنے کسی ذاتی کام سے نہیں بلکہ آپ کی بیاری، آپ کی تیارداری، اور دل جوئی کی خاطر منی تھی۔''

میری جوابی کارروائی نے ایک کمھے کے لیے عارفہ کا چہرہ سرخ کردیا، اور اس کے چہرے سے پھونتی تندی سے مساف عیاں ہوتا تھا کہ وہ بھی جواب میں مجھ سے کوئی سخت بات کہنے والی تھی مگر پھر شاید صورت حال کی نزا کت کا بھی اسے احساس ہوا اور پھر اس نے ایک مہری سانس لے کرخود

جاسوسرڈائجسٹ -177 ◄ اکتوبر 2015ء

ميرى دلل مفتكوس كرايك لمع كوسرمد بابابهى لاجواب ہوتے نظر آنے گئے، تاہم بولے۔" شہری بیٹا! تمہاری ساری یا تیں اپنی جگہ درست اور حق بہ جانب ہیں ، کاش میں تمهاری غلطهمی دور کرسکون، بیدمعامله بهت نازک صورت اختياركر چكاتها خود بم پريشان موسكتے تھے كه آخر بيدا تنابرا واقعه کیے اور کیوں کررونما ہوا؟ جمیں تو اس پر یقین ہی نہیں آرہا تھا کیہ ہم اس خطرناک سازش کا شکار کیسے اور کیوں ہوئے۔ ویکھو بیٹا! جیسے عارفہ میرے لیے بیٹیوں کی طرح ہے ای طرح عابدہ بھی ، بلکہ عابدہ اور تمہاری توبات ہی اور

وہ اتنا کہ کر در اسائس لینے کورکے پھر بولے۔ ''شہری بیٹا! وہاں ہم بدستی ہے جن حالات کا شکار ہوئے، ميں خور سمجھ مبيں آر ہا تھا كہ آخر كيا كيا جائے؟ تا ہم اين دفاع کے لیے ہمیں کھے نہ کھاتو کرنا ہی تھا۔ شکر ہوا کہ ہمیں ایک مقامی لائر فراہم کردیا گیا،جس نے مارا کیس از اور عارفه کی بیاری سے متعلق سارے بھوت پیش کیے گئے، اور اس اسپتال کی بھی نشا ندہی کی گئی جہاں عارفہ بیٹی کا علاج ہوتا ربا تھا۔ لبذا ہمارا موقف یمی تھا کہ جو چھے ہمارے ساتھ ہوا، وه ای اسپتال میں بی کیا کیا تھا۔

"بياً! كيس تو بم جيت مح تف مرعابره بن ك یاس سے بدستی سے بچھالی اشا برآمہ ہوئی تھیں جس سے على بر موتا تھا كدوه اس سازش يس شريك ربى ب،ابات بدسمتي كهدلوبينا! ياعارف كاعلى كدى آئى اسسينريس موجود ایک الپیشل ایجنٹ باسکل مولار و کو عارف نے جب دوران تفتیش عابدہ کے متعلق میہ بتایا کہ اس سے جماری کوئی رشتہ داری یا خاندانی رشتهی باوروه تحض جاری ایک میلر ب

توبس ادهر بى عايده بے چارى كامعالم بركيا۔ سرمد بابا ک اس بات نے مجھے چو تکنے پرمجور کردیا۔ میں ہی کھیں سکیرے براے فورے ان کی بات بن رہاتھا۔ " إسكل مولارة" كانام من في باربافون يرعابده ہے گفتگو کے دوران بھی سن رکھا تھا۔وہ سب سے زیاِ دہ اس نص ہے خوف زوہ رہتی تھی، جواکثر اسپتال میں آکر ان ے "تفتیشی" ملاقات کے دوران عابدہ کوزیادہ مفتی ستم بناتاتھا۔

نیز میں اس نقطے پر بھی غور کرنے پر مجبور ہوا کہ آیا عارفہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دانستہ عابرہ کے سلسلے میں غلطی کی تھی یا پھر بیرواقعی اس کی'' نا دانستہ''غلطی تھی؟

-- خارج کرتے ہوئے بولے۔ 'مشیزی بیٹا! پھین کرو جھے اس بات کا بے حد افسوں ہوا کہ انہوں نے ہمیں تو جانے دیا محرعابدہ کے سلسلے میں انہون نے عدم اعتا د کا اظہار کرتے ہوئے اس بے چاری کومز ید تفتیش کے نام پرروک لیا۔ ہم مجور تصے بیٹا! لائر نے بھی ہمیں یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ ابھی عارفہ کو لے کرلوث جاؤ، میں باقی کی صورت حال کوسنجا لئے کی کوشش کروں گا۔''

وہ اپنی بات ختم کر کے بنا موش ہوئے تو میں نے طنز آميزي سے كيا-" مجھے يورا يقين بيمرد بابا كربيمشوره آپ کولائر نے جیس بلکہ عارفیہ نے دیا ہوگا، کیونکہ اس کا دہاں ا پنامقصد پوراجو ہو چکا تھا۔لیکن پابا! عارفہ کی خودغرضی ابنی عكد .. جھے كم ازكم آب سے الى توقع نہ كا-

میری بات پروہ فورا رئے کر بولے۔ '' نہیں بیٹا! تم غلط مجور ہے ہو۔عارفہ بی تو ...

'رہے دیں بایا! ''میں نے زہر کی گی سے ان کی بات درمیان میں کائی۔" آپ خود بھی اپنی بہوے اوراس کی بہت ذہنیت سے الجی طرح واقف ہیں۔ پہلے اس نے آپ کے اکلوتے بیٹے کو تھی میں کیا اور آپ کو بوڑھا مریض بنا کر اطفال تمرك دارالضعيف ميں پھنگوا ديا،اوروبال آپسيٹھ منظوروڑا کی سے سرمد بابابتا دیے گئے اور سارا کچھ بیٹے نے آپ سے لے کرا پے قبضے میں کرلیا، مرخدا کی بے آواز لائمی حرکت میں آئی اور آپ نے ویکھا پھر کیا ہوا، آپ کے بیٹے محود کا ایک تا گہائی حادثے میں انتقال ہو گیا اور آپ کی ای ببوكودوباره آپ كى ضرورت يركئ ،اوروه آپ كوچكنى چيزى باتوں سے بہلا تھسلا كراطفال تھرے لے كئ

"میں حالانکہ اس وقت ایک معصوم بچہ ہی تھا، مکر حالات کی محی اور استا دی نے مجھے وقت سے پہلے اس خودغرض زمانے کا جلن اچھی طرح سمجھا دیا تقدعارفہ آپ کو ا بنی ذاتی غرض کے لیے اپنے ساتھ لے کئی اور آپ یہی سیجھتے رہے کہ آپ کی بہوکوا پی غلظی کا احساس ہو گیا ہے اور آپ ایک بار پرخود کوسیشه منظور سجھنے لگے، مگر میں تو ای دن سمجھ کیا تفاجب وهسينهنو يداحمرسانج والاآب سبسطني إيتها، ميس تويهي مجمتا آرباتها كهآب آج بهي اس اونجي اورعاليشان كوتقى كے مالك اورائي وسيع كاروبار كے كرتا دھرتا سرمد بابا نہیں، بلکہ سیٹھ منظور وڑا کچ ہیں۔ تگریہ میری بھول تھی۔ آپ آج بھی سرمد بابابی اور جھے تواب سیڈر ہے کہ آپ ایک بار مجر بہاں ہے نکال دیے نہ جائیں، کیونکہ اب عارفہ بالکل سرمد بابا آخر میں طلق سے ایک مجری اور آزردہ ی ہمکاری مجلی چنگی ہوگئی ہے۔ وہ اب بھی جوان ہے، خوب صورت

جاسوسردًانجست م<del>178 -</del> اكتوبر 2015ء

میں پرورش بائی ہے ایک اچھے بھلے سیدھے اور شرایف انسان کوکیا ہے کیا بناڈ التے ہیں جمہیں یا دتو ہوگا کہ جب پہلی بإراطفال كحريين تمهارااورميراسامنا هوا تفاتوتهبين ويكهيتي بي کهه دیا تھا کہتم ایک غیرمعمو لی طور پر ذہین اور ایک جیرت انگیز قوت ارادی کے مالک ہو۔اوراطفال کھر میں رہے اور پرورش پانے والے سب بچوں سے بالکل مختلف-تم جتنے مزاج کے تیز ہواتے ہی محبت کرنے والے مخلص اور سے انسان بھی ہو، پیتمہاری شخصیت کا ایک خاصہ ہے۔

"میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ اپنے بينے ... كى طرح تمهيں بجھنے لگا ہوں ادراس حوالے سے بھلا میں عابدہ بیٹی کوجھی اپنی بیٹی ، بلکہ اپنی ہونے والی مبو کیسے تہیں مجھوں گا۔لیکن بیٹے!تم نے بھی شاید شک بی کہا ہے۔ میں البھی تک سرمد بابا ہوں ،سیٹھ منظور وڑا کے مہیں۔ مجھ سے شاید واقعی تمہارے اور عابدہ کے سلسلے میں کہیں کوئی علظی ضرور ہو

اس وقت مجھے جو مناسب لگاوہی میں نے کیا۔ لیکن بیٹا! مجھ پر بھروسا کرواورتھوڑ اصبر کرو۔ میں یہاں یا کتان صرف عارق بين كوچيوڙنے آيا ہوں۔ايك دوروز بعديس دوبارہ امریکا جاؤں گا۔ اور عابدہ کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ كرنے كى كوشش كروں كا -كياتم اس بڑھےكومعاف تبيس كر سکتے ؟ مجھے چھوڑ کرتہیں جا وُشہزی بیٹا! میں تمہیں واقعی ا پنابیٹا یں مجھتا ہوں اور اپنایا زوجھی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے بیٹا! بحصيمي كهايابي لكتاب جيايك بار كرمير اساتهواي پران کہائی دہرائی جانے والی ہے۔لیکن مجھےاس کی نہ پہلے پرواھی نداب ہے پروا ہے توبس اسے پوتے ہوتی کی۔ ایک مال کی طرح مجھے ان معصوموں کی فکر رہتی ہے، شاید اس سلخ حقیقت نے میری بھی آئکھیں کھول دی ہیں کہ ایک جوان اور بیوہ عورت کسی کے بھی بہکائے میں آسکتی ہے، شایدتم میری با تیں مجھ رہے ہوتو خدا کے لیے بیٹا! مجھے عاف ... كردواورميراساتهدنه چهوڙو-"

وہ اتنا کہنے کے بعدرو پڑے۔ مجھےان پر بےاختیار ترس آنے لگا۔ میرے اندرایال سردیونے لگا۔

ديكها جائة تواس مين سرمديا بالكائبني كوئي قصور نه تقاب یا اتنامبیں تھا جتنا کہ میں نے سمجھ لیا تھا، البتہ عارفہ کے حوالے سے میرے اندر ایک کھٹک پڑ چکی تھی۔ وہ کوئی نیا مكل كھلانے كے چكروں ميں نظر آر بى تھى اوراس كے ليےوہ چاہتی یمی می کہ میں یہاں ندرہوں۔ مجھے اب یہاں بھی ایک سازش کی بوآئے تھی جس کاتعلق عارفہ ہے ہی تھا۔

ہ، ایک مرد کے سہارے کی اسے پیر ضرورت پر<sup>د عل</sup>ق ہے بس،۔اب فرق یہ ہوگا کہ پہلے آپ کواپنے بیٹے نے اپنی بوی کے کہنے رحمرے نکالا تھا،اب عارف کا شوہرآب کو۔ معشر او احمد خان! ایک زبان کولگام دے دے۔ سرد بابالك دم في بزے - دو فصے سرخ ہو كے تھے، مں نے بھی تعنیع جاری رکھتے ہوئے نے ہر ملے طنزے کہا۔ " كيوں باباجي! اب آپ كى دھتى رگ پر ہاتھ پڑا تو چلا اٹھے۔میرے دل سے پوچھو باباتی!" میں بھی طیش میں ابی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور چنج کرایک مکا اپنے سینے پر مین دل کے مقام پر نخو تھتے ہوئے بولا۔

این کیا بیت رسی ہے۔ عارفہ آپ کی این تھی ال-مرحوم بينے كى بيوه اورآب كے يوتے يوتى كى مال-آپ کی سل کی تربیت اور پردا خت کرنے والی واس يروان جرمانے والى-اس كيے آب في صرف اى ك ليسوچا، جيد عايده آپ كى بعلاكيانتي تقى ؟اس بے چارى كو توآب لوگوں نے ایک نشو پیری طرح استعال کر کے وہیں سے کے ویا۔ مرتبس باباتی ایس ایساہر کر نہیں ہونے دوں گا۔ ینا دینا اس کو، اپنی بیو کو، میرا نام بھی شہزاد اچر خان ہے، ر مانے کو بھکتا ہوا ہوں میں ، ایک ونیا کومیں نے تکنی کا ناج نیا رکھا ہے۔ مرف کل تک کی مبلت ہے آپ دونوں کے یاس۔عابرہ کے سلسلے میں آپ اور عارفہ کو امریکا کا دوبارہ سفركرنا يزية وكرنا بوكاراورميرى عابد وكويبال لانا موكار میراروال روال بھرا ہوا تھا۔ایے میں اول خیر بھی میرے سامنے آنے کی جرآت نبیں کرتا تھا۔

مس نے ان لوگوں کوای وقت یہاں سے کوچ کرنے كانتكم ديا اوريال جي كومجي ساتھ لينے كا كہا۔سريد بابا يك دم معتدے پڑتے۔ مجھے'' یاور'' والوں کی طرف سے کوارٹر ملا ہوا تھا،جس کے بارے میں مجھے ریخبرزفورس کے میجر باجوہ بتائيكے تھے،اور میں وہیں جانا جا ہتا تھا۔

می نے محسوں کیا تھا کہ جھن تلیخ حقیقتوں کو انہوں نے بمى جانة تجمعة بوئة تبول كرركما تعال

الجمى تك سرمد با ياكومان جي كے بارے ميں معلوم نبين

تھا۔ "تم کہیں نبیں جارہے ہو،شیزی!" معاسر ید بابا کی سرین کے در ہوئے۔ آواز ابمری-اورده میرارات رو کے آن کھڑے ہوئے۔ ووبزے فورے میرے چرب کو تھے جارے تھے اور میں مجى ان كى المحمول من محورر باتعا\_

اللہ " مجھے بتا ہے شمزی بیٹا کہتم نے جن حالات کی مود

جاسوسرڈانجسٹ **180** اکتوبر 2015ء

READING **See 100** 



اوارہ گود وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گئے کہ وہ کچھ مزید ضروری اسٹف' یہاں بھیخے والے تھے، جن میں لیپ ٹا پ، کمپیوٹر، اور ای سے متعلق چند دیگر اشیا شامل تھیں۔ مجھے خود بھی ان چیز وں کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ ضرورت کی حد تک مجھے بیرساری چیزیں استعال کرنا آتی تھیں۔

میجر باجوہ کے جانے کے بعد ہم تنیوں بھی مختلف امور پر گفتگو کرنے لگے۔

"" مجھے تو عابدہ کی گرفتاری میں اپنے ہی دشمنوں کی کارستانی نظر آتی ہے۔" شکیلہ نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔
"" یہ بہت اچھا خیال آیا ہے شکیلہ کے ذہن میں۔
کیونکہ وزیر جان اور چو ہدری ممتاز خان میر سے سامنے بار ہا اپنی ان دھمکیوں کا اعادہ کر چکے ہیں کہ وہ امریکا میں موجود عابدہ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتے ہیں۔ ایسے میں شکیلہ کے عابدہ کے خطوط پر سوچاہے۔"

اول خیر نے کہا۔ '' بے شک وہ ایسا کر سکتے ہیں ،
کیونکہ دونوں ہی ''الیکیٹرم'' جیسی ایک عالمی بجر ماند سرگرمی
کی حامل شظیم کے بڑے عہدے دار نما ایجنٹ ہیں۔لیکن
باسکل ہولارڈ ایک الگ شخصیت ہے۔ وہ امریکا کی ذیتے
دارخفیہ ایجنٹی کا کوئی افسر ہے۔اور لامحالہ ایک ڈیوٹی نبھار ہا
ہے اوربس۔''

'' میں تنہاری اس بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں میر سے بار!'' میں نے اول خیر کی طرف و کیے کر نہایت سخدگی سرکھا

" " آمریکی خفیہ ایجنسی کوکیا دودھ کا دھلا سمجھ رہے ہو؟ جس کی کارستانیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔اور اپنے مفادات کی خاطر یہ رائے ہیں الاقوا می قوانین کی بھی بڑی مفادات کی خاطر یہ رائے ہیں الاقوا می قوانین کی بھی بڑی ڈھٹائی سے دھجیاں جھیرتی رہتی ہیں ، یہی نہیں اپنے حریف ممالک کی جاسوی بھی کرتے ہوئے اسے کئی بارطشت از بام کیا جاتا رہا ہے۔ اور اپنے کیے پر صاف مکرتی بھی رہی ہیں۔ " ایس۔ان میں کی آئی اسے پیش پیش اور بدتام زمانہ ہے۔ " ہیں۔ان میں کی آئی اسے پیش پیش اور بدتام زمانہ ہے۔ " دورا ہے کہ وہ ایک مجرم مشخصی سے بی ظاہر کب ہوتا ہے کہ وہ ایک مجرم شخیر سے سے کی لئک رکھتی ہے؟ "اول خیر نے سنجیدگی سے تنظیموں سے بھی لئک رکھتی ہے؟ "اول خیر نے سنجیدگی سے تنظیموں سے بھی لئک رکھتی ہے؟ "اول خیر نے سنجیدگی سے تنظیموں سے بھی لئک رکھتی ہے؟ "اول خیر نے سنجیدگی سے تنظیموں سے بھی لئک رکھتی ہے؟ "اول خیر نے سنجیدگی سے تنظیموں سے بھی لئک رکھتی ہے؟ "اول خیر نے سنجیدگی سے تنظیموں سے بھی لئک رکھتی ہے؟ "اول خیر نے سنجیدگی سے تنظیموں سے بھی لئک رکھتی ہے؟ "اول خیر نے سنجیدگی ہے

مہا۔ ''بالکل انو الور ہی ہے گآئی اے۔ میں نے کہانا ل کہا ہے وسیع تر مفادات کے لیے یہ ہر حدے گزرجاتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر سالمی سطح کے ٹینگسٹر زہے بھی خفیہ رابطہ کرنے سے نہیں چو کتے۔ بلکہ ان کے ادارے میں خود میں نے بھی سرمد بابا ہے اپنے سخت کب و کیجے کی معانی ما تک کی اور انہیں بتاویا کہ آپ کا میر اساتھ ایک منہ بولے جیے جیسا ہی رہے گا۔ لیکن میرا یہاں رہنا اب بنا نہیں ہے۔ پھر میں نے انہیں اپنی مال جی کے بارے میں بھی مختصر بتادیا۔ وہ حیرت آمیز خوشی کا اظہار کیے بنانہیں رہ سکے شخصے۔

صبح تک تفتگو ہوتی رہی۔ عابدہ کی رہائی کے سلسلے میں بھی سوچ و بچار ہوتی رہی۔ طب پایا حمیا کہ ہمیں یہاں بھی سوچ و بچار ہوتی رہی۔ طب پایا حمیا کہ ہمیں یہاں بھی سن سر سام اور قابل و کیل کو ہائز کر لینا چاہیے نیز میں نے مبحر باجوہ سے بھی اس سلسلے میں سلح ومشورہ کرنے کا سوچ میں آگا تھا

القصد کوتاہ میں ایک مختفر قیم، اپنے ضروری ساز و سامان کے ساتھ مال سمیت اپنے کوارٹر آسمیا۔ اور میجر صاحب کوبھی اس کی اطلاع دے دی۔وہ میرے اس فیصلے پر بے حد خوش ہوئے تھے۔

کہنے کوتو یہ کوارٹر ہی تھا گر کسی کشادہ مکان ہے کم نہ تفا۔ شکیلہ اور اول خیر خوش ہتھے، مال بھی آرام سے تھیں، بلکہ بھے بھی ذراتسلی ہوگئی تھی کہ زندگی کسی ٹھکانے تو لگی تھی۔ بلکہ بھی فیکانے تو لگی تھی۔ اور اب بیس آرام سے اپنے مقصد بیس مصروف رہ سکتا تھا۔ یہاں سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ سکیو رٹی کا کوئی بڑا ایشونہ تھا۔ ہمار ہے استعال کے لیے آیک ہزاری می کی گاڑی بھی و ہے دی گئی تھی۔

ہم نے کوارٹریش آرام کیا، کیونکہ میری وجہ سے شکیلہ اور اول خیر بھی نہیں سوئے تھے، وہ بھی را ت والے ناخوشکوارواقعے کے باعث بے آرام تھے۔تازہ دم ہونے کے بعد میں نے ہیڈ کوارٹر جا کرمیجر باجوہ صاحب سے ملنے کا قصد کیا اور جائے ہے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ خود جمیں خوش آ مدید کہنے کے لیے یہاں پہنچ رہے تھے

معلیہ نے کچن سنجال لیا تھا۔اول خیر چھوٹے موٹے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹالیا کرتا تھا۔دونوں بہت پہلے سے ای کافی کمل ل مجے تھے۔

میجر باجوہ کو ہم نے گنج پر ہی بلا لیا تھا کیونکہ اب
کھانے کا وقت بھی ہو چلا تھا۔ ان کی آمد ہوئی تو وہ جھے
یہاں دیکی کر بہت خوش ہوئے۔ پھر کھانے کے بعد بہت ی
اہم باتوں پر تبادلہ خیال ہوتار ہا، عابدہ کی جائی اے اور ایف
بی آئی کی حوالی ہے متعلق تفتکو ہوئی۔ دیگر موضوعات پر بھی
بات چیت ہوتی رہی۔

جاسوسرڈانجسٹ ﴿181 ﴾ اکتوبر 2015ء

READING Section



بڑے بڑے تامی گرامی کینگسٹر زموجود ہیں۔ اور شایدتم بھول رہے ہواول خیر! عابیہ ہ مجھےفون پر آکٹر باسکل ہولارڈ کے بارے میں بتایا کرتی تھی کہنائن الیون کے واقعے کے بعدامريكا مسميم سيت آنے جانے والول يرامر كى خفيد الجبنسيان كزي تظررهتي تعي اورجن يراتبين ذرامجي شبه موتاء وہ البیں تعیش کے لیے لے جاتی۔ پاکستانیوں پر تو زیادہ كڑى نگاه ركھتے تھے اور جب تک عابدہ اور عارفہ اسپتال میں مقیم رہیں ، ایف بی آئی سے لے کری آئی اے اور جانے کتنے خفیداداروں کے لوگ وہاں ان کے پاس مختلف انداز س يو چه که كے ليے آتے رہے تھے۔ الى من ايك باسكل مولارؤ بعى شامل تقار

میں عابدہ بے چاری کو بیسلی دے دیا کرتا تھا کہ ب وہاں کے تا زہ ترین ناخوشگوار حالات کے پیش نگاہ ہور ہا ہے،اور بیمعمول کی کارروائی ہے،اسے پر پشان ہونے کی ضرورت تہیں، تو جواب میں عابدہ مجھے بالخصوص باسکل مولارڈ کے بارے میں بتائی سی کہوہ اے زیادہ نظروں مل کیے رہتا تھا اور ای سے زیادہ یو چھ کچھ کرتا تھا۔ بے علن تو من مجى تعالميكن ببرحال ... من ركا اور تكليله كى طرف د محد کولا۔

''تم نے ایک اجھے نقطے کی طرف تو جہ دلائی ، اب تم مارے کیے ایک ام می کی جائے بنا کرلے آؤ، میں تب تک آنسه خالدہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ " بیے کہہ کر میں اٹھا اور دوسرے کمرے میں آسمیا۔ اول خیر بھی اٹھ کھٹرا

میں اپنی اسکائپ اور ای کیل آئی ڈی بناچکا تھا، جو میں نے آنسہ خالدہ کو اس کے سل فون پر ایس ایم ایس كردى مى فوراى اس كارى يلائى آكيا اوراس كے بعد میں نے اس کے سل فون پررابطہ کیا۔

مختفراری کلمات کے بعد میں نے اس سے عابدہ کے متعلق یو چپیا، انجی کوئی تا ز ه خبرنه تھی ، و ہی سب مجھے تھا جووہ بچے بتا چک می ،تاہم میں نے اے سرمد بابا کے بارے میں بتایا کہ وہ آج یاکل کی فلائٹ سے امریکا چینچنے والے تھے، لبذا میں نے آنسہ خالدہ سے عاجز انہ درخواست کی کہ اس سے جو ہوسکے وہ سرمہ بایا کی مکنہ مدد کرے۔جس کا آنسہ خالدونے پورے تدول سے وعدہ کیا۔ میں نے اس سے کہا كراكركي طرح ممكن موسطے تو وہ باسكل مولارڈ كے بارے میں مجھے تغصیلی بائیوڈیٹا فراہم کردے۔میری اس بات پروہ قدرے چوتک کر ہولی۔

" باسکل ہولارڈ کے سلسلے میں تمہاری اس دلچھی کی وجه جان ملتی هول مسٹرشهر اد؟''

میں سوچ میں پر حمیا۔اے میں اپنے خالات کی جی چوڑی تفاصیل کیا بتاتا، لہذا سرِ دست بات بناتے ہوئے بولا۔" میراخیال ہے البی بہت ی باتیں مجھ مل مراحت ... ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں گی۔ تب ہی میں آپ کے اس سوال کا جواب دے یا وُں گا،آپ پلیز،میرایدکام

انو پراہم میں مجھر ہی ہوئے تہاری بات ، میں آج یا كل مهيں اس كاجواب دے دوں كى ، فيك كيتر بانى - "

رابطم مقطع ہونے کے بعد میں سی گری سوج میں مستغرق ہو کمیا۔اس دوران محکیلہ چائے لے آئی تھی۔ چائے چنے کے بعدمیراارا دہ سرمد بابا سے ملنے کا تھا۔ بھوڑی دیر بعديس اوراول فيرسرمد باباكي طرف روانه بوي ع تع-الجي شام ہونے ميں تھوڑي دير باقي تھي ، ہم سرمد بابا

کی کوئی کے کیٹ سے معوری ہی دور تھے کہ میں جو تک بڑا۔ ایک کار کھلے گیٹ سے اندر داخل ہورہی تھی۔ یو تکنے کی وجد اس کی ڈرا ئیونگ سیٹ پرموجودسیٹھ تو ید احمد سانجے والا تھا۔ وہ یقینا عارفہ سے ہی طنے، اس کی مزاج پری کے لیے آیا ہوگا۔ میں نے پچھ سوچ کر کاروہیں روک دی اور اول خیرے بولا۔

"تم إدهرى كارجل ركو كمين ذرا ايك ايڈونچركر کےآتاہوں۔

''اوخیر۔''وہ محرایا۔اور میں کار کا وروازہ کھول کے ینچاتر کیا .... تب تک وه کاراندرجا کرغائب موچکی کھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی میں بھی کیٹ پر پہنچ کیا۔

گارڈ مجھے جانتا تھا، میں اس کی طرف د کھے کرمسکرایا۔ وہ قدرے جرت سے بولا۔ "خریت ہے صاحب؟ آپ

''ہاں یار!وہ اجی آتے ہوئے رائے میں خراب ہو منی تھی، کام زیادہ تھا، ادھرمکینک کے یاس ہی چھوڑ آیا مول مسينه صاحب تو اندرموجود ہیں تال؟''

"جی ہاں سر! تشریف لا تمیں۔" وہ خوش اخلاقی ہے

بولا تو میں اندرداخل ہو گیا۔ اب میری کوشش تھی کہ اور کسی کی نظر مجھ پر نہ یڑے۔گارڈ میری طرف سے اپنی توجہ ہٹا چکا تھا۔ میں نے كار يونيكو مين ايك نكاه ۋالى - وبال حسب توقع سيندنويد سانچے والا کی کار کھڑی تھی۔ میں لیک کر آیک بالکونی کے

ث -182 ◄ اكتوبر 2015ء

See floor



ذريع اندرداخل موكيا\_

میں اس کو تھی کے چتے ہے اقف تھا۔ اس کے میں نے جوسوج رکھا تھا اس کے شیک عین مطابق میں ایک ا یے کمرے میں راز داری کے ساتھ جا پہنچا تھا،جس سے ملحقہ وہ نشست گاہ تھی ، جدھرمیرے مختاط انڈازے کے .... مطالق سیشونوید عارفہ یا سرمد بابا کے ساتھ "مبیشک" جمائے -Br 2 m

میں نے ایک کھڑکی کا پروہ ذراسرکا کے اندر دیکھا۔ اندر صرف عارفه اورسیٹھ نوید آمنے سامنے کے صوفویں پر برا جمان تنے۔عارفہ نے شایداب وہیل چیئر چھوڑ دی تھی۔ یوں مجی اس کی طبیعت اب کافی سے زیادہ بہتر تھی۔ تاہم غالی و میل چیز ایک طرف پڑی نظر آرہی تھی۔

میں نے پردے کے بیچھے سے بےغوران دونوں کا جائزہ لیا۔ سیٹھنوید نے اپنی تیاری میں خاصا اہتمام کررکھا تھا۔ اس کے دراز قامت ... جم پر بہترین تراش کا بیش قیت سفاری سوٹ تھا۔ عارفہ نے بھی ایک سے وسی اور ڈریسنگ پر خاصی تو جہ دے رکھی تھی۔ وہ دونوں آپس میں محرام محراكر باتيس كررب متصران كودميان من اشائه ۔ خورونوش کی نفیس ٹرالی نظر آ رہی تھی۔

ميرى البحى چندون يهلي بى سينه نويد احمر سانجے والا ر سے ایک خاموش ی ملاقات ہو چکی تھی۔ میں اے ... خاموش' ملاقات ہی کہوں گا، کیونکہ اس روز صرف ان کے اور سرمد بابا کے درمیان ہی تفتکو ہوتی رہی تھی ، اور جھے یا دتھا، انہوں نے سیٹھ نوید کا بڑی سردمبری سے استقبال کیا تھا، وہ اسے سخت ناپند کرتے تھے،اس کی وجہ میھی کہنو بد، عارفہ سے شادی کا خواہشمند تھا، جبکہ سرمد بابا، ایتی بہو کو ابھی تک ا ہے بیٹے کی بیوہ ہی سمجھے ہوئے تھے، اور یہی وہ دن تھاجب مجضحاس تنكخ حقيقت كااندازه بمجي مواقفا كهسرمد بإباءالجبي تك سرمد با یا بی منص سیشه منظور تبیس-

ان دونوں کے درمیان کچھد پررسی تفتکو ہوئی رہی۔ سیشہ نوید بار بار عارفہ کی ممل صحت یائی پر اے ڈھیروں مبارک بادے توازر باتھا۔ اور عارفه مسرامسرا کراس کا

ان کے درمیان ابھی کا روباری نوعیت کی مفتکوشروع تہیں ہوئی تھی،جس کی میں توقع کیے ہوئے تھا۔ وہ ابھی اے امریکا میں ہونے والی اینے ساتھ اس ٹر پجڈی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک موقع پرسیش توید نے اپنی چندی چندی مکارآ تھوں سے عارفہ کی طرف و تھھتے ہوئے

نہایت کمینے پن سے کہا۔

"ویسے میڈم جی! آپ کی ذہنی فراست کی داد دینا پڑے کی جس طرح آپ نے اس خطرناک صورت وال کو مینڈل کیا تھا، ورنہ تو وہ بڑھا اینے ساتھ آپ کو بھی لے ڈو بنے لگا تھا۔' اس کی اس بات پر یک لخت میرے کان كور ب ہوئے۔

عارفہ بھی بڑے کمینے انداز میں مسکرا کر ذرانیجی آواز میں بولی۔'' آہتہ بولو سیٹھ صاحب!اندروہ بڈھا موجود ئے،ہیں من نہ لے۔''

"ویسے میڈم! آپ کے ذہن نے کیے اچا تک سے تركيب نكالى هى؟"

"بن! حالات مے مطابق میرے اندراچا تک ہی ایک خیال درآیا تھا اور میں نے سارا ملیا عابدہ پر الث ویا تھا۔'' وہ بولی تو میرا دل جیسے سلکتی ہوئی کنپٹیوں پر دھر کئے

"امریکی اہلکاروں کی تفتیش کے دوران ہی میں نے بھانب لیا تھا کہ ایک امریکی افسر عابدہ کوسب سے زیادہ هي كا نكاه سه و ميدر بالقاءت من في البين التارول کنابوں میں مینی بتایا کہ عابدہ سے ہارا کوئی بھی فیملی تعلق میں ہے، اور مزید کمان نے ہارے ساتھ آنے پرخود ہی اصرار کیا تھا۔ مجورا جمیں اے بیلیر کے طور پرساتھ لانا پڑا تفا- پر مجھ سے باسكل مولارڈ نامي اس افسر نے عليحد كى ميس بھی سوالات کیے، جو عابدہ پرشبہ کیے ہوئے تھا، تو میں نے اسے عابدہ کے متعلق مزید جھوٹ بیج بیان دے ڈالاکھل کر۔ اور میجمی بتایا کهاس کا ایک ساتھی بھی وہاں یا کستان میں ے،شہزاداحمدوہ ایک بڑا کرمنل ہے اور اس لڑکی (عابدہ) ے اکثر ملنے آتا رہتا تھا۔ مجھ سے متعلق توشوا بدمضبوط تصے کہ میں اینے علاج کے سلسلے میں آئی تھی اور منظور وڑ اگج میرے فا دران لاءاورمیرے گارجیئن تھے۔بس ان سے

‹ ' گریٹ! آپ تو واقعی جینئس ہیں میڈم جی۔''سیٹھ نویداس کی مکروہ ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے بولا۔ " کیا بی اچھا ہوتا کہ آپ اس بڑھے سے بھی وہیں جان چھڑا لیتیں جو ہماری راہ کا سب سے بڑا کا نٹا بنا ہوا ہے۔ اب

دونہیں،اس طرح میرانجی لوشامشکل ہوجا تا۔ویسے اس بڑھے کی تم فکر نہ کرو، جب تک میں بیار تھی، میں نے ایک نامن کی طرح اپنی کیچلی بدل رکھی تھی، اب میں پھر سے

جاسوسرڈائجسٹ ﴿183◄ اکتوبر 2015ء

لمحات یس جی شاعری کرنے کو چاہتا ہے۔' وہ عارفہ پر بری طرح فریفتہ ہوتا دکھائی دے رہاتھا معرب سے معرب کے لیجہ بریات سے مسر میں مورکی جارہی

وہ عارفہ پر بری طرح فریقتہ ہوتا دھا ی دھے رہا ھا اور عارفہ جیسے اس کی کچھے دار باتوں سے مسرور ہوئی جارہی تھی

یہ دونوں خبیث کسی اور کی خوشیوں کو تاراح کرکے اس کے مقبرے پرخوشیاں منا رہے تنصے اور میرا دل خون کے آنسورور ہاتھا، میں نے بھی اسی وفت بیع مهد کرلیا تھا کہ خوش، میں بھی انہیں نہیں رہنے دوں گا۔

سین فرید کا ایک میں میں ہے ہے۔ اس میں ہے ہے۔ اسین فرید کی ہے۔ سینے نو یدسانچے والا اب عارفہ کواڑیہ مینی اوراس کے شیئرز سینے نوال سے متعلق آگاہ کرر ہاتھا۔ نیز اس نے اس سلسلے میں تھوڑ ہے ون پہلے ہی ،سرید بابا ہے ہونے والی تلخ گفتگو کے بار ہے میں بھی اسے بتایا۔ تو میں نے دیکھا، عارفہ کے چیز ہے یہ گر میں ہے گر ہے گر ہے گر ہے گر ہے گر ہے ہے گر ہے ہے گر ہے گر

" تمہارا کیا مشورہ ہے نوید! اگر ہم اڑیہ کمپنی کے شیئر زسرے سے فروخت ہی ذرکریں بلکہ اس امریکی سوداگر ... کیانام بتایا تھاتم نے اس کا؟"
سوداگر ... کیانام بتایا تھاتم نے اس کا؟"

''ہاں، لولووش! اگر ہم اسے بھاری قیمت دے کروہ پچاس فیصد شیئر زخرید لیس تو کیسار ہے گا؟''

''بہت اچھارے گا۔ بھی توش بھی چاہتا ہوں میڈم جی!' سیٹھ نوید سانچ والانے نورا اس کی طرف و کیو کر کہا اور جھے اس کی بات پر ایک جیرت کا جھٹکا لگا۔ کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی اس کے اور سرمد بابا کے درمیان ہونے والی گفتگو میں خود سیٹھ نویداس بات پر بھند تھا اور سرمد بابا پر زور دے رہا تھا کہ شیئر زفر وخت کر دیے جا تیں۔ گر اب وہ عارفہ کے سامنے اس کے بالکل الٹ کہد ہا تھا۔ آخر یہ کیا معاملہ تھا؟ کیا اس وقت سیٹھ نوید کے مفادات اور تھے؟ یا پھرکوئی اور معاملہ تھا ہے؟

"نویدصاحب! آگریکام ہوجاتا ہے توسمجھومیں اس ملک کی بی نہیں بلکہ ایشیا کی امیر ترین خاتون کہلاؤں گی۔" عارفہ نے ایک خواب کی سی کیفیت میں کہا۔ اس کا حسین چرہ اس وفت لائج وطمع کے باعث عجیب ساتا تر پیش کررہاتھا۔ "ایکسکیوزی میڈم جی! کیا آپ جھے صرف نوید کہنا پند کریں گی؟" سیٹھ نوید شوخ سے لہجے میں بولا تو عارفہ بے اختیار ہنس پڑی ہولی۔

" تو چرتم بھی جھے میڈم جی نہ کہا کرو، صرف عارفہ

جاسوسردانجست ﴿184 ا كتوبر 2015ء

سلی چنگی ہوئی ہوں تو کیا ڈرہے۔'' ''وہ تو شک ہے، گریں اس بڈھے سے ایک ملاقات کر چکا ہوں۔وہ اب بھی آپ کوا پے مرحوم بیے محمود کی بوہ سمجھے ہوئے ہے۔اور لگنا ہے آپ کوایسے ہی بوڑھی کردےگا'اپن طرح۔''

''اونہہ، مائی فٹ! بیکون ہوتا ہے جھے اپنے بیٹے کے ساتھ تی کر دینے والا۔ ابھی میری عمر بی کیا ہے۔ میں نے کے ایک کار میں''

ديكماى كياب-"

ویک در بالکل میڈم جی! آپ تو ابھی تک جوان اور حسین بیں۔ ایسے بی تونبیں ہم آپ کے دیوانے ہیں۔ اور آپ کی یادوں میں آ ہیں بھرتے رہتے ہیں۔ "سیٹھٹو یدسانچے والا نے اپنے سینے پرایک ہاتھ رکھ کرنہایت بھونڈے عاشق کے سے آنداز میں کہااور عارف کا چرہ سرخ ہوگیا۔

اس کے بعد مختفرہ تفے میں کچھ کھانے پینے کا دور چلا۔ میں پردے کے بیچھے چھیا ہے سب من رہا تھا اور آتش فشال کے مانند میر اپوراوجود دیک رہا تھا۔ دہائے میں چنگاریاں ی بچوٹ رہی تھیں، اور سائسیں، میرے اندر کے اہال کی طرح چڑھنے لگی تھیں، جی چاہتا تھا اسی وفت اندر داخل ہوجاؤں اور سب سے بہلے اس جراف ، عارف کا گلا دبوج ڈالوں۔اس نے عابدہ کے ساتھ بے تھی اور خود غرضی کے علا وہ اس بے چاری معصوم کے ساتھ بڑا ظلم بھی کیا تھا۔

ہمت مشکل ہے میں نے آپ اندر کے اشتعال پر قابو پائے رکھا تھا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جبکہ ان کے آئندہ کے زہر ملے عزائم جانتا میرے لیے زیادہ ضروری تھا۔ بہت ضروری۔

''چلیں، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی ، اُب کچھ کاروبار ک بھی باتیں ہوجا تیں ،تم کچھاڑیہ تمپنی کے بارے میں بتا رہے تھے۔کیا بنااس کا؟''

عارفہ نے گفتگوکارخ موڑنا چاہا، مگرشا پرسیٹھنو یہ پر اس دفت ریشہ خطمی کا دورہ پڑا ہوا تھا، عشق کا بھوت اس پر سوار ہو گیا تھا یا بھر دہ ایک دولت مند بیوہ کو''ہاتھ'' دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف مخموری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔

" جھوڑیں جی کا روبار کو۔ میرے ہوتے ہوئے بھلا آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ہوں نال میڈم جی! آپ کی بیساری در دسری لینے کے لیے۔ آج خوشی کا موقع ہے، آپ کو میں خوش اور صحت مند د کھے رہا ہوں۔ اور آپ کی سکست میں بیاسین ولطیف

READING Section

''نہیں، مجھے آپ کومیڈم جی کہنا اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے ایک محبت می محسوس ہوتی ہے''۔ وہ معنی خیز مستراہث سے بولا۔

مجمع اندازہ ہونے لگا تھا کہ دونوں کے درمیان خاصی سے زیادہ بے تکلفی تھی۔ تاہم وہ نورا ہی سنجیدگی سے

"میڈم جی! بیرای صورت میں ہی ممکن ہوسکے گا کہ آب اس بدهے سے شیئرز اور کاغذات کی فائل اپنے نام كرواليس-نېمرف په بلکه شيئرز مولدرا کا وُنث ميں بھي اپنا نام درج كرواليس-"

" بيمير كے ليے كوئى اتنابر استلہبيں ہے۔" عارفد ئے غرورے کہا تو وہ بولا۔

میں بڈھا اتنا ترنوالہ مہیں ہے میڈم جی! جتنا آپ اے مجھر بی ہو، میں اس سلسلے میں اس سے بات کر چکا ہوں۔ بھے تو جرت ہے، آپ نے اپنے مرحوم شوہر کا سب یجے جب اے نام کروالیا تھا تو بیراتنا اہم کام کیے بعول میں كئيں؟ بلكه بعولتا توكيا، آپ نے تو اسے كونى اہميت ہى نہ دی ، آب د کھےلو۔ آپ کی ساری امارت کا دارومدار بی اسمی

بجصے واقعی اس کی اہمیت کا انداز وینه تھا اور تہ ہی میں

نے بھی اس میں دیجی لی تھی ، نہ محود نے بھی بھی اس کا تذکرہ مجھ سے کرنا ضروری سمجھا تھا۔اب تم نے مجھے بینی کہائی سنا کرایک عجیب مسرت والی پریشانی ہے دو چار کردیا ہے۔ 'ہاں، شیئرز کے کاروبار میں میں کھے ہوتا تو رہتا ہے، بالخصوص ایسے سیئرز میں جب مینی شدید مالی خسارے ہے دو چار بھی ہواور پھرایک دم پوہ بارہ ہوجائے ہیں۔ چر اب زیادہ حرائی اور پریٹائی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس بڑھے سے وہ سب بھی ہتھیائے کی کوشش کرو۔ کیونکه میرااب دوباره یهال آنا مناسب تبیس موگا، وه بذها محك ميں پر كياتو پر مارے كيے مشكلات پيدا كردے كا، اے تومیری صورت سے بھی نفرت ہے، جب سے میں نے تمہارے ایما پراس سے دشتے کی بات کی تھی۔"

" إن إلى بعن بعي يبي مناسب جهتي بهول، البعي مين خود مجمی اس کی نظروں میں بری مبیں بنتا جا ہتی ،وہ اب بھی مجھے ایک بیواورائے مرحوم بیٹے کے روپ میں ہی دیکھ رہاہے،
اسی لیے بھی اس نے مجھ سے جائدادیا کاروبار وغیرہ اپنے
تام کروانے کی بات نہیں کی۔کام نگلنے کے بعد میں اسے پھر
دودھ کے بال کی طرح نکال باہر بھینکوں گی۔''

أوارهكرد عارفه کی بات پرمیرا و ماغ ایک بار پر گرم مونے لكايه اجاتك مجص اسية عقب من آبث سنائي دي - وه شريفان فی جوشاید کسی کام کےسلسلے میں کرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ مرمیں اس کی آہٹ یاتے ہی قریب ہی دیوار پہ ایستادہ بڑے سے ڈیوائیڈر کے پیچھے ہوگیا۔

تھوڑی دیر بعد جب وہ چکی گئی تو میں دوبارہ کھڑگی گی طرف آیا تمریے اختیار ایک حمری سائس لے کررہ حمیا۔ ممرے میں اب کوئی نہیں تھا۔

میں اس خاموتی ہے دوبارہ کمرے سے باہرآ کمیااور دوسری طرف سے تھوم کر اندر داخل ہوا۔ پہلے تو میں نے سوچاتھا کہ ادھرہے ہی واپس لوٹ جاؤں ملکن سے میں نے مناسب تبين مجها كيونكه كارؤ كومعلوم تفاكه بين اندرآيا تها، وہ سی کومیرے بارے میں بتاسکتا تھا کہ میں اندرآیا تھا۔ اور میں کسی کو اپنے بارے میں کسی فتک میں ڈالنا تہیں چاہتا تھا، کم از کم عارفہ کوتو تبیں۔

ای لیے یس نے اندر داخل ہو کرسر د بایا سے ملقات کی ، میں ان سے مختراً بات کر کے یہاں سے مطے جانا چاہتا تھا۔عارفہ نے بھی چارونا چارہارے ساتھ کشست جمانی سعی۔ اس دوران اس نے اینے خیال کا اظہا ر کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ مزمد بابا کا امھی اس طرح اور اتنی جلدی دوباره امریکا جانا مناسب نقا اور نامکن مجی - تا ہم برمد بابا كاجلد سے جلدامر يكاجانے كامصم ارادہ تھا۔

سر مد بابا کا جانا ضروری تھا۔ تاہم میں نے سرمد باباے اپنے کیے جی امریکا روانہ ہونے کے لیے کہا تو وہ

''شهزی بیٹا! تمهاراامریکا جانا اول تواتنا آسان هبیں ہے اور پھران حالات میں بالکل بھی نہیں پروسکتاہے مریکی مہیں بھی گرفتار کرلیں۔ابھی میں جا کرعابدہ کا و فاع کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب تک کوئی حتمی صورت نظر حبیں آئی میں وہیں رہوں گا۔"

میں نے سرمد بابا کوآنسہ خالدہ کے بارے میں بھی بتانے کا سوچا ، تمر پھرعار فہ کی موجود کی میں اس کے بارے میں ذکر کرنا مناسب مبیں سمجھا۔ عارفہ کی موجود کی میں ، میں اے اندر کی کیفیات پر بڑی مشکل سے قابو یائے ہوئے

"میراتو خیال ہے ابھی آپ کا اتی جلدی امریکا جانا · ویسے بھی مناسب نہ ہوگا۔ 'عارفہ نے زہرا گلا۔ میں جانتا تھا کہوہ ایسا کیوں کہدرہی تھی۔

جسوسودانجست -185 اكتوبر 2015ء

"امریکی اتبی اتن آسانی سے عابدہ کوئیس چھوڑیں کے کہ آپ وہاں جا تھیں اور وہ عابدہ کا ہاتھ آپ کو تھما دیں۔ وہاں ہم نے عابدہ کے لیے ایک لائر کا بندوبست کر رکھا ہے۔وہ بیمعاملہ دیکھر ہاہے، جب وہ کیے گا،تب ہی آپ کا امريكا جانا بهتر ہوگا۔'

میں نے عارفہ کی طرف ایک ٹانے کے کیے بڑی خوفناک نظروں سے دیکھاتھا،اس قدر کہ ایک کمھے کومیرے چرے کے خوفتاک تا ٹرات محسوس کر کے اس کے چرکے يرتبحى ذراد يركوا يك خوف كاتا ثرا بمراآيا تقابه

میرا جی تو چاہا کہ انجمی بھٹ پڑوں، اور اس کے اور اس خبیث سین نویدسانے والا کے کریبہ منصوبے کوسرید با با کے سامنے آشکار کردوں ۔ مگزاس کا ابھی کوئی فائدہ نہ تھا۔

میں نے خود کو جلدی نارٹ کرلیا اور اس کی طرف و مکھ كر بجيد كى سے بولا۔" لائر كوكيس سے زيادہ اپني فيس سے د بھی ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ مستقل طور پر ہم میں ہے گی ایک کووہاں موجودر ہتا جاہے۔ بیضروری ہے، پھر اینا کوئی وہاں ہوگا تو عابدہ کو بھی ڈھارس بندھی رہے گی۔" "" تمہاری بات سے میں مفق ہوں بیٹا! اس کے بیہ بحث كرنا بى فضول ہے كہ ہم ميں سے امريكا كى كوجا نا چاہے یا میں۔" سرم بایا نے سے کہ کر عارفہ کا منہ ہی بند

مس تم سے وعدہ کر چکا ہوں شیزی بیٹا کہ علیدہ کو كيے بغير ميں واپس پا كستان تبين لوثوں گا۔

میں نے وز دیدہ تظرول سے عارفہ کی طرف ویکھا، وه خاصی پریشان د کھنے لگی تھی ،اور میں اس کی وجہ جانتا تھا۔ میں تھوڑی ویر بعد واپس آھیا۔ میں سرمد بابا سے ایک اور ملاقات کرنا جاہتا تھا مگر تنہائی میں۔ جب عارفہ

میں کو تھی سے باہر آسمیا اور تیز تیز چلیا ہوا ذرا دور کھٹری اپنی کا ر کے قریب پہنچا اور پھر دروازہ کھول کر اس میں سوار ہو کیا۔میرا چرہ اس وقت جوش سے سرخ ہور ہا

''اوخیر۔''اول خیرنے ایک بھا پتی ہوئی نگاہ میرے چېرے په ڈالی تھی اور یک دم کارآ مے بڑھادی۔ " گلتا ہے کوئی خاص بات ہوئی ہے آج۔ کوئی لڑائی شروائی تونبیں ہوئی اس زنائی ہے کا کے؟''اول خیرنے کار كى رفاركوبر حاتے ہوئے كہا۔اے يرے چرے كے يُر غيظ تاثرات نے فکرمند کرد یا تھا۔

میں نے ایک مری سانس لے کرخود کو پُرسکون کیا اور اول خیر کوعارفہ اور سیٹھ تو پدسانچے والا کی مفتکو کے بارے

''آوخیر کاکے! بیزنانی عارفہ تو واقعی ایک حرافہ ہے، اوراحسان فراموش بھی۔'

· ' ' ہاں اول خیر! احسان فراموش بھی اور محسن کش بھی ، بيعورت مين ايك زيريلي ناكن ہے۔

"زہریلی تاکن کا علاج اس کا سر کیلنے میں ہی ہے كا كے!" اول خير خرانث كيج ميں بولا-"اس مين عورت نے عابدہ بہن کو امریکی المیلی جنس کے ہاتھوں پھنسایا ہے اور دوسری طرف یہاں وہ اس خبیث سیٹھ کے ساتھ خوش آئد خواب بن رہی ہے۔ کا کے! زنانیوں پر ہاتھ اٹھانا ایک مرد کی شان تونبیں ہوتی الیکن یہ مورت ایک تا کن ہے۔ جے دودھ پلاؤ تو بیای کوؤستی ہے۔اس کا بندوبست کرنا

یہ سلخ حقیقت جاننے کے بعداول خیر کے دل میں بھی عارفہ کے خلاف نفرت کی آگ دو چند ہونے لگی تھی۔

میں نے کہا۔''ہاں، اول خیر! اب ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ پہلے ذراعابدہ کا معاملہ واسح ہوجائے ، ورنہ پیرافہاس كامعالمدخراب كرسكتى ہے۔ كيونكد مجھے اس كے ساتھ اس سیٹھ نوید سانچے والا کی ساجھے واری کسی خطرناک ڈراہے کی ایندا ہی معلوم ہوتی ہے۔

" تیرا کیا مطلب ہے کا کے! کیا سیٹھ تو ید کھا کچے

''سانچے والا۔''میں نے تھیج کی۔

''ہاں! وہی، کیا اس بربخت کے تعلقات اسپیکٹرم کے سپریم چیف لولووش کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں؟"

اليملن ہے، ہوسكتا ہے بياس كا ايك كاروبارى ملاؤٹ ہو۔ لگنا ایسا ہی ہے کہ سیٹھ نوید سائیجے والا لولووش کے ملکی وغیرملکی کا روباری معاملات کے تحفظات کے لیے کام كرتا ہے۔" ميں نے فرخيال ليج ميں كہا۔" ميں اب سانچے والے پر بھی نگاہ رکھنا پڑے گی۔ میں اس کا حدود أربع جاننا جاہتا ہوں جو مجھے سرمہ پایا ہی بتا کتے ہیں۔'

جب اچا تک میرے ذہن میں انکل جمال سے ملنے کا خیال آیا۔ وہی مجھے ایک مخلص اور ایمان دار آدمی نظر آتا تھا۔اول خیرنے میرےاس خیال سے اتفاق کیا تھا۔ مارے مرینجے بی امریکا سے آنسہ خالدہ کا فون

<186 م 186 م 2015ء

اوارهگرد

ادهری حاصل کی اور پولیس میں بھرتی ہو کیا۔

اس کے پچھ کرسے بعد جب ایف بی آئی میں اس کی ترقی ہے۔ اس کی اس کی اس کی شار ایک ٹاپ ڈیل ایس کا شار ایک ٹاپ ڈیل ایجنٹ میں ہونے لگا تھا۔ اور وہ می آئی اے کا ایک بااختیار افسر کہلا تا تھا۔

اینے محکمے بیں اپنا اثر ورسوخ بڑھانے کے لیے بیہ خفیہ طور پرغیر قانونی ہتھکنڈ ہے بروئے کار لانے بیں ذرا بھی عارمحسوس ہیں کرتا تھا، اس کے لیے وہ اپنی ڈاتی نورس " تا کیگر فیگ فورس " کو استعال کرتا تھا، جس کے کئی زیرِ زمین بدنا م زمانداور مافیائی" ڈوون" ہے روابط تھے۔

اس نے حال ہی میں اپنی بیٹی انجیلا ہولارڈ کی شاوی ایک عالمی مافیائی ڈون''لولو وُٹی'' سے کی تھی۔ جو بہ ظاہر ایک معزز اور عالمی کروک کا ایک بڑا برنس ٹائیکون کہلا تا ت

باسکل ہولارڈ کی بیای بیٹی تھی ۔ بیٹی مرپیکی تھی۔
سفا کی ، اختشار پسندی ، کمزوروں پہ جبر او رکینہ
پروری باسکل ہولارڈ کی نسلی فطرت کا حصرتی ، بہی سبب تھا
کہ جب امریکا میں نائن الیون کا واقعہ وقوع پذیر ہوا تو اس
نے اس کا سارا ملباسب سے پہلے تو امریکا میں نقیم مسلم کمیونئ
پرڈال دیا۔ تفتیش وغیرہ کے بہانے ان کی زندگی اجیرن کر
کے رکھ دی۔ نیز ایک خفیہ م کے ذریعے اس نے ان کے خلاف
۔ امریکی عوام کے دلوں میں مختلف پر پیکنڈوں سے نفرت
ایھارنے کا بھی سلسلہ شروع کردیا۔

ابھارنے کابھی سلسلہ شروع کردیا۔ مسلم دخمنی اسے اپنے باپ سے ملی تھی۔وہ ۔۔۔ اب بھر پور طریقے ہے اس کا استعمال کررہا تھا۔لہٰڈا اب نائن الیون کے واقعے کے بعد سے اسے امریکی مسلمانوں کے خلاف ۔۔۔ ایک نیا گل کھلانے کا موقع مل کیا۔ بڑے بیانے پران کی پکڑ دھکڑ شروع کی اور کئی ہے گنا ہ معصوم لوگوں کو اس "مفعل استف تهمین او بین نے باسکل ہولارڈ سے متعلق کھے مفعل استف تہمین ای میل کردیا ہے۔ باسکل ہولارڈ سے متعلق ہے متعلق ہے متعلق ہے موادعموی نوعیت کا نہیں ہے۔ اس بین اس کے بارے بین آئی زیادہ عمری تفاصیل نہیں ہیں، بیمواد جو بین نے اپنی ذاتی کا وشوں اور بعض نے اپنی ذاتی کا وشوں اور بعض خفیہ ذرائع سے حاصل کیا ہے، اس بین میرے لیے بھی بعض جو تکا دینے والے انکشافات ہیں، خیر، پہلے تم انہیں خور سے ویکا دینے والے انکشافات ہیں، خیر، پہلے تم انہیں خور سے دکھواور آئی پاکستانی وقت کے مطابق مجھ سے اسکائی پر دکھیں ٹو فیس ملاقات بھی کرلو۔"

میں نے اے اثبات میں جواب دے کر رابط منقطع کر دیا اور پھر جلدی ہے اپنے کمرے میں آ کر کمپیوٹر پر بیٹے کیا۔

ا پٹاا گ میل چیک کیا تو وہاں آنسہ خالدہ کابرتی پیغام موجود پایا۔ میں نے اس کا بھیجا ہوا اسٹن نکالا اور اسے اوپین کر کے بیٹورد کیمناشروع کردیا۔

سب سے پہلے باسکل ہولارڈ کی تصویر میں نے دیکھی۔ وہ ایک جالیس، پینتالیس سالہ خاصا بھاری بھر کم شخص تھا۔ کا ندھے چوڑے شخص اور قد کا درمیانہ تھا۔ چرہ قدر کے لیوز ااور آئکھیں چھوٹی گراندرکودھنسی ہوئی نظر آئی تھیں۔الی آئکھوں میں غضب کا کینہ بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔رنگ کورائی تھا، بال سونجرکٹ شخے، یعنی بہت چھوٹے۔ صورت سے ہی وہ ایک خطر تاک ٹاپ ایجنٹ دکھائی دیتا تھا۔لیکن جب میں نے اس کی بایوڈیٹا پر ایک نظر ڈالی تو اندر سے دہل سامیا۔

باسکل ہولارڈ نسلا ایک یہودی تھا اور ایک طویل عرصے سے امریکا میں رہائش پذیر تھا۔اس کے باپ کاتعلق اسرائیل سے تھا اور وہ یہودی تھا، جبکہ مال اس کی امریکی کیتھولک کر بچن تھی۔ دونوں نے پہند کی شادی کی تھی، جو زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔

دونوں کے بی اس کی پیدائش کے بعد ہی علیمدگی ہو می اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر واپس اسرائیل چلا گیا۔ وہیں اس کی ابتدائی تربیت ہوئی۔ اس کا باپ ایک کٹر اسلام وہمن اور یہودی تھا۔ اپنے بیٹے باسکل ہولارڈ کی بھی اس نے اس انداز میں تربیت کی تھی۔ باسکل کو پولیس کا محکمہ اچھا لگتا تھا، وہ فطر تا جار جانہ مزاج ، مطلق العنان اور انتقامی خور کھنے والالؤکا تھا اور چاہتا تھا کہ رعب واب والی زندگی گزارے، والالؤکا تھا اور چاہتا تھا کہ رعب واب والی زندگی گزارے، اس کے لیے اس نے اپنے ملک اسرائیل کے بجائے امریکا کا انتخاب کیا اور پھر وہ امریکا آسمیا۔ باقی کی تعلیم اس نے

جاسوسردانجسٹ **﴿187** اکتوبر 2015ء

READING

بدبخت نے امریکا کی غلیظ اور خطرناک جیلوں میں سڑنے كے ليے بيج ديا۔ یا سکل مولارڈ کی اصل رہائش گا و لاس اینجلس کے

مضافاتی علاقے ، ویسٹ روڈ کی ڈلشائر بولیوارڈ پر واقع فيدُرل بلد تك مين مي -

باسكل مولارؤ كے بارے ميں سيسب جانے كے بعد میرے اندر ہول ہے اٹھنے لگے تھے۔حقیقت یہی تھی کہ میں گئی کمحوں تک اپنی جگهن ہو کے رہ کیا تھا، مجھے اس بات کی قطعاً امیدند تھی میری پیر جنگ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے وسیع پیانے پر پھیل جائے گی ۔ کسی نے سیج ہی تو کہا ہے کہ پیچر میں کرنے سے آدی سارا ہی تھڑجا تا ہے۔ تب پھر میں نے بجى بيرس ميم كرلياتها كهاكرايسا تفاتو پھر ميں بھي اينے وشمنوں کے لیے " کی جونک بن جاؤں گا۔

محکیلہ اور اول خیر بھی اس وقت میرے قریب بیٹے ہوئے تھے اور میں کری پرسیدھا ہو کر بیٹے گیا تھا۔میرے چرے پر لکافت مصلنے والے ساٹوں کی تدمیں چھی ہوئی تشویش آمیز ہولناک خاموشی کو وہ دونوں بھی فو را بھا نپ

''او خیر کا کے! مجھے تو ایک خو فناک می چپ کھا گئی، خيريت توہے؟" اول خيراہيخصوص کيج ميں يولا۔" آخر آنسه خالده نے ایسا کیا جیج دیا ہے تھے، ہمیں بھی بتا۔" میں نے جوایا اے طق سے ایک گہری ہمکاری .. فارج کر کے کہا۔"اول خیراایسا لگتاہے کہ ہماری جنگ بہت وورتک مجیل کی ہے۔

وہ کچھ سمجھے بغیر ہس کر بولا۔'' تو کیا خیال ہے کا کے! اینے کوڈوں، کٹوں پرتیل کی ماکش کرلیں؟''

ان تشویش نا ک حالات مین مجمی اول خیر کی اس بات پر بے اختیار میں ہولے سے ہس دیا۔ البتہ تکلیلہ نے بڑی سنجید کی کے ساتھ اول خیر کوٹو کا۔

''جہیں ہروفت مذاق ہی سوجھتار ہتا ہے۔ بھی کوئی کام کی بات بھی منہ سے نکال لیا کرو۔"

'' جاڈ بھر ایک کپ جائے بٹا کر لے آؤ،میراخیاں ہے کہاس سے زیادہ کام کی بات اور تبیں ہوسکتی۔ 'اول خیرنے کہا تو وہ منہ بنا کر پولی۔

د نیس نو کرانی نہیں گلی ہوئی ہو ل تمہاری \_ جاؤ خود ہی

بنالوجاكر\_" "ارے يار! كيوں تنگ كرتے ہوتم اس كو.... ملک بی تو کہد بی ہے بے جاری ۔ پہلے بی بیب کام کرتی

ہے۔ "میں نے محکیلہ کی طرف داری کی تو وہ بولی ہے "شری میں آپ کے لیے ہیں کہدر ہی تھی۔ آپ کے لیے بنالا وُں؟'' . " عائے كامو اتو واقعى مور باہے، بەشرطىكە تم تھى موكى

' ' تہیں ، نہیں ، میں حصکی ہوئی نہیں ہوں ۔ ابھی بنا لاتی ہوں۔''وہ بے جاری جلدی سے بولی ہتواول خیرنے کہا۔ ''او کا کی! بینه جاتو، میں ہی بنالا تا ہوں۔' " تمہاراشکریہ۔" شکیلہ نے اس کی طرف و کھو کر تھورا

اور کمرے سے تکلی چکی گئی۔ اس کے جانے کے بعداول خیرایک دم سنجیدہ ہو کیا۔ پھر مجھ ہے منتفسر ہوا۔'' کا کے! مجھے بھی بتایار! آخرایبا کیا

ہاں میں۔ یکس کی تصویر ہے؟" اس نے سامنے مانیٹر کی اسکرین پر باسکل ہولارڈ کی تصویر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ جےس کراس کا منہ بھی کھلا رہ کمیا۔اوروہ ' او خیر'' کہنا مجی بھول کمیا ہے کر چند بل بنتے کے بعداس کے علق سے بیا جله بالآخر برآمه موبي حميات

''اوخیرکا کے! بیتو واقعی میں لسامعا ملیونگ رہاہے۔'' "بال اول خير! کھ ايا بي ہے۔ ليكن ہم بھي... " تر توالہ .. ثابت میں ہوں مے دشمنوں کے لیے۔ "میں نے بھی ہونے سے کر رو سے ہوئے کیا۔

تامساعد حالات ایک زنجیری طرح کوی در کوی مجھے اے میرے میں لیتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ کو یا جہاں سراٹھا کے دیکھتا، جھے ابنا ایک سے بڑھ کرایک طاقت وردهمن كعزانظرا تاتفا\_

باسكل مولارو كى مسرى جائے كے بعد ميں اس جيج ير پہنچا تھا كەعابده كى ربائى كے سلسلے ميں اب معاملہ ندصرف کھٹاتی میں پڑنے والاتھا بلکہ بہت دور تک جانے والاتھا۔ اوراس کے لیے مجھے کچھ خصوصی نوعیت کے 'ایفرنس'' کینے چاہے تھے۔

سرمد بابا اس سلسلے میں بے فٹک ایک مبہم امید تھے، ممران کےعلاوہ بھی مجھے عابدہ کی رہائی کےسلیلے میں کوئی بندوبست كرنا تفا\_ عابده يقينااي بات كي منتظر ہوگي كه اس اندوہناک واقعے کے بعد میں بھی خاموش نہیں بیٹے سکتا تھا۔ وه ای امید برمیری جی راه تک ربی ہوگی۔

آتیہ خالدہ کی اگر پات کی جاتی تو وہ اس سلیلے میں توی امید سی میری، میں نے سوچا کہ سرمد بابا کو بھی آنسہ

جاسوسردانجست م188 ◄ اكتوبر 2015ء



اوارهكرد

لبذا المحى ميں صرف عابدہ كى ربائى كے ليے ہى اين توجہ مرکوز کرنا چاہتا تھا ، جبکہ اپنے باپ کی تلاش بھی میرے المجم منصوبوں میں شامل تھی۔

ماں جی سے اپنے ماضی کے باریے میں جان کا ری کے بعد کہ لینق شاہ اور میں ایک ہی باپ کی اولا دیتھے اور میرے اصل باپ کا نام تاج دین شاہ تھا،جس نے رینجرز کا ایک عام سیابی ہوتے ہوئے بھی کسی ممنام مجاہد کی طرح ملک وتمن عناصر کی سازشوں کو ملیا میٹ کیا تھا اور آخر میں وہ ایک بھارتی جاسوس کے تعاقب میں سرحدیار کر کمیا تو پھراس کا بكه بتانه جلاتها\_

میں اب بھی شاید اس معالمے میں زیادہ وچھی نہ لیتا۔اگروز پر جان مجھے بینہ بتا تا کہ میرا باپ زندہ ہے اور وہ بھارتی جیل میں ایک ممنا م جنگی قیدی کی حیثیت ہے نجائے کس جال میں تھا۔ بات چند سالوں کی تہیں بلکہ تی سال پرانی تھی۔ مگر مجھے اس کی تلاش کرناتھی اور میں نے میجر باجوہ سے تازہ ملاقات میں تاج دین شاہ کا ریکارڈ تلاشنے اور اس سلسلے میں تفصیل حاصل کرنے کی ورخواست

انہیں بہرحال بیس کرخوشی بھی ہوئی تھی کیہ میں ایک سرحد کے بہا درسیاہی کا بیٹا تھا۔ اور وہ اس جرت انگیز اتفاق پرجیران بھی تھے کہ بہتین میں بھی ای راہ پیدائستہ و نا دانستہ چل پڑا تھا۔

ا محلے دن ہی میجر صاحب کا فون آعمیا اور انہوں نے مجھے دفتر بلالیان الہیں ریکارڈ روم سے بابا (میرے باپ) ... کی وہ پرائی فائل کی تھی جس میں ان کے بارے یں ساری ... تفاصیل درج هی\_

میں ایک جوش کی سی کیفیت میں وہاں پہنچا۔ فائل اور يجل حالت ميس هي اورخاصي پراني بھي۔ ميس وہيں ايك تمرے میں فائل کا بیٹورمطالعہ کرنے لگااور جیے جیسے پڑھتا جار ہا تھا، میرے رگ و بے میں ایک جوش کی سی کیفیات سرایت کرتی جار ہی تھی۔

فائل میں میریے بابا کی تصویر بھی چسپاں تھی ، بیا لیک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ کمیشد کی سے پہلے اور بعد کی بھی مفصل تحقیقاتی رپورٹ موجود تھی۔جس کے مطابق تاج دین شاہ ایک محب وطن اور بہا در سیا ہی تھا اور اینے فرض سے بھی غفلت تبين برتناتها\_

اس كى ايك سرحدى كيب مين ۋيونى موتى تقى ، ويال وه بارڈ رسکیورنی فورسز کی تغیر ڈ رجنٹ کمپنی کی سرچنگ ونگ خالدہ کے بارے میں بتادینا جاہے تھا بمراتھی ان کی امریکا

روائلی کا پروگرام حتی مبیس ہوا تھا۔ایک تیسری امید بھی تھی۔ مِجْرِ ریاض باجوہ یا ٹی ایس ایس (پاور سیکریٹ سروی والے) جبکہ میں باجوہ صاحب سے اس موضوع پر بات كرچكا تفااورانبوں نے بھى مجھے يہى كہا تھا كہ يہلے سريد با با اورآ نسه خالده کي کاوشوں کو د کھے ليتے ہيں ، وہ کہاں تك بارآور ثابت موتى بين، جب تمام اميدين حمم مو جائیں، تب ہی ہم اپنے تین کھے کرنے کا سوچ کتے ہیں۔ بجھے باجوہ صاحب کا پیمشورہ اچھالگا تھا ، اور میں ان کے اس مشورے سے پرامید بھی تھا۔ تمراب و یکھنا پہنھا کہ سرید با با اورآنسدگی کاوشیں کہاں تک کامیاب ہوتی ہیں۔جبکہ سرمد بابانے امریکایس ایک لائریمی باز کررکھا تھا۔

ا پنی مہم جو نی بے سلسلے میں باجوہ صاحب نے پہلا اشاره یمی دیا تھا کہ ملی سطح پرامریکا پرسفارتی دیاؤڈالنے پر مجى غور ہوسكتا تھا، ناكاى كى صورت يى مارے ياس آخری آپشن یمی تھا کہ عابدہ کی رہائی کے لیے خودمیدان مل میں کودنا پڑے آواس ہے بھی در لیے جیس کریں گے۔ مگر بيمشن نهصرف خفيه موكا بلكهاس ميس صرف مجصهيت بي ايس ایس کے چندانہائی تربیت یا فتہ کمانڈوز بی شامل ہو سکتے ہیں۔جن کی کوئی شا خت تہیں ہوسکتی تھی کہ وہ ہیں کون؟

بجھے ای آخری آ پٹن میں زیادہ دیجی تھی۔ مرجھے الجمي اس كے كوئى امكامنات موتے نظر بيس آتے ہے۔ میں نے ابھی چھلے دنوں ہی اسپیکٹر م کوکاری ضرب لگائی تھی ، اور آ رک سمیت اس شیطان ڈ اکٹر مکمٹ کوجہنم واصل كياتها بلكهان كى اہم عمارت زيرو ہاؤس بھى تباہ كرڈ الى تھى ،

پھر اسی دوران میرا وزیر جان اور چوہدری متاز خان کے ساتقیوں ہے بھی نگرا ؤ ہوا اور انہیں اپنے زقم چاہنے پرمجبور

بن وزیر جان کی دھمکی مجھے یا دھمی، جو اس نے مجھے، آرک اور ڈاکٹر گلمٹ کی ہلاکت کے بعد دی تھی کہ میری اس تا زومهم کی وجہ سے اب لولووش خود براہ راست میدان میں اترنے والا تھا۔ کیونکہ آرک اور فکمٹ اس کے بے حد قریبی اوراہم ساتھیوں میں شار کیے جاتے <u>تھے۔</u>

میں خود لولوش سے دورو ہاتھ کرنے کے لیے بے چین تھا۔ کیکن میرجمی ممکن تھا کہ عابدہ کی سی آئی اے سینٹر میں حوالی کے بعدوہ مجھےزیر کرنے یا جھکانے کے لیے چرکونی بزولان وكت كريكتے تھے۔

-189- اكتوبر 2015ء

READING

Section

كاانجارج وايخ مين تقا-

تحقیقاتی ربورٹ میں بتایا عمیا تھا کہ ایک بھارتی جاسوں، جو جانے کس طرح سرحد پارکرنے میں نہ صرف کامیاب ہو گیا تھا بلکہ اپنا کوئی خفیہ مشن نمٹانے کے بعد اب وہ والیں بھارت کا قصد کے ہوئے تھا۔

ایے ملک دحمن جاسوسوں کو، جوسرحد پارکرنے ہیں کامیاب ہو جاتے ہے اور واپس لوٹے کی کوشش کرتے ہے۔
تھے انہیں، اپنی اصطلاح ہیں'' ریڈ پرس'' کہا جاتا تھا، اور پرسب سے زیادہ خطرناک جاسوس سجھے جاتے ہے کیونکہ یہ وقلی عزیز ہیں اپنا ملک دشمن خفیہ منصوبہ نمٹا کرواپس جارہ ہوتے ہے اوران کے پاس اہم ملکی راز ہوتے ہے۔ ایے ریڈ پرس جاسوس کو چھا پنا زیادہ اجمیت کا حامل ہوتا تھا۔
ریڈ پرس جاسوس کو چھا پنا زیادہ اجمیت کا حامل ہوتا تھا۔
ایسے خطرناک جاسوس کو اپنی جان پرسی کھیل کردھرنا پڑتا تھا ایسے خطرناک جاسوس کو اپنی جان پرسی کھیل کردھرنا پڑتا تھا۔
یا ہلاک کرنالازی ہوتا تھا۔

تاج دین شاہ نے ایک سرداور اندھیری رات میں ایک ایسے ہی ریڈ پرین جاسوس کوفرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایسے جاسوس کوفرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایسے جاسوس کی سے واقف تھا۔ اپناایک مختصر پیغام ... چھوڑ کروہ اس جاسوس کو دھرنے یا جہنم واصل کرنے کے ۔۔۔ کیمان کے تخا قب میں لیکا۔ یہاں تک کہ دخمن کی سرحد پار کے اس کے تخا قب میں لیکا۔ یہاں تک کہ دخمن کی سرحد پار

اس کا پچھ ہتا نہ جلا۔ تا ہم اس کے چھوڑ ہے ہوئے پیغام کے مطابق اعلیٰ حکام کواندازہ تو ہو چکا تھا کہ وہ کی ریڈ پرسن جاسوس کی تلاش میں ہی گیا ہے۔ جب کی دنوں تک اس کی واپسی نہ ہوئی اور نہ ہی اس کی کوئی خیریت کی اطلاع آئی تو پتا چلا یا گیا کہ آخر دھمن ملک کا وہ جاسوس یہاں کس مشن کے تحت آیا تھا اور آیا وہ کوئی اہم مکمی را زمجی چوری کر سمیا تھا یا نہیں؟

اس سلسلے میں بڑی ہنگا می بنیادوں پر تحقیق اور کھو جنا کی گئی تو پتا چلاوہ بھارتی جاسوس اپنے ایک ویرینہ'' چانگیہ پلان'' کے تحت یہاں آیا تھا اور ایک اہم ملکی دفاعی راز چوری کرنے میں کا میاب ہوکر بھاگا تھا۔ تاج دین اس کے تعاقب میں گیا تھا۔

وہ رازاس قدراہم تھا کہ آگروہ بھارت کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ خدانخواستہ اپنے مذموم جنگی ارادوں میں کامیاب ہوجاتا۔

ہوجا ہا۔ اس محقیق کے بعد ایک محلیلی اور تشویش آمیز ہے جینی سی پھیل مئی۔ وقمن کی طرف سے ہروفت خطرہ لگار ہتا تھا۔ محراب کئی دن بیت بچکے تھے ،جس کا ایک ہی واضح مطلب

تھا کہ سیاہی تاج دین نے اس ریڈ پرس بھارتی جاسوں کو اس کے ہی ملک میں دھرلیا تھااوروہ ہم راز اس نے ضائع کردیا تھا، پھرخود بھی شہید ہو کمیا تھا۔

تاج وین کی غیر موجودگی میں اسے خراج محسین پیش کرنے کے لیے اس کی بیوی یا بیوہ کو تلاش کیا کیا۔ مگروہ تو بے چاری خود اپنے لا بتا بیچے (کٹیق شاہ) کی تلاش میں نجائے کہاں کہاں تھوکریں کھاتی پھررہی تھی۔ بہت تلاش کیا مماا سے مگروہ نہاں۔

بیر بورٹ پڑھنے کے بعد ہے اختیار میری آتھیں ہیگ گئیں۔ میرے ماضی کا شیرازہ کس دھوم ہے بھرا تھا کہاس کی دادری بھی نہ ہوسکی تھی۔ میرے مال باپ کا محبت اور جال فشانی ہے بنا یا ہواوہ آشیا نہ جو یقیناانہوں نے اپنے خون ہے بینچا ہوگا، کس طرح تنکا تنکا ہو گیا تھا، اس عورت کے دکھوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، جس کا شو ہرا پنا فرض نبعانے نامعلوم منزل کی طرف تکل کمیا اور اس کا ایک بیٹا گاؤں کے میلے میں جھڑاتو دوسرے کووہ حرمال نصیب ایک کو کھیں لیے ڈھوتی رہی اور جب وہ دنیا میں آیا تو حالات اور اس ظالم زمانے نے اسے مروفریب سے اس قدرخوف زدہ کردیا کہ وہ ایک مردکا سہارالینے پر مجبور ہوگئ، اور اس اور اس کا دوسرا بچے بھی چھن لیا گیا۔ اور اس کا دوسرا بچے بھی چھن لیا گیا۔

اب ای الم تعیب مال کواپے ایک جوان بیٹے کی ہلاکت کا صدمہ جمیلتا پڑاتو دوسرا میری صورت میں اسے پہلے ہی نامساعد حالات کی کود میں پڑا ہوا ملا۔ آہ! زندگی آخر اشخان کیوں لیتی ہے؟ اور بیرسارے امتحان کیوں لیتی ہے؟ اور بیرسارے امتحان کمزوراور نادارانسانوں کے حصے میں ہی کیوں آتے ہیں؟ کمزوراور نادارانسانوں کے حصے میں ہی کیوں آتے ہیں؟ کمیاوہ زیادہ اللہ کومجوب ہوتے ہیں جنہیں وہ آزما تا ہے؟ میں کا فی دیر تک انی طرح آزردہ اور بدحوامی کی

یں ہی ویر سے ای حرب اور دہ اور بروای ی حالت میں وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد ڈھیلے ڈھا لے قدموں سے چلتا ہواوالی اپنے کوارٹر میں آئمیا۔

میرے لیے اب وزیر جان کو چھا پنا ضروری ہو گیا تھا۔ کیونکہ بہ تول اس کے، وہی اس حقیقت کوجا نتا تھا کہ میرا باپ اب کہاں اور کس حال میں تھا؟ بھارتی خفیہ ایجنسی بلیو تکسی کے ساتھ اس کے روابط پر ہی اس نے بیجان کاری لی تھی۔ اور پاور والوں کی رپورٹ کے مطابق اسپیکٹرم ایک " مجب ڈیل" کے تحت بلیونٹسی کے بعض خفیہ مفادات کے لیے کام کررہی تھی۔ بیاور بہت می باتوں کا" امین" اسپیکٹرم کا بیاسٹیٹن چیف وزیر جان ہی بتاسکتا تھا۔ جبکہ وزیر جان

جاسوسرڈانجسٹ ﴿190 ۗ اکتوبر 2015ء

See floor

اواره ڪود بيں۔'' وه روہاني ہونے گلی۔ مجھے اس کی گلوگير آواز، مگر مچھ کے آنسوبہاتی محسوس ہونے لگی۔

''آپ اللہ سے خیریت کی دعا کریں، ایک کام کریں، جھے سرمد بابا کے پی اے انگل جمال کانمبر دے دیں۔ میں ذراان سے بھی بات کرلوں۔'' اس نے نمبر دے دیا اور میں نے رابطہ منقطع کرکے فور آانگل جمال کے سل پران سے رابطہ کیا۔

میں نے ان سے صرف اتنا کہا کہ میں ان سے ملتا چاہتا ہوں ،تو انہوں نے مجھے دفتر بلالیا۔

ایک عمی کے اندر اندر میں دفتر میں تھا۔ ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا روبار تھا، اور یہ دفتر ملتان کینٹ کمرشل ایر یامیں واقع تھا، میں تھا ندروڈ بازار سے سیدھے ہاتھ کی طرف مز کمیا تھا۔انگل جمال نے جھے اس کا تفصیلی بتا تا ما تھا۔

انکل جمال خاصے پریشان اور گھبرائے ہوئے نظر آرہے تھے۔وہ مجھے لے کرسیدھااہنے آفس روم بیں پہنچ تھے۔ پریشانی اور تشویش کیا ہوتی ہے، وہ ان کی آتھموں اور چرے سے صاف عمال تھی۔

''' '' کی سمجھ میں نہیں آتا ، وہ اچا تک کہاں چلے گئے ، کیا تم سے کوئی بات ہوئی تھی سیٹھ صاحب کی ؟ کیونکہ تم ان کے زیادہ قریب شھے۔''

''میں نے ''میں خودیے خبرین کر پریشان ہوں۔''میں نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا اور ان کے چبرے پراپٹی نظریں مرکوز کرتے ہوئے منتفسر ہوا۔

" آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی ؟

دوبس، رات ہی مجھ سے بات ہوئی تھی ان کی ، اوروہ پتانبیں کس نوعیت کی میٹنگ بھی کرنا چاہتے تھے آج صبح ، ہم ان کا انتظار ہی کرتے رہ کئے۔ بالآخر مجھے ہی فون کرنا پڑا تھامیڈم عارفہ کو۔''

''انہوں نے فون پر کیا جواب دیا تھا آپ کو؟'' '' یمی کہ وہ بھی یمی جمعی ہوئی تھیں کہ سیٹھ صاحب دفتر

" " بم ا " بيس نے ايك ميرغور جمكارى بھرى اور يولا ۔ " آب نے يوليس كواطلاع دى؟"

اپ سے پوسی واسی کا اور اسلامی کا کہ کیا کروں، اچھا مواتم آگئے، کیونکہ میں نے میڈم سے اس سلسلے میں بات کی تھی کہ وہ پولیس کوفورا مطلع کردیں، مجھے جیرت ہے کہ ے ذہیر ہونے کی صورت میں، مجھے چوہدری متاز خان
کے بارے میں بھی اسے بتانا تھا کہ اس نے اپنی تنظیم
(اسپیکٹرم) کے مفا دات پر اپنے مفا ذکور نیچ دیتے ہوئے
مجھے اس کی قید سے رہائی دلوائی تھی۔ اور ظاہر ہے اسپیل آنجہانی ٹریا کے اسپیکٹرم میں چھپے باغی کروپ کے اس ہدرو
کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا، جو بے چارہ میرے ڈی
ہدرد، یعنی متاز خان کے آدمیوں کے باتھوں نا دانسگی میں
ہیں مارا کمیا تھا۔

میں جانتا تھا کہ اسپیکٹرم میں، بیرمتاز خان کا ایک نا قابل معافی جرم مانا جاتا۔ بشرطیکہ وزیر جان اس پر کوئی ایکٹن کیتا۔

اسپیکٹرم کی مقامی قیادت میں آرک کے واصل جہم.

ہونے کے بعداب' مینڈلرا یجنٹ' کاعہدہ خالی ہو گیا تھا۔
میں ان ساری باتوں پرغور کر ہی رہا تھا کہ اچا تک
جمیے کال موصول ہوئی۔ یہ عارفہ کی کال تھی۔ میری بھویں
سکڑ گئیں۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے عارفہ
گی تھبرائی ہوئی آ واز ابھری۔

"العلم والمحتل في المين المين المين الما وقت آسكتے ہو۔"
"آجاتا ہوں، ویسے خیریت تو ہے؟ آپ مجھ پریثان اور تھرائی ہوئی می جی اللہ میری بیٹانی پرسلوث ابھری۔
بیثانی پرسلوث ابھری۔

'' خیریت بی تونیس ہے۔'' ''کیامطلب؟''

''وہ...وہ باباجی پتائبیں کدھر چلے گئے ہیں؟ آج مبح سے غائب ہیں، ان کاسل فون بھی بندجار ہاہے۔''اس نے بتایا اور میں پریشان ساہو کیا۔

"صح كمال كے ليے فكے سے وہ؟" ميں نے

پیمار دونتر ہی گئے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی ،گر انہوں نے جھے ابھی کچھ دن آرام کرنے کا مشورہ دیا ،اورخودا بنی کارمیں نکل کئے۔' وہ بتانے لگی۔

''کانی دیر گزرگئ تو دفتر سے ان کے پی اے جمال کا فون آیا کہ سینہ صاحب نے آج دفتر آنے کا کہا تھا اور ایک میڈنگ بھی انہوں کرنا تھی۔ جب میں نے کہا کہ وہ تو کا فی دیر ہوئی دفتر کے لیے نکل چکے ہیں تو جمال کے ساتھ بھے بھی پریٹانی ہوئی، میں نے ان کے ساتھ وہ بند ملا۔ میں سخت پریٹان ہوں شہری! پلیزتم کچھ کرو۔ دائی اور پکی بھی رور ہے ہیں، اپنے دادو سے استے قریب جو دائی اور پکی بھی رور ہے ہیں، اپنے دادو سے استے قریب جو

جاسوسرڈانجسٹ **﴿191** اکتوبر 2015ء

Section

انہوں نے مجھے یہ کہ کرمنع کردیا کہ بولیس بلاوجہ سب کو پریشان کرے کی جمور ااور انظار کر کیتے ہیں۔ ممکن ہے ان کے سیل فون کی بیٹری ڈاؤن ہوگئی ہو، اور وہ کسی اور طرف نكل محے ہوں۔' انكل جال كى اس بات نے ميرے اندر کی کھٹک کوفزوں تر کردیا۔

''میرا تو خیال ہے جمیں پولیس میں اطلاع کردینی چاہے۔ اللہ خیر ہی کرے۔ اتنے کھنٹے تو بیت چکے ہیں۔' جھے سوچتا یا کروہ بولے۔

''فورا سے پیشتر اور ای وقت پولیس کومطلع کریں

انكل جمال!"

"میں میں کرنے لگاہوں ، مرمیڈم صاحبہ سے بھی ڈر رہا تھا۔اب آب نے بھی کہددیا ہے تو... ' وہ اپنی بات اوحوری حجوز کرتیبل پر پڑے فون کو اپنی جانب کھسکانے لکے۔ ذرا دیر بعدمتعلقہ تھانے فون کر کے تھانہ انجارج کی موجود کی کا پتا کیااوراہے آنے کا بھی کہد کرفون بند کردیا۔ "آب چل رے ہیں میرے ساتھ شہزاد صاحب؟" وه كعرب موكرسواليه نظرول سے ميرى طرف و معنے لکے تو میں نے کہا۔

"آپ بی علے جائیں اور پولیس کو ضایعے کی كاررواني ميں بورا تعاون وين كريس-آب س مرف ایک بات ہوچھن کی جھے۔''

" بی بی بوچیس؟ " وہ جلدی سے بولے تو میں بھی ابن كرى سے اٹھ كھڑا ہوا اور بولا۔

"آپسین نویدسانچ والا کوتو جانے بی ہول معج"

''بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس نو دولتیے اور موقع پرست حص کو۔'' وہ دانت پینے ہوئے بولے۔ پھر میں سیٹھ نوید کی رہائش گا ہ اور دفتر سمیت سارا آتا پتا معلوم کر کے انكل جمال سے رخصت ہو گیا۔ آخر میں وہ بھی پچھا کچھ منتے تھے، پھراس سے پہلے کہوہ مجھ سے بچھاستفسار کرتے، من نكل آياتها \_

انكل جمال سے میں نے سیٹھ تو ید كاسل اور لينيڈ لائن تمبرہمی لےلیا تھا۔ابھی انہیں تھانے جانے کی جلدی تھی اس ليے میں نے ان سے سیٹھ تو ید سائے والا کے بارے میں ۔ میلی معلومات لینے کے لیے کوئی اور وقت اٹھار کھا تھا۔ میں نے اپنی رسٹ واج میں وقت ویکھا، سہ پہر

كے تين نے رہے تھے، بيانداز ولكانے كے بعد كرسيشونويد ال وقت این دفتر میں ہی ہوگا ،روانہ ہو گیا۔

READING

**Section** 

جلیل آباد ہاؤستگ ایر یا کے قریب ہی کہیں اس کا... تعاصا برا بنگلانما مكان تقا اوراس سے صرف ایک ؤیر ه کلومیش کے فاصلے پرریلوے روڈ کے پاس بی اس کا دفتر تھا۔

وفتركى عمارت أكريجه خالصتا كاروباري نظرنبيس آتي تھی کیکن دو ہزارگز پرواقع میددومنزلہ عمارت بھی باوی النظر میں ایک وسیع وعریض کو تھی کا ہی منظر پیش کرتی تھی۔جس کی پیشانی پر براس شیلند مین " موگوانٹر پرائز ز" کانام کنده تھا۔ میں نے اپن گاڑی اس کے دفتر کے باہرروک دی۔ احاطے میں اور بھی کئی چھوتی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں ،میری عِقالِی نگاہوں نے وہاں ، نسبتا ایک الگ تھلگ کونے میں كھٹرىسىيٹھنويدسانچے والا كىسفيدكرولا كاردېكيم لىھى،جس كاصاف مطلب تفاكدوه اندرموجودتها يه

محیث یردو کن مین موجود تھے۔ان کے جسموں پر سکیورٹی گاروز کی نیلی ورویاں سیس۔ایک نے جھےرکنے کا اشاره كيامي في مرف ابنانام بنايا اوريجي كباكه يس سينه نويدے ملنا جا ہتا ہوں۔

"صاحب ہے آپ کی ایا منتسب ؟" دوسرے نے میری طرف و کھے کرسیاٹ کہے میں ہو چھا تو مجھے اس کے سوال پر چیزے ہوئی ، کیونکہ مجھے امید نہ بھی کہ اتن جلدی اور بابركيث يربى جمه يرايساسوال داغاجائے گا۔

بہرحال میں نے جواب دیا۔ دو مبیں میری ایسی کوئی ا یا خشنه تونبین تھی کیکن وہ مجھے انچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ان سے جا کر فقط اتنا کہہ دیں کہ مجھے سیٹھ منظور وڑا گج نے

سیٹھ منظور وڑا گجے'' پہلا والا کن مین اس نا م پر یوں چونکا تھا، جیسے وہ اس تام سے انچمی طرح واقف ہو۔ بھویں سکیٹر کرمیری طرف تکتے ہوئے بولا۔ "م سین منظور کے کیا لکتے ہو؟" ''میں بیٹا ہوں اُن کا۔'' ''ان کا توایک ہی بیٹا تھا، جو...''

'' مجھے معلوم ہے مجمود تا م تھا مرحوم کا۔ میں سیٹھ منظور کا منہ بولا بیٹا ہوں۔اوراب مجھےاندر جانے دیا جائے۔'' میں آخر میں وانستہ بھڑ کئے والے انداز میں بولا۔ پھرمیری کسی الیکٹرک فائینڈرٹائی آلے سے مختصراً چیکنگ کی حمی اور اندرجانے کی اجازت مل گئی۔

میں ابھی گراؤ نڈ فلور پر ہی تھی اور اپنے قدم میں نے دانستہ آستہ کرد کھے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں صرف نے آنے والوں کو ہی

جاسوسرڈائجسٹ **-192**◄ اکتوبر 2015ء

آوارهگرد

بڑا افسر ہوں، اپنی پرسنالٹی کو بارعب بنانے کے لیے میں اپنے لباس پر بھی خصوصی تو جہ دیا کرتا تھا۔ جبکہ میرے بال معمد کر س

مجمى سولجركث يتصيه

مجھے دراصل اس سازشی سانچے والے نو دولتیے سیٹھ پرایک دم ہی غصہ آگیا تھا، جو مجھے سرمد بابا کے حوالے سے جان لینے کے باوصف، کم ظرف دولتیوں والے نخر سے کرر ہا تھا اور ملنے سے بھی انکاری تھا۔اس میں مجھے ایک بکی محسوں ہوئی تھی ،جس سے میں کھول کررہ گیا تھا۔

''سر! آپ يهال آجا نمن -پليز-''

ایک گارڈ نے مجھ سے طوعاً وکر ہا شاکستہ لیجے میں کہا تو میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا، اس کے چبرے پر بھی جارھانہ تناؤ دیکھ کر میں نے اپنی جیب سے ریخبرزفورس کا مخصوص نشان والا کارڈ اسے دکھا دیا۔ وہ اسے ایک نگاہ دیکھتے ہی کو یا اپنی جگہ مجمد ہو گیا، میں دوبارہ کا دُنٹر بوائے کی طرف متوجہ ہوا اور ہار عب کہے میں بولا۔

''سیٹھ نویدسانچ والاگو بولو' مجھ سے ملو سے یا ہیں دوبارہ اپنی پوری فیم کے ساتھ آؤں اور اس ادارے کو بھی سیل کرچاؤں؟''

اُب تو تعنوں کا ماتھا شھنکا۔ وہ مجھے آفیسر آن اکیشل ڈیوٹی ٹائپ کی کوئی شے بھنے گئے اور ای نے دوبارہ سانچ والا کے پی اے سے انٹرکام پر را بطہ کیا۔ اب اس کے چرے سے بھی بو کھلا ہٹ نمایاں تھی ، جبکہ وہ دونوں گارڈ ز مجھ سے کئی قدم پر سے ہو کر کھڑے ہو گئے تھے کہ مبادا، میں ان کی کسی اخلاقی حرکت کو بھی غلط حرکت پر محمول کر کے، ان کے لیے مشکل نہ کھڑی کردوں۔

مجھےفورا کو یاشرف باریابی بخش دیا گیا۔اور کاؤنٹر کا ہی ایک آ دی نہایت''احترام'' سے میر سے ساتھ ہولیا۔ میں عموماً اپنی اس طرح کی شاخت ہرایری غیری جگہ پیشوآف کرنا پہند نہیں کرتا تھا، جب تک کداس کی کہیں اَشد ضرورت نہ پڑ جاتی۔

سرورت مد پر جائ۔ او پر فلور کافی نیچی حجبت والے تھے، ای لیے او پر ینچے جانے والے زینوں کے'' قدیچ'' مختصر اور حجبوثے تھے،مطلب انہیں طے کرنے میں زیادہ دفت یا تھکاوٹ کا

احساس تبيس ہوتا تھا۔

دوسرے فلور پر ہی ایک بھاری بھر کم اور درمیانے قدو قامت کے سوٹڈ بوٹڈ مخص نے میرا بڑا پُر تپاک استعبال کیا۔ساتھ ہی وہ مجھے غورغور سے سکے بھی جارہا تھا۔وہ مجھے کیا۔ساتھ ہی وہ مجھے غورغور سے سکے بھی جارہا تھا۔وہ مجھے لے کرسید ھاایک شاہانہ آفیس روم کا دروازہ کھول کرا ندر ہی ايسدوكا جاتاتها جيس جحصروكا حمياتها\_

کراؤنڈ فلور پر شایدگودام وغیرہ ہے ہوئے تھے۔
دو تین آفیشلی کیوبکل بھی نظر آئے ، جوشیئے کے ہے ہوئے
تھے، ان کے اندر چندافراد بیٹے دکھائی دیے، میں بہ ظاہر
سرسری نگاہ ان پرڈالٹا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا اور فرسٹ
فلور پر ہی جھے سینٹرل اے می اسپلٹ پلانٹ کی ٹھنڈک
محسوں ہوئی اور شیئے کے مختلف آفس کیبن نظر آئے ، ذیے
کے اختام کے بالکل سامنے جھے استقبالیہ ٹائپ کا ایک بڑا
ساکاؤنٹر دکھائی دیا۔ یہاں بھی دو مخصوص وردی پوش کن
ماکاؤنٹر دکھائی دیا۔ یہاں بھی دو مخصوص وردی پوش کن
فظروں ہے دیکھنے گئے۔ جبکہ سامنے استقبالیہ کاؤنٹر پر
موجود دو جوان مردوں اور ایک الٹر افیشن ایبل لاکی بھی مجھ
پرا پنی سوالیہ نظریں جما کی ہے تھے، س کا صاف مطلب تھا کہ
سے آواز دے کر بلالیا جائے گا۔

سو، میں جی سیدھا انہی کی طرف بڑھا، کم وہیش یہاں بھی یہی کچھ ہوا جو میں نیجے داخلے کے وقت کیٹ پر بھگت چکا تھا۔ البتہ بچھے یہاں روک کر باس کے بی اے باراے سے رابطہ کرکے پہلے اے میرے بارے میں بتایا کیا۔اس نے تھم صادر کیا کہ وہ ملا قاتی یعنی بچھے ادھر ہی روکے رکھیں، وہ باس سے کنفرم کر کے دوبارہ انٹر کام پر بتائے گا۔

بہترا، کہتے ایک طرف بچھے گہرے سز رنگ کے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا اور میں خاموثی ہے وہیں براجمان ہوگیا۔

"وه صاحب آج من سے البتا ہیں۔ اور ہیں ای سلیے ہیں سیٹھ نو یدسانے والاسے ملئے آیا ہوں۔ بتاؤاپ اس کی بات کاٹ کرایک ایک بات کاٹ کرایک ایک لفظ چبا کراوراتی بلند آواز ہیں کہا کہ وہاں وائیں بائیں کام کرنے والے سر اٹھا کرمیری طرف و کیمنے گئے، جبہ وہ دونوں گارڈ زہمی تیزی سے میری طرف بڑھے تھے، مگر انہیں مجھے ہاتھ دگانے کی جراحت نہیں ہوئی تھی۔ میر سے انہیں مجھے ہاتھ دگانے کی جراحت نہیں ہوئی تھی۔ میر سے ایسا عماد جملکے دگا تھا جیسے میں ان کاکوئی

جاسوسرڈانجسٹ **-193**- اکتوبر 2015ء

Section

-22

سامنے ہی ایک بڑی سی قیگ کی ٹیبل پر، بھاری ہمرکم اور او نچی پشت گاہ والی چیئر سنجا لے سیٹھ تو ید ساپنے والا براجمان تھا۔ اس کی سکڑی ہوئی بھویں اور تنگ پڑتی پیشانی بتارہی تھی کہ وہ میری طرف سے شدید انجھن آمیز پریشانی کا شکار ہوگیا تھا اور میرے ہی بارے میں سوپے جارہا تھا کہ آخر میں تھا کیا؟

"بہت افسوس ہوا مجھے آپ سے ال کرسیٹھ تو یدسانچ والا صاحب!"

میں نے اس کی طرف نا گوار نظروں سے گھورتے ہوئے، قدرے تلخ لیج میں کہا تو وہ بھی ایک کائیاں تھا، میرے کڑو سے انداز تخاطب کی وجہ جان کرا ہے چہرے پہ جرأ مسکرا ہٹ کا تو بڑا سجاتے ہوئے اپنی کری سے اٹھ کھڑا ہوااور مصافح کے لیے میری طرف ہاتھ بھی بڑھادیا۔

اتن '' ڈوز''اس کے لیے کافی تھی ، البذا میں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔اس نے نورا اس آ دی کو، شاید اس کا پی اے تھا، باہر جانے کا کہہ دیا۔ پھر اپنے کہج میں خجالت سمونے کی کوشش کرتا ہوا مجھ سے بولا۔

" بیشو بیشوشبزاد صاحب! دراصل میں صرف بائی این تریک این تراجعی تریک اور اس

میں بی آپ کوجا تنا تھا، بھی آپ کے نام ... ''

د'سفید جھوٹ'' میں اس کے سامنے والی کری سنجالتے ہوئے اس کی بات کا شع ہوئے بولا۔اس کا چہرہ بتار ہا تھا کہ وہ مجھ پر سخت خار کھائے ہوئے تھا۔ گرمیری د'شاخت' اس کی رعونت اور غرور کے آڑے آربی تھی۔

د'شاخت' اس کی رعونت اور غرور کے آڑے آربی تھی۔

د'شاخت' مالا تکہ آپ ... شاید سیٹھ منظور وڑا آگے کے منہ سے

عالانکہ اپ ہے۔ ساید سید سورور ان کے منہ سے تو میراذکرین ہی کچکے تو ہیں ،البتہ،میڈم جی کے لیوں سے تو میراذکرین ہی کچکے سے ،اس کے باوجود آپ جھے نہیں پہچان سکے؟ اپنی وے چھوڑیں اس بات کو ۔ تشریف رکھیں آپ بھی ۔''

میں نے دانستہ ای کے کہے میں،جس سے وہ عارفہ کو ''میڈم جی'' کہہ کر پکارتا تھا، ایسا کہا تھا اور یقینا اسے اندر سے ایک زبردست شاک پہنچا تھا کہ میں اس کی''خلوت'' کی اس بھونڈی اداسے کس طرح واقف ہوا تھا؟

اس کاچرہ میں نے ایک کمجے کے لیے دھواں دھواں پڑتے دیکھا تھا۔ تاہم وہ میری طرف تکتے ہوئے :۔ اپنی کری پردوبارہ براجمان ہوگیا تھا۔

حرى پردوباره براجمان ہوگیا تھا۔ ''جرت ہے، کیا آپ کوابھی تک اس بات کاعلم نیں ہوسکا کہ سیٹھ منظور وڑا کچ کوآج مبح چند نا معلوم افراد نے اغواکر لیاہے؟''

میں نے اس پرایک اندھیرے میں نفیاتی تیر چلیا۔ ... جس کا لامحالہ نتیجہ خاطرخواہ ہی برآ مدہوا تھا۔ کیونکہ اسکلے ہی لیمے بے اختیار اس کے منہ سے لکلا۔ "" تت ... تنہیں کیسے پتا چلا کہ آئیں چند نامعلوم

افراد نے اغواکیا ہے؟'' اصولاً اے بیر کہنا چاہیے تھا کہ'' بھے نہیں معلوم''گر میرے نفیاتی حربے نے اسے بے اختیار مجھ سے وضاحتی سوال کرنے پر مجبور کردیا تھا، جو اسے میری نظروں میں مفکوک بنا کیا تھا۔ مجھے جس بات کا شہرتھا وہ بچے ثابت ہوا تھا کہ سرمہ بابا کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اغوا ہی کیا سمیا تھا، اور وہ بھی راز داری ہے۔

تویدسانچ والاکو پھرفورا ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کی حالت دیدنی ہونے لئی، سنجلنے کی کوشش میں دوبارہ بولا۔

ر ''مم میرامطلب تفا کہ کیا واقعی وہ اغوا ہوئے ہیں؟'' ''قرائن سے تو بھی نظر آتا ہے۔'' میں نے اِس کی رف دیکھ کرکہا۔

وہ اپنے طلق سے ایک گہری سانس خارج کر کے رہ عمیا۔اب اس کا اعتا د بحال تو ہونے لگا تھالیکن اس کا چہرہ مخیصے کا اب بھی شکارنظر آرہا تھا۔اس کے بعد میزکی دراز سے اپنالساچوڑ ااسارٹ نون نکال کر بولا۔

''میں انجی عارفہ ہے ڈراخیر خبر لے لوں۔'' ''اس کی ضرورت نہیں ہے انہیں معلوم ہے اور انہوں نے ہی تو جھے سیٹھ صاحب کی کمشدگی کے بارے میں بتایا تھا۔''میں نے کہا۔

'' بیں پھر بھی انہیں کم از کم فون کرکے پی<sup>ے چھ</sup>تو لوں ۔۔۔''

''سیٹھ سائے والا قون رکھ دو۔ تمہارے اور میڈم جی کے ڈراے کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔'' میں نے یک دم تمہیر آواز میں کہا اور اس کے ہاتھ سے اسارٹ فون چھوٹ کراس کی کو دمیں کر گیا۔ وہ جھے پھٹی پھٹی آ تکھوں سے تکے جارہا تھا۔ خمیک اسی وقت دروازہ کھلا اور اندر در آنے والے

مسیک ای وقت دروازہ هلا اور اندر در آئے والے ایک فردکود کی کرمیں بری طرح تعثیکا تھا۔

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرانے بن جانے والے اپنوں کی بے غرض محبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیز سرگزشت کے مزید واقعات آئندہ ماہ

جاسوسرڈانجسٹ **﴿194** اکتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Section انتهک محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے... جس سے ہردروازہ به آسانی کھولا جا سکتا ہے... مگر بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بناکسی محنت اور جدوجہد کے وہ سب میسر آجاتا ہے... جس کے لیے لوگ برسوں دربدر ہوتے ہیں... ایک خوش قسمت فنکارہ کاماجرا... کامیابی اور شہرت اس کے پیچھے تھی... اوروہ ان سے دور بھاگ رہی تھی...

# سعبي لاحاصل

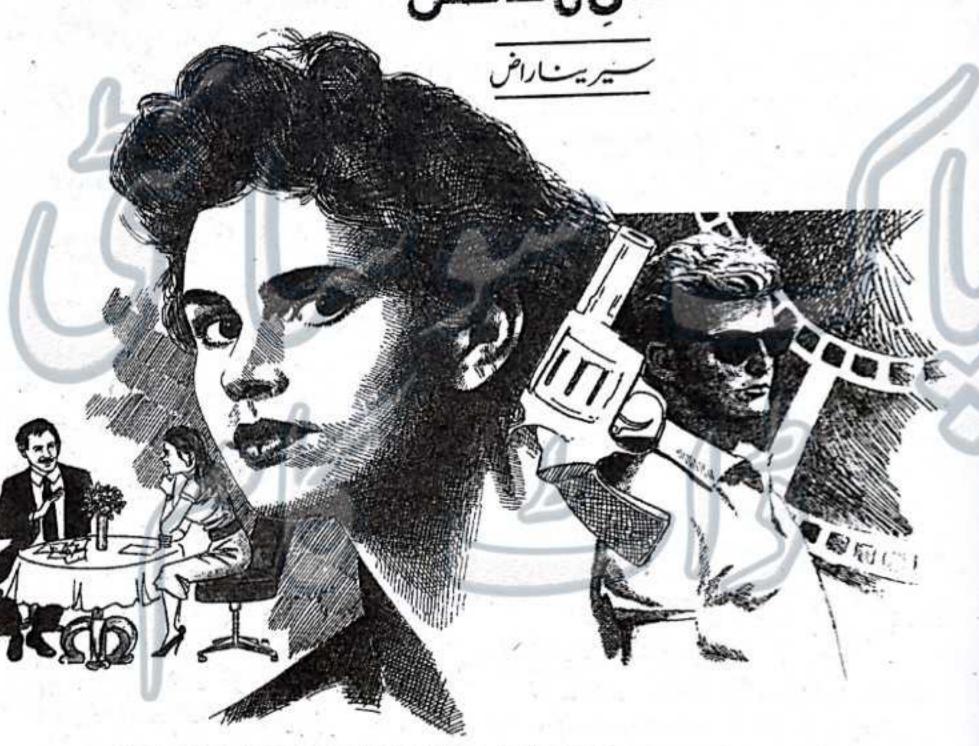

## ي مي كي كلووية اور بالين كورميان اشفرا الم بعنور كالمحادث،

اہیمنسر پوسٹ آفس سے باہر نگلتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی میری گھات میں جیٹا ہوا ہے۔ وہ اکتوبر کی ایک سرد دو پہر تھی اور میں یہاں اپنی ڈاک لینے آئی تھی۔ شہر کا یہ چھوٹا سا مرکزی علاقہ ایک گرجا گھر، ٹاؤن ہال، چند پر انی ممارتوں اور ایک مرکزی ڈاک خانے پر مشمل تھا جہاں میں اپنی ڈاک لینے آئی تھی۔ میری گھات میں جیٹا تخص اچا تک ہی ڈینا کے لینے آئی تھی۔ میری گھات میں جیٹا تخص اچا تک ہی ڈینا کے ریستوران سے لکلااور جیسے ہی میں اپنی شیورلیٹ پک اپ کی جانب بڑھی، وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ریستوران، جانب بڑھی، وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ریستوران،

جاسوسرڈانجسٹ **-195**- اکتوبر 2015ء



بوتھ منتخب کیا اور کپ میرے سامنے والی کری پر بیٹھ گیا۔وہاں دونوں جانب دیوار کے ساتھ ایک قطار میں یوتھے ہے ہوئے تے جبکہ کاؤنٹر کے ساتھ ساتھ کی اسٹول بھی رکھے ہوئے تھے۔کاؤنٹر کے پیچھے کئن تھا۔تقریباً ایک تہائی بوتھ بھرے ہوئے ہتھے۔ میں اس ریستوران کے ہرفر دیالخصوص ڈینا ہے واقف تھی جس نے ہمارے آ مے دوعد دمینیو کارڈر کھدیے۔ " چائے۔" میں نے اس کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔ پ نے اپنے کیے کائی کا آرڈر دیا اورڈینامسکرائی ہوئی کچن كي مسكرات موئ بولاء " جھے يقين مبيس آر ہاك میں مشہورادا کارہ نینا کرینڈل کےسامنے بیٹھا ہوا ہول۔ " وحمهیں یقین کر لیہا جاہے کو کہ میں جبیں جھتی کہ اتی مشہور ہوں۔ اس طرح کی باتیں کر کے تم اے دس منث

ضائع كرر بي مو بهتر موكا كرتم انثر و يوشر وع كردو-''اوہ۔''اس نے کہا۔''شکریہ۔''یہ کہدکراس نے اپنے بیگ میں سے ایک حیونی أوٹ بک اور بال بوائنٹ تكالا اور بولا۔"ميرا پہلاسوال بيہ ہے كہ تم نے بٹر فلا من مسب بي فري کے بعد ادا کاری کیوں چھوڑ دی۔ وہ تمہاری تیسری علم تھی اور اس میں تم نے ایک مشہور ڈائز یکٹر کے ساتھ کام کیا تھا۔اس فلم پرتم نے گولڈن کلوب ایوارڈ حاصل کیا۔اکیڈمی ایوارڈ کے لیے تمہاری نامرد کی ہوئی۔ اس کے بعد تمہارے پاس اور بھی مواقع تقے پھرتم نے بیغیر متوقع فیصلہ کیوں کیا؟

"میرے خیال میں مہی مناسب وقت تھا۔" میں نے ''اس فلم سےتم لوگوں کی توجہ کا مرکز بن کئی تھیں کیا

ایک نوجوان از کی کے لیے بیخوشی کامقام ہیں تھا۔ " يهي مناسب وقت تھا۔ "ميس نے اپني بات دہراني۔ مینا کے لیے فلموں میں کام کرنا ایسا ہی تھا جیسے اس کے خوابول وتعبير ل كئي مو-اس كااصل نام مار نينا تفاجو بكر كر نينا مو حمیا۔ ماں، اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی چل بسی تھی۔ باپ نے بڑے تازوقعم سے اس کی پرورش کی اور وہ بھی اپنے آپ کو ا یسے ظاہر کرتی جیسے کوئی شہزادی یا کسی امیر خاندان سے بعلق ر کھتی ہو پھراسے گانے ، ناپنے اور جمنا سنک کا شوق ہو کمیا۔ باب نے اس کی ہرخواہش پوری کی۔وہ خود کو پر کوآ پر پنو بسیرل میں کنٹرولر تھا۔ وہ اے اپنی کار میں ہر جگہ لے کر جاتا۔ دوسرے تھے میں گرمیوں میں ایک تعمیر نگا کرتا تھا جہاں اس نے دو ڈراموں میں حصدلیا۔ ان میں پوسٹن، مین بٹن اور

شكاكوے آئے ہوئے نوجوان فنكار بھى شامل تھے۔ جاسوسردانجست م196 اكتوبر 2015ء

بوسث آفس کے برابر میں ہی تھا اور غالباً و انحض الی جگہ بیغا تھا جہاں سے مجھ پر نظر رکھ سکے۔اس کی عمر پینیس کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ مضبوط جسامت والا تھالیکن اس کے چبرے ے شاتھی فیک رہی تھی۔اس نے خاکی پتلون،سیاہ ہائی نیک اور ڈارک براؤن جیکٹ چین رطی می ادراس کے ہاتھ میں چڑے کابیک تھا۔ "نمينا؟"اس نے پوچھا۔" مینا کرینڈل؟"

"بان، میں غینا کر بنڈل ہی ہوں۔" میں نے چرے پر شکفتگی لاتے ہوئے کہا۔ پر شکفتگی لاتے ہوئے کہا۔ ''وہی ٹیمنا جس نے فلم' بٹر فلائٹر مسٹ بی فری' میں کام

" ال وى " من في كما " لكن اس بات كوتو كاني

" جانتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آر ہا کہتم سے اس طرح ملاقات بوجائے کی۔"

میں نے اپنی ڈاک بائی ہاتھ میں خفل کی اور بولی۔ "معاف كرنا، مين جلدي مين مون- كياحمهين آنو كراف

زحت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ' وہ شائعی سے بولا۔ ''لیکن کیاتم انٹرو ہو کے لیے چندمنٹ دے سکتی ہو؟'' میں نے لئی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔" سوری، مجھے اس ہے کوئی دیجی بیں۔''

" پلیزمس کرینڈل اگر میں نے سے انٹرویو میں کیا تو باس بحصفوكرى سے نكال ديگا۔"

''اوہ۔۔ بیس نے بے چینی کے انداز میں کہا۔ "میں سنجیدہ ہول۔" وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔" تم مہیں جانتیں کہان دنوں اچھی ملازمت ملنا کتنامشکل ہےاور میں اس نو کری ہے ہاتھ دھو تا ہیں جا ہتا۔"

میں گھڑی و کیمنے ہوئے بولی۔''صرف دس منث وے

' ٹھیک ہے۔'' وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔'' میں ایک سيندنجي زياده بيس لون گا-" "تمہارانام کیاہے؟"

ریستوران کا ماحول کافی گرم تھا۔ میں نے ایک قریبی

**Region** 

سعىل حاصل

''لیکن جب تک اٹھارہ سال کی نہ ہو جاؤ ممتم ان پیوں کو ہاتھ بھی ہیں لگاسکتیں۔ "باب نے اسے یا دولا یا۔ میں ماضی میں کھوئی ہوئی تفتی کہ کپ کی آواز نے مجھے چونکادیا،وه کهدر باتھا۔ "تم ادا کاره کس طرح بن کئیں؟" میں نے سے بولنے کے بارے میں سو جا کہ بھین سے میں پیظاہر کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ کوئی بڑی چیز ہوں جبکہ حقیقت ہی کہ میں اسپیسر کے مضافات میں رہنے والی ایک غريب لا ي هي جس كاباب ايك ل ميس كام كرتا تقا-"بس بیخش اتفاق ہی تھا۔" میں نے ہمیشہ کی طرح

حجعوث كاسهاراليابه ''مشہورفلم ڈائر یکٹر کے ساتھ کام کرنا کیبالگا؟'' کپ نے یو جھا۔

میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔'' جھے صرف اتنا معلوم تفاکہ وہ اپنی فلموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ میں نے تنظر یکٹ سائن ہوئے ہے پہلے اس کی صرف ایک فلم دیکھی ہوئی سی۔وہ اپنے کام میں ملن رہنے والا تحص ہے۔اس کے سیت پر لوگوں کا جوم د کھے کر میرا دماغ تھوسے لگا اور ساز وسامان کی کثریت دیچی کرمیں جیران رہ گئی۔صرف دومنٹ ك شاك ك لي بكل ك تار الأنش ، كيمر ، ساؤند سم اورنه جانے کیا مجھدن بھرآ تارہا۔"

كب في الذي توث بك مين وكي الار بولا-" مين شرطیه کهسکتا مول کدمقا ی اوگ اے اوراس کی قلم کے کر ہو کو قصے میں و کھے کر بہت جران ہوتے ہول کے؟

''تھوڑے بہت، نیوہیمپشائر ایک جھوٹا قصبہ ہے۔ يہاں كے اوك اپنے كام سے كام ركھتے ہيں اور باہر كے لوگوں ے زیادہ متا ترجیس ہوتے۔جولوگ شوٹنگ و مکھنے آئے بھی تو وه أس تصبي تنظير عقصه"

کپ نے پوچھا۔''تمہاری لینڈرو سے کتنی مرتبہ ملاقات ہوتیٰ؟''

میں نے جائے کا کھونٹ کیتے ہوئے کہا۔" مجھے شیک طرح سے یاد جیس۔ یہ ملاقاتیں میرے کام کے کیے کافی

"اورتم نے بھی کیا خوب کام کیا۔"اس نے بیگ میں باته دُال كرفونوكا بيز كا ايك بلندا نكالا-"نيويارك تائمز، ورائی، بیپل میکزین سیسکل اورایبرث،سب نے ہی تمہاری پر فارمنس کوز بردست قرار دیاہے۔" " بليز \_" ميں نے كہا \_" ميں بيسب جانتي ہوں \_"

ایے بی ایک ڈرام میں اے بوسٹن سے آئے ہوئے ایک فلم سازنے دیکھا اوراس کے باب سے کہا کہوہ غينا كو اپني قلم و الركيث لائن تو پييون، ميس كاست كريا چامتا ہے۔اس چھوئی می فلم نے اس پر فلمی دنیا کے درواز سے کھول دے اور اس کے بعد اے بوسٹن کی ایک اور فلم میں کاسٹ مرایا حمیا۔ اسکول میں اس کے دوستوں کو یقین مہیں آیا کہ وہ کیا کرر ہی تھی کیونکہ وہ دونوں فلمیں چھوٹے سینماؤں میں لگائی محمی تھیں جنہیں آرٹ ہاؤسز کہا جاتا تھا۔اس زمانے میں وی ی آرہمی بہت مہلے تصاور قصبے میں چندلوگوں کے بایں ہی یہ ہوات موجود تھی کیکن ان میں سے کسی کو بھی دلچیں تبییں تھی کہ وہ اس کی دوفلموں کے نیپ خریدنے کے لیے خطیررم خرج

پھرایک مجز ہ رونما ہوا۔ایک شام کسی عورت نے لاس الجلس سے اس کے تھرفون کیا اور دیر تک اس کے ڈیڈی ے باتیں کرتی رہی۔اس کے بعد چندفون اورآئے۔اس کے ساتھ ہی اے بھولفانے موسول ہوئے اوروہ آنے والی فلم بر فلا شر ست بی فری میں کاست کرلی تی جس کا مصنف و بدايت كارآ سكرابوارد يا فتسيس تيان لينذروتها\_

غینا کوفلم کا اسکریٹ ملاتواہے بوں لگا جیسے اے کرمس کا بہترین تخفہ ملا ہو۔وہ کا وُج پرجیٹھی اسکریٹ کےصفحات پر زرد مارکرے اپنی لائوں پرنشان لگا رہی تھی اور اس کا باپ كى ويترن يرفث بال في وكيور باتفا يمي باب في است بكارا-وہ ایک کھنٹے پہلے ہی کام سے دالی آیا تھا اور اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے پاس کئ تو اس کے باپ نے اپناباز واس کی گرون کے گردحمائل کرتے ہوئے کہا۔

'' مجھےتم پر فخر ہے ٹینا اور تمہاری ماں کی روح بھی آج بہت خوش ہورہی ہوگی۔

میتا نے نظریں اٹھا کر آتش دان کی طرف دیکھا جہاں بہت می فریم شدہ تصویریں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک بلیک اینڈ وہائٹ تصویر اس کے ڈیڈی کی تھی جب وہ ہائی اسکول میں تھے۔ دوسری جب دہ آری میں تھے اور تیسری ر ملین تصویر می اور ڈیڈی کی شادی کی تھی۔ مجھ تصویری مینا كے بچين كى تعيى \_اس نے اپنى مال كوئيس ديكھا تھا \_اس كيے اس سے وابستہ کوئی یا واس کے ذہن میں میں می ۔ ویڈی نے بى اے ماں بن كريالا تقااوراس پر بورا بھروساكرتے تھے۔ ڈیڈی نے اے گلے لگاتے ہوئے کہا۔" سالم تہاری زندى بدل دےى بن-"

عدد مسكرات موئ بولى-" جانتي مون آب ان بيسول

جاسوسرڈانجسٹ **-197** اکتوبر 2015ء

اس نے چھے موتے ہوئے کہا۔"اوراس کے بعدتم نے ادا کاری چیوژ دی؟"

مِیانبیں جانتی تھی کہوہ قلم کس موضوع پر بنائی می تھی۔ ایں کے کئی مناظیر میں وہ شامل جمیں تھی کیلن وہ اس کی بنیادی میم ہے واقف میں۔وہ ایک نوجوان لاکی بریجید بین کارول كررى كلى جونيوبىمىشائر كايك جيوف سے قصبے ميں رہتى تھی۔ اس کے والدین ٹریفک حاوثے میں ہلاک ہو مسلے تھے۔ بریجید کے دادا، دادی، مین بٹن سے آئے اور وہ اے اپنے ساتھ اس بڑے شہر میں لے جاتا جاہ رہے تھے کیلن و ولڑ کی اپنا قصبہ چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔

كباني بهت الجيمي تتى -خاص طور پراس كا كلامكس سين د میسنے سے تعلق رکھتا تھا جب اس کے داوا، دادی بحالت مجوری اے ایک بوڑھی عورت آنی کی زیر ترانی تھے میں چیوڑنے پررضامند ہو گئے۔ بیمنظر بہت پراٹر تھا۔جس نے و لیسے والوں پر گہرا تا تر چھورا۔ نیتائے اپنی لائنیں شروع سے یاد کیس اور پہلی مرتب میں بی بہترین اداکاری کی لیکن اندر ے وہ اینے آپ کواس کیریکٹر میں و حالنے میں دفت محسوس كررى مى - كيا وافعي وه اسپيسر جيسے چھوٹے تصبے كوچھوڑ كر نيو يارك من يالاس المينجلس تبيس جانا چاہے كى۔ فينا چاہتى تھى كداس بالآخر برا و و يا بالى دود جانا ہے۔ يبال تك كد اس کے باپ کو بھی کہنا پڑ گیا کہ وہ ساری زندگی اس چھوٹے تعبير مستبيل كزار عتى -

شوننگ کے پہلے چند دنوں میں کوئی خاص وا تعہ پیش مبیں آیا۔ پہلے اس کے دادا دادی کے محصین علس بند کئے مستح يحراس كى باري آئى ۔ وہ ايك سادہ ساسين تفاجس ميں وہ جنگل سے برآ مرہوئی ہے۔اس کے بنگے یاؤں کیچڑ میں ات ے ہیں۔اس نے بلیوجینز اور پھٹی ہوئی سفیدتی شرف مین رمی ہے۔ وہ تقریباً پانچ منت تک اس منظر میں دوڑتی رہی پھر لینڈروا پی جکہ ہے اٹھ کر فریم میں آجمیا۔ وہ تقریباً اس کے ہاہے کی عمر کا تھا۔ چپوٹی سی داڑھی، کبی ناک، عمری نیکی آ جمعیں، اس نے لیلی جینز اور ساہ ہائی نیک جری کے او پر چڑے کی جیکٹ پہن رھی تھی اور اس کی کردن میں سیاہ ڈوری ہے بندھاڈ ائر یکٹر کا کارڈ لٹک رہاتھا۔

" نینا! میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔" اس نے زم کہجے میں کہتے ہوئے اپنا بھاری بازواس کے کندھے کے کرد ڈالا اور ا ہے جنگل کی طرف لے کیا مجراس کے چبرے کی طرف و کھے كرمسكرات موسئ بولا-"ميس تمهاري كاركردكي و كيم كربهت ﷺ واہوں کا شنگ ڈائز یکٹر نے بھی مایوں نبیس **کیا۔ مجھے** 

خوتی ہے کہتم ہمارے ساتھ ہولیکن بیٹلم میرے لیے بہت خاص ہے۔ بہت ہی خاص میں جانتا ہوں کہم جیسی او کی کے ليے سايك بھارى و تےدارى بيكونكدى تمبارى كبانى بے۔ تمہیں ہی اس قلم کو لے کر آھے جلنا ہے۔ میں پوری سنجید گی ہے بیہ بات کہدر ہا ہوں کہتم ول سے بر پجیٹ بین بن جاؤ۔ میں مبیں چاہتا کہتم اپنے آپ کو ایسی ادا کارہ مجھو جو اس کا كيريكثر كررى بي جيب ميں ايكشن كبوں تو مجھے ثينا كے بجائے بر بجید بین نظر آئی چاہیے جس سے امریکا کی ہراو کی محبت کرے، نفرت کر ہے اور آخر میں اس کے لیے روئے ، مینا! کیاتم میرے لیے بیکر سکتی ہو؟"

وومسكرات موسة بولى-"بال مسترليندروي ميس ايسا ئى كرون كى -"

وہ مجی جواب میں مسكرا ديا اور آستہ سے اس كاس بلاتے ہوئے بولا۔" گذ کرل، آؤ دوبارہ وہیں سے شروع التين-"

مُمنا كوجيرت كا ايك شديد جمنكا لكا جب لِينڈروال پر جھکا اور اس کے ماہتھ کا بوسہ لے لیا پھروہ واپس کیمرے کے بیجیے چلا کیا۔ میناا بی جگہ کھڑی پلکیں جھپکاتی رہی۔آج تک باب کے علاوہ کی نے اس کا بوسہ بیس لیا تھا۔ اس نے ڈائر میشراور کریو کی جانب دیکھا۔ سب اس کے جنگل میں والبل جانے كا انظار كررے تھے۔

اس کے لیے یہ بہت ہی جیران کن بات تھی۔وہ اسے اندرایک خوشکوار بے چینی محسوس کررہی تھی جیسے لینڈرواس کا ہاتھ پکڑ کراس نظرنہ آنے والی لکیر تک لے آیا ہوجو بچین اور جوائی کوالگ کرتی ہے۔اے بیسب بہت اچھا لگ رہاتھا۔ وہ واپس جنگل میں چلی گئے۔اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنے باز و پھیلائے ،سرکوشی کے انداز میں اپنی لائنیں دہرائیں اور جب وہ جنگل سے نکل کر کیمرے کے سامنے آئی تو پوري طرح بريجيٺ بين بن چکي تھي۔

جب شام کے وقت روشنی کم ہونے لکی تو لینڈرو نے شوننگ پیک اپ کردی۔ وہ ہرایک سے کہدر ہاتھا کہ آج کا دن بہت اچھار ہااوراس کے لیےوہ ٹیٹا کاشکر گزار ہے۔اس پرلوگوں نے تالیاں بجائی تو نیمنا کا دل خوشی سے بعر کمیا۔لینٹعد اس كے ياس آيا اور بازوے پر كرا سے كلے لكاتے ہوئے ایک بار پھراس کے ماتھے کو پوسددیا۔اس نے سوچا کہ واقعی وہ ایک بهت اچهادن تھا۔

مجھ شروع میں بی کب سے بوچھ لینا جا ہے تھا کہ وہ ب

جاسوسرڈانجسٹ **-198** اکتوبر 2015ء

READING **Maagon** 

سعىل حاصل

ایک دن وہ ڈائنگ ٹیل پرمیٹمی کیج کررہی تھی کہاہے ا ہے عقب میں دوآ دمیوں کی باتیس کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں الیکٹریشن متھے۔ان میں سے ایک نے کہا۔' کام تو تھكا دينے والا بے كيكن يہال جو چھے ہور ہا ہے۔اسے و كھوكر ساری محکن دور ہوجاتی ہے۔"

دوسرے الیکٹریش نے تبقہدلگاتے ہوئے کہا۔" واقعی شوئنگ مری ہے۔ خاص طور پر جب سے لینڈرو اس لڑ کی پر مبربان ہواہے۔'

بہا الیکٹریشن نے کہا۔''تم دیکھنا کل مبح وہ گتیا سیٹ يرآراى إلى الماليندروس طرح اس كآكے يجھے دم بلاتا نظر

ا۔ مینا بالکل نہ سمجھ سکی کہ وہ سے گتیا کہدرہا تھا لیکن دوسرے روز لینڈرو کی بیوی مرنیڈا کو دیکھ کراس کی سمجھ میں ساری بات آئٹی۔ وہ طویل قامت اورسنبرے بالوں والی عورت محى جس في وهرسارا ميك اب كيا موا تفاراس في ب مد چست جيز ، کھنوں تک لمے جوتے اور فر کا کوٹ مين رکھا تھا۔وہ بورے سیٹ پرکبل رہی تھی اور اس کی نظریں اے شو ہر پرجی ہوئی تھیں ۔ بیربڑی دلچسپ صورت حال تھی۔ ثینا بمیشه یمی جھتی آئی تھی کہ لینڈروایک بھاری بھرکم اور دبنگ نص ہے کیکن اپنی بیوی مرنیڈا کی موجود کی میں وہ ڈائر یکٹر کی كرى يسمك كرره كياتقا-

کپ نے کاغذات میز پر پھیلاتے ہوئے کہا۔" کم آن نینا! کیاتم نہیں جانتیں کہ میں پیسب مہیں کوں دکھار ہا ہوں۔کیااب بھی تم اس کی وضاحت تہیں کروگی ؟' ا

میں نے آ ہمتی سے کاغذات اس کی طرف دھیلتے ہوئے کہا۔" مجھے کسی وضاحت کی ضرورت مبیں ہے اور میرا خیال ہے کہ تمہاراوقت بھی حتم ہو کیا ہے۔''

کپ نے کاغذات اٹھائے اور پولا۔' دنہیں ، میں سمجھتا ہوں کہ انجی تو ابتدا ہوئی ہے۔"

آ خری شان کے بعد شوٹنگ ختم ہوگئی۔ا مجلے روز ایک الودائ يارني كا اجتمام كيا حمياً مينا بيك وقت خوش تقى أور اداس بھی۔خوش اس کے کہاس نے اپنا کام بڑی خوبی ہے ممل کروایا تھا اور اوای کی وجہ بیکی کہ بیہ باصلاحیت اور دِلْجِيبِ اوكِ اس كے جھولے سے قصبے سے جانے والے تھے ليكن است يقين تماكه بالأخروه آئنده ايك يا دوسالول مي ان ے ل سے گی۔ اے اداکاروں اور اداکاراؤں نے اپنے

جاسوسرڈائجست **-199،** اکتوبر 2015ء

اعروبوس كے ليے كرر ہا كيكن جھے اس سے كوئى فرق تبيس براتا - فرشته دس سالول میں بیسوال کی لوگوں سے بوچھ چکی تھی اورسب نے میر سے انٹر ویوز کواپنے اپنے انداز میں چھایا تھا۔ یہاں بھی مجھے مزید چھ منٹ تک کپ کے سوالوں کا جواب دینا تھا۔اس نے ایک بار پھراہے بیگ میں ہاتھ ڈال كرايك مخيم فولڈر تكالا اور جب اے كھولاتو ميں اپني جگہ جمد ہو كرره كنى-اكريس ذراس بحى موشيار موتى تو مجمع فورأ وبال ہے بھاگ جاتا جا ہے تھالیکن اب دیر ہوچکی تھی۔اس نے وہ تمام فوٹو كاپيال ميز پر پھيلائي اورائبيں و يکھتے ہوئے بولا۔ ا ان انٹرو بوز کی کا بیاں ہیں جوتم نے گزشتہ دس سال کے دوران دیے ہیں۔ البیں حاصل کرنے کے لیے مجھے بہت سا وتت اور بیما صرف کرنا پڑا۔تم نے ہرانٹرویو میں ایک ہی جیسی با تمل کی ہیں۔مثلاً بیر کہ اوا کارہ بننا تھن ایک انفاق تھا۔ ادا کاری چیوڑ نے کا یہی مناسب وقت تھا۔ بچھے یا دہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اب یمی سبتم میرے سامنے بھی دہرار ہی ہو، ال سے میں کیا جھوں؟"

میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔" یبی کدمیں بالکل كندة بن مول-"

اس کے چرے پر مسکراہد دور من جو بہت زیادہ دوستان مبیس تھی۔ ''مبیس بلکہ تم بہت زیادہ ہوشیار ہو۔ تم نے ایک اچھی اوا کارہ کی طرح یہ جملے یا دکرر کے ہیں۔ جیسے تم کوئی كهانى تياركرر بي تعيس - كياتم بحصر يد بتانا جا موكى؟"

نینا کوکام کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا تھا۔شروع شروع میں ڈیڈی دو تین مرتبدائ کے ساتھ شوننگ پرآئے محوکہ ٹینا کو اس علم ہے اتنا معادضہ ل رہا تھا جو وہ مل کی ملازمت كركے يورے سال ميں بھي تبيں كماسكتے ہے ليكن اس کے باوجودوہ یا قاعد کی ہے کام پرجارہے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ ٹینا کی کمائی اپنی جگہ لیکن وہ مل کی ملازمت نہیں چھوڑ سکتے جہال سے البیں طبی سہولیات اور ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن ملنے کی امیرتھی۔

غینا کوسیٹ پرا کیلےرہے میں کوئی تکلف نہیں تھا۔جب اس کا کام نہ ہوتا تو وہ بھی دوسرے اداکاروں کی طرح اپنے آپ کومعروف رکھتی۔ اپنی لائنیں یادکرنے کے علاوہ وہ سیٹ یر ہونے والی دیکرسر کرمیوں کو بھی وچھی سے دیکھتی۔ س طرح بمرے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ مائٹکر دفون اور لائٹس کی بوزیش کیاہے۔

**Neargon** 



کارڈ ز دیےاورکہا کہ جب بھی وہ لاس اینجلس آئے تو ان کے ساتھ کچ ضرور کرے۔

ال رات لینڈرونے اے علاقے کے سب سے اچھے ریستوران میں ڈر پر معوکیا۔ کھانے کے دوران میں وہ اس ے زم کہے میں گفتگو کرتار ہا اور ساتھ ہی وائن سے بھی شغل کرتا رہا۔وہ جب ہوکل واپس آئے تولینڈرو نے اے اینے كمرے ميں آنے كى دعوت دى اور ان كے درميان مزيد كفتگو ہوئی۔لینڈرواس کے تجربات سے متاثر تظرآر ہاتھا۔وہ تائید میں بار بارسر ہلاتا اور اس کی تعریف بھی کرتا جاتا۔ اس کا کہنا تھا كد نينا كے ساتھ كام كر كے اسے بہت مرت ہوتى ہے۔

" و بلیوی فیلڈز نے ایک وفعہ کہا تھا کہوہ بچوں کے ساتھ کام کرنا پیندئبیں کرتالیکن تم سے ملنے کے بعدوہ اپنی رائے تبدیل کر لیتا۔'' لینڈرو نے اس کی جانب میرشوق نکا ہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔وہ سیٹی پرٹا تک پرٹا تک رکھے میٹیا ہوا تھا۔اس نے وائن کا ایک اور گلاس حتم کیا اور ثینا کے لي بھی ایک جھوٹا سا گلاس بنایا۔ جے اس نے چکھاتے ہوئے علق ميں انڈيل ليا۔

کائی دیر ہوچکی می فینانے محسوس کیا کہاسے اب جانا عاہے۔لینڈرونے وعدہ کیا تھا کہوہ اے تھرچھوڑ دےگا۔وہ ابن جله ا تفتي موت بول- "كافى دير موكى ، محصاب چلنا چاہیے کمیاتم واقعی مجھے تھر تک چھوڑ دو کے؟"

وه سلرایا اوراینا گلاس میز پرد کھتے ہوئے بولا۔" کھ اليي زياده ديرتبيس مونى فينااتم جانتي موكه تمهاري جيسي لني ادا کارا عیل مشہور علم ڈائر یکٹر لینڈرو کے ساتھ بخوشی وقت گزارناچاهتی ہوں کی؟"

اس نے کندمے اچکا دیے اور سوچے کی کہ شاید ب مھیک ہی کہدرہا ہے۔ وہ ہالی ووڈ کے بارے میں سب چھ

لَینڈرونے اینے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور بولا۔ " كول نه يبل بم كرم يانى ك تالاب من ايك و بك لكا لیں۔اس کے بعد میں مہیں کھرلے جاؤں گا۔"

یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو کمیا اور ٹیٹا بھی ایک معمول کی طرح اس کے چھے چل دی۔ تاہم اس نے معبرائے ہوئے انداز مں کہا۔''لیکن میرے پاس نہانے کالباس نہیں ہے۔'' میں کہا۔''کوئی بات نہیں۔''وہ مسکراتے ہوئے بولا۔''میرے

444 میں نے میز پر سے این **ڈاک اشا**ئی اور ویٹرس کوبل

لاتے کے لیے کہا۔میراموڈ دیکھ کرکپ بولا۔" ابھی میرا کام

' دلیکن میں جارہی ہوں۔''میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم نے بہتو بتایا بی جیس کہ کس میکزین کے لیے کام کرتے

اس نے اپنی جیب سے چمڑے کا والث نکالا اوراہے کھول کرمیری جانب بڑھا دیا۔اس میں ایک کارڈ رکھا ہوا تھا جس پرتکھا تھا'' کپ گارڈ نر' سراغ رساں، لاس ایجلس كاوَى تيرف دُيار فمنث."

" بيكس في كما كه ميس ميكزين رائشر مول- "وه بولا-ተ ተ

باہر معتذی ہوا چل رہی تھی۔ غینا نے ایج جم کو ایک سفیدمونی جاور ہے لیبیٹ رکھا تھا جولینڈرو نے اے دی تھی۔ اس کے نظمے پیروں کو محتذی زمین نے چھوا تو وہ سردی سے کیکیانے لگی۔لینڈرواس کے پاس آیااوراس کی مریس ہاتھ والتے ہوئے بولا۔" تم و کھر بی موہنی کہ تالا ب كا يانی كتنا كرم ہے۔ يہلے تم حاؤر من بعد من آؤں گا۔ جھ ير بھروسا كرديم يقين نهيس كرسكتين كه بيرسب كتناا چھامحسوس ہوگا۔''

مینا تھوڑی سی بچکھائی۔ وہ اے اچھا مہیں سمجھر ہی تھی کیلن وہ لینڈرو کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ظاہر مہیں کرنا پیمائتی میں۔وہ ایک اسارٹ لڑکی می اور جانتی تھی کہ ایک بڑی ملم میں کام کرنے اور لینڈرو جیسے ہدایت کار کی مدد سے وہ ایک روش معقبل کی جانب بردھ متی ہے۔

اس نے مڑ کر دیکھا۔لینڈرو کی نظریں ہول کی جانب میں۔وہ تالاب کی سیڑھیاں اتر نے لگی۔ آخری سیڑھی پر چیج كراس نے چاور مثانی اور تيزي سے يائی على جلى كئے۔ يائی بہت کرم تھا۔وہ ایک کونے میں رکھی کدے تماکری پر بیٹھ گئے۔ اس كابوراجهم ياني من دُوبا مواتها مرف چرونظر آر باتها-لینڈرونے مڑتے ہوئے کہا۔"اب اچھے بجوں کی

طرح آتکسیں بند کراو۔ نینا نے آتھ میں بند کر لیس پھر اس نے لینڈرو کے قدموں کی آہٹ بن اور وہ بھی تالاب میں کود کیا۔ "ابتم آمسي كھول سى مو"اس نے كہا غینا نے ایسائی کیا اور بیدد کھے کر جیران رو کئی کہ تالاب كدوس كونے يرجانے كے بجائے وہ اس كے برابر مي بیٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وائن کے دوگلاس تھے۔اس نے ایک گلاس ٹینا کو پکڑاویا۔

444

جاسوسرڈانجسٹ ح200۔ اکتوبر 2015ء

**Needloo** 

سعى لا حاصل " " كئى ايك إلى اور لاس النجلس كاؤنثى شيرف في الك إلى المنطب المؤنثى شيرف في المنطب الم

ہے ہیں ہے۔
ہو ہیں ہیں جہا ہیں ہوئی تھی۔ تالاب کا ٹائر رک کیا
تھا اور پانی میں بلیلے بنا بند ہو گئے تھے۔ لینڈ رونے اے
تالاب سے باہر آنے کے لیے کہالیکن اس نے انکار کردیا۔
لینڈ رواسے برا بھلا کہتا ہوا ہے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے
جانے کے بعد بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے دونوں
بازو سینے کے کرد باندھ رکھے تھے اور بری طرح کیا رہی
بازو سینے کے کرد باندھ رکھے تھے اور بری طرح کیا رہی
میں۔ اسے رونا آر ہا تھا لیکن اپنے آپ پر ضبط کے بیٹھی
رہی۔ وہ تو یہ بھی سوچنا نہیں جائی تھی کہ چند منی پہلے اس پر کیا

بنائی تھی جس نے مشہور اداکارہ بنے کا خواب دیکھا تھا جو اسکول میں ہمیشہ اے کریڈ لیا کرتی تھی۔ اس وقت جو مینا تالاب میں اپنے یازو باند ھے بیشی ہوئی تھی، وہ وہاں سے باہر میں نکناچاہ رہی تھی اگروہ تالاب سے باہر آئی تواسے ایک

گزرچکی تھی۔وہ توبس اتناجا تی تھی کہوہ ٹینا مرکئی جوتصویریں

نئی ٹیمنا بننا پڑنے گا اور بخد او ہنگ ٹیمنا تہیں بننا چاہ رہی تھی۔ وہ دوبارہ پر انی ٹیمنا بننا چاہ رہی تھی جسے لینڈرو کے ساتھ ڈنر پر جانے کے بچائے اپنے گھر جانا چاہیے تھا۔وہ دوبارہ اس کانام بھی نہیں لینا چاہ رہی تھی۔اس کی وجہ سے ہی وہ اس حال کوئیجی تھی۔

شورکی آواز س کراس نے لینڈرو کے کمرے کی طرف و یکھیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مرنیڈاواپس آئی تھی اوراس پر چلا رہی تھی پھروہ تالاب کی طرف آئی اوراس نے بینا کی طرف دیکھا۔ وہ خوف زوہ ہوکردور چلی تی۔اسے ڈرتھا کہ مرنیڈااس کے ساتھ بھی بدسلوکی کرے گی گیاں وہ آندھی اور طوفان کی طرح دوبارہ کمرے بیل چلی کا ور وہاں سے چیزوں کے طرح دوبارہ کمرے بیل چلی کی اور وہاں سے چیزوں کے فوٹ اور چینے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ان میں ایک تو از سے جیزاں میں ایک آوازیں آنے لگیں۔ان میں ایک آوازیں آنے لگیں۔ان میں ایک آوازیں آنے اور جینے پالے تھی ہے۔

"کیاتہیں احساس ہے کہ تم نے کیا، کیا ہے؟" مرنیڈا نے چلاتے ہوئے کہا۔" تم نے سب کچھ خاک میں ملا دیا ہے۔ہم دوبارہ ملنے کے کتنے قریب آگئے تھے لیکن تم نے سب پریانی پھیردیا۔"

لینڈرونے بزبڑاتے ہوئے کھیکہا۔اس کے بعد مزید چیزوں کے ٹوشنے کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموثی چھا گئی۔مرنیڈا آہشہ آہشہ چلتی ہوئی تالاب تک آئی۔اس وقت مجی اس نے فرکا کوٹ، جینز اور لانگ بوٹ پھن رکھے تھے۔ میں نے ایک ہار پھر کپ کے پیچ کوغور سے دیکھا اور بولی۔''لیکن پیتمہاراعلاقہ نبیں ہے۔'' ''میں نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام سے اجازت

سی کے اس سے اجاز۔ مامل کرلی ہے۔'' مامل کر ای ہے۔''

"تم بہاں کیوں آئے ہو؟" "میرانعلق غیرطل شدہ کیسز کے بونٹ سے ہے۔" "تم کس کیس کی تحقیقات کررہے ہو؟" "شینا!" اس نے سرد کہے میں کہا۔" تم اچھی طرح

کوکہ یہ بیشے کرا ہے ہے۔ بی بات تھی کیکن کرم پانی میں بیٹے کرا ہے بہت مزہ آرہا تھا۔ لینڈرواس ہے با تمیں کررہا تھا اوروہ بڑے فور سے بن رہی تھی۔ لینڈرو نے اسے ہالی ووڈ کے بارے میں بتایا کہ وہ کن مشکلات ہے گزر کراس مقام تک پہنچا ہے اور اب بھی وقتا فوقتا اس پر دباؤ آتا رہتا ہے۔ غینا نے اپنا گلاس تم کیا چردوسرا ،گرم پانی اور شراب کا نشر کی کردو آتھ ہو گلاس تم کیا چردوسرا ،گرم پانی اور شراب کا نشر کی کردو آتھ ہو یا دورہونا چاہالیکن کے متعے۔ تب اس نے محسوس کیا کہ لینڈرو نے اسے اپنے یا دورہونا چاہالیکن یا دورہونا چاہالیکن کی کونکہ وہاں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔

"شینا!" اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔"میں مہمیں ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں۔میرے لیے یہ فلم بہت اہم ہے اور میرے لیے یہ اس کی کامیابی بہت ضروری ہے۔ میں سابقہ دو بیویوں کواخرا جات ادا کر ہا ہوں اور یہ میں مجھے اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ میں تمہارا شکریہا وا کرنا چاہتا ہوں۔کیاتم مجھے اس کاموقع دوگی؟"

یہ کہ کروہ جھکا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ ویے۔ غینا ہے ہیں چڑیا کی طرح پھڑ پھڑ اکررہ گئی۔ میں ہیں جڑیا

''کیاتم سجھتے ہو کہ میں اتن ہی احمق ہوں جتناتم سمجھ رہے ہو؟''میں نے کہا۔''تم یہاں کیوں آئے ہو؟'' ''سیبٹیان لینڈردو؟''

''یہ بہت پرانی ہات ہے۔'' ''یقینا۔''اس نے کہا۔'' تقریباً تیس برس پرانی۔'' ''تم کیا جاننے کی کوشش کرر ہے ہو؟'' ''بھی کہاس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟''

میں نے قبقہدلگاتے ہوئے کہا۔'' آئے عرصے بعد گڑے مردے اکھاڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کس کو اس کی پرواہو علق ہے؟''

السوسردانجست -2017 اكتوبر 2015ء

Section

کے سکتی تھی کیکن اس کے مالی حالات اجھے نہ تھے،اب اس کی ساری امیدیں اس فلم سے وابست معیں۔ جیے ہی مرنیڈا خاموش ہوئی ، نینا نے ایک بار پر کہا۔ "میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں۔" ای کنے کھے فاصلے پر ایک گاڑی کی روشنیاں نظر

كب نے تصوير برانكى ركھتے ہوئے كہا۔" اس وقت اس ریوالورینے پولیس کو انجھن میں جتلا کر دیا تھا۔ اس میں ایک کولی کم بھی اور لیبارٹری تجریے سے ٹابت ہو گیا تھا کہ یمی آله ل بيكن سيمعلوم بيس موسكا كيديدر يوالورس كا ب-معاف كرنام من نبين مجه سكى \_ كيابيدر بوالور رجسترة

ا ما امریکی تبیل بلکه ایک تایاب قسم کا روی ساخت ر بوالور ہے۔ اس کا نہ تو حکومت کے ریکارڈ میں کوئی اندراج ہے اور نہ ہی بیر بوالوراسلے کی دکانوں پردستیاب ہےجس کی وجدے بولیس چکرا کررہ کئ اور آج تک بیکیس حل تبیس مو

"اب اليي كيابات موكن كتم اس ريوالورك ما لك كي تلاش میں نکل پڑے؟''

"انٹرنیٹ-"اس نے ایک اور تصویر تکالتے ہوئے کہا۔ میدڈیڈی کی جوانی کی تصویر تھی جس میں وہ فوجی وردی پہنے ویت نام میں کسی محاذ پر کھڑے ہوئے ہتھے۔ان کے ساتھ چارفوجی اور بھی تھے اور وہ سب سلح تھے اور ڈیڈی کے ہاتھ میں دیا ہی ریوالور تھاجس کی تصویر میرے سامنے پڑی

کپ نے کہا۔'' گزشتہ سال ایک کتاب شائع ہونی تھی جس من ہالی ووڈ کی کھھادا کاراؤں نے ایے تجربات بیان کیے شخے کہ کس طرح انہوں نے کئی سال تک شراب اور منشات میں متلارہے کے بعد ایک ئی زندگی شروع کی۔ اليي ايك دِوكتا بين هرسال شائع هوتي بين ليكن پيكتاب ان سے مختلف تھی۔اس میں ایک اوا کارہ نے اعتر اِف کیا تھا کہ اس کے مسائل ایس وفت شروع ہوئے جب لینڈرو نے اس کے ساتھ زیادتی کی جبکہ اس کا کیریئر ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ دلچپ بات میہ ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کے بعد سريدوو ادا كاراؤل نے بھى لينڈرو يرايے عى الزامات

ومن بيسب الجيمي طرح جانتي مون اور اس يركوني

اس نے کہا۔" کیا ہم بات کر مکتے ہیں؟" "میں محرجانا جاہتی ہوں۔" مینا دور بنتے ہوئے بولی۔ " منا پلیز ، من تم سے کھے بات کرنا جا ہتی ہوں۔ غمانے جیسے اس کی بات مبیں سی اور بولی۔''میں ممر جانا اورائ باب سے ملتا جامتی ہوں۔

کپ آھے کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔"اس وقت کے معجمي اخبارات نے اس خبر کونما ياں طور پرشائع کيا۔ مشہور لکم وْ امْرَ يَكْشُرِ لَا يِهَا ہو مميا۔' اسٹيٹ يوليس،مقامي يوليس، رضا كار، مجی اس کی علاش میں نکل کھڑے ہوئے پھر البیں اس کی لاش فن كئى مِنْ جانتى ہوكہاں ہے؟"

ووسكرات بوت بولا-" بان، اس كى لاش ايك يام كيدرخيت كے نيچ سے لمي عى -اس كے جيرے پركولى مارى ق می لیکن اس کے قائل کے بارے میں چھے نہ معلوم ہوسکا۔ ئی ماہ بعد اس سلسلے میں کچھ چیش رفت ہوئی جب ایک ماہی كيركوورياكى تدعة المل ملاء"

ہے کہ کراس نے ایک تصویر نکالی اور میز پرر کھ کراس کی جانب تحسکا دی۔وہ ایک ریوالور کی تف و پڑھی۔

'اے بیجانتی ہو؟''اس نے معنی خیزانداز میں کہا۔ " بى آلتۇل بىدىياتم يقىن سەكمىلىقى موكدا سے

میں نے کہا تا کہ نہیں۔ میں اے کیے پیچان سکتی

''حالا تکمهاس میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہونی جاہیے۔'' وہ بولا۔'' میتمہارےڈ یڈی کار بوالورہے۔''

نمنا کیز ہے بمن چکی حی اور اب وہ مرنیڈ اکی کرائے کی كارض بيتى بوني تحي-مرنيذانے كارى فينا كے كھر كيرمانے کھڑی کی اوراس کا بخن بند کرتے ہوئے بولی۔'' میں تہیں بتا نبیں عتی کہ مجھے کتنا افسوس ہے۔ میں تمہاری شکر کز ار ہوں کہ تم نے بھے تعوز اساوقت دیاتم واقعی ایک بہا دراڑ کی ہو۔ مسایی باپ ہے لمنا جامتی ہوں۔''

"يقيناليكن كيامل تم سے بچھ يا تيس كرسكتي موں۔" مُنَا نَے سر بلا ویا۔ مرنیڈیا نے بولنا شروع کیا۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں بتاری تھی جو باصلاحیت ہونے کے باوجود مندي ذہنيت كا مالك تھا۔ وہ اس سے بہت يہلے طلاق

جاسوسرڈائجسٹ

**Negfoo** 

-202م اكتوبر 2015ء

سعىلا حاصل

مرنیڈا نے ممری سائس لیتے ہوئے کہا۔''شیک ہے۔ میں مجھ ربی ہوں۔ تہمیں جبوث بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔''

\*\*

"كيااعتراف؟"من في يعيا-

" وجہ ہے ہوا۔" اس نے کہا۔" بچھے بھین ہے کہ بیٹل تمہاری وجہ ہے ہوا۔" اس نے کہا۔" بچھے بھین ہے کہ جب تم نے اپنے ہاپ کو بتایا کہ لینڈرو نے تمہارے ساتھ کیا زیادتی کی ... بھی وہ اس کے بیچھے کیا ہوگا اور بچھے یہ بھی بھین ہے کہ تم دونوں باپ بھی نے بی لرائے کی طرح ہوئی ہے باہر نکالا اور جائے وقوعہ تک لے آئے۔"

میں نے اپنا منہ بند رکھا اور میسکون رہے کی اداکاری کرتی رہی۔ کپ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ہوئے ہوا۔

یولا۔ ''تم ہرگزیہ بیں چاہوئی کہ تمہارا باپ گرفتار ہو، اس پر مقدمہ چلے اور اسے لینڈر دکولل کرنے کے الزام میس مزاہو البتدا گرتم اعتراف کرلوتو تمہارے باپ کے ساتھ زی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کے داسے کم سزا ہو بشر طبیکہ عدالت کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اپنی بی کے ساتھ ہونے عدالت کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اپنی بی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پرخود پر قابونہ رکھ کیا اور اس نے اشتعال کے عالم میں اس ریوالور سے لینڈرد کولل کردیا۔'' عالم میں اس ریوالور سے لینڈرد کولل کردیا۔''

''یقینا۔'' میں نے طنزا کہا۔''میں تصور کرسکتی ہوں۔ تم غیر طل شدہ مقد مات کے بونٹ میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر بیا کتاب منظر عام پر آئی۔تم نے اس پرتھوڑی میں ریسرچ کی ،انٹرنیٹ کا سہارالیا اور بیامید ہوگئی کہتم تمیں سال پرانا کیس طل کر کے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کومتا ٹر کرسکو ہے۔کیا میں ٹھیک کہدری ہوں؟'' وہ تھسیانی ہنمی ہنتے ہوئے بولا۔''میں کوئی تبعرہ نہیں

" مسک ہے۔اب میں تمہیں حقیقت بتاتی ہوں۔" یہ کہد کر میں نے ڈینا کو آواز دی جو کیش رجسٹر پر جھی ہوئی تھی۔

> ''کیابات ہے ہنی؟''اس نے پوچھا۔ '' ذراوہ تصویر تولا ٹااور ساتھ میں بِل بھی۔'' ید ید ید

فینا ایک درخت کے ساتھ کھڑی اب بھی کپکیا رہی تھی۔گلائی رنگ کا بیگ اس کے کا ندھے پر لٹکا ہوا تھا۔کار اس کے قریب آ کررک گئی۔اس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ درواز ہ کھلا اوراس میں سے ایک ہیولا باہر نکٹا نظر آیا۔اسے تبر ونبیں کرنا چاہتی لیکن تم بیسب مجھے کیوں سنارہے ہو؟"

''اس سے میں بیسو چنے پر مجبور ہوں کہ وہ اداکارہ تمہارے علاوہ کون ہوسکتی ہے اور لینڈروکولل کس نے کیا ہوگا؟''اس نے ڈیڈی کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔
''تمہارے باپ نے ۔کیاتم جانتی ہو کہ وہ ویت نام میں کیا کرتے دہے "

"دوه سیابی تھے۔"

'' مرف سپائی نہیں بلکہ اس سے زیادہ۔وہ وہمن کی صفوں میں تھس کرر کی کرتے اور پھر اپنے ساتھیوں کو جملے کے لیے بلاتے۔ بیہ بڑی بہا دری اور جان جوکھوں کا کام تفایا''

میں نے باپ کی تصویر پرنظر ڈالی۔وہ مجھ سے جنگ کے بار ہے میں بہت کم با تمیں کرتے تھے۔اس بارے میں میری معلو مات برائے نام تعیں۔ میں نے صفائی چین کرتے ہوئے کہا۔''میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے ڈیڈی ہوگے کہا۔''میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے ڈیڈی کو پرکوآ پر پیول میں کنٹرولر تھے۔''

اس نے ایک بار پھرتھویر پرانگی رکھی اور بولا۔"وہ بہت ہی سخت جان ہے۔ انہوں نے ویت تام میں امر کی فوج کی پانچویں انہوں نے ویت تام میں امر کی فوج کی پانچویں انہوں کے اسکول میں تربیت حاصل کی اور بڑی کامیانی ہے اپنے فرائفن ادا کیے۔ جب وہ کوئی مشن کھمل کر کے واپس آتے تو ان کے پاس دھمن کے ہلاک ہونے والے سپاہیوں کا اسلی بھی ہوتا میہ تھیار روی ساختہ اور تا یاب تھے۔ بالکل اس ریوالور کی طرح جوتم فوٹو میں اور تا یاب تھے۔ بالکل اس ریوالور کی طرح جوتم فوٹو میں و کیور بی ہواور اس ریوالور ہے لینڈروکوئل کیا گیا۔"

"باں اور آج شام تک اسٹیٹ پولیس میری درخواست پرتمہارے باپ کو گرفتار کرلے گالیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اعتراف کرلو۔" سلیے ضروری ہے کہ تم اعتراف کرلو۔"

گاڑی کی روشی اب قریب آتی جارہی تھی۔ نینا کے اندرا چا تک ہی غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔اس نے مرنیڈا سے کہا۔''اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ میں مجھ کرنا چاہے۔''

مرنیڈانے آہتہ ہے اس کے سریر ہاتھ پھیرا اور یولی۔'' جمیں مزید بات کرنی چاہیے۔ میں بھتی ہوں کہ حارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔''

روس میں ہے۔ ''میں نے بھی اپنے باپ سے جھوٹ نہیں بولا اور اب بھی ایسانہیں کرسکتی۔''

جاسوسردانجست -203- اكتوبر 2015ء

See floor

مرنیدا سے کے ہوئے الفاظ یاد آئے جو اس نے بار بار و ہرائے جے۔ میں جموث میں بولوں کی۔ میں جموث مبیں

غينا دُيئر! كيايةم مو؟ "ايك مردانه آواز آني \_ " اس نے جواب دیا۔ مرداس كقريب آحميا فينان بيك مين باتھ ڈالا اوراس کی جلد نے ریوالور کے بینڈل کی شنڈک محسوس کی۔ ''مینا!''لینڈرونے کہا۔'' کنٹی عجیب بات ہے۔میرا مطلب ہے تم میرے دروازے کے نیچے سے بیخط ڈال کر

على آئى ميں تم سے ل كربہت خوشى محسوس كرر ہا ہوں -''اور میں بھی۔'' یہ کہد کر غینا نے ریوالور باہر نکال

 $\triangle \triangle \triangle$ 

ڈیناایک بڑی می فریم شدہ تصویر لے آئی جواس کے كا وُ نظر كى عقبى و يوار برآ و يزال هي \_ ييتصوير مقامي فث بال نیم کے کھلاڑیوں کی تھی جو کئی سال پہلے سینجی گئی۔ میں نے وہ تصويركب كو دكھاتے ہوئے كہا۔" يدروناللہ اے ميرل میوریل سوفت بال ثورنامن کی ٹرانی جینے کے موقع پرلی کئی می ۔ بیٹرافی ہرسال مقای سوفٹ بال لیگ کی بہترین میم کودی جاتی ہے۔تم و کھے کتے ہوکہ ڈیڈی اس کروپ کے وسط میں موجود ہیں۔ وہ اس میم کے اسٹار کھلاڑی تھے اور تم ٹورنا منٹ کی تاریخیں بھی ویچھ کتے ہو۔'

كب نے آھے كى طرف جيك كرد يكھااوراس كاچرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ''جس رات لینڈرو کافل ہوا، میرے ڈیڈی اپنی ٹیم کی مح کا جشن تین ٹاؤن دورمنارے تھے اور انہیں وہاں ہیں سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔''

مینا ساکت کھڑی ہوئی تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔لینڈرو نے مجھ کہنا جا ہالیکن اس کی آواز طلق میں میس کررہ کئی۔ نینا بولی۔" تم صرف یہ بتا دو کہتم نے ہول والی آنے کے بعد کیا کہا تھا۔ یہی کہتم بھے اسٹار بنا دو مے اور جب میں بڑی ہو جاؤں کی تو اپنی بیوی کوچھوڑ دو کے۔ كيادهسك عج تفا؟"

منانے اپنے عقب میں ایک آہٹ ٹی کیکن وہ اپنی بهر تملیل اور نه بی خوف ز ده بهوگی \_مرنیڈا جھاڑیوں

ے نمودار ہوئی اور ثینا کے برابر میں آ کر کھٹری ہوگئی۔اس نے آہتہ ہے ریوالور نینا کے ہاتھ سے لیااور اپنے شوہر پر کولی چلا دی۔ پھروہ مڑی اور اس نے وہ ریوالورور یا میں

مُنائِے بوجھا۔''اب کیا ہوگا؟''

" محجم میں " وہ بڑے اطمینان سے بولی۔" لینڈرو مے انشورٹس کی جورقم طے گی ، اس سے ہم فلم کی ایڈیٹنگ كروائي ك\_تمبار فيذى كانام يرود يوسرز من شامل كرلياجائ كا-اس طرح فلم ككامياب مون كاصورت میں مہیں اچھی خاصی آمدنی ہوجائے گی۔" نیناایک بار پ*ھر ک*یکیانے لگی۔مرنیڈانے پو چھا۔''اب

ٹینانے کہا۔'' کیاتم مجھے گھر تک جھوڑ دوگی؟''

ڈیٹاتصویر لے کر چلی گئی اور اس نے اسے اپنی جگہ پر دوبارہ لگا دیا۔ میں نے بل دیکھا۔صرف دو ڈالر اور سائیس سینٹ کا تھا۔ میں نے پلیٹ میں تین ڈ الرر تھے اور ئے ہے بولی۔''اب ہمیں چلنا چاہیے۔'

اس نے اپ کاغذات سمیٹے اور انہیں بیگ میں ر کھتے ہوئے بولا۔ ''شاید میں غلط محف کود مجھتارہا۔' کپ کی دهمکی میں جو منہوم چھپا ہوا تھا، اے مجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ مجھے گہری نظروں سے ویکھتے ہوئے بولا - " جہیں کن جلانا آتی ہے؟"

"کے ہے چلار ہی ہو؟"

''جيه سال ڪ تھي جب اعشاريه 312 کا ريوالور چلا یا۔ دس سال کی عمر میں پہلی باررائفل جلائی۔' اس کاچرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔اس نے دوبارہ کہا۔ " شايد مي غلط آدي پرښک كرر با تفا-"

اس کا اشارہ واضح طور پرمیری جانب تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ میر کہدر ہاتھا کیمیں نے اپنے باپ کے ربوالور ہے لینڈرو پر کولی چلائی ہوگی۔ میں نے اسے گہری نظروں

" تم جو کھے کہ رہے ہو،اے ٹابت بھی کرو۔میرے پاس چھیانے کے لیے پھیلیں ہے۔'' کیا ہوا ، اگر میں نے اداکاری چھوڑ دی۔ بہرحال

میں ایک ادا کارہ تو تھی۔

جاسوسردًانجست -204 اكتوبر 2015ء



كسىكوجهيلنا پڑتا ہے...مگربسا اوقات اسكے گزرنے كا احساس تک نہیں ہوتا...اور ایک دن اچانک ہی آئینه احساس دلاتا ہے که بلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزرچکا ہے... حقیقت و آگاہی کا اور سیج کا احساس دلانے والا آئینه ہی اصل پیمانه ہے... سب کچھ عياں كردينے والا...

### خانداني وقارا ورحسب نسب كواجم

آ كينه بهي جوث نبيل بولنا مكن ہے كه بيرو فيصد سج ہو یا اس میں بہتھ مبالغہ ہوسکتا ہے۔ میں نے بھی بیہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی لیکن اس روز بیدار ہوتے وقت کلارا كے بستر كے باس لكے ہوئے آئے ميں اپنااوراس كاعلى و كيه كر تجھے يقين ہو كيا كه واقعي آئے ہے كھ چھيانا ممكن نہیں۔اس میں وہ سب کچونظرآ جاتا ہے جوبعض اوقات ہم خودنہیں دیکھ پاتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئینے کو پلٹ نہیں كتے ميں فے كلاراكوبستر سے المحت اور الكرائي ليتے ويكھا۔

جاسوسيدانجست ح 205 - اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





تے۔زینانے میرے چرے کے تاثرات پڑھ لیے اور يولى-"كيامواد يلن؟"

" میں اس محص کو جانتا ہوں۔" میں نے اعتراف کیا اور شایدا ہے مجی جس نے اسے س کیا ہے۔

"او کے۔" وہ محاط انداز میں تائید کرتے ہوئے بولی۔''عام حالات میں بیا ایک اچھی بات ہوتی لیکن اس مرتبہ بیں ، بیکون ہے؟''

" يبلك المنن على ايك وكيل ب- اس شهر من نيا ہاور بد چھسات ماہ پہلے بہاں آیا تھا۔زیادہ تر چھونے مونے منشات اور طلاق کے مقد مات کیتا تھا۔

"م ایک المے ویل کو جانتے ہو جو طلاق کے مقد مات لیتا ہے۔ کہیں تمہارے اور کلارا کے بچے کوئی کو برد توسیس ہوئی۔اگرالی بات ہے تو جھےمعلوم ہونا جا ہے۔ وه این وانست میں نداق کررہی تھی لیکن میری آ تھوں میں غصہ دیجے کر ہولی۔''اچھا،تم اے جانتے ہو مگر

وس روز پہلے میں جیوری اِن، میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیہ ریستوران عدالت کے سامنے سوک کی دوسری طرف ہے اور يهال زياده تر يوليس دالے، وكيل اور ميذيا كے لوگ آتے ہیں۔ میں ایک کونے کے بوتھ میں بیٹانا شاکررہا تھا كدايك فص سوك بس ملبوس مير بسامنے والى بين برآكر بينية كيار ويليف مين وه يوليس والاتبين لك ربا تها-لساء وبلا اوراسائلش سليقے ہے ہوئے بال ، تراشيرہ ماحن ، وہ يقيناايك وليل تفا-

" سراغ رسال لا كروز \_" اس نے بولنا شروع كيا \_ "میرانام بلیک المین ہے اور میں تمہارے کزن اینڈری كيارے ميں كھ يا تي كرنا جا بتا ہوں۔

"اب ایندری نے کیا کرویا؟" میں نے بیزار کن لہج میں کہا۔'' میں اس کی حرکوں سے تنگ آچا تھا۔ ''ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ایک ذاتی معاملہ ہے۔ میں مار لے اینڈ بیش میں ولیل ہوں اور آتھ ماہ سے ٹام مارلے کے ساتھ کام کررہا ہوں کیلن طلاق اور منشات کے مقد مات میں بھن کررہ کیا ہوں۔ جھے شکا کو کی ایک فرم ے بہتر پیشکش ہوئی ہے اور میں جلد ہی وہاں جانے والا

ہوں لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے۔'' "ایک اچھی پیشکش من کیا مسئلہ ہوسکتا ہے؟" میں

"میں تمہارے کزن کی سابق مرل فرینڈ ٹریسی سے

اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا دی۔اس مسکرا ہث میں بہت مجھ تھا۔ محبت ، پچھتاوااورسب سے بڑھ کررضامندی۔ وہ جانتی سے کہ ہم ٹوٹ رہے ہیں اور اس نے پسیائی اختیار کرلی۔ چھ کے اوراڑ ہے بغیر۔ یقینا اس میں ادای جی تھی لیکن ساتھ ہی بياطمينان بعي كهاس كاانتظارفتم هوابه بيابك خودتش مسكرا هث مى جوكولى تكفے سے پہلے نمودار ہوتى ہے۔

كلارا كے باتھ روم ميں نہانے كے دوران يبى احساس مجھے ستا تا رہا اور میں اے خداِ حافظ کے بغیر چلا آیا۔ میں اس سے اتنابی ناراض تھا جتنا کسی عورت سے ہوا جاسکتا تھا۔میری پارٹنرزیناریڈف، دفتر میں انتظار کررہی هی جو ہوز رسینٹر میں واقع تھا اور میں ان دنوں مشی من بولیس و یار منت کے مجر کرائمز بونث سے وابستہ تھا۔ ب ایک احساس سے عاری میکٹھی جہاں وولو ہے کی سلیٹی رتک کی میزیں، ایک شیشے کے لیبن میں آسے سامنے رکھی ہوئی تعیں۔ زیناجیسی سخت اورمضبوط عورت میں نے زندگی میں مبیں دیکھی۔اس میں نسوانیت نام کوئبیں تھی۔ وہ کسی اینٹ کی طرح مستطیل اور سخت تھی اور ہمیشہ سکے رہتی۔اس کے ہو اسٹر میں سروس آٹو میٹک ریوالور کے علاوہ بیک اپ کے طور پر اسمتھ ار ویٹ بھی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے موزے میں ایک جا قو بھی رھتی تھی یہاں تک کداس کالباس مجى ايها موتا جيسے وه لانے جارى مورسياه جينز، سياه في شرف،ساه وليس جيك، اس في الني جل دارساه بال الوكوں كى طرح جھوٹے كروار مے تھے۔

" بائے باس -" اس نے کہا مجرمیرے جرے کو پڑھتے ہوئے اس نے اپ لیب ٹاپ کی اسکرین میری جانب تھما دی۔جس میں ایک کار کھڑی نظر آر ہی تھی کیلن اس سے زیادہ میکھ جیس و کمھ سکا۔اس کا ونڈ شیلڈ برف سے ڈ ھکا ہوا تھا۔'' یول کی واردات ہے۔'' ''میں نے طنزا کہا۔

وہ ایک سلور کلر کی تی ایم ڈبلیوسمی جو وال بیلا کے یرانے علاقے روز ویلٹ ڈرائیو میں کھٹری مھی- جہال زیادہ تر تین چارمنزلہ وکٹورین طرز کے مکان تھے جو پہلی جنك عظيم سے يہلے بنائے كئے تھے۔سردى كى وجه سےان كے برف سے ڈھكے ہوئے لان ويران پڑے ہوئے تھے جیسے دہاں کوئی ندر ہتا ہو۔ایس سردموسم کے باوجودڈ رائیور کی طرف والی کھٹر کی تھلی ہو ئی تھی اور وہ اسٹیئر نگ وہیل پر جھکا ہوا تھا۔اس کی تنبٹی میں کولیوں کے دونشان نظر آر ہے تھے اور ان کے کرد عار کول کے علنے سے دائر سے بن مجتے

جاسوسرد انجست

READING **Negffon** 

**-2015** اكتوبر 2015ء

انبنےکاسچ

''میں تمبارے کزن اینڈری سے صرف ایک بار ملا ہوں اور وہ کوئی خوشگوار ملا قات نہیں تھی ۔''

'' مجھے بین کر جیرت نہیں ہو گی ۔ اینڈ ری ، وکیلوں کی زیادہ پروانبیں کرتا۔''

'' درحقیقت وہ ایک ٹی کونسلر پرحملہ کرنے کے الزام میں جیل جاچکا ہے۔''

من من با با ہے۔ "اس نے دو سپاہیوں سے بھی جھڑا کیا تھا۔" میں نے اعتراف کیا۔" لیکن میائی سال پرانی بات ہے۔ اس وقت دہ ایک گرم د ماغ نوجوان تھا۔ اس کے نتیج میں اسے

المفاره مبینے کی سزا ہوئی تھی۔'

دماں کو ایسی علامات کی جیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسال کو ایسی علامات کی جی جی ہوئے ہے۔ وہ کی بارکینیڈا جا مجر ماند سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہ کئی بارکینیڈا جا چکا ہوات کی آمدنی کا کوئی حساب ہیں ہے جبکہ وہ کوئی با قاعدہ کا م بھی نہیں کرتا۔'

بول مرا رہ اور ہے یا بچ کام کرنے والافخص نہیں ہے۔ مختلف کام کرتا رہتا ہے میشلاً لکڑیاں کا فنا، ٹرک چلانا اور محجیلیاں پکڑنا۔ بعض اوقات اے وہ کام بھی کرنا پڑتے ہیں جو کتابوں میں درج نہیں ہیں۔''

''' مویاتم بیدو وی گررے ہو کہ تہیں اس کی سم بھی غیر قانونی سر کری کاعلم نہیں ہے۔''

"میں نے کوئی دعوی شیس کیالیکن قانو تا اسے کسی رشتے داری تحقیقات نہیں کرسکتا۔ البتہ تم اپنا شوق بورا کر سکتے ہو۔"

اس نے میری بات کا جواب وینے کے بجائے اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میز پرر کھو یا۔ "دیکا ہے؟"

" بیالک نخلصانہ پینکش ہے۔اس طرح ہم سب اس مورت حال سے نگل کرآ کے بڑھ سیس سے۔اس رقم کوتم اور اینڈری آپس میں کس طرح تقسیم کرتے ہو، بیرتمہارا دردمرے۔ تمہیں اینڈری کو قائل کرنا ہوگا کہ وہ ٹرلیمی اور مینڈی کوئی رکاوٹ کے بغیر جانے دے۔"

''تم چاہتے ہو کہ میں اینڈری کورشوت دوں؟'' ''وہ پہلے بھی ہے لیتار ہاہے اوران دنوں اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے میں ایک معقول رقم کی متارہا ہوں۔'' ''شریمی اس کے لیے گرل فرینڈ سے پھوزیادہ تھی۔ وہ دوسال اسمصر ہے۔ ان کی ایک بڑی ہمی ہے۔'' ''مینڈی بہت پیاری بچی ہے۔ ہم اتنے قریب آچکے این کہ جب میں نے فریسی سے اپنے ساتھ شکا کو چلنے کے لیے کہا تو وہ فوراً تیارہ وگئی۔''

میں نے جیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔''تم نے فرمی اور مینڈی کو اپنے ساتھ شکا کو لے جانے کا پروگرام بنایا ہے؟''

''''''''''''''''''''''''کے جس کوں خاص طور پر مینڈی کے حق میں بہتر رہے گا۔ شکا کو کے اسکول، ہرن کے شکار کے سیزن کے پہلے روز بھی بندنہیں ہوتے ۔''

" تم تو یوں کہ رہے ہوجیے یہ کوئی بڑی بات ہے۔"
" مہذب معاشرے میں یقینا ایسانہیں ہوتا۔ ہرن کے شکارے بچوں کا کیا تعلق۔اور ویسے بھی بڑے شہر میں مینڈی کے بیک کراؤنڈ کے حوالے ہے کم مسائل ہوں کے بیک کراؤنڈ کے حوالے ہے کم مسائل ہوں گے۔ تم جانتے ہوگ لڑکیاں گئی جسائی ہوتی ہیں۔"

''کیا مینڈی کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ کوئی سئلہ ہے؟''میں نے چیعتے ہوئے لیجے میں سوال کیا۔ ''میں کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن مینڈی کو

زندگی بیں ایک مناسب شروعات و بناچاہتا ہوں۔'' ''الی زندگی جو در کنگ کلاس کے برعمس ہو،تم وکیل ہو پھر بھی کام کرتے ہو۔''

'''ولیکن اس میں ہاتھ سے محنت نبیس ہوتی۔''اس نے صفائی چیش کرتے ہوئے کہا۔

"بہت سے لوگ ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیج دیے ایں۔ میرا باپ درخت کا نتا اور بیچنا تھا۔ اس نے زندگی کا جشتر حصہ آری چلاتے ہوئے گزار دیا۔ میں نے خود بھی آری چلائی ہے۔"

''میں بھی کہی کہدر ہا ہوں۔''اس نے اطمینان سے کہا '۔۔۔'' تم اپنے بیک گراؤنڈ سے ہا ہر آئے اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ تمہارے ہاس ایک ڈکری ہے۔ تم جب کھرآتے ہوتو تمہارے نا شوں میں کر دنہیں ہوتی۔''
کھرآتے ہوتو تمہارے نا خنوں میں کر دنہیں ہوتی۔''
کیا۔اشین نے مجھ پر کائی ہوم ورک کیا تھا۔ میں نے پولیس سائنس میں ڈکری کی تھی اور میرے ناخنوں میں کر دنہیں سائنس میں ڈکری کی تھی اور میرے ناخنوں میں کر دنہیں ہوتی تھی نہیں ہوتی کے باوجود وہ میرے بارے میں بہت ی با تمرین جانتا تھا۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے با تمرین ہیں جانتا تھا۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے

جاسوسرڈائجسٹ -207 اکتوبر 2015ء

READING

''اورمیراا یسے لوگوں سے واسطہ پڑتار ہتا ہے۔'' ''میں سمجھتا ہوں کہ اینڈری اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگرتم نے اسے خریدنے کی کوشش کی تو وہ غصے میں آگر کم چھ بھی کرسکتا ہے۔''

公公公

''کویا تم سبھتے ہو کہ تمہارا کزن اُسے قتل کر سکتا ہے؟''زینانے پوچھا۔

'' ''نہیں۔'' میں نے بے اختیار کہااور جھک کرزخموں کا قریب سے معائنہ کرنے لگا۔'' چھوٹے سائز کا ہتھیار استعمال کیا گیاہے۔ پاؤڈر کے جلنے کا نشان ظاہر کرتا ہے کہ اے قریب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔اس کے سواکوئی بیرونی زخم نہیں ہے۔''

ر میں ہے۔ ''اس کی کھڑک کا شیشہ اثر اہوا ہے۔'' زینا نے کہا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ وہ قاتل کوجا نتا تھا۔''

''''مکن ہے کہ اس نے بیسوچ کرشیشہ اتارا ہو کہ بیر سفید فام لوگوں کا علاقہ ہے اور پہاں اسے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔''

''فیٹکیٹیو، مجھے کچھنول ملے ہیں۔' ایک پٹرول ٹین نے قریب آگر کہا۔'' اس کی تقیلی پر دو استعال شدہ خول رکھے تھے۔زینائے انہیں دیکھا اور سیاحتیاط رکھی کہ ان پر کوئی نشان نہآنے پائے پھر یولی۔'' اعشار بیٹین اُردو۔'' میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔'' کیا

'' دونوں خول مختلف برانڈ ز کے ہیں ڈیلن۔ ایک کولٹ اور دوسرار مسکشن سے فائز کیا گیا ہے۔'' ''اسٹریٹ کن؟''میں نے پوچھا۔

''اییا ہوسکتا ہے۔'' اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ''پٹرول میں جسش سے ہمیں دیکھ رہاتھا۔

"جب ہم دکان سے کن خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کولیوں کا ڈبا بھی ملتا ہے۔" زینانے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔" اوراس میں ایک ہی برانڈ کی کولیاں ہوتی ہیں لیکن وہی کن سڑک سے خریدی جائے تو دکا ندار آپ کوشی ہجر کولیاں پڑا دے گا جومخلف برانڈزکی ہوسکتی ہیں۔فٹ پاتھ سے خریدی کئی کن چوری شدہ یا غیر رجسٹرڈ ہوتی ہے۔
پورے بلاک کو چیک کرواور معلوم کروکہ کئی نے کوئی آواز پورے بلاک کو چیک کرواور معلوم کروکہ کئی نے کوئی آواز سی تھی ۔"اس نے پٹرول مین کو ہدایات دیں اور وہ سر بلاتا ہوا تیزی سے جلا کیا۔

"اس كاكوئى امكان م كدتمهار كرن ك ياس

" بحقے بقین ہے کہ ایسا ہی ہے۔" میں نے سرد آہ ہمرتے ہوئے ڈاکھنگ ہال پرنظر ڈالی۔ ایک اسٹنٹ اٹارنی میئر کے ساتھ لیج کرر ہاتھا اوردوڈ پٹی خوش گیوں میں مصروف تھے۔ میں دوبارہ اٹین کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔" ایک محاورہ ہے کہ آدی کو بھی صدے آئے نہیں بڑھنا چاہے۔ جمھ لوکہ یہ محاورہ اینڈری اور مجھ پر پوری طرح فث ہے۔ ہم دونوں ہائی اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہم نے کلب ہاکی بھی کھیلی لیکن بھی اپنی صدے باہر نہیں نگلے۔ کلب ہاکی بھی کھیلی لیکن بھی اپنی صدے باہر نہیں نگلے۔ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ اینڈری کے باب اور میرے بائل آرمنڈ نے بوی اور اس کے جوب کو ل کردیا تھا۔ کیا تم برف پر پڑی ہوئی ملے یا تمہیں کی ڈانس قلور پر کولی کا برف پر پڑی ہوئی ملے یا تمہیں کی ڈانس قلور پر کولی کا برف پر پڑی ہوئی ملے یا تمہیں کی ڈانس قلور پر کولی کا برف پر پڑی ہوئی ملے یا تمہیں کی ڈانس قلور پر کولی کا برف پر پڑی ہوئی ملے یا تمہیں کی ڈانس قلور پر کولی کا برف برنادیا جائے۔"

پیشکش کرر ہا ہوں۔''

یہ کہد کر بیل نے ویٹرس کو بلا کرکہا۔''مس،میراایک کام کردو۔ بیلفا فہ کوڑے کے ڈرم میں پھینک دو۔'' ''اس کی ضرورت نہیں۔'' اس نے لفا فیہ اٹھاتے

ہو تے کہا۔'' لگتا ہے کہ میں نے اپناوقت ہی ضائع کیا۔''
دلیکن میں ایسانہیں سجھتا۔'' میں نے کہا۔'' برسوں
بعد ایسا مزے دار ناشا کیا ہے۔ اگرتم سجھتے ہو کہ اینڈری
اپنی بیٹی کوریاست سے باہر لے جانے میں کوئی رکاوٹ
ڈالے گا توتم شیک سوچ رہے ہولیکن صرف وہی تمہارامسکلہ
نہیں ہے،تم ٹرلی کو قانونی طور پرنہیں اپنا کتے۔اس کے
باوجودتم یہ امید کررہے ہو کہ تمہاری خاطراینڈری کوٹریدنے
باوجودتم یہ امید کررہے ہو کہ تمہاری خاطراینڈری کوٹریدنے
کی کوشش کروں؟''

"بير كجه غلط بحى تبيل ب-"

''اگرتم اس سنلے کاحل چاہتے ہوتو تہمیں اینڈری سے براوراست بات کرنا ہوگی۔اس کے لیے میں جگہ کا انتظام کر دوں گالیکن خدا کے واسلے اسے رقم کی چیکش مت کرنا۔''

'' ہر مخص کی ایک قیت ہوتی ہے۔'' اشین ایک کری سے اٹھتے ہوئے بولا۔'' خاص طور پر ایک سزایا فتہ مخص کی جس کا کوئی جائز ذریعہ آیدنی نہ ہو۔''

''ایک ایسا مجرم جوشا ندار زندگی گزار رہا ہے، اپنی بیٹی کی کفالت کرتا اور چالیس ہزار کی ڈاج پک اپ میں محمومتا ہے۔ اس کے لیے تمہاری بیا پیشکش کوئی معنی نہیں رکھتی۔''

"میں ملک میں بلارها ہوں۔" اشین نے کہا۔

جاسوس<sub>خ</sub>انجست <mark>﴿208</mark> اکتوبر 2015ء

Section

اليليكاسج اسٹریٹ کن ہو؟''زینانے پوچھا۔ بعد میں نے چارسال ڈیٹرائٹ پولیس کے ساتھ کام کیا پھر

واپس آ کرمشی کن کے ساحلی علاقے وال بیلا میں مقیم ہو کمیا جبدایندری کہیں مبیں حمیا-اس نے ایک شرابی پر حمله کرنے کے الزام میں اٹھارہ ماہ کی جیل کائی جس نے میرے والد کو گاڑی سے تکر ماری تھی۔ وہ مقامی کوسکر اور عدالتی افسر تبھی تھا۔جیل سے واپس آنے کے بعداس پرسزایا فتہ کالیبل لگ چکا تھا اور اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع

محدود ہوتے چلے گئے۔ اب میں ایک پولیس آفیسر قلاور اسے ہی شہر میں کام كرر باتقا-ايندري كويس اينا بعائي مجستا مون اور مارے در میان بھی کوئی الی بات نہیں ہوئی جس کی وجہ سے تعلقات میں سی قسم کی و بید کی پیدا ہوئی ہو۔ میں نے اس ے ملنے کے لیے بندرگاہ کے نزد یک فن زوار فرنٹ کا انتخاب کیا۔ یہ ملاحوں، بندرگاہ پر سامان لاونے اور ا تارنے کے لیے آئے والے ٹرک ڈرائیوروں اور میرے كزن كى پىندىدە جگەھى - ايندرى اس وقت بھى كھلنے ميں مصروف تھا۔ بیاس کی عادت تھی کہ ابتدا میں وہ مجھور فم جان بوجھ کر ہارتا تا کہ اس کی صلاحیتیں تھفی رہیں۔ میں جب اندر داخل ہوا، اس ونت بھی وہ ہارر ہاتھا۔اس نے مجھے و کیے کر کسی قسم کے تا ٹرات کا اظہار کہیں کیا۔ میں کونے کے ایک بوتھ میں گھس کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اپنا کھیل حتم کر کے بوتھ میں آگیا۔ ہم دونوں نے کرم جوتی سے مصافحہ کیا۔اس میں کھےزیادہ تبدیلی ہیں آئی تھی۔وہ اب جی تھی ہوئی جینز پہنے ہوئے تھا۔اس کی موچھیں گھنی اور سیاہ بال مثیا نوں تک تعلیے ہوئے تھے۔اس کی آتھوں میں وہی چک تھی جس پر باضى ميں لڑ کياں مرتی تھيں اور شايدا بھي ايسا ہوتا ہو۔ پير ایک ایساموضوع تھاجس پرہم نے بھی گفتگوہیں کی۔

میں نے اسے اشین کے آل کے بارے میں بتایا تووہ بولا۔ ''کسی نے اس نامعقول محص کو شکانے لگا دیا ہے۔ اگر تم اے پکڑلوتو میں اپنی پسندیدہ شراب سے اس کی تواضع كرول كايـ

''تم کچھنیں کرو گے۔اپنی زبان بندرکھواور میری بات سنوتم سب سے زیادہ موز وں محص ہوجس پراس مل کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔اشین ایک وکیل تھا اور لوگ جانتے ہیں كەتمہارے اس سے اختلافات ہتے، وہ ضرور ایسے حص كو الماش كريس مي جے جلدي ميں افكا عيس اور اگرتم مصتبة قرار یائے تو مجھے اس کیس سے الگ کردیا جائے گا اور میں مہیں جيس بحاسكون كا-"

'' میں نبیں جانتا کہ اس کے پاس کون سا ہتھیار ہے کیکن اتنا ضرور حانتا ہوں کہ وہ ایسانہیں کرسکتا۔ اگر ہمیں اشین کی لاش مس ملی میں ملتی تو میں اس بارے میں دوبارہ سوچ سکتا تھا۔مسلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اینڈری کو ملزم کے طور پرشاخت کریں مجتو چیف جھے فورا ہی اس کیس سے علیٰدہ کر کے اسٹیٹ بولیس کو بیہ معاملہ سپرد کر دے گا۔ ا ینڈری ایک سابق مجرم ہونے کی وجہ سے مشکوک افراد کی فبرست میں سب سے او پر آجائے گا۔ جا ہوہ مجرم ہے یا

مجرتم خود ہی اس معالمے کو دیکھو۔'' زینانے کہا۔ ''موت کی تحقیقات کرنے کے لیے طبی افسرآنے والا ہے۔ میں میمیں رک کر کرائم سین پر کام کروں کی ،تم اپنے کزن کو متو لنے کی کوشش کرو۔'

#### 公公公

بیدایک چیجیدہ کام تھا۔ ہیں اینے والدین کی اکلوتی اولا دہوں اور اینڈری میرے لیے بھائی جیسا ہے۔

میں دس سال کا تھا جب میرے بیار بے چھانے پیاری مجی کونل کر دیا۔ انگل آ رمنڈ لا کروز ، پہلی خلیجی جنگ ے ایک سلور اسٹار اور ٹوٹے ہوئے کندھے کے ساتھ محمروایس آئے کیکن جب وہ کویت کی جنگ میں مصروف تھے تو یہاں ان کی بوی اینے ایک پرانے دوست کے ساتھ کل چیزے آڑا رہی تھی۔ جب میری آئی وینکی اپنے محبوب کے ساتھ فرار ہوئی تو انگل آ ہے ہے باہر ہو گئے۔وہ ان كا بيجيا كرتے ہوئے ايك دورا فناد ويرائے تك بھ كتے اور جب وہ دونوں موسیقی کی دھن پر رفص کرر نے تھے تو انكل آئدهي اورطوفان كي طرح و بال داعل موئ اورانهول نے اپنے فوجی پستول سے ان دونوں کوئل کردیا اور وہیں بار من بینی کر پولیس کا انظار کرنے لگے۔

انکل کو پچیس سال کی سز ا ہوئی۔میرے والدین ان کے تینوں بچوں کو تھر لے آئے۔ مجھے اپنا بیڈروم ان کی وو لڑکیوں کے لیے خالی کرنا پڑا۔ میں اپنے کزن اینڈری کے ساتھ تہ خانے میں سونے لگا جہاں آتش دان اور واٹر ہیٹر بھی نصب تھا۔ اس تہ خانے میں جارا بجین گزرا اور ہم ایک دوسرے پراہنا غصه نکالتے رہتے پھر آہتہ آہتہ ہمارے درمیان دوی پروان چرمنے لگی۔ ہم کیڑے بدل کر پہنے اور مرکوشیوں میں اپنے راز ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ مع الى اسكول كے بعد فوج ميں جلا حميا۔ اس كے

-2015 اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

حاسوسرڈائجسٹ

'' مجمعے تحفظ نہیں چاہیے ڈیکن۔ میں نے چھ کہیں

"اس علاقے کے آ دھے سے زیادہ لوگ یمی کہیں مے کہ وہ بے مناہ ہیں۔ بعض اوقات بدیج مجی ہوتا ہے لیکن تم ان لوگوں میں جیس ہونا جاہو گے۔ اس کے لیے مہیں ا نے محص کی ضرورت بڑے گی جو جائے واروات سے تمہاری غیرموجودگ کی گواہی دے سکے۔''

"اوه ميرے خدا! كياتم واقعي سيمجھ رہے ہوكہ بيال

میں الکجایا اور مناسب جواب تلاش کرنے لگا۔ اجدرى سر بلاتے ہوئے بولا۔" میں نے اس سے پیاس ہزارڈ الرکیے تھے تا کہاس کے رائے کی رکاوٹ نہ بنوں۔ وہ میں نے چارون پہلے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے

واشین نے مہیں رشوت دی اور تم نے اسے قبول کر

'' ہاں، میں نے ٹر کی کے ساتھ دوسال کزارے۔ وہ ایک اچھی عورت محل کیلن اس کے ساتھ بوری زندگی تبیس كزار مكاتعا-"

'' کوئی بات نہیں۔ اشین کے پیپوں سے تمہاری مالی حالت بہتر ہوجائے کی لیکن شاید سے کافی ندہو۔ اگر تمہارے ڈیڈی جائے وقوعہ سے تہاری غیر سوجود کی کی مواہی دے وی تو تمهارا کیس مضبوط موجائے گا اور شبے کی تعجائش نہیں

میں ویکھ رہا ہوں کہ صرف تم ہی مجھ پر شبہ کررہے ہو۔ بہتر ہے کہ میں واپس جوئے کی میز پر چلا جاؤں۔اس ے پہلے کہ چھلی ہاتھ سے پھسل جائے۔''

مارلے اینڈ بیس کا دفتر دریا سے چند بلاک کے فاصلے پر شال کی جانب واقع تھا۔ دروازے پر صرف ار لے، کے نام کی محق کی ہوئی تھی۔ بیش، اس کے باہے کا پارٹنرتھا،اس کا انقال اس کی دہائی میں ہو حمیا تھالیکن تصبے کی روایات کےمطابق اس کانام قانونی فرم سے جزار ہا۔ میں على سيرهيال جرهما موا او برحميا- درواز و كعلا موا تعا-كرے كے وسط ميں پرى ميز پر بيشے سفيد تيس اور ٹائى لكائے ايك فخص نے نظرين اشاكر بجھے ديكھا۔ " ٹوی بم کیے ہو؟"

اٹھ کرمیرے یاس آیا اور کرم جوتی سے مصافحہ کرنے کے بعدبغل كيربوكيا

د و تمهیس دیچه کرخوش مونی - ' وه این جکه واپس جات ہوئے بولا۔اس کا وزین مجھ سے جالیس پونڈ زیادہ تھا۔اس كاسر درميان سے تنجاليكن اطراف كے بال سيليقے سے جے ہوئے تھے۔اس کی مسکراہٹ بھی پہلے جیسی تھی۔بس نام بدل حمیا تھا۔ پہلے وہ نوی ماریسکی تھا اور اس نے میرے ساته کلب با کی کھیل رکھی تھی پھر وہ قانون کی تعلیم حاصل كرنے شكا كو چلا كيا۔ وس سال بعد همروا پس آكراس نے

توی مار لے کے نام سے اپنے باپ کا دفتر سنجال کیا۔ "میں نے ساتھا کہتم والی آگئے ہو۔" میں نے كہا۔" بجے جرانى موئى كيونكه اسكول كے زمانے بل تم بر وقت اس تھے ہے جانے کی بات کیا کرتے تھے۔ ''میں نے وغری حاصل کرنے کے بعد نیوسیسیکو کی ٹاؤس کاؤنٹی میں کوشش کی تھی لیکن وہ بڑی نصول جگہ ہے۔ اس محرامیں اگر آپ متے کو شہلانے لیے جاتمیں اور انفاق ےراستہ بھول کئے تو ایک مھنے میں آپ کی موت واقع ہو

ا پرتویہاں بھی ہوسکتا ہے۔ "میں نے کہا۔ ''سردی میں تعشر کر سرنا ،سانپ کے کاٹے یا کو لگنے كم مقالم من آسان بي " أوى دانت أكالت موك بولا- " جب ویدی بار ہوئے تو مجھے اس آفس کوسنجا لنے کے کیے آتا پڑالیکن میری بیوی ماریانہیں آئی۔ وہ ٹاؤس میں رک گئی۔''

''معاف کرنا۔ مجھے بیمعلوم نہیں تھا۔ بات کیا ہو کی تھی؟''

''اس نے کہا کہوہ اپنے آپ کو دریا فت کرنا جاہتی ہے۔ میں اس کی بات تیں مجھ کا۔ اس کے بارے میں آخری باربیستا کدوه کسی یوگا انسٹرکٹر کےساتھ دیکھی جارہی

ایہ توقم نے بہت بری خبرسائی۔ " میں نے اظہار ہدردی کرتے ہوئے کہا۔

ٹوی کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔'' آج کل آدھی سے زیادہ شادیاں ای طرح ناکام ہور بی ہیں۔ یہی میری وروناك كمانى ب،تم كيية يع " '' بلیک اعین ۔'' میں نے کہا اور اس کے چیرے کی

جاسوسردانجست م210 اكتوبر 2015ء

**See Man** 

انبیفے کا سہ ہے۔اشین نے بھی ان باتوں کا خیال نہیں کیا۔وہ ایسے کیس لیتار ہاجواسے نہیں لینے چاہیے تھے۔ جب اس نے اینڈری کی سابق محبوبہ سے ڈیڈنگ شروع کی تو میں جاتا تھا کہ وہ اسے بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔تم یہاں کے رہنے والے ہو اور تہہیں معلوم ہے کہ کس راستے پر نہیں جاتا چاہیے۔اشین اور تہہیں معلوم ہے کہ کس راستے پر نہیں جاتا چاہیے۔اشین اور تہاں بلا بڑھا۔ بجھے نہیں معلوم کہ وہ یہاں کے بارے میں کتنا جاتا تھا۔"

'' کھوزیادہ نہیں۔''میں نے کہا۔

محمروالی آتے ہوئے میں توی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو نام تبدیل کرنے کے باوجود یہاں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب بیس ہوسکا تھا۔اس طرح کے تصبول میں جغرافیا کی کل وقوع کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے۔ کس خاندان سے تعلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ کسی کواس ہے غرض مبیں کہ آپ نے کالج میں کون ساکریڈ لیا یا اپنے لیے کس کیریئز کا انتخاب کیا۔ ٹوی شبک ہی کہدر ہا تھا۔ صرف پیپوں کے ذریعے اشین یہاں فٹ جیس ہوسکتا تھا۔وہ یہاں کارہنے والانہیں تھا اور اس نے ایک الی فرم میں نوکری کر لی تھی جو دریا کے دوسرے کنارے پرتھی۔ اشین نے اپنے آپ کو بہت تنہامحسوس کیا اور ایک اليي عورت سے تعلقات استوار کر ليے جس کی ايک بچی بھی تھی۔شایدای وجہے وہ میرے کزن کے ہاتھوں مل ہو کیا ہو۔ اینڈری کے مزاج میں غصہ بہت تھا۔ لڑکین میں ہم دونوں بن تقریباروزانہ باکستک کرتے اور ہاک تھیلتے ہوئے مجی لڑائی ضرور ہوئی تھی۔اینڈری کے باپ نے بھی اپنی بدى اوراس كے محبوب كو مارد يا تھا۔ اينڈرى اس باب كابياہ لیکن اس پرشبہ کرنے میں دو باتیں حائل میں۔ اینڈری کا بکہنا تھا کہ اس نے اعمین سے پیے لے لیے تھے تا کہ وہ فرکسی کو اینے ساتھ لے جائے۔ اینڈری کے بیان کی تقدیق اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کر کے ہوسکتی تھی۔ دوسری بات سے کہ میں نے ساری زندگی اے سی او ک ليے اوت ہوئے مبيں ويكھا تھا بكداؤكياں تو اس يرمرتي تھیں۔ اس لیے اس کا امکان بہت کم تھا کہ وہ ٹرکی کی خاطراشین کولل کردیتا۔

کیا بیں یہ فرض کرلوں کہ اینڈری،ٹر لیک کے جانے پر مشتعل ہو کیا ہو کیونکہ اس نے بھی آ کینے بیں وہی پچھود یکھا جو بیں اپنے طور پرمحسوس کررہا تھا۔ یہی وہ وفت تھا جب میں نے اس مسئلے کوحل کرنے کے بارے میں سوچا اور میرے قدم بلیئر سینٹر کی طرف بڑھ کئے جوخصوصی توجہ کے طالب قدم بلیئر سینٹر کی طرف بڑھ کئے جوخصوصی توجہ کے طالب "بال، یہ اچھائیں ہوا۔" وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا۔" میں نہیں چاہتا کہ وہ یہاں سے جائے۔ ہم کالج میں بھائیوں کی طرح ہے۔ اس سے کزشتہ برس ایک کوئشن میں ملاقات ہوئی۔ وہ کار پوریٹ فرم میں کام کر کے اکتا ہٹ محسوس کررہا تھا اور اسے چیوں کی ضرورت تھی۔ وہ امیر محسوس کررہا تھا اور اسے چیوں کی ضرورت تھی۔ وہ امیر محسوس کریہا تھا اور اسے چیوں کی ضرورت تھی۔ وہ امیر محسوس کریہا تھا اور اسے پیوں کی خرورت تھی۔ وہ امیر محسوس کریہا تھا ہو تھا۔ "کیسا مسئلہ جا' میں نے بو چھا۔

"اس کا خاندانی ہی منظر۔ میرا خیال تھا کہ اسے
اپنے ساتھ ملانے ہے ہمیں کچھ بڑے گا ہک مل جا کیں گے
لیکن وہ یہاں کے کنٹری کلب میں شکاف نہیں ڈال سکا۔"

''زیاد تر لوگ نسل درنسل خاندانی وکیلوں پر ہی
ہمروسا کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کے آپس میں پرانے
تعلقات ہیں۔ اس کے لیے مرف امیر ہونا ہی کافی نہیں۔"

''میں نے اپنا نام ماریسکی سے مارلے کر لیا لیکن
اس سے بھی کوئی فاکر نہیں ہوا۔ بھے بلیک اشین سے بڑی
اس سے بھی کوئی فاکر نہیں ہوا۔ بھے بلیک اشین سے بڑی
مسلایں تھیں لیکن ۔ . . " وہ پہٹ پڑا اور غصے سے بھے
مسلایں تھیں کیوں پو چھ

''وہ مرچکا ہے تا ہے۔'' ''کیا؟''اگر بچھے توی پرکوئی شبہ تھا تو وہ نوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں چلا گیا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کی ۔ا ہے کری میں آرام سے بٹھایا۔ایک منٹ بعد اس کے حواس بحال ہوئے تو وہ بولا۔'' یہ کیمے ہوا؟''

"اسمین کوروز و یلٹ ڈرائیو پراس کی کاریس کسی نے مولی مار دی۔" میں نے کہا۔" بجھے تمباری مدد کی ضرورت ہے۔ جانتا ہوں کہ تم اس کے کلائٹٹ کے بارے میں بات مہیں کر سکے۔" بیس کر سکے۔" بیس کر سکے۔" بیس کر سکے۔" بیس کر سکے۔" دوستاد لی مونا چاہے تھا۔" وہ سکاد لی سابق مجو ہوتا چاہے تھا۔" وہ سکاد لی کر ہاتھ نے بولا۔" اشمین تمبارے کزن کی سابق مجو ہہ ہے ڈ بینگ کررہا تھا بلکہ اس کے ساتھ تھے سے جانے کا پروگرام بنارہا

''ان کے درمیان معاملات ملے پاسٹے تھے۔'' ''کیا واقعی؟ اور اب اشین قل کر دیا عمیا۔ کیا پیمن ''سری''

اتفاق ہے؟ "
"ایانبیں ہے۔ "میں نے کہا۔
"کر حقیقت کیا ہے ڈیلن؟ ہم ای قصبے میں لیے
بڑھے ہیں اور ہم جانے ہیں کہ یہاں کس طرح رہا جاتا

جاسوسرذانجست م<mark>211</mark> اکتوبر 2015ء



وومكن ہے كداہمى نە ہوليكن ميں جانتى ہوں كەمهيس اہنے خاندان پرکتنا نازے۔ایک ندایک دن تمہارے ول میں مجمی پیخوا ہش سرا تھا علی ہے کہ تمہار ہے جمی بچے ہوں۔' مساراالزام مجمعےمت دو۔ میں کوئی وہمی انسان مہیں ونہیں ہتم میری محبت ہو۔اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مج فیملہ کریں۔ ''کیا ہمیں اس لیے علیحدہ ہوجانا چاہے کہ ہمارے ورمیان سب مجمع ملیک ہے۔ تم غلط سوج رہی ہو۔ تمہیں

احساس ہونا چاہیے کہ بیہ پاکل بین ہے۔" '' ہمیں حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اعتراف کرلینا چاہے کہ ہم مستعبل کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کر عظیے کیونکہ ہارا کوئی متعتبل نہیں ہے۔''

''تم توایسے کہدری ہوجیے بیتمہارانطعی فیملہ ہےاور اب تک جو ہوتار ہا،اس کا ذکر فضول ہے۔'' ' ' نہیں ، ہم نے جو وقت ساتھ کزارا، اس کے لیے میں تمہاری شکر کزار ہوں کیلن تم آئینہ دیکھوتو اس میں حمہیں ب چھنظرا جائے گا۔"

' د فع کروآ کینے کو۔ جو چھتم اس میں دیکھرہی ہو، وہ حقیقت جیس ہے کلارا۔ میں اے اتاردوں گا۔'' " آئینہ کوئی سکا جیل ہے۔" اس نے کہا۔" بلکہ السل مسئلہ ہم خود ہیں ۔''

محمر والي آتے ہوئے ميں كلاراكى باتوں پرعور كرمر با تقا۔ اس نے شيك بى يو چھا تھا كہ ہم كبال رہيں مے۔اس تصبے کے تمام علاقے اپنی خصوصیات کی وجہ سے بالكل نمايال تقدوريا ك عال مس بليوكالرقعاجهان زياده تر دی میں اور کارخانے تھے۔ وہاں مردور طبقہ رہتا تھا۔ میکٹیکس میں دکا نداراور چھوٹے وکیلوں کی رہائش تھی۔ دری<u>ا</u> کے جنوب میں بالائی متوسط طبقہ مثلاً بڑے اسٹورز کے ما لک، میجرز، پروفیسر اور سفید بوش لوگ رہتے تھے۔جس سڑک پرہمیں اعین کی لاش ملی ، وہ ایک قدیم کیکن بہتر علاقہ تعا- جہال من جارمنزلہ مكان تھے اور ان كارقبہ من جار ہزار مربع فٹ ہے کم نہ تھا۔ یہ مکان بہت کم فروفت ہوتے تے اور ایک ہی خاعران میں حل در سل معل ہوتے رہے ہے۔ بیاا علاقہ تبیں تھا جہاں لوگ کولی سے مرتے ہوں

اور بی علاق سفید فام لوگوں کے لیے محفوظ تھا۔ لیکن مجمی جونظر آتا ہے، ویانبیں ہوتا اگر شتہ مرس اس علاقے میں تین لڑکیاں نشے کی حالت میں بالی -212 ا كتوبر 2015ء

علموں کا اسکول تھا۔ کلارا کے کلاس روم کا درواز ہ کھلا ہوا تھا اور مجھے اس کے بولنے کی آواز سٹائی دے رہی تھی۔ اس وقت ممنی بی اور طالب علم کلاس روم سے باہر آنے لگے جب سب لوگ عطے کئے تو میں اندر داخل ہو گیا۔ کلار ااپنی میز پرخاموش بینمی سی کا انتظار کرری تھی۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہوئئ۔ ایں نے سفید لیب کوٹ پہن رکھا تھا اور می مسلم الفرآر بی می جیسے اس کی نیند بوری ند ہوئی ہو۔ ''یائے۔'' وہ حمری سانس کیتے ہوئے بولی۔'' جھے

امید نبیل می کدم آؤ مے۔درامل می ذرری می۔" "تم مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہو؟ کب ے؟ "مل نے کلاس روم کا درواز ہیند کرتے ہوئے کہا۔ ایرے یاس مرف میں مند ہیں۔" اس نے مری دیکھتے ہوئے کہا۔" کافی مشین اس کونے میں ہے۔" البیں شکریہ۔'' میں نے اس کے سامنے والی کری

"تم يهال كول آئے ہو؟" اہم ایک دوسرے سے دور ہورے ہیں۔"مس نے كبا- " عن اس محسول كرسكتا مول \_"

" بهم اس مسئلے کومیں منٹ میں حل نہیں کر سکتے ۔" " ہم یا بچ منٹ میں اے لیٹ کتے ہیں۔مرف پ كهدد وكدا يبالبيس مور با وہ چھمیں بولی۔ میرا دل ڈو بے لگا جیسے کوئی تیز رفآرلفث ينجى جانب جارى مو

میں نے مایوی سے سر ہلایا اور جانے کے لیے اٹھ

"ہم کہاں رہیں ہے؟"اس نے اچا تک ہوچھا۔

"تم ایک سال پہلے میرے پاس آئے تھے اور ہم نے تادی کے بارے میں بات کی می۔" "" بیں، میں نے اس بارے میں بات کی می ۔" میں

نے مجے کرتے ہوئے کہا۔" تم صرف من رہی میں۔" ائم مری بات بیس س رے دیان میں نے ہو چھا ہے کہ ہم کہاں رہیں گے۔ کی پرانی آبادی میں جہاں سب لوك ميرى عمر كے ہول كے اور وہال كوئى بي مجى تبيس ہوكا\_ مجھے یاد دلانے کے لیے کہ میں مہیں اولاد نبیں وے سکتی یا کی ایسے علاقے میں جہال نوجوان فیملیز رہتی ہون اور

بكول كى بيتات موتاكم ان كى كى محسوس ندكرو-" المامين المامين المامين المامين المامين المامام

جاسوسرذائجست

Section.

انسینے اسپے دوں۔ صرف ایک مرتبہ چند ماہ پہلے ڈینی کا نام اس معاملے میں آیا تھالیکن اس کے وکیل نے بچالیا۔ جانتے ہووہ کون تھا؟''

میں نے جواب دینے کی زحمت موارانہیں کی \_فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ پہند پہندینہ

''وہ بالکل بھی پریٹان نہیں لگ رہا۔' زینا نے کہا۔ہم اس وقت ہوزرسینٹر کے تہ خانے میں بیٹے شیٹے کے دوسری جانب تفتیش سیل میں ڈی کی کود کھر ہے تھے۔ وہ ایک لو ہے کی میز ہر بیٹیا ہوا تھالیکن اس کے ہاتھوں وہ ایک لو ہے کی میز ہر بیٹیا ہوا تھالیکن اس کے ہاتھوں میں ہشکڑی یا زنجر نہیں تھی۔اس کے چہرے پراطمینان تھا جسے وہ کسی پارٹی میں آیا ہو۔شایدوہ خود بھی مشیات کے نیراثر تھا۔ہم اس کا ذہن صاف ہونے کا افتظار کر سکتے تھے یا اس کا ڈوب ٹیسٹ کرواتے جس کے بعدا ہے کم از کے ایک سال کی سز اہوجاتی لیکن میں نے ایسا پر تیمیس کیا تھا۔شاپر کی کے اس کے وکیل کو بلا نے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔شایداس نے کہا سال کی سز اہوجاتی لیکن میں نے ایسا پر تیمیس کیا تھا۔شایداس کے پاس ایسا کوئی وکیل کی تھا۔شایداس کے پاس ایسا کوئی وکیل

مدرت ''کیاتم سجھتے ہو کہ اس لڑکے نے اشین کو قبل کیا ہو گا؟''زینانے بوچھا۔

"ایما گٹا تونبیں۔" میں نے اعتراف کیا۔" بیلوکین میں دومر تبدیل جاچکا ہے گین اٹھارہ سال کی عمر ہونے پراس کا پرانا ریکارڈ سل کر دیا گیا۔ بالغ ہونے کے بعد بیصرف ایک مرتبہ کرفآر ہوالیکن اشین نے اسے رہا کروالیا۔ بیاس علاقے میں اشین کا واحد موکل تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے علاقے میں اشین کا واحد موکل تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہا گرڈ بی نے اسے آل نہیں کیا تو وہ کون ہوسکتا ہے؟" سے بوچھتے ہیں۔"

زینا نے شیک ہی کہا تھا۔ وہ بالکل بھی پر پشان نہیں الگ رہا تھا۔ اس نے کالج کے لڑکوں والاسویٹر اور موزوں کے بغیر بھاری جوتے پہن رکھے ہتھے حالا نکمہ باہر شدید سردی تھی لیکن وہ پتھر کی طرح ہے سن وحرکت بیشا ہوا تھا۔ میرااس سے کھیلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لہندااس پر بھر پوروار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کرنے کا فیصلہ کیا۔

یر است کا فیصلہ کیا۔
'' کو اہوں نے تہ ہیں اشین پر تملہ کرتے دیکھا ہے۔
تم اس علاقے کو جانتے ہو۔ وہاں کئی پوڑھی عور تمیں اپنے کھروں سے باہر جھا تک رہی ہوتی ہیں جن کے پاس تمہاری دادی کی طرح کرنے کے لیے پچھیس ہوتا۔''

سمئی تھیں۔ زیادہ مقدار میں منشیات پینے کی وجہ ہے ان کے منہ سے جھاگ نگل رہے تھے۔ بجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس علاقے میں ہونے والی ایک ہاؤس کہ انہوں کے لڑکیاں تھیں یارٹی میں شرکت کی تھی۔ وہ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں اور اس جگہ ہے تھوڑ ہے ہی فاصلے پررہتی تھیں جہاں ہے اشین کی لاش ملی تھی۔ اس نے اپنی کار کا شیشہ اتار دیا کیونکہ وہ قاتل کو جانتا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ محفوظ کیوں ہے۔

میں اینڈری کے والداوراپنے انگل آرمنڈ سے بہت کم ملتا ہوں کیونکہ ہم دونو ںمختلف زندگی گز ارر ہے ہیں لیکن جارے درمیان خونی رشتہ تو ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ فون من کر جیران ہو جا نمیں کے لیکن ایسانہیں ہوا۔ انہوں نے بڑے اظمینان سے یو چھا۔

"كيابات بيؤيلن؟"

" مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کوئی مخص اولڈروز ویلٹ ڈرائیو میں منشیات کا کاروبار کررہا ہے، میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں۔''

''''تم کس حیثیت میں کہدرہے ہو۔ میں اپنے بھتیج کی تو مدد کرسکتا ہوں لیکن پولیس سراغ رساں لا کروز کی ہیں۔'' ''میں اپنے لیے نہیں بلکہ اینڈری کو بچانے کے لیے پوچھر ہا ہوں۔''

'''''''کاس کی فکرنہ کرو، وہ محفوظ ہے۔ میں نے اس کے لیے گواہ کا بندو بست کرلیا ہے۔''

"الرييس اسين پوليس كے پاس چلا كيا تويس كي المي تويس كي المين كرسكوں گا۔ بيس چاہتا ہوں كداس سے پہلے ہى يہ مقدم ختم ہوجائے۔ بجھے چيلے سے اس مشیات فروش كا نام بتا دواور ايندرى كو كمل طور پراس كيس سے نكالنے بيس ميرى مد كرو۔" كافى دير خاموش رہنے كے بعد اس نے گہرى سائس ليتے ہوئے كہا۔ " فرنى ہوم كرن۔ وہ سنتھيا كا بوتا ہے اور كر ايت ايك مال سے ايك دادى كے تدخانے سے بيكاروبار كر ہا ہے۔ اس كے بہاں سے بھارى مقدار ميں منشیات كرر ہا ہے۔ اس كے بہاں سے بھارى مقدار ميں منشیات منتقل ہوئى ہے اور لوگوں كودهوكا دينے كے ليے ان گاڑيوں پر منظرى با قالين كى دھلائى كے بور ڈولگا ديے جاتے ہيں۔ اس ليے كوئى بھى ان كى جانب متوجہ بيس ہوتا۔ يہ بتاكر بيس نے مارى براحمان كيا ہے۔ اب اينڈرى كو بچانا تمہارى ذتے دارى

''ایبای ہوگا۔''میں نے کہا۔ ''تمہاری اطلاع کے لیے ایک بات اور بتا

حاسوس ذائجست

-213- اكتوبر 2015ء

Section

''وه غلطی پر ہیں۔'' وہ تعوز ا سا خوف زوہ ہوالیکن اب ہمی پریٹان تبین تھا۔ وہ اتنام کرسکون تھا کہ اس پر کوئی فتك نبين كما جاسكنا تعا-

ر میں ہے ایس اسات اس اس کہتے ہو کہ و المطلق پر " میک ہے این -" اگرتم کہتے ہو کہ و المطلق پر ہیں تو میں بوری بات سنتا جاہوں گا۔ میں مہیں اور تمہارے خاندان کو جانتا ہوں کیکن تمہارا پیربیان ناکافی ہے۔ جھےسرکاری وکیل کود کھانے کے لیے مجھ جا ہے۔تم اس کاروبار کے بارے میں جانے ہو۔اس بارے میں مجھے چھے بتاؤ۔''

"میں اس پر بات نہیں کرسکتا۔تم جانتے ہوکہ وہ کیسے

و كون؟ لوكوس؟"

اس کی آسسیں جرت سے پھیل گئیں اور وہ کری میں و سلک میا۔ " مم لوکوس کے بارے میں جانے ہو؟ "اس نے یو چھا۔

وجمیں ہیشہ ہےان کے پارے میں معلوم تھا۔' " لیکن میرااس قل ہے کوئی تعلق نہیں۔" " پجرکیا ہوا تھا؟"

'' مجھے اب بھی اعمن کودس ہزار ڈالر دینا تھے۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ دہ شہر چھوڑ کر جانبے والا ہے اور ا بنے چے لینے آرہا ہے۔ میں نے اے ادا کی کروی اور اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیالیکن وہاں لوکوس کا ایک کارندہ سالومن بھی موجود تھا جو ڈیلور کادیے آیا تھا۔ اس نے مجھے میے دیے ہوئے دیکھ لیا۔"

" مجيك ہے۔ ميں نے مان ليا۔ ہم فرض كر كيتے ہيں ك پڑوین سے علظی ہوگئی۔اس نے سالومن کواشین پر حملہ کرتے و يكها تقاروه لان كى و يكيم بحال كرنے والى وين ميں آيا تھا؟" "اس نے پہلے اسٹیر اتار دیا تھا۔" ڈینی نے مضطرب انداز میں کہا۔

: • ملیک ہے۔ سالومن جلتا ہوااشین کے پاس آیااور اس نے اسے دیکھ کرشیشہ اتار دیا۔ کیاوہ ایک دوسرے کو جانة تمعي"

' ' نہیں ، اس کی غلطی کی وجہ سے سالومن نے اس پر

حملہ کیا۔'' ''بیاندازہ تم نے کیے لگایا؟'' ''سالومن نے اس کے چبرے پر من رکھ دی۔ اس کے باوجوداشین مزاحمت کرتار ہا۔اس نے سالومن کا بازو يكزين كي كوشش كي اور مارا كيا \_مرف دي بزار في الر

کی خاطر \_ کیوں؟ وہ امیر آ دی تھا۔اس کے لیے دس بزار ڈ الرکوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔کیاوہ پیجھر ہاتھا کہاس خاموش علاقے میں آگروہ بلٹ پروف ہو گیا ہے۔" ''اس نے سوچا ہوگا کہ وہ صفید فام ہونے کی وجہ ہے

جب ويممل طور پر ہوش وحواس میں آسمیا تو میں نے اس کے نے وکیل ٹوی مار لے کو بلا کر پوری تفصیل ے آگاہ کیا۔ ڈین ان کے ساتھ کاروبار میں شریک تھا۔ وہ بھی سالومن کے ساتھی کے طور پرجیل کی کوٹھڑی میں بند ہوسکتا تھا۔ دوسری صورت میکھی کہ وہ لوکوس اور اس کے ساتھیوں کی نشا تدہی کرتا۔ ایس صورت میں اے بطور کواہ تحفظ ک سکتا تھااوراہے کھی سے کے لیے محفوظ جگہ معمل کردیا جاتا۔ ٹومی کے خیال میں اس کے لیے ٹاؤس مناسب مقام تفاجهال كسي كاخيال بعي تبيس جاسكا تعار روز ویلث ڈرائیواب ہمیشہ کی طرح فیسکون اور

محفوظ مجلہ ہے۔ جہال سب سفید فام رہتے ہیں۔ اس ہے جی زیادہ ولچپ بات سے کہ میں اور کلارا ایجی تک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس ویک اینڈ پر میں اے شب ر یک نامی ریستوران میں ڈ نر کے لیے لے گیا۔ بیاماری بسندیدہ جگہ ہے۔ میری تو جوان کزن سارہ ایک کونے میں کھٹری کوئی وھن گارہی تھی۔شایداس کے اداس گانے مم شده محبت في ميل بي لياليكن ماراتعلق ببله جيها جيس رہا تھا۔ اب يه ايك كنارے ير بھي كيا ہے۔ ہم جان مے ہیں کہ محبت کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے اور لتنی آسائی سے نوٹ جاتا ہے۔

ور سے والی آنے کے بعد کلارا فے سل کیا اور میں بستر پرلیٹا اس کا انتظار کرتار ہا۔وہ میرے برابر میں آ کرلیٹ مخی لیکن جونمی میری نگاہ آئینے پر کئی تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بجائے کلاک پر نظریں جیائے ہوئے تھی جو ہمارے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی گنتی کررہاتھا اور یاد دلا رہا تھا کہ ہم نے کتنا وقت گنوا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ہم آنے والے وقت کو اہے کیے محفوظ کر کتے ہیں،لیکن کلارا جو کھی آئیے میں و کھے رہی ہے، میں اسے تبدیل نہیں کرسکتا۔ آئیوں کے ساتھ يہى مسكلہ ہےكہ ہم انبيس پلد نبيس سكتے اس كيے میں سوچتا ہوں کہ کلارا کے ساتھ جو وقت گزر جائے وہی

> جاسوسردانجست -214 - اكتوبر 2015ء

READING Section



ایک پولیس والے کے لیے سب سے مشکل کیس وہ ہوتا ہے جس میں اس کا کوئی چٹی بند بھائی ملوث ہویا کیس اس کا حوثی ہوتی ہوتا ہے متعلق ہو۔ اس تسم کے کیسوں سے اکثر پولیس افسران گھبراتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تفیش ان کے ذیتے نہ آئے۔مشاق علی کا کیس بھی ایسے ہی کیسوں میں کے ذیتے نہ آئے۔مشاق علی کا کیس بھی ایسے ہی کیسوں میں سے تھا۔مشاق علی البیشل برائج میں انسپکٹر تھا۔ جے عرف عام میں کا تی وی کہتے ہیں۔اگر چہم نے آگے ہیجھے کورس کیا میں کا گرمیرا مشاق سے چندایک بار ہی واسطور ہا تھا۔ پہلی بار

## نامعلوا

آ صف ملک

چھوٹی چھوٹی نازیبا حرکتیں اگر عادت بن کر پختہ ہو جائیں تو بڑے بڑے واقعات کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں...اس کو بھی اس حرکت کی عادت تھی...جو اخلاقی اور سماجی ہر لحاظ سے ناپسندیدہ اور قابل گرفت تھی...ایک اندوہ ناک حادثے کا سبب بن جانے والی عادت کا انجام ً

## ايك ديانت دار بوليس آفيسر كالماجراج عبرة اختيار كركميا تا ...



جِب ہم دونوں انویسٹی کمیشن میں <u>تص</u>تو ڈی آئی جی انویسٹی لیفن کے دفتر میں ہوتے ہتے۔ دوسری بار ہم دونوں ایک تھانے میں ساتھ ہوئے اور تیسری بارجب ایک کیس کے سليله ميں مشاق كوانوليش كيشن كي طرف سے بھيجا كيا اور ميں اس کیس کا تفتیشی افسر تھا۔اس سے پہلے اس سے بس سلام وعا کی حد تک واسطیتھالیکن اس کیس کے دوران میں نے جانا كدمشاق على تمس فتهم كالمحص تفا؟

وہ بہت خشک مزاج سمجھا جانے والاضخص تھا۔ تکھے میں بداصطلاح ان لوگوں کے کیے استعال کی جاتی ہے جو بولیس جیسے محکمے میں ہوتے ہوئے بھی عابدانہ حد تک حرام طلال كاخيال ركمت مول -اس كا اندازه اس بات باكايا جاسكاتها كدوه تعانے كاياتى تكتبيں بيتا تھا۔ابني يول كھر ے لاتا تھا۔ اس کے یاس ایک کھٹارا بائیک تھی جس میں صرف اجن ، پہنے اور بریک ہی درست حالت میں تے۔ ویسے بیہبوی بائیک تھی۔ عام یا ٹیک رفتار اور توت میں اس کا مقابلہ مبیں کرسکتی تھی ۔ وہ اثنا شور مجاتی تھی کہ دور الى ساس كى آمركا بالجل جاتا تعاريس ايك كينك كاتحاجو نشات فروشی اور بهتا خوری میں ملوث تھا۔اس کے چندا فراو پڑے گئے تھے اور انولیٹی کیٹن کے پاس پیکیس پہلے ے تھا اس کیے مشاق کو بھیجا حمیا۔ ہم نے مل کر اس کیس پر چار مہینے کام کیا اور اے تقریباً حل کرلیا۔ مینک کے درجن بھراہم ارکان پکڑے گئے البتہ اس کا سر براہ بیرون ملک فرارہو کیا تھا۔

مشاق علی کیس کے بعد واپس چلا کمیا اور پھر میں نے اسے اس وفت دیکھا جب وہ اپنے گھر کے سامنے اس حالت میں اوند ھے منہ پڑا ہوا تھا کہ اس کی گدی میں کو لی کا سوراخ تقا۔ کولی آ کے سے نہیں نکلی تھی بلکہ اندر ہی موجود تھی۔ایں کےجسم پرسادہ لباس تھااوراس کی بائیک نز دیک ہی پڑی تھی۔ایبالگ رہاتھا کہ جب اسے نشانہ بنایا گیا تووہ بائیک پر تھر کے یاس پہنچ کررکا تھا۔ای وقت قاتل نے عقب سے اے کوئی ماری اور وہ بائیک سمیت نیچ کر گیا۔ میں نائٹ ڈیوٹی پرتھا جب مجھے ایس ایس ٹی کی کال آئی۔ ایں نے بتایا کہ کسی نے انجیٹل برائج کے انسکٹر مشاق علی کو فل كرديا ہے۔وہ دُيونى سےواپس آيا تھا۔رات كےدونج رہے تھے اور وہ یقینا کسی خاص ڈیوٹی پر تھا۔مشاق ملی اس تمانے کی حدود میں رہتا تھا جہاں میں ان دنوں نائٹ شفٹ کا ایس ایچ اوتھا۔ میں ایک مو بائل اور چند پولیس مین لے كرجائ وقوع يمرينجا

مثناق على كالمحرايك عام سے علاقے ميں تھا اور كھر بهی عام ساتھا۔ایک سوہیں گزیر بنا ہوا بیددومنزلہ مکان پرانا تھا مگراس پررنگ وروغن حال میں ہی کیا تھا۔ جب میں و ہاں پہنچا تو ایک موبائل وین پہلے ہی سےموجود تھی اور اس نے جائے واردات سے عام لوگوں کودور کرد یا تھا۔رات دو بج بھی وہاں رش تھا دو ڈھائی درجن لوگ جمع تھے۔ لوگوں نے اپنے مکانوں کی بیرونی لائٹیں جلالی تھیں اس کیے تلی میں خاصی روشی تھی۔نز و کی مکان ...والے اپنی چھتوں پر چڑھ كرصورت حال ويكه رہے ہتھ۔ مثيّات على كے تھر ہے عورتوں کے رونے کی آوازیں آرہی تھیں۔ میں نے آتے ہوئے پولیس سرجن کو کال کر دی تھی وہ ایمبولینس کے ساتھ ار ہاتھا۔ میں نے لاش کا معائنہ کیا۔ موبائل کے ساتھ آنے والے اے ایس آئی کے مطابق لاش کسی نے مہیں چھیڑی تھی سوائے مشاق علی کی بیوی کے، کیونکیدلاش سب سے پہلے ای نے دیکھی تھی۔ وہ اس ہے لیٹ من تھی تب مشاق علی كے چھوٹے بھائی شارق نے آكرا سے لاش سے الگ كيا اور اس نے پولیس کوا طلاع دی تھی۔مشتاق علی کی کوئی چیز غائب مبیں تھی ۔اس کا سروس پستول بیلٹ سے بندھا ہوا تھا۔اس کا پرس اور موبائل بھی موجود تھا۔ جب تک میں نے لاش کا معائن ممل کیا پولیس سرجن بھی آھیا۔اس نے لاش دیکھی اور ا بنی ربورث لکھنے لگا۔ پھراس نے بتایا۔

'''اے مرے ہوئے ایک تھنٹے سے زیادہ وقت جیس ہوا ہے۔ایک ہی کولی لگی ہے اور موت فوری واقع ہوئی ہو کی ، کیونکہ زیادہ خون ہیں لکلا ہے۔ بہ ظاہر موت کی وجہ یہی محولی ہے۔ باتی بات بوسٹ مارٹم سے بتا چلے کی۔

میں نے اسے لاش اٹھوانے کو کہا اور شارق کے پاس آیا جوایک طرف افسر دہ کھڑا ہوا تھا۔اس کی آنکھیں سرخ ہور ہی تھیں۔مشاق علی تقریباً پینیٹیس برس کا تھا تکر شارق خاصا کم عمرتھا، وہ پچیس سے زیادہ کانہیں تھا۔ میں نے رسی تعزیت کی اور کہا۔'' مجھےا حساس ہے کہتم اس وقت کس دکھ ے کزرر ہے ہولیکن پولیس کا کا معتبش کرنا ہوتا ہے۔ اس نے سر بلایا۔ "میں سمجھتا ہوں، میں جی مجھ مر سے یولیس میں رہا ہوں۔

میں چونکا۔''اب مبیں ہو؟''

''میں نے تین سال بعد استعفا دے دیا تھا۔مشاق بھائی نے مشورہ دیا تھا کیونکہ میں جہاں تھاو ہاں کھائے ہے بغیر ر ہناممکن نہیں تھااور مشتاق بھائی کوآپ جانتے ہوں گے۔ میں واردات کی طرف آیا۔ ' بیال کیا ہوا تھا؟''

جاسوسردانجست م 216 م اکتوبر 2015ء

**Manifor** 

"میں اویر والے بورش میں رہتا ہوں۔" اس نے مكان كاويرى حصے كى طرف اشاره كيا۔" ميں بيوى اور يج كے ساتھ سور ہاتھا جب فائر كى آواز نے بچے جگاد يا اور پر بمانی کے چلانے کی آواز آئی تو میں نیچ بما کا اور يهال ... "وه بولتے بولتے ركا جيسة معے بتانے كى مت كرر با ہو۔"مشاق بھائی نیچ کرے ہوئے تھے، میں نے نازیہ... بھائی کوالگ کیا، وہ ان سے لیٹ کررور ہی تھیں۔ پھر میں نے مشتأقي بعائي كود يكهاءان كي نبض ساكت تمي اورسانس بعي ركي ہوئی تھی۔تب میں نے ون فائیوکوکال کر کے اطلاع دی۔" "وقت كيا موا تعا؟"

"میں نے نیچ آنے سے پہلے دیکھا تھا تو محری میں دو بح بل دومن تھے۔

'اورتم نے ون فائیوکوکال کس وفت کی؟'' " مری تبیں دیکھی تمر میرا خیال ہے کہ چند منٹ

بعدى كالمى دى منك كاندركى موكى -

فی الحال اس سے زیادہ سوالات ممکن نہیں تھے۔ مشاق علی کی لاش اٹھائی جارہی تھی کہ اس کی بیوی اندر ہے نکل آئی۔ میں اے ویکھ کرجیران ہوا تھا، وہ مشکل ہے ہیں اکیس برس کی اور نہایت حسین الرکی تھی عملی طور پروہ عورت معی مرجسامت اور چرے میرے سے وہ لاکی بی لگ رہی می ۔ وہ مری طرح رور بی می اور مشاق علی کی لاش تک جانے کی کوشش کررہی تھی۔وہاں موجود تمام ہی لوگ اسے و کھورے تھے۔ شارق اے روک رہا تھا۔ مردہ اس سے معجل ہیں رہی تھی۔ میں نے پیرا میڈک عملے کو اشارہ كياكه وه لاش ليكريهال سے جائي اور انہوں نے عجلت مين استريج ايمبولينس مين والاردروازه بندكيااورا يمبولينس سائرن بجاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہوگئ۔ اس دوران مس شارق نے نازید کو مجمالیا تھا اور وہ اسے اعدر لے جانے مس کامیاب رہا۔ میں نے وہاں موجودلو کوں کوانا ڑا۔ "يهال ك موا ب اورتم لوك تماشاد كهد برو"

اس پرایک نوجوان نے کہا۔" مارے یاس ویکھنے "-いきいさけばくとと مين اس كى طرف برها-"كيا ميال بحمين محداور

تماشے دکھاؤں۔

نوجوان جلدی سے بچھے سا۔ "باراس کیوں ہوتے مو بمانی، من تواہے بی کمدر باتھا۔

میں نے بچنع کی طرف دیکھا۔" کی نے مجھ دیکھا 20.7

محر حسب توقع كوئى سامنے نبيں آيا۔ مجھے غصراس بات پرآیا کہ وہ یہاں ہونے والے سائے سے بے نیاز مشاق علی کی بیوہ کو د کھے رہے ہتے۔ خاص طور سے اس نوجوان کی آجمعوں میں بہت گندھی۔ بیسب محلے والے تھے اور ان کا رومل افسوستاک ہی کہا جا سکتا تھا۔ بہر حال اب تماشا حتم ہو کیا تھا اس لیے محلے والے بھی رخصت ہو مجے۔ میں نے تماشاد کمھنے والے نوجوان کومشاق علی کے مکان کے بالكل سامنے والے مكان ميں جاتے ديكھا۔ كويا وہ ان كا پروی تھا اور ایسے میں اس کا روسے زیادہ افسوسناک تھا۔ موبائل چلی من تھی اور میرے ساتھ صرف تھانے کے المکار تے۔ میں نے تاریج کی روشی میں زمین کا جائزہ لیا۔ یہاں بھی سڑک ہوا کرتی تھی مگراب وہ مٹی تلے جا چکی تھی اور عملاً مکلی کچی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ کلی میں صرف ایک بائیک اور دو گاڑیوں کے نائروں کے نشانات تھے۔ باتیک مشیاق علی کی معی جبکہ گاڑیاں پولیس موبائلز تھیں۔ان کے علاوہ کسی گاڑی کے تازہ نشانات جیس تھے۔ ہوا خاصی تیز می اور ب نشان بھی تیزی سے مدرے تھے۔ بیروں کے نشانات تو لاتعداد تحاورانبين ديمينااوريا دركهناممكن بحي نبين تقابه

ا کر قائل کسی گاڑی میں آیا تھا تو اس نے گاڑی یقینا ملی سے باہر رمی ہوگی اور یہاں سے پیدل بی کیا ہوگا۔ میں نے ذہن میں تصور کیا کہ قاتل نے کس طرح بیا کام کیا ہوگا۔وہمشاق علی کوچ کنے یا سنجلنے کا موقع دیے بغیروار کرنا عابتاتھا۔ای لیے وہ کی مس کا ڈی یاسی چیز کے بغیرآ یا تھا۔ مراس صورت میں اے چھپنا ہوتا ورندمشاق علی لازی اس کی موجود کی ہے چوکنا ہوجاتا اور یہاں چھینے کے لیے کوئی جكنبين مى كى بين فث سے زيادہ چوڑى بين مى مانوں كے سامنے چھوٹے سلوب ستھے كيونكہ كلى او كچى ہو چكى تھى اور اکثر لوگوں نے اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکٹر ائدر کھٹری کی ہوئی تھیں۔ پوری کی میں صرف دو گاڑیاں باہر تھیں اور وہ معتاق علی کے تھرے خاصی آ کے تھیں۔ اگر قائل ان کے بی چیتا تومشاق علی کی نظروں سے نیج کروہ اس کے عقب تك تبين آسكا تعا-مشاق على كالمعرفي كوسط مين تعااور في ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی تین سوفٹ لمی متی۔اگر قاتل کی کے سرے سے آتا تب بھی وہ بائیک کا مقابله بين كرسكنا تعا\_

لاش كى مالت سے لك رہا تھا كہ بالك ركتے عى قائل في عقب عداركيا تفااوريداى صورت على مكن تفا جب لال بہلے سے بہاں موجود ہوتا۔ تب بدایک عی 217- اكتوبر 2015ء

صورت میں ممکن تھا کہ مثنا ت علی قائل سے واقف تھا۔ رات
کے ڈھائی نے بھے تھے۔ میر سے ساتھ آنے والے باہی
جمائیاں لے کر ظاہر کرر ہے تھے کہ اب انہیں واپس تھانے
جانے کی جلدی تھی۔ میں مجھر ہاتھا کہ انہیں اصل کس چیز کی
جلدی تھی۔ تھانوں میں کمائی کے اصل دھند سے رات کے
وقت ہوتے ہیں اور جوتھانوں سے دور ہوں وہ کمائی سے رہ
جاتے ہیں۔ اس لیے پولیس میں گشت کو اصل میں سرز انصور
جاتے ہیں۔ اس لیے پولیس میں گشت کے لیے پولیس
والے منہ ماتھی رقم بھی وسے ہیں۔ بالآخر میرا ماتحت اسے
والے منہ ماتھی رقم بھی وسے ہیں۔ بالآخر میرا ماتحت اسے
الیں آئی نزد کیک آیا اور دیی زبان میں بولا۔

" چلتے ہیں۔" میں نے کہا۔ میں ہائیک کے ہارے
میں سوج رہا تھا کہ یہ بھی دقوع میں شامل تھی اور اصولاً اسے
میں سوج رہا تھا کہ یہ بھی دقوع میں شامل تھی اور اصولاً اسے
میں تھانے لیے جانا چاہے تھا تکر ہماری موبائل میں اس کی
مینائش نہیں تھی اس لیے میں نے شارق کو بلاکر ہائیک اس
کے حوالے کی اور اسے خبر دار کر دیا کہ اسے نہ چمیزے مکن
سے پولیس بعد میں اس کا معائد کرے۔ اس نے بھی دلا یا
کہ بائیک کو کوئی نہیں چمیزے گا۔ پھر اس نے مجھ سے
مشاق علی کی لاش کا بوجھا۔

''سرجی واپس نه چلیں۔''

سال می مال ما او چھا۔

" بہم جناز کے کا انتظام میں کرنا ہے ؟"

" میراخیال ہے میں کئی جائے گی۔ گریہ یوسٹ بارٹم
پر ہے، اگر وہ کمل ہو گیا تو جلدل جائے گی ورندو پر جمی ہو گئی
ہے۔" میں نے کہا اور موقع پاکر اس سے چھے سوالات اور کر
لیے۔" مشاق علی کے تہارے علاوہ کتنے بہن ہمائی ہیں؟"

سرد آہ ہمر کر بولا۔" اب ایک بھائی اور ایک بہن رہ گئے
ہیں۔ بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ مشاق ہمائی سے چھوٹی اور
ہیں۔ بہن کی شادی ہوئی ہے، وہ مشاق ہمائی سے چھوٹی اور
ہم ہم سے بڑی ہے۔ ابھی اسے نہیں بتایا ہے۔"

مرد آم کو کہ آرام کرو، تدفین کے بعد میں تم سے آکر

بات کروں گا۔ ممکن ہے تمام کھروالوں سے بیان ہوں'' اس نے سر ہلا یا اور اندر چلا گیا۔ میں واپس تھانے آیا اور ابتدائی رپورٹ کھی۔ ایف آئی آرکا مرحلہ باتی تھا مگراس کا فیصلہ مشاق علی کے لواحین اور افسران نے کرنا تھا۔ میری ڈیوٹی مسیح آٹھ ہے تک تھی پھر میں آف کرکے تھر چلا گیا۔ پچھلے پچھ مرصے سے پولیس افسران اور المکاروں کی تواتر سے ٹارگٹ کھٹک کی وارداتوں نے تمام می پولیس والوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ اب ہم ڈیوٹی پر آتے جاتے سادہ لباس میں ہوئے شھے۔ بہ ظاہراییا لگ رہا تھا

جاسوسرڈانجست

کہ مشاق علی کا آل ای ٹارگٹ کلنگ کی لہر کا ایک حصہ تھا جس کا مقصد پولیس اور حکومت کو دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرگری ہے روکنا تھا۔ تمر نہ جانے کیوں میری چھٹی حس کہدرہی تھی کہ بیال اس تشم کی ٹارگٹ کلنگ مبیری تھی جوشہر میں اس وقت جاری تھی بلکہ اس کے پس پشت مجھاور بوال کارفر ما ہو سکتے ہتھے۔

من کے اصل محرکا ہے اور قاتل کی ہینجے کے لیے تعییق لازی تھی اور ڈی آئی جی کی بریس کانفرنس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کیس جلد آئی جی کی بریس کانفرنس کے بعد اور پھھ کے وہندا لگ رہا تھا کہ کیس جلد آئی شر ہو جائے گا کیونکہ سیکروں اور پھھ ایک کے قاتل پولیس والوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی اور چھرا یک کے قاتل انفاق سے ہاتھ آئے شھے۔ ورنہ ہا قاعد ہفتیش کر کے آج کی انفاق سے ہاتھ آئے شھے ورنہ ہا قاعد ہفتیش کر کے آج کی انفاق سے ہاتھ آئے شھے ورنہ ہا قاعد ہفتیش کر کے آج کی انفاق سے ہاتھ آئے تھے کہ ورنہ ہا تا عد وارثوں کے کیا تو مشاق علی کی لائل پوسٹ مارٹم کے بعد وارثوں کے کیا تو مشاق علی کی لائل پوسٹ مارٹم کے بعد وارثوں کے حوالے کر دی گئی تھی اور عمر کے وقت تدفین تھی ۔ میں حوالے کر دی گئی تھی اور عمر کے وقت تدفین تھی ۔ میں جوالے کر دی گئی تھی اور عمر کے وقت تدفین تھی ۔ میں مسلامت قرایش نے بھے سے کہا۔ ''یا ورشاہ آج ہی تمام متعلقہ اور کوں کے بیا نات قلم بند کر لو۔''

''ایف آئی آرکا کیا ہوگا؟'' '' شن قد نیست سوگا ہوگا؟''

"شارق نے ایف آئی آرکٹوا دی ہے اور نامعلوم قاملوں پرالزام لگایا ہے۔" "جوشاید اب نامعلوم ہی رہیں ہے۔" میں نے تکفی

ما ہے کہا تو سلامت تریش نے چونک کرمیری طرف دیکھا۔ ما 218م اکتو ہو 2015ء

· · ·



نا معلوم مما۔ ایں نے نشست گاہ تھلوائی۔ مکان کے اندر اب خاموشی تھی۔ایسا لگ رہاتھا کے سوگ کاز ورگز رکمیاتھا۔

"جناب كيا پندكري محضندا يا كرم؟" " محصیل بس ایک گلاس یانی منگوا لو۔" میں نے

کہا۔'' میں تمہارااور گھروالوں کا بیان لینے آیا ہوں۔' 'میں تیار ہوں کیکن نا زید . . . بھائی کی طبیعت ٹھیک

مبیں ہے، ڈاکٹر نے نیند کی دوادے کرسلادیا ہے۔'

میں نے تو م کیا کہ اس نے دوسری بار تا زید کا تا م لیا اور پھر ذرارک کراس کے ساتھ بھائی لگا یا۔ایسا لگ رہا تھا كدوره اے بھائي تہيں كہتا تھا۔ رفتے میں وہ اس ہے بڑى سبى كيكن عمر ميں يقينا كم مى \_ ميں نےسر بلايا۔" كولى بات مبیں اس سے بعد میں بات کراوں گا۔ یہ بتاؤ کہ اس مکان مِن كَتِحْ لُوكَ رَبِّحْ بِين؟''

''میں،میری بیوی رائٹااور جمالی۔''اس نے جواب دیا۔ "SUN 25 5."

'مرف میراایک بیا ہے۔''اس نے جواب دیا۔

''مشاق بھائی کی کوئی اولا دہیں ہے۔'' "مشاق على كى شادى كىب بهو كى تقى؟"

'' دوسال پہلے۔'' میں نے سر ہلایا۔''اس کا مطلب ہے مشاق نے خاصی تا خیر ہے شادی گی۔''

"و و کہتے تھے کہ میں نے اپنی توکری سے شادی کر لى بي تريس في اوردائا في البيس قائل كرليا-"

نازىيەمرف حسين بىنبيس كم عربيمى سى اورمشاق على کے بارے میں، میں نے بتایا کہ وہ عام سااور کر خت نقوش والا بندہ تھا۔ پھر مولوی بھی تھا یعنی رشوت سے کوسوں دور بیا محتا تھا۔اس لحاظ ہے تازیہ بیسی بیوی مل جاتا اس کی خوش صمتی تھی اور برسمتی ہے تھی کہوہ اس کے ساتھ صرف دوسال سر ارسکا۔ میں مشاق علی کے بورش کے ڈرائنگ روم میں بيهًا ہوا تھا اور يہاں بالكل معمولي سا فرنيچر تھا۔ مكان كى حالت رنگ وروغن کے بعد بھی بہت اچھی نہیں تھی۔شارق کا بیان لے کریس نے اس کی بوی سے بات کی ۔ اصولا مجھے اس سے اسکیے میں بات کرنی جائے تھی لیکن اگر کیس کسی بولیس والے ہے متعلق ہوتوخود بولیس مشکل میں پڑ جاتی ہے اورا سے نفتیش کے بہت سے طریقے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ رائنا تقريباً بائين برس كى مناسب صورت والى الركيمي. اگرچه وه نازیه کی طرح حسین نہیں تھی مگر اس میں دل کشی موجود تھی۔اس کی مود میں تقریباً ویر صال کا بیٹا تھا۔

" آپ نے وی آئی جی کی پریس کانفرنس تہیں دیمنی- اس مل کو ٹارمن کلنگ قرار دے دیا حمیا ہے۔ میرا خیال ہے کل تک پیکیس الحیشل برائ چلا جائے گا۔

، يارىيەۋى آئى جى صاحبان پرئيس كانفرنس اس شوق "يارىيەۋى آئى جى صاحبان پرئيس كانفرنس اس شوق میں کرتے ہیں کہ تی وی پرآتے رہیں۔تم اس چکر میں مت پر واورائے طور پرکام کرو۔''

' حبیا آپ کہیں۔' میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ کرکیسِ فائل متکوائی۔ایس میں ایف آئی آ رکی عل اور پوسٹ مارم کی رپورٹ شامل تھی۔معاملہ ایک بولیس والے كا تعاال كيم ساراكام بهت تيزي سے مور باتھا۔ اگركوئي عام آدى موتا تو اب تك الفي آئى آر بى ندكى موتى\_ یوسٹ مارنم ریورٹ بہت سادہ تھی۔ اس کے مطابق موت مولی د ماغ پر لگنے سے واقع ہوئی تھی۔طبی وجہ سائس اور دل کار کنا تھا۔وفت دو بجے کے آس پاس تھا۔ابف آئی آر جی سادہ می ، اس میں شارق نے بھائی کے فل کا الزام نا معلوم افراد پرلگایا تھا۔ بیانات کا حصد خالی تھا۔ میں نے ایتی ابتدانی رپورٹ فائل میں نگائی اور کمرس کرتیار ہو کیا اكرچه بحص لك رباتها كه يل فضول مين بهاك دور كرون كا-سيكس بالآخر مجه سے لے لیا جائے گا۔ تمر انجی توبیر سے ياس تفااور يجمع وكهنه وكيكرنا تفا\_

میراتعلق ایک سکہ بند ہولیس خاندان سے ہے۔ میرے دادا، چچا، تا یا اور خاندان کے بے شار دوسرے لوگ ساری عمر پولیس کی ملازمت کرتے رہے ہتھے۔اس وقت مجى ميرے قريى ايك درجن رفيتے دار بوليس ميں مختلف عبدوں پر تھے اور دور کے رہتے دار بھی شامل کیے جا تمیں تو بی تعداد دو درجن ہے بھی او پر چلی جاتی۔میرے دو بڑے بمائی ڈی ایس بی اور ایس بی کے عبدے پر کام کررے تنے۔ بڑے بھائی تو فیڈرل چلے گئے تھے البتہ ان سے چوئے بہیں ہوتے تھے۔شایدای کیے میرا پولیس کیریئر آسانی ہے بن حمیا اور ملازمت کے دس سالوں میں بھی مجھے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ چپوٹی موٹی مشکلات کا سامنا توسب کوکرنا پڑتا ہے۔ تکرالی صورتِ حال در پیش مبیں آئی کہ مجھے استعفے کا سوچنا پڑتا۔ان دس سالوں میں ، مس نے بہت کماٹ کماٹ کا یانی بی لیا تھا۔ بچھے بحرانوں ے لكنا آسميا تھا۔ ميں مشاق على كے تھر پہنجاتو باہر بى منيف لگا ہوا تھا اور بہت ہے لوگ قرآن خوانی اور کپ شپ میں معروف منع مثارق مجھ ویکھتے ہی اٹھ کر آیا اور اندر لے

- 219م ا كتوبر 2015ء

READING **See Con** 

میں بات کررہے ہیں۔'' ''تم نے مشاق سے پوچھا کہوہ کس سے بات کرر ہا تھا؟''

'' پوچھا تھا تگر انہوں نے جواب نہیں دیا اور رکھائی سے بولے۔'' کوئی نہیں تھا۔'' ۔ '' میں کا کہ میں ہے۔''

''محیث کس نے کھولا؟'' ''مشاق بھائی کے باس جیو

''مشاق بھائی کے پاس چھوٹے گیٹ کی چابی ہوتی ہے،وہاس کالاک کھول کراندر آجاتے ہیں۔''

"" تم ينچ آئے تو تم نے كئى كا رى يا بائيك كى آوازى قى؟"

> ''نہیں، جھےالی کوئی آواز نہیں آئی۔'' ''تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟''

" کل تومیر ہے حواس ہی کم تصاور آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ اس بات کو اہمیت نہ دیں۔ اس لیے بیان میں نہیں بتایا گر پھر بھے سے رہائیس کیا اور اب بتار ہا ہوں، جا ایں تواسے بیان کا حصہ بنالیں۔"

''یہ توکرنا پڑے گا۔'' میں نے کہا۔''لیکن اس لحاظ سے بے سود ہوگا کہ تم نے نہ تو اس شخص کو دیکھا اور نہ ہی شاخت کر سکے تم یہ بھی تہیں جانتے کہ دو آگیا کہاں؟''

بابرنك كرميس في محلے والوں كو يكرا فاص طور سے جن کے مکانات مشاق علی کے مکانات کے پاس تھے۔ مگر ان میں ہے کی نے اعتراف میں کیا کہ اس نے کولی چلنے کی آوازی می \_وہ سب نازیہ کی چیج ویکار پر باہرآئے تھے۔ یہ عجیب بات تھی۔ کیا ایک عورت کی چیج مکولی کی آواز ہے زیادہ بلند سی۔ میں نے چار افراد کے بیان ملم بند کیے جو واتع کے یا بچ مند کے اندراندر باہرآئے تھے اور انہوں یے مشاق کی لاش دیمی می - نازیدان سے لیك كررورى تھی اور شارق اے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر لوگوں کے جمع ہونے پروہ بہمشکل اے اندر لے حمیا تھا۔ بیانات میں کھے خاص مبیں تھا۔ ان سے بس فائل کا پید بھرتا اور خانہ پری ہوتی۔ مرمشاق علی کے قاتل یا قامکوں تک کوئی رہنمانی مہیں ہو رہی تھی۔ جار پروسیوں کے بیانات علم بند کر کے میں والی جانے کا سوچ رہا تھا کہ مجھے وبى نوجوان نظر آيا۔ وه بائيك پركہيں سے آيا تھا۔ وه جس محريس ربتا تفااس كے الك فياض احمد سے ميں نے بيان الله تعادال في بتايا تعاكدال كالك بيارياض احمد  ظاہراس کی شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ''جس وقت بیوا قعہ ہواتم سور ہی تھیں؟'' ''جی انسکٹر صاحب۔''اس نے جواب دیا۔ ''جہ ہیں کیسے پتا چلا؟''

'' مجھے شارق نے اٹھایا۔'' اس نے سادگی ہے جواب دیا۔'' تب بتا چلا۔''

میں نے اس سے چندسوالات اور کیے۔ جوابات میں اپنی جیموئی سے نوٹ بک میں لکھتا جارہا تھا۔ان کے پاس بتانے کوزیادہ نہیں تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے شارق سے کہا۔''میں بیانات کو با قاعدہ ٹائپ کردا کے بھیج دوں گا، تم ددنوں دیکھکرسائن کردینا۔''

شارق میرے ساتھ باہر آیا۔ اس نے انکار کیا کہ مثاق علی کو کی طرف سے خطرہ تھا۔ اس نے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اگر ایسا تھا بھی تواسے علم نہیں۔ اس سوال کے جواب پر کہ مثاق اور اس کے تعلقات بے تکلفانہ تھے، اس نے کی قدر بھی کا کہ وہ عمر میں اس سے بڑے تھے اس نے کئی قدر بھی کہا کہ وہ عمر میں اس سے بڑے تھے اور ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی۔ میں نے صول کیا کہ وہ پہر کہا تا ہات میر سے ملم میں ہے لیکن پا نے آ ہت ہے کہا۔ ''ایک بات میر سے ملم میں ہے لیکن پا نہیں اس سے آپ کو مدد لے یا نہیں۔''

"دودن پہلے مشاق بھائی ای طرح رات کے وقت آئے تو میں جاگ رہا تھا اور واش روم میں تھا۔ میں نے مشاق بھائی کوئی سے بات کرتے سا۔ مشاق بھائی او چی آواز میں بول رہے ہے ..."

"ایک منٹ۔" میں نے اس کی بات کائی۔" تم واش روم میں تھے تو تم نے کیسے س لیا؟"

''میرے کرے کا داش روم مین گیٹ کے بالکل او پر ہے۔''اس نے اشارے سے دکھایا۔ واقعی واش روم اس جگہ سے بہت نزدیک تھا اور باہر کے رخ پر اس میں ایک بڑاساروش دان بھی تھا۔ میں نے سر بلایا۔

'' شیک ہے اس کے بعد کیا ہوا؟'' '' میں عجلت میں باہر آیا کہ دیکھوں مشاق بھائی کس ہے بات کردہے ہیں مگر اس وقت تک دوسرا فرد جاچکا تھا اور میں صرف مشاق بھائی ہے۔''

ے میں برے سال جاتا ہے۔ ''تم نے دوسرے فردکی آواز بھی بیس بنی؟'' ''دہ بہت الکی آواز بھی بول رہا تھا۔ تجی بات ہے کہ میں مشاق بھائی کے بھی چندالذا استجھ شکا تھا، وہ کسی سے غصے

جاسوسردانجست (220- اکتوبر 2015ء

Section

" تم يقينار ياض احر مو؟"

نامعلوم

درجے کے افسران ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے اور جب کام نکل جاتا ہے تو انہیں قاتلوں کے آگے مرنے کے لیے بے یارومددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔''

''یہ تو ہے یار، پر کیا کر س نوکری نوکری ہوتی ہے۔'' سلامت قریشی نے سر ہلایا۔'' میجے قصور ہمارا بھی ہے، او پر والوں کی نظروں میں چڑھنے اور ترقی پانے کے لیے سب کر گزرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔''

" طالانکہ بیشتر ترقی پاکر ہمیشہ کے لیے او پر چلے جاتے ہیں۔" میں نے کہا۔" مشاق علی کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ وہ آج کل کس ڈیوٹی پرتھا؟"

سوم سیاہے کہ وہ اس س کو بول پر اس ۔ '' ظاہر ہے کہ آئی ڈی کی ڈیوٹی تھی تگریہ ہیں معلوم کہ وہ کسی خاص مشن پرتھا یا معمول کی ڈیوٹی کرر ہاتھا۔'' ''یہی تومعلوم کرتاہے۔''

'' میں نے اس کی تممل رپورٹ مانگی ہے، اب دیکھو کب ملتی ہے ، ملتی بھی ہے یانبیں۔''

معاملہ ی آئی ڈی کا تھاا وران لوگوں کی اینی منطق ہوتی ہے۔ بان باتوں کوخفیہ بچھر ہے ہوتے ہیں جن سے ساراشپر داقف ہوتا ہے اوراس وجہ سے ان سے پچھ حاصل کرنا بہت وشوار ہوتا ہے۔ سلامت قریش نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ ''یاور تفتیش آرام سے کرو۔ پچھ عرصے بعد کیس انویسٹی کیشن کو چلا جائے گا۔ انتدالتہ خیر سلا۔''

میرا بھی بھی خیال تھا گرنہ جانے کیوں جب مجھے
مشاق علی کا خیال آتا تو مجھے لگنا وہ اس انجام کا مستحق
مہیں تھا۔ اس نے اپنی ساری سروس میں کوئی نا جائز کا م
مہیں کیا تھا، نہ تو رشوت نہ کوئی فائدہ اٹھا یا تھا اور نہ ہی کسی پر
ظلم کیا تھا بلکہ تھانے میں وہ بہت سے بے گناہ بھنس کرآنے
والوں کی مدد کرتا تھا اور ای وجہ سے اپنے ساتھیوں کی
نظروں میں مجرا بنا تھا۔ وہ بے دردی سے اپنے گھر کے
درواز سے برقل کردیا گیا تھا اور وہ سخق تھا کہ اس کے قاتل
درواز سے برقل کردیا گیا تھا اور وہ سخق تھا کہ اس کے قاتل
ربورٹ کے مطابق اسے بہت نزدیک سے کوئی ماری کئی تھی
اور فاصلہ شاید چند فٹ تھا۔ پوسٹ مارٹم کے ساتھ لیب کی
ربورٹ بھی آئی تھی جس کے مطابق کوئی جس ہتھیار سے
جلائی گئی وہ بائیس بورکا پہنول تھا۔

بھے تعب ہوا کیونکہ ٹارگٹ کلر وارداتوں میں نانوے فیصد ٹائن ایم ایم استعال کرتے ہیں۔اس کی وجہ نانوے کہ اس کے میکزین میں خاصی کولیاں آئی ہیں۔ وسرے یہ جام نہیں ہوتا ہے۔ کولی کی قوت بہت زیادہ

''اباجی نے بتایا ہوگا۔'' اس نے بے پروائی سے کہا۔''مجھ سے کیا کام ہے؟'' ''تم پڑھتے ہو۔'' میں نے کہا۔''لیکن یہ تمہارے

''تم پڑھتے ہو۔'' میں نے کہا۔''لیکن بیتمہارے باپ کا کہناہے،میراخیال ہےتم صرف وقت اورخود کوضائع ' کررہے ہو۔''

اس کا چرہ سرخ ہو گیا۔'' آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟''

" ' کھینیں، یہ بتاؤ کہ تہیں کیے پتا چلا کہ محلے میں ایک ہوگیا ہے۔'' کھیہو کیا ہے۔''

''چینی س کر۔'' اس نے جواب دیا۔''میں او پر رہتا ہوں اور میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔'' اس نے او پری کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھڑکی باہری حصے میں تھی۔

''تم نے کیاد یکھا؟''

'' مشاق بھائی کی بیوی اور شارق بھائی کودیکھا تھا۔ وہ مشاق بھائی کی لاش کے پاس تھے۔''

''اور پھرتمہاری سارتی توجہ مشاق کی بیوہ کی طرف ہوگئی۔'' میں نے خفیف سے طنز کے ساتھ کہا تو اس نے بدمزہ ہوکر جواب دیا۔

بولرجواب دیا۔ ''صرف میں تونیس دیکھر ہاتھا۔''

اس کی بات درست تھی اس کے بین نے اس کی جان چھوڑ دی اور تھانے آگر بیانات تحریر کرائے اور شاہ ق علی کے بیان کا بھی ذکر کر ڈالا۔ اگر چہاں سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے نہ تو کسی کود یکھا تھا اور نہ بی کوئی آ وازئی تھی۔ پھر بھی یہ ریکارڈ کا ایک حصہ تھا۔ بیس نے بیانات بجوانے ہے بہلے سلامت قریش کودکھائے اور اس نے بھی مشاق کی سے بہلے سلامت قریش کودکھائے اور اس نے بھی مشاق کی کے مشاق کی سے اڑ ائی کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ ''اس سے تولگ رہا ہے کہ مشاق کو وائنٹ آؤٹ کیا۔ ''اس سے تولگ رہا ہے کہ مشاق کو وائنٹ آؤٹ کیا۔ ''اس سے تولگ رہا ہے۔ 'کہ مشاق کو وائنٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔''

''ہوسکتا ہے۔'' میں نے کہا۔''کمر عام طور سے ٹارگٹ کلرز اتی خاموثی ہے کام نہیں کرتے۔ان کی کوشش ہوتی ہے کہان کاشکار بچنے نہ پائے ہاتی انہیں کوئی و کھے لے اس سے انہیں خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔وہ اپنے شکار سے زبانی لڑائی بھی نہیں کرتے ہیں۔''

سلامت قریش نے سر ہلایا۔" یہ بھی تم شیک کہدر ہے ہو۔لگتا ہے اس کیس میں بھی قاتل کا کوئی سراغ نہیں کے میں "

" کیونکہ ہمارے بڑوں کی یہ نیت ہی نہیں ہے۔" " کی نے کئی ہے کہا۔" مارے جانے والے سام سے نچلے

**-221**► اكتوبر 2015ء

عاملات المساوس والمجست المجست المجست

ہوتی ہے اور نزویک سے فائر کرنے پرید بمیشہ جان لیوا ا ابت ہوتی ہے۔ محرمت آن علی کوئل کرنے والے نے بائیس بور کا کمزور پیتول استعال کیا تھا۔اس کی کولی عام طور سے وس بارہ فٹ کے فاصلے سے بی جان لیوا ہوتی ہے اگر فاصلہ اس سے زیادہ ہوتو شکار کے ماریے جانے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ شاید یمی وجد می کہ قاتل نے چندفث کے فاصلے سے کولی چلائی تھی۔ میں نے لیب کال کر کے یو چھا کہ اس سال مارے جانے والے افراد میں ہے گئے بائیس بور کے ہتھیار کی کولی کا شکار ہوئے ہیں؟ آو مع کھنے بعد جواب ملا کہ واحد شکار مشاق علی تھا۔ اس کے علاوہ جو ساڑھے نوسوافراد مارے کئے تھے ان میں سے کوئی بھی یائیس بور کے پیتول کا شکار نہیں ہوا تھا۔ یہ جیران کن اعثاف تفايه

ناركث كلرزتو حجوزي عام لزائي جفكزول اوردشمني میں ہونے والے مل میں بھی بائیس بور کا ہتھیار استعال ہیں ہوااور يہاں قائل نے ايك تربيت يافته اورى آئى وى مى كام كرنے والے مع يوليس افسركو بائيس بور كے ہتھيارے مل کیا تھا۔مشاق علی کے یاس بتیس بور کا سروس پستول تھا اور یہ بہت خطرناک ہتھیار تھا۔ سلامت قریتی نے بتایا کہ اس نے مشاق علی کی ڈیوٹی کی تصیلات طلب کی تعیم مر امکان کم تھا کہ بہ تغصیلات جمیں آسانی ہے میں۔اس کے لیے مجھے بی کوشش کرنا تھی۔ اگر مجھے کوشش کرنے کی کیا ضرورت می جبکه میرے خیال میں مثناق کائل ٹارگٹ کانگ كانتيجيس تقا-اس خيال نے جھے دوسرے امكانات يرغور کرنے پر مجور کیا۔ اگر قل کامحرک محمریا ایں کے آس یاس تھا تو مجھے تھریا آس یاس والوں سے بی تعییش کریں تھی۔ میرے ذہن میں رہ رہ کرشارق کی بات آری تھی کوئل ہے دودن سلے مشاق علی کی گئی سے سطح کلامی ہوئی تھی۔ مکنه طور پرسل ای مخ کلامی کا بتیجه تعاب

میں نے نازید کا بیان نہیں لیا تھا۔ا مکلے دن میں شام کے دنت مشاق علی کے تھر پہنچا توسوگ کی علامت یعنی نمین الفاليا حميا تفااورزندكي جيسے معمول پرآ حمی تحمی کیکن محمروالے یقینا کئی دن ڈسٹرب رہتے۔خاص طور سے مشاق علی کی بیوہ جس کا سہاگ اجڑ حمیا تھا۔ کال بیل کے جواب میں رائنانے درواز ہ کھولا اور سلام کے بعد مجھے سوالیہ نظروں ہے دیکھا۔ مِي نِي كِها ـ " مِي مسزِّ مشاق كابيان ليني آيا بول \_"

''اب وہ منز مفتاق کہاں؟'' اس نے کسی قدر المتم اليانداز من كها-" بال ان كى بيوه كبه ليس-"

جاسوسردائجست

میں چونکا کیونکہ رائانے شارق کی موجود کی میں مجھ ے بہت سادہ سے انداز میں بات کی می۔ وہ نے تلے جواب دے رہی می اور اس نے اپنی طرف سے ایک بات مجی سیس کی تھی کیکن اس وقت اس نے ندصرف اپنی طرف سے بات کی تھی بلکہ اس کا لہجہ بھی کسی قدر بدلا ہوا تھا۔ میں نے سرسری سے انداز میں کہا۔'' چلو بوہ ہی سہی۔'' ''اندرآ ہے۔''اس نے چھوٹا کیٹ واکر دیا۔ "شارق كبال بي؟"

''وہ قبرستان کئے ہیں۔'' رائٹانے کہا اور مجھے اندر لے آئی۔'' نازیہ آپ کے سامنے میں آسکے کی لیکن پردے كے يتھےرہ كربات كر تھے كى۔"

'' کوئی سئلہ نہیں ، اے صرف میرے سوالوں کے جوابات رين ال

را تناا ندر چکی گئی اور چند منٹ بعد ڈ رائنگ کے آ رہج نماضے پر لکے بروے کے چھے نازیہ آئی۔ ملام کے بعد میں نے رسی تعزیت کی اور مشاق علی کا افسوس کیا تو وہ سسكيال لينے لكى \_ ميں نے اسے چھووتت ويا۔ وہ سبحل كئي اور بمرائی آواز میں بولی۔" میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مشاق یوں مجھے چھوڑ جا کیں گے۔'

''موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت پر آتی ہے۔" میں نے کہا۔" تم مبرے کام اواور مشاق کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔'

اس نے مندی سائس لی۔ ' ہاں اب میں رہ کیا ہے۔ میں سوالات کی طرف آیا۔"جب مشاق علی تھر کے سامنے پہنچا تو آپ جاگ ِرہی تھیں؟''

" نیس روز بی جاگی رہتی ہوں تا کہ انہیں کھا تا گرم کر کے دوں۔

'' دروازه کون کھولتا ہے؟''

اس سوال كا اس في شارق والا جواب ويا-"إن کے باس باہر کے چھوٹے مکیٹ کے لاک کی جانی ہوتی تھی، و ہ خود کھول کراندر آتے ہتھے۔ میں نے دوتین باران سے کہا که میں کھول دیا کروں گی گرانہیں پندنہیں تھا کہ میں اتنی رات كوبا بركيث تك آوَل."

"تم نے فائر کی آواز سی تھی؟"

" بال ، اگرچه آواز بہت مدھم تھی تگر میں نے س لی تھی اور ای وقت مشاق کی موٹر سائیل کا انجن بند ہوا تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی اور انجن کی آواز سن کر اٹھی تھی۔ فائر کی آواز سنتے ہی میرے دل کو پچھ ہوا اور میں تڑے کر بھا کی تھی۔

◄ 222 ◄ اكتوبر 2015ء

READING

Seeffon

مكان بي إل كردى-"

کو <u>یا</u>ار چی میرج تھی۔ نازیہ نے شادی والے دن ہی مشاق علی کو پہلی بار دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے دل و جان ہے مشاق کو تبول کیا تھا اور اس کے ساتھ بہت خوش محی۔ بچوں کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اور مشتاق علی دونوں ہی بچوں کے خواہش مند ہتھے اور انہوں نے ملبی معائنه بمی کرایا تھا۔ وہ دونوں بالکل شیک ہے بس قدرت کی طرف ہے دیر محی۔ بیسب بتاتے ہوئے ناز بیروہالی ہوئی۔اس نے کہا۔"اب میرے ہاتھ میں چھ تبیں ہے، ميں بالكل خالى ہوں۔''

من نے اے کی دی چر ہو چھا۔ ''واقع ہے دودن يبلے جب مشاق رات مرآيا تبتم جاگ ريي ميں؟" اس فيربلايا-"سى مرروز جالى مى-" تم نے کوئی الی آواز سی تھی جیسے مشاق کسی ہے

" " نہیں۔" اس نے اٹکار کیا۔" ویسے میں یا ہرنہیں ممی می مشاق خود اندرائے تھے۔ "اس كاموذ كيها تعا؟"

میرے سوال پر وہ سوچ میں پڑگئی پھراس نے کہا۔ ''وہ کچھ غصے میں تھے تکرمیرے ساتھ انہوں بالکل ٹھیک ےبات کی می۔

"مثاق نے بھی ایا ذکر کیا کہ اے کسی سے خطرہ

" حبیں اور وہ الی یا تیس کرنا پیند مبیں کرتے تھے۔" یعن مرف شارق نے مشاق کولی سے بات کرتے سنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے اس بارے میں شارق ے مزید سوالات کی ضرورت ہے۔ مگر وہ قبرستان میا ہوا تھا۔ مجھے دیر تک بیشنا مناسب تہیں لگا۔ یہاں کیونکہ تھر میں مرف عورتیں تھیں۔ میں نے نازیہ سے کہا۔'' میں نے بیان لے لیا ہے کیکن اگر کوئی اور بات یوچھنی ہوئی تو میں پھر آؤں

''جی اچھا۔''اس نے جواب دیا۔ ''تم کومشاق کےحوالے سے کوئی الی بات یاد آئے جواس کے قاتل تک چینچے میں پولیس کی معاون ہوتو مجھ ہے

شارق کے توسط سے رابطہ کرنا۔'' میں باہر نکلاتو رائنا منتظر تھی۔اس نے اپنے جیٹے کواشھا رکھا تھا، وہ دروازے تک آئی۔ جب میں یا ہرنگل رہا تھا تو اس نے آستہ سے کہا۔" نازیہ نے آب سے جموث کہا۔

میٹ کھول کر ماہر آئی تو . . . ''اس کی آ واز **کمٹ کئی** اور وہ پرسکیاں لینے تلی۔ میں انظار کرتا رہاحتیٰ کہ اس نے سسکیوں پرقابو یالیااور بولنے تلی۔''موٹرسائیکل مری ہوئی تھی اور مشاق . . . بھی کرے ہوئے تھے۔ان کے سرے خون بہدر ہاتھا۔ میں نے انہیں جمنجوڑ انکروہ ساکت رہے پر میں چینے کی اور میری چینی من کراو پر سے شارق آ کیا۔ وه مجھے کیے اندرلایا، مجھے ہوش میں تھا۔"

"فائر ہونے کے لتی دیر بعدتم باہرتکلیں؟" "مشكل سے ايك منٹ كے اندر-" اس نے يعين ے کہا۔" السیئر صاحب میں بہت تیز بھاکی تھی۔ مجھے تو

د و پٹالینے کا خیال جی ہیں رہاتھا۔" "جبتم باہرآئی توتم نے مشاق علی کے علاوہ کسی کو

و تبیں اور مجھے اس کا ہوش ہی کہاں تھا۔ میر ہے حواس تومشاق کو يوں کرے ديم کراڑتے تھے۔" '' دیکھوبعض اوقات اِنسان مجھتا ہے کہ اس نے کچھ تهيس ديکھاليکن آنگھيں جو ديھتی جيءُ وہ دياغ محفوظ کر ليتا ہے۔ایے ذہن پرزور دواوراس وقت کی کوئی الی چزیاد نے کی کوشش کرد جوتم نے دیکھی تھی تکراس پرتو جہیں دی

وہ کچھو پر خاموش رہی پھراس نے ہے ہی ہے کہا۔ " مجھے ایسا کچھ یا دہیں آرہا ہے۔" " مجھے ایسا کچھ فراتی سوالات کرنا جاہوں گا

امید ہے تم محسوس نہیں کرو گی ، بیہ ہم پولیس والوں کی مجبوری

اس نے سر بلایا۔" آپ ہو چیس۔" '' تمہارے اور مشاق علی کے تعلقات کیے تھے؟'' ''بہت اچھے۔'' اس نے جلدی سے کہا۔''وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔'' ''حالانکہتم دونوں کی عمروں میں خاصافرِ ق ہے۔'' ''وہ مجھ سے پندرہ سال بڑے تھے کیکن ہمارے درمیان بیفرق بھی حائل جیس ہوسکا۔''

''مشاق کارشتہ آیا تھا۔''اس نے کہا۔''میراد نیامیں كوئى نبيں ہے۔ مجھ رشتے كى ايك خالدنے پالا ب ترياب

وہ خودا ہے بچوں کی ممتاج ہوگئی تقیں اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ جلد از جلد میری شادی کر دیں۔اس لیے جب مشاق کا و انہوں نے بید کھے کروہ ایجھے آدی ہیں اور پھرا پنا

جاسوسردانجست ﴿223 ۗ اكتوبر 2015ء

Seeffon

ہے۔'' میں چونکا۔اس نے اتنے دھیے لیجے میں کہا تھا کہ میں بھی بہ مشکل من سکا۔''کیا مطلب! کیا جھوٹ کہاہے؟'' رائٹا نے مڑ کراندر کی طرف دیکھا اور پھر دھیمی آ واز میں بولی۔''اس کے اور مشاق بھائی کے تعلقات اچھے نہیں شعر کر وہ ظاہرایا کرتی ہے جیسے ان کے تعلقات بہت اچھے شعے۔''

اگرچہ یوں دروازے پر کھڑے ہوکر گفتگو کرنا کچھ عجیب ساتھا تمررا کتانے بات ہی ایسی کی تھی کہ میں رکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔'' تم کھے کہہ کتی ہو؟''

"الوایک ہی گھر میں توریخ ہیں۔" وہ بے تکلفی سے بولی۔" میں نے کتنی بار دونوں کو بند کمرے میں جھکڑا کرتے ساہ۔"

''میاں ہوی میں جھڑا ہوتا ہے اس کا مطلب پہیں ہے کہ ان کے تعلقات خراب ہیں۔''

اس نے ایک بار پھر پلٹ کراندر کی طرف دیکھااور مڑکر بولی۔''نازیہ کا کسی ہے چکر ہے کیونکہ میں نے مشاق بھائی کو ایک بار کہتے ساتھا کہ جب تم اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں تو مجھ ہے کیوں گی؟''

رائنانے خاصا اہم انکشاف کیا تھا۔'' مشتاق نے کسی کانام لیا تھا یا بعد میں تنہار ہے علم میں کوئی نام آیا؟''

اس نے سر ہلایا۔ "منازیہ کو پالنے والی خالہ کالڑکا ہے سرفراز، ای ہے اس کا چکر چل رہا تھا تو خالہ نے بیٹے کو بچانے کے لیے زبردسی اس کی شادی مشاق بھائی ہے کر دی۔ اس وقت ہمیں علم نہیں تھا ور نہ اس طرح نہ پھنستے اور مشاق بھائی اپنی جان ہے نہ جاتے۔''

میں نے اے دیکھا۔''تم جو بتا رہی ہو، یہ سب سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے گا۔''

'' ہے بی۔'' وہ بولی۔'' میں کس سے ڈرتی نہیں ہوں، بے شک شارق کو بھی اچھانہ لگے گر میں بچ بات ضرور کہوں گی۔''

ای کیے شارق آخمیا۔اے دیکھ کررائا جلدی ہے اندر چلی گئی اور شارق نے موٹر سائنگل سے اتر کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔'' کیسے آتا ہواانسپکٹر صاحب؟''

'' نازیہ کا بیان لینا تھا وہ لے لیا ہے مگر اب تم سے مزید کچھ باتوں کی وضاحت چاہتا ہوں۔'' '' ''

"آئي ميرك ساتھے" شارق نے كہا اور جھے

اوپر لے آیا۔ اوپری پورٹن کی حالت سے بھے اندازہ ہوا

ہ کہ شارق کی مالی حالت اپنے بھائی سے زیادہ اچھی تھی۔

اس نے اچھا فریج ڈلوایا ہوا تھا اور بیڈروم کے ساتھ

ز اسپلٹ اسے کی کا باہر والا یونٹ نگا ہوا تھا۔ اپنے بیڈروم کے

بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ بیڈروم کے آگے آئے باتھ

بارے میں وہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ بیڈروم کے آگے آئے باتھ

تھا اور باتی حصہ بالکونی میں شامل تھا۔ اس میں بیڈروم کی

کھڑکی بھی کھل رہی تھی اور اس کے اوپر اسپلٹ کا بیرونی

تھے بونٹ لگا ہوا تھا۔ نشست گاہ فیرس کے پاراندر کر کے تھی۔ وہ

بر جھے اندر لایا۔ اس نے ٹھنڈ ہے گرم کا یو چھا گر میں نے منع

کردیا تواس نے کہا۔''بی پوچیس؟'' ''تم نے بتایا کہتم واش روم میں تھے جب تم نے مشاق علی کو ہا ہر کسی سے او کجی آواز میں بات کرتے ستا۔''

> بی بیدورست ہے۔ ''حب تم کتنی دیر میں نیچے ہنچے؟''

اس نے سوچااور بولا۔ ' مشکل سے ایک منٹ لگا ہو گا، تب تک مشاق بھائی بڑا گیٹ کھول کرموٹر سائیکل اندر لا رے تھے۔''

''جب تم واش روم میں تھے تب مشاق کی آواز آربی تھی یا تم نے باہر آنے کے بعد بھی اس کی آواز سی تھی ؟''

اس نے پھر سو جا اور بولا۔''نبیس باہر آنے کے بعد بچھےان کی آ وازنبیں آئی تھی۔''

"تم نے باہرد یکھا تھا کہ گلی میں کون ہے؟"
"ظاہر ہے بچھے تجسس تھا کہ مشتاق بھائی کس سے بوں بات کررہے ہے گرگلی بالکل خالی تھی۔"

"مشاق اور نازیہ کے آپس کے تعلقات کیے د؟"

میرے اس سوال پر وہ مخاط ہو گیا اور اس نے جواب دیا۔''ا چھے تھے،تھوڑی بہت کھٹ پٹ تو سار ہے ہی میاں بیوی میں ہوتی ہے۔''

'' نازیئے مشتاق سے پندرہ سال جھوٹی ہے، کیا وہ اس اوی سے خوش تھی ہے''

شادی سے خوش کھی ہے'' ''بالکل جی جھی تو دوسال سے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہتی ''

''مکن ہے وہ کسی اور کو پیند کرتی ہو گر اس کے سر پرستوں نے اس کی مرضی کا خیال کیے بغیر اس کی شادی مثناق علی سے کردی ہو؟''

ء شارق کا چرہ سرخ ہو گیا۔''ایسی کوئی بلت نہیں ہے م-224 م اکتوبر 2015ء

جاسوسردانجست

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نا معلوم

''می*ں کیوں پھنسوں گی؟''وہ ذرا تنگ کر بو*لی۔ '' یہ قانونی معاملہ ہے اور عدالت میں ٹابت کرنا پڑتا

'' یہی تو میں اس احمق عوریٹ کو اب تک سمجھا تا رہا موں۔" شارق نے غصے سے کہا۔" لیکن اس کے سر میں بھوسا

'' ثبوت تو کو کی نہیں ہے لیکن آپ اس لا کے کو پکڑیں، وہ خود قبول کریے گا۔'

''پولیس ایسے ہی کسی کونبیں پکڑسکتی۔'' میں نے انکار كيا-"جب تك مارے ياس جوت يا ضرورى وجو بات نه

رائنا كا چره بجه كيا-" اچها جي تب س ايخ الفاظ واليس لتي جول.

'' مشاق على ميرا دوست اور محكمے كا ساتھى تفااس ليے می تم او گوں کے ساتھ رعایت کرر ہاہوں مگراس کا مطلب سے نہیں ہے کہتم لوگ اپنے خاندانی جھروں میں مجھے استعال كرو - يرى جُكه كوئى اور موتا تو اب تك تم لوگ بهت بروى مشكل مِن بر عِكم بوت "مين كهتي بوئ كعرابوكيا-

را تنا کا منہ پھول کیا اوراس نے شارق کے غصے کی پروا کے بغیر بیٹا اے تھا دیا۔ ٹی باہر آر ہا تھا تو میں نے را کا کو كہتے سنا۔"اے نيچ لے جائي، ميں نہانے جارہي ہوں يہ

شارق بيخ كو كي ميرے يحيے آيا۔ وہ معذرت كرر ہا تھا کہ رائنا کی ایک غلط بات نے میرا وقت ضالع کیا تھا۔ میں نے اس کی معذرت قبول کر کے بات ختم کر دی۔ اس نے مجھے باتھ ملایا۔" میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بھائی اور منتاق بمائی کے تعلقائت آپس میں بہت اجھے تھے۔ "ميراجى يى خيال ہے۔"

اندرے ایک جھوٹا بچہ آیا اور اس نے شارق سے کہا۔ " آپ کوا ندر ملار بار بال

شارق اندر چلا حميا اور من باليك پر بيندر با تفاكه ميري نظرزمین پر کئی جہاں پھروں سے مشاق کی لاش کی نشان دىي كى كئ سى مومال زين براب بھى لبوكى سرخى سى - يس كبرى سانس لے كررو كيا۔ايا لگ رہا تھا كداس كالبوجى رائكال جائے گا۔ میں یا تیک اسٹارٹ کررہا تھا کہ میری تظرسانے والے مکان کے اوری سے برگئے۔ یہ فیاض کا مکان تھا مر میں نے ریاض کے کمرے کی طرف دیکھا تھا اور میں یا تیک الماركراس كي كيث كاطرف يوها-كال يل بجالي توايك

جناب \_ بھائی کی کو پسندنبیں کرتی تھیں <u>"</u>

''مرفراز، نازیه کی رشتے کی خالہ کالڑ کا ہے۔ نازیہاس کے ساتھ شادی ہونے تک ایک تھر میں رہی۔

شارق نے مجری سائس لی۔"اب میں مجھ کیا کہ بیفساد کس کا پھیلا یا ہوا ہے۔ بیسب را ننانے آپ کو بتایا ہے؟'' "بال ای نے بتایا ہے۔

''جناب یقین کریں ایسی کوئی بات نبیں ہے، پیرب را کا کے دیاغ کا فتور ہے۔'

"اس كو ماغ من يفوركهال ساآيا؟"

" آپ نے دونوں کو دیکھا ہے۔ بھالی اس کے مقاملے میں زیادہ خوب صورت ہے بس یہی بات اے مصم مبیں ہوتی ہے۔ وہ اس سے چوٹی ہے اور اس کے خلاف

. بیالزام بہت علین ہے اور بات پولیس ریکارڈ

شارق پریشان مو کیا۔"خدا کے لیے اسپٹر صاحب میری بات کا تقین کریں ۔ سرفراز بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ بھانی کوبہن کی طرح سمجھتا ہے اور ای وجہ سے اب تک منے کے لیے آتا ہے۔ را کانے ای بات کا بتھر بنایا ہے۔ " تب من را كا ايك بار كربات كرون كا-"من ايع بلاكرلاتا مول-"

ضرورلیکن ای ہے پہلے میں تمہارا داش روم و مجعنا

اس نے نہ مجھنے والے انداز میں میری طرف ویکھا کیکن جب میں نے کوئی وضاحت تبیں کی کید میں کیوں واش روم و مجمنا جابتا ہوں تو وہ سر بلاتے ہوئے کھڑا ہوا اور مجھے واش روم تک لایا۔ بیاجها اور صاف ستقری ٹاکلوں اور جدید سنیٹری سے آ راستہ واش روم تھا۔ باہر کی طرف فرش سے کوئی چوفث کی بلندی پر اس کا خاصا برا روش دان تھا اور بد کونی ڈیڑھفٹ اونجا اور دوفٹ چوڑا تھا۔ ویسٹ اوپن ہونے کی وجدے اس سے ہوافرفر اندر آربی می۔اس کا درمیان میں محوصنے والا بث لگا ہوا تھا جے آرام سے محولا یا بند کیا جا سکتا تھا۔واش روم كامعائد كركے ملى باہرآيا توشارق رائاكوبلا لایا۔ می نے اس سےدوثوک انداز میں کہا۔

"ديكمو جوتم كهدرى مواس كاكولي ثوت بحى مونا عاسيد ورن يوليس ريارة كا حصد بن اورتفيش موتى ك مورت من اكرسرفراز اور نازيه يا تصور فكي توتم يمس ماد

लित्रमुक्त

-225 م اكتوبر 2015ء

نظےگا۔ تو نے پڑوسیوں کی تو کیا ہماری عزت بھی نہیں رکھی۔''
''ایا جی میں نے پچونہیں کیا ہے۔''اس نے ہٹ دھری
سے کہا۔'' یو نفس بلا وجہ میرے پیچھے پڑا ہے۔''
'' بکواس نہ کر۔'' فیاض نے اے پھر تھپڑ مارنا چاہا محر
اس نے باپ کاہاتھ پکڑلیا اور غرا کر بولا۔ ''بس اباجی ،اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔''

لفظ کا مطلب مجھتے ہو۔'' لیکن اس سے پہلے کہ میں اے پکڑتا یا پچھ کہتا اس نے نہایت پھرتی ہے اپنی بتلون میں اڑ سا ہوا جھوٹا سا پستول نکال لیا اور میری طرف کر کے بولا۔''میرے پاس مت آنا۔'' ریاض کی ماں چلائی۔''میرکیا کررہاہے ؟'

فیاض بھی پریشان ہو گیا۔"ریاض پہنول رکھ لو، یہ تبہارہے پاس کہاں ہے آیا؟"

مر مری نظر پہتول پر مرکوز تھی۔ یہ جیونا بائیس بورکا پہنول تھا۔ پہنول تھا۔ دیمائی کول کیا جما تھا۔ دیا تھا۔ ریاض جیجے ہٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ دھمکیاں دے رہا تھا۔ ان جیجے ہٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ دھمکیاں دے رہا تھا۔ "خبر دار میرے نزد یک مت آناور نہ میں کولی چلا دوں گا۔"

''جیجے تم نے مشاق علی پر چلائی تھی۔" میں نے سکون سے کہا اور ایک قدم آئے پڑھایا۔

"رك جادً-"رياض جِلّايا-ال كاجره خاص خنك موسم نن بھی کینے میں تر بتر ہو کمیا تھا۔ وہ دروازے کے پاس المجامح عما تعالیکن اس سے پہلے کہوہ دروازے سے نکلی اجا تک ایک نوعمراز کی نمودار ہوئی اور ریاض سے تکرائی۔ وہ تھبرا کرمزا تھا کہ جھے موقع مل کیا اور ایک منٹ ہے جھی پہلے میں اے تا ہو كر كے بستول اس سے چھين چكا تھا۔ ميں نے احتياط كى كه پستول پراس کی انگلیوں کے نشانات متاثر نہ ہوں اور پستول کو رو مال میں لیبیٹ کرائی جیب میں رکھ لیا بھر تھانے کال کر کے مو بائل بلوائی نہتا ہونے اور پکڑے جانے کے بعدر یاش کی ساری اکر فول غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب معافی ما تک رہا تھا اور کہدر ہاتھا کہ اس سے علطی ہوگئ ہے۔اس کے ماب باپ بھی میرے سامنے کو گڑارے تھے کہ ان کے بیجے سے ملطی ہوئی ہے۔ عربی اسے مبیں چھوڑ سکتا تھا۔ چھود پر میں مو بائل آئی اور میں نے ریاض کوتھانے بھجواد یا۔ فیاض کو یا بند کرد یا کہاس نے جود یکھا تھاوہ اپنے تک رکھے۔اگریہ بات شارق یااس کے تھروالوں تک چینی تواس کی خیر نہیں ہوگی ۔اس نے کہا۔ " پتانہیں مجھے کس بات کی سزامل رہی ہے جو میرا بیٹا ایسا لکلا ہے۔ لیکن میس عزت والا آومی ہوں اور دوسروں کی

منت تک کوئی روم کل نیم میں ہوا مگر جب میں نے دوبارہ کال بیل دی تو کچھ دیر بعد اندر سے ریاض برآ مد ہوا۔ وہ کچھ تھبرایا ہوا تھا۔ "آپ . . . کیول آئے ہیں؟"

'' بتا تا ہوں۔'' میں نے کہا اور اسے دھکیل کر اندر کل سو

'' یہ کیا کررہے ہیں۔' اس نے مزاحت کی کوشش کی۔ '' آپ میرے تھر میں یوں داخل ہیں ہو کتے ۔''

" دمیں تمہاری ... میں بھی وافل ہو سکتا ہوں۔" میں نے بولیس کی زبان استعال کی اور اے گدی ہے پکڑ کر آمے دھکیلا۔" اینے کمرے میں چلو۔"

" کیوں؟" وہ زور سے بولا۔"اباجی دیکھیں، بے پولیس والازبردی اندرآیا ہے۔"

ذرای دیری فیاض اوراس کی بیوی مجی دہاں آگئے اوروہ بی احتجاج میں شامل ہو گئے۔ مران کی آوازیں ہی اس مدکت میں کہ محرسے باہر نہ جا سکیں۔ میں ان کے احتجاج کی بروا کیے بغیرریاض کو دھکے دیتا ہوا سیڑھیوں سے او پراس کے مرے تک لا یا اور اندر داخل ہوا تو اس نے لیک کر کھڑکی کا پردہ برابر کرنے کی کوشش کی محرمیں نے اے کدی سے پکڑکر چھے تھینج لیا اور کہا۔ 'آئی جلدی کیا ہے برخودار، تمہارے ترقوت تمہارے مال باپ کو بھی دکھا تا ہوں۔'

''السكِثر صاحب-'' فياض نے کسی قدر تيز ليج ميں كہا۔'' پيسب كيا ہے،آپ مير سے بيٹے كے ساتھ كيوں تشدد كررے جيں؟''

نیں نے کھڑی ہے باہردیکھا کر جب بجھے مطلوبہ منظر نظر نہیں آیا تو میں نے کھڑی کے ساتھ لگے بیڈ پرچڑھ کردیکھا اور میں جود کھینا چاہ رہا تھا وہ بجھے نظر آسمیا۔ مشاق علی کا مکان پرانا تھا اور کسی قدر نیچا تھا جبکہ فیاض کا مکان نیا اور کلی ہے خاصی بلندی پر تھا اس لیے دونوں کی بلندی میں فرق تھا اور ای فرق تھا اور ای میں نے فیاض صاحب فرق کی وجہ ہے یہ سب ہور ہا تھا۔ میں نے فیاض صاحب نے کہا۔''دیکھیں اپنے بیٹے کے کرتوت۔''

وہ نہ بیجھتے ہوئے بیڈ پر چڑھے اور جب انہوں نے میری بتائی ہوئی ست دیکھا تو ان کا چرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے ہڑ بڑ اکر لاحول پڑھی ۔ را سُنا ہے واش روم میں نہارہی تھی اور بڑے سے روشن دان سے یہ منظر بڑی حد تک صاف وکھائی دے رہاتھا۔ میں نے ریاض کو کھڑی پر چڑھے دیکھا تھا اور بجھے کم تھا کہ را سُناس وقت واش روم میں نہارہی ہے اس اور بجھے کم تھا کہ را سُناس وقت واش روم میں نہارہی ہے اس لیے معالمہ بجھے میں دیر نہیں گئی تھی۔ فیاض نے بیچے اتر تے ہی لیے معالمہ بجھے معلم نہیں تھا تو اتنا کر اہوا لیے اس کی تھی بر ارا۔ ' ذیل محص ہ بجھے معلوم نہیں تھا تو اتنا کر اہوا

-226 ا كتوبر 2015ء

جاسوسرڈائجسٹ



عزت رکھنا جانتا ہوں۔''

حسب توقع ایک رات تھانے میں گزار کرریاض نے افرار جرم کرلیا۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتا تو اس کے پاس سے پہنول برآ مدہوا تھا اور بھی سب سے بڑا ثبوت تھا۔ ای سے وہ کولی چلائی مئی تھی جس نے مشاق علی کی جان کی تھی۔ ریاض نے افرار کیا کہ اس نے مشاق کوئی مشاق نے افرار کیا کہ اس نے دوران تا ڑتے ایک بارا سے ابنی کھڑی سے رائنا کوشل کے دوران تا ڑتے دیکھ لیا تھا۔ مشاق نے اسے لیا ڑا تھا اور دھمکی دی کہ اب ایسا کرتے دیکھا تو اسے گھر میں گھس کر مارے گا۔ تب ریاض کے ڈورکراسے لی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے خوف یہ تھا کہ مشاق نے ڈورکراسے لی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے خوف یہ تھا کہ مشاق اسے گرفار کرکے کسی کیس میں نہ چھنسا دے۔ حالا تکہ مشاق اسے گرفار کرکے کسی کیس میں نہ چھنسا دے۔ حالا تکہ مشاق میں بھی اس ذہن کا پولیس افسر نہیں تھا جو بے گنا ہوں کو یا کردہ جرم میں بھی نہاں ذہن کا پولیس افسر نہیں تھا جو بے گنا ہوں کو یا کردہ جرم میں بھی نہاں ذہن کا پولیس افسر نہیں تھا جو بے گنا ہوں کو یا کردہ جرم میں بھی نہاں ذہن کا پولیس افسر نہیں تھا جو بے گنا ہوں کو یا کردہ جرم میں نے انتابر افیصلہ کرلیا۔

بایس بورکایہ پہتول اے ایک لڑے نے مرف ہزار دوپے کے وض فروخت کیا تھااوراس نے اے گھر والوں سے چھیا کررکھا ہوا تھا۔ دودن بعد وہ رات کے وقت مشاق علی کا انظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی بائیک آکررکی ، وہ گیٹ کھول کرد بے قدموں باہرآیا۔ پائیک کے انجن کے شور میں مشاق علی اس کی آمد سے باخر نہیں ہو سکا۔ اس نے عقب سے چند فٹ کے فاصلے سے کولی چلائی اور مشاق کے گرتے ہی وہ فٹ کے فاصلے سے کولی چلائی اور مشاق کے گرتے ہی وہ کھا گیا۔ کہ دیر بعد جب شور ہونے پر محلے والے فکلے تو وہ بھی بیظا ہر کہا ہوا اورا پے گمر سے میں چلاگیا۔ کہد دیر بعد جب شور ہونے پر محلے والے فکلے تو وہ بھی بینظا ہر کہا ہوا اورا پر محلے والے فکلے تو وہ بھی بینظا ہر کہا تھا اور شور من کر آیا ہے۔ ہمار سے کہد دیر بعد جب شور ہوئے ہوائوں کر آیا ہے۔ ہمار سے والے کولی کردیا تھا۔ اس سے فتیش کرنے والے پولیس اہاکار والے کولیس اہاکار اس کا اعتراف من کر مشتعل ہو گئے اور انہوں نے ریاض کو تشد دکا نشانہ بنانا چاہالیکن میں نے انہیں روک دیا۔ تشد دکا نشانہ بنانا چاہالیکن میں نے انہیں روک دیا۔

تشدد کے نشانات آنے کی صورت میں اس کے وکیل کو آسانی ہوتی اور وہ اس کے اعتراف کو تشدد کا نتیجہ قرار دیتا۔ فور کی طور پر اس کے اعتراف کو ایک مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے اس کا ایک جمٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے اس کا ایک جفتے کا ریمانڈ لیا اور ایک ہفتے بعد چالان پیش کر دیا۔ اپنے بیان میں ریاض نے اعتراف کرلیا تھا کہ وہ کھڑی سے دائیا کو نہاتے و کھتا تھا اور اس کا دیوی تھا کہ دائنا اس سے واقف تھی مگر اس نے بھی روشن وائن کا بہت بین صدافت دان کا بہت بند نہیں کیا۔ مجھے بھی اس کی بات میں صدافت وان کا بہت بند نہیں کیا۔ مجھے بھی اس کی بات میں صدافت میں ہوئی تھی کیونکہ یہ مکن نہیں ہے کہ کوئی عورت اس بات میں سے کہ کوئی اسے دیکھر ہا ہے اور وہ بھی اس

طرح نہاتے ہوئے۔ایک دو بار بے خبری میں ایسامکن ہے لیکن مشقل ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس کے بیان کے اس حصے کوریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا۔شارق جیران تھا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے بھائی کا قاتل اس کا پڑوی نکلے گا اور بیان سے تل کی وجہ بھی سمجھ میں آسمی تھی۔اس نے اسکلے ہی دن روثن دان مستقل بند کردیا تھا۔

سیشن کورٹ نے ریاض کوسزائے موت سنائی تھی گر ہائی کورٹ نے اسے پندرہ سال قید ہا مشقت میں بدل دیا۔ گریہ پندرہ سال دن رات والے نہیں تصاسب اپنی عمر کے قیمتی پندرہ سال اب جیل کی سلاخوں کے چیچے گزار نے تھے۔ جس دن اسے قید کی سزا سنائی منی کورٹ میں شارق اور نازیہ بھی تھے۔ چیران کن بات سیھی کہنازیہ کی کودش شارق اور رائٹا کا بیٹا تھا۔ میں اس سے ملاتو اس نے میراشکر بیادا کیا۔ رائٹا کا بیٹا تھا۔ میں اس سے ملاتو اس نے میراشکر بیادا کیا۔ د' آپ کی وجہ سے مشاق بھائی کا قاتل پکڑا گیا۔''

ہ پ اور ہیں ہے۔ ''میں نے تواہے اخلاقی مجرم سمجھا تھا تکر جب اس نے پہنول نکالاتو مجھے اس کے قاتل ہونے کا پتا چلا۔''

''اخلاتی مجرم صرف و بی نبیس تھا۔'' شارق نے کلی ہے کہا۔'' رائا بھی اس میں ملوث تھی۔''

میرابھی کی تحیال تھا گر میں نے جیرت ہے کہا۔"وہ کیے؟"

''وہ ایسے کددہ میر ہے کہنے کے باوجودروش دان کھول کرنہاتی تھی اور اگر میں بند کر دیتا تو وہ اندر جانے کے بعد کھول لیتی تھی اورنہا کر واپس آتے ہوئے دوبارہ بند کر دیتی تھی۔وہ مجھےدھوکادےرہی تھی۔''

" تبتم نے کیا کیا؟"میں نے پوچھا۔

'' ظاہر ہے ایسی عورت کو کون رکھتا ہے، میں نے اسے طلاق دے دی ہے اور جلد نازیہ سے شادی کرلوں گا۔اس کی عدت ختم ہونے والی ہے۔''

را کتاجیسی عورتوں کا یجی انجام ہونا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ ناز سیاب ہے سہارانہیں رہے گی۔ میں بہت عرصے ہے سوچ رہا تھا کہ شہر میں ہونے والا ہر آل ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی ہے اوراے نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت سے آل ایسی ہی وجو ہات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ اگر شجے سے تفتیش کی جائے تو قائل پکڑا جاسکتا ہے۔ سے حقیقت سامنے آئی کہ ہمارے معاشر ہے میں مجیب نفسانفسی ہوئی ہے اور اب کہ ہمارے معاشر ہے میں مجیب نفسانفسی ہوئی ہے اور اب یہاں اوگ بہت چھوٹی ہاتوں پر قبل کردیتے ہیں۔ جیسا کے ریاض نے مشاق می کوئی گائیں۔

جاسوسردانجست **﴿227** اکتوبر 2015ء



## بڑاکام

#### سسرورا كرأك

حسن وخوب صورتي خداكي لاتعداد نعمتوں ميں سے ايک ايسا تحفه ہے... جس پر ناز ہی کیا جا سکتا ہے... وہ حسین تھی... دلنشين تهي ... مگروه اپنے حسن بے مثال سے نالاں تھی ... نازو اداکایه خزانه اس کی زندگی کو مشکل سے مشکل تربنا رہا تھا... رکاوتوں بہری زندگی میں اچانک ہی ایک ظالم دیو نمودار ہوا اوراسنے اپنے ظلم کی انتہاکردی...

## زعرگی انسیان پرکی وشد دم سربان ہے کی انسیان زعرگی ہے مس وتدریات ہے...منظرامام کاانداد جدا گات

وويوس زده آنگھيں اس كا تعاقب كرر ہى تھيں۔ وہ آتھیں ایک ایسے انسان کی تھیں جس کا نام سکندر تھا۔ ہے انتہا دولت مند . . . بدمعاش . . . استظراور نہ جانے

وہ جب چلتا تو ایں کے ساتھ اس کے سلح محا فظوں کی ایک قطاری ساتھ ہوتی۔خونخوار چبروںِ والےلوگ۔جن کے پاس جدیدترین ہتھیار ہوتے ۔ سکندر کی شاندار قیمتی لینڈ کروزر جہاں ہے گزرتی ، پولیس والے بھی اسے سپلیو ٹ کر کے ہاا دب ہوجاتے تھے۔

كيونكه وهسب اس كى لينزكر وزركو بيجانة تصجس کی تمبر پلیث پرسکندر کا نام لکھا ہوتا تھا۔ سکندرون . . . سکندر ئو...سكندر تقرى وغيره-

وہ بگ باس تھا۔اے بگ باس ہی کہا جاتا تھا۔اس کے تعلقات بہت وسیع تھے۔ کیونکہ تعلقات کو وسیع کرنے کا فریضہ دولت انجام دیتی ہے اور سکندر کے پاس دولت تھی۔

طاقت بھی۔سب کچھ تھا۔اس سکندر نے اس لڑکی کود کھے لیا تھا جوایک دکان ہے کچھ لے کر پیدل ایک طرف چل پڑی تھی۔اس کے ہاتھ میں دوشا پرز تھے جن میں یقینا تھر کا سوداسلف ہوگا ۔

سكندراس وفت اپني لينڈ كروز ييس وہاں ہے گزر ر ہاتھا جب وہ لڑکی اسے دکھائی و ہے گئے تھی۔

''کل جان'' سکندر نے اینے ڈرائیور کو حکم دیا۔ ''وہ جولا کی سامنے جارہی ہے، اس کا تھرمعلوم کرتا ہے۔

''یس سر۔''محل جان نے گا ڑی ایک کنار ہے روک دی۔ اس کے بیچھے آنے والی دوسری گاڑی بھی رک سمنی۔ اس میں سکندر کے نحافظ سوار تھے۔

مکل جان ،سکندروالی گاڑی سے اتر کر دوسری گاڑی کی طرف چلا گیا۔ دو منٹ کے بعد اس نے واپس آگر بتايا\_'' ميں نے قہيم كو يتھے لگا ديا ہے سر۔''

جاسوسرڈائجسٹ ط228◄ اکتوبر 2015ء



فہیم، سکندر کے ان آ دمیوں میں سے تھا جوسکندر کے
لیے ای قسم کے کارنا ہے انجام دیا کرتے ہتھے۔ کس کواٹھانا
ہے۔ کس پر کتنا دباؤ ڈالنا ہے۔ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔
سکندر نے اپنے تمام آ دمیوں کوٹر بنڈ کررکھا تھا۔
لینڈ کروزر آ کے روانہ ہوگئی۔ فہیم دوسری گاڑی ہے
انز کراؤی کا بیچھا کرنے لگا۔ سکندرکواطمینان ہوگیا کہ فہیماس

میند سرور را سے روانہ ہو گا۔ ہم دوسری کا رق سے اتر کرلڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ سکندر کواطمینان ہو گیا کہ نہیماس لڑک کو پا تال میں جا کربھی تلاش کر کے لے آئے گا۔ وواس وقت اپنے گھر ہی کی طرف جاریا تھا۔

وه گھر جہاں وہ بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا تھا... جہاں کی ہر چیزاتن قیمتی تھی کہ کسی ایک چیز کی قیمت سے کسی غریب کا جھونپر ابن سکتا تھا۔

کینڈ کروزرکود کیھ کر گیٹ پر کھٹر سے چوکیداروں نے گیٹ کھول دیا۔لینڈ کروزر پورچ میں آ کر کھڑی ہوگئی۔ گیٹ کھول دیا۔لینڈ کروزر پورچ میں آ کر کھڑی ہوگئی۔ سکندرگا ڈی سے انز کراپنے عالیشان گھر میں داخل

سامنے ہی شاکلہ بیٹھی تھی۔ ایک خوب صورت می لڑکی سہمی سہمی سی ۔اب ہے دو

سکندری کی ایک فرم میں ایک معمولی سے عہدے پرکام کرتی تھی۔
سکندر نے اس کو بلا کر اس سے باتیں کیں، اسے خواب دکھائے۔ یہ وعدہ کیا کہ وہ دو تین کاروباری معاملات سے خواب سے شاکلہ کے لیے یہ بہت بڑی بات مقی۔ وہ سکندر جیسے دولت مندکی بیوی بننے جارہی تھی۔ وہ سکندر جیسے دولت مندکی بیوی بننے بارہی تھی۔ اس کے بے شار خواب بیرے ہونے جارہے شھے۔ ایسے خوابوں کی شکیل کے لیے دولت ہی کی ضرورت کی جوتی ہے۔ وہ سکندرکی باتوں میں آگئی ہوتی ہے۔ وہ سکندرکی باتوں میں آگئی

مہینے پہلے سکندر نے اسے پیند کیا تھا۔ وہ

اسے امید ہو چلی تھی کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اس کی بقیہ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ اس کا بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا جائے گا۔ اس کے بیار باپ کا علاج ہو سکے گاوغیرہ وغیرہ۔

مكندر نے اس سے فائدہ اٹھانے

جاسوسردًائجست ﴿229 ۗ اكتوبر 2015ء

استندر کے آ دمی جیم نے اس او کی کا تھرد کھولیا تھا۔ فهيم ايك جوان اور ذبين انسان تقاروه پڙ هالکھا بھی تھا۔وہ پہلے سکندر کی فرم میں کام کیا کرتا تھا۔سکندر نے اس کی صلاحیتوں کود میصتے ہوئے اسے خود سے قریب کرلیا تھا۔ سكندرى مبربانيول فيهيم كواس كاغلام بناليا تفا-

اب وہ سکندر کے اشاروں پر چلتا تھا۔اس نے سکندر کے لیے بہت سے کارنا ہے انجام دیے تتھے۔ نہ جانے وہ کتنی لڑکیوں کوسکندر کے پاس پہنچا چکا تھا۔ آج وہ اس کے اشارے پراس لڑکی کا پیچھا کرر ہاتھا جو بہت خوب صورت کیکن شریف اورغریب دکھائی دے رہی تھی۔

وہ جس تلی ہے گزررہی تھی ،اس میں دوروب کے کے مکانات ہے ہوئے تھے۔ جیسے عام طور پراس مسم کے محلوں میں ہوا کرتے ہیں۔

اس لڑکی کو اس بات کا احساس نبیس تھا کہ کوئی اس کا تعاتب كرتا ہوااس كے درواز ہے تك پہنچ چكا ہے۔ وہ جس مکان کے درواز ہے پررگ تھی، وہ ایک چھوٹا سامکان تھا۔ شایددویا تین کمروں سے زیادہ کانہیں ہوگا۔

اس لڑکی نے این بیگ سے چانی نکالی اور وروازہ کھول کر اندر چلی تمی ۔ فہیم اس درواز سے کو ایک نظر دیجھتا ہوا آ کے بڑھتا جلا کیا۔

ایک تواہے اس مکان کا ندازہ ہو کیا تھا پھر یہ بھی کہ شایدو ہلاکی اینے مکان میں الیلی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کے گھروالے بھی اس کے ساتھ ہوں اور اس وقت کہیں گئے

فہیم کواس لڑکی کا پتا ٹھکا نا معلوم کرنا تھا ، وہ اس نے معلو کرلیا تھا اور اب وہاں رکنا بیکار تھا۔ اس کیے وہ آ گے جا کروا پس مزااورای وفت دو جوان اورصحت مندلز کے اس کے سامنے آگئے۔ان کے تیور جار حانہ تھے۔ '' ہاں بھائی ، اس کلی میں کس کو دیکھتا پھرر ہا ہے؟'' ان میں سے ایک نے درشت کہے میں یو چھا۔

" كيول؟ ونهيم كالهجه مجلى ورشت تفا-" بير كل كيا بندكر دی من ہے۔ یہاں آنامنع ہے؟ یا بدقی تمہارے باپ کی

"اوہو، بہت ہی کڑے تیور ہیں اس کے تو۔" دوسرے نے پہلے ہے کہا۔''استاد ذرااس کے تیورتو سیجے کر

فہیم کے لیے یہ سب کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ درجنوں باراس مسم کے حالات سے گزر چکا تھا۔ پہلے والے '' جاؤ بھتم کراؤ ہے جمعنجٹ ۔ پچاس ہزار لے جاؤ مجھ ے۔'' سکندر نے بےرحی سے کہا۔ '' ہے . . . بیر کناہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔'' شائلہ کی آ واز بلند ہوگئی۔

''اوہ۔'' سکندر نے ایک گہری سائس لی۔''ہاں، پیے ہے تو گناہ۔' اب اس کالہجہ بھی بدلا ہوا تھا۔'' چلوٹھیک ہے تم محرجاؤ، میں کل تمہارے ممرآ رہا ہوں۔ ' اس نے کہا۔ ''کیا؟'' ثیما کله کواپنے کا نوں پریقین نہیں آیا۔شاید وه چھ غلطان رہی تھی۔

ملان ربی ی۔ ''ہاں بے وقوف لڑی۔'' سکندر مسکرا دیا۔''تم کیا بھتی ہو کہ میں نے صرف وقت کزارنے کے لیے تمہیں پند کیا تھا۔ جبیں، میں تمہارے ساتھ وفت نہیں، زندگی كزارنا جابتا ہوں۔

'' تو پھر اب تک آپ کا وہ روتیّہ؟'' شاکلہ گڑ بڑائی

' بجول جاوُ اس رویتے کو۔ ' سکندر نے اس کے یاس آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔"معاف کر دو مجھے۔ بھی بھی مجھ پر پاکل پن بھی سوار ہوجا تا ہے۔ یہی ہوا تھا میرے ساتھ۔ اے تم بے فکر ہوکر تھر جاؤ۔ جب میں سہیں اپنالوں گا تو پھر کسی کوتمہاری طرف آنکھ اٹھانے ک مجمی ہمت جہیں ہوگی 🐣

" آپ سے کہ رہے ہیں نا؟" شاکلہ کی آنکھوں میں

آنسو تتھے۔ '' پیتہ ہیں کل پتا چل جائے گا ہم خود ہی دیکھ لینا۔'' '' پیٹہ ہیں کل پتا چل جائے گا ہم خود ہی دکال کراس کی سکندر نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک گڈی ٹکال کراس کی طرف بر هادی۔'' بیلو، بیہ بچاس ہزاررو ہے ہیں۔' " کیوں کیے کیوں دے رہے ہیں ، میں اب آپ سے پھیے ہیں اوں گی۔''

'' ہے وقوف مت بنو، اب ہمارے پیمے الگ مہیں ہیں۔جو پچھ میرے پاس ہے، وہ سب تمہارا ہے۔اب جاؤ شاباش، اب مجھ لوگ آنے والے ہیں بلکہ ایسا کرو، میں مهمیں هیچ دیتا ہوں۔''

اس نے انٹرکام پر ڈرائیورکو بدایت دے دی۔ شاكلة سرخوش كے عالم بيل باہر چلى منى۔ اس كے جاتے ہى سكندر نے موبائل پركسي كانمبر ملإكركہا۔" سنو، چولاكى ابھى ڈرائیور خدا پخش کے ساتھ باہرنگل ہے، وہ تنگ کرنے لکی ہے۔میری بات مجھ کئے نا، ہاں کل تک ۔''

<230 - اكتوبر 2015ء

بزا کام

'' چلومعانی مانگوان ہے۔'

'' ونہیں شیرا جانے دو۔'' فہیم نے پہتول جیب میں ر کھالیا۔'' میدوونوں جانتے تہیں تھے اس لیے ان سے بھول ہوگئ،اب میں جلتا ہوں۔''

' ' تہیں فہیم استاد ، اس طرح تونہیں جانے دوں گا۔'' شیراً نے اس کا ہاتھ تھام لیا پھراس نے ان دونوں کی طرف و یکھا۔''اب دفع ہوجاؤاورجلدی سے جہیم استاد کے لیے پھھ

کھانے پینے کا بندوبست کرو۔''

فہیم نے ایک لمحہ سوچ کر رضامندی ظاہر کر دی۔شیرا ے اس اور ک کے بارے میں بہت کھ معلوم کیا جا سکتا تھا۔ 公公公

اورجس لڑکی کے لیے بیسب ہنگامہ ہور ہاتھا۔ وہ اس وفت اینے چھوٹے سے باور پکی خانے میں کھانا بنانے میں لکی ہوئی تھی۔زلفوں کی ایک لٹ بار باراس کے خوب صورت چیرے پر جھک آئی اوروہ اے ایک انداز ہے ہٹاویا کرتی۔

اس کا نام ریشمال تھا۔ مایں باپ نے نیہ جانے کیا سوچ کرید نام رکھا تھا اور وہ واقعی رکیتم جیسی تھی۔ نرم و

كرے ہے كى كى آواز آئى۔ كچھ عجيب بى آواز تھی۔ریشمال نے باور کی خانے کے دروازے کی طرف و كيه كرآواز لكائي- " آتى مون، البحى آئى - كھانا تيار مور با

وه پھر ہانڈی کی طرف متوجہ ہوگئی۔ وہ آلو گوشت بنا ر ہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد۔ کا مران کو اس کے ہاتھ کا سے سالن بہت پیند تھا۔

وہ اس کا کزن تھا۔اس کی پھویی کا بیٹا۔وہ جب مجمی اس کے گھرآتا ،ریشمال سے یہی فرمائش کرتا۔" کیا ہم مجھ غریب کے لیے آج آلو گوشت کا سالن بناسکتی ہو؟'' '' کیا ضروری ہے کہ غریب جب آئے تو آلوگشت کا سالن ہی کھائے۔

'' نہ جانے کیوں اس سالن میں تمہارے خوب صورت ہاتھوں کا سارا ذا نقداتر آتا ہے ''اوہو،تو جیّاب ہاتھوں کا ذا نقدمجمی پہچانتے ہیں۔'' الناچاہاتھا۔'' الناچاہاتھا۔'' ''اب معلوم ہو گیا ہے شیرا استاد۔'' ایک نے کہا۔ سارے ذاکتے پیچانتا ہوں۔'' وہ اس کی آٹھوں میں ''درنہ اتی جلدی اور اتن پھرتی کے ساتھ کو کا پونہیں کر جھا تکتے ہوئے کہا کرتا۔'' اور جب تم بھی میرے کھرآتی ہو تو مجھے احساس ہونے لگتاہے کہتم آرہی ہو۔''

نے اس کے کریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جہیم نے بھی کی سی تیزی کے ساتھ ابنی جیب ہے پہتول نکال کر اس کی نال اس کے پیٹ پررکھوی می۔

''اس پستول میں سائلنسر لگا ہوا ہے۔'' وہ کسی سانپ کی طرح بھنکارا۔'' آس یاس والوں کو بھی پتانہیں علے گا کہ تیرے پیٹ میں سوراخ کیے ہوا ہے۔ وونوں ہی کو اس ترومل کی تو قع نہیں تھی۔جس کے پیٹ ہے پہنول کی نال چپکی ہوئی تھی، اس کی آ تیصیں باہر نكل آئى تھيں اور دوسرائھڻي پھڻي آڻھوں سے جبيم کوديڪھے جار ہا

" بس تم دونوں میرے ساتھ ساتھ کلی سے باہر کی طرف چلو۔'' قہیم نے کہا۔'' ہوشیاری دکھائی تو دونوں کواس کلی میں ڈھیر کر جاؤں گا اور پھرمیرا کوئی بھی چھی ہیں بگاڑ

مے تیوراوراس کےاعتا دینے ان دونوں کو پیہ تجھا دیا تھا کہ وہ کوئی انا ری سیس ہے۔ وہ دونوں خاموتی سے اس کے ساتھ ساتھ کلی سے باہر کی طرف چلنے لگے اور اچا تک کسی کی آواز نے جہیم کوچونکا دیا۔ ''ارے قہیم استاد ہتم یہاں؟''

. فہیم کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی چونک کئے تھے۔ سامنے ہے ایک آ دمی بہت گرجوش انداز میں ان کی طرف

نہیم نے اس کو پیچان لیا تھا۔ وہ شیرا تھا۔ نام اس کا شايد کچھاور ہولیکن وہ خود کوشیر اکہلوا ناپسند کرتا تھا۔ تہم درجنوں باراس سے کام لے چکا تھا۔ فہیم نے

اس سے کام لینے سے پہلے ایک دو باراس کی بدمعاشی بھی حجاز دی هی اوراب وه قهیم کابهت احتر ام کرتا تھا۔

شیرا آن کے پاس آھیا۔''استاد! تم اس کی میں کیا كرر بهو، جھے توبتایا ہوتا۔"

''شیرا میں اس کی میں سی کام سے آیا تھا کہ ان دِ ونو ں جوانوں نے مجھے کھیرلیا۔مجبورا یہ تھیار دکھا کران کو عی سے باہر لےجار ہاہوں۔''

شیرا نے ان دونوں کو ایک ایک تھپٹر رسید کر دیا۔ '' بدبختو، ابعم لوگوں كومعلوم بى نبيس كەتم نے كس پر ہاتھ وُ الناجِا بِالْحَالِ

جاسوسرڈائجسٹ ﴿231 ۗ اکتوبر 2015ء

''ارے مبیں ہاجی ،ایبالگا جیسے شیرااس آ دمی ہے د بتا ہو۔ اس نے سلمان اور عیم کو تھیٹر مارے اور اس آ دمی کو بہت عزت کے ساتھ اپنے اڈنے کی طرف لے

"او خدا، کیا ہور ہا ہے بیرسب۔ میں تو پچھ بھی تہیں

"ای لیے میں آپ کو خبر دار کرنے آیا ہوں۔" " تمهارا بہت بہت شکر بی تھیر، اچھا ہواتم نے مجھے بتا د يا ـ ميس اپناخيال رڪون کي -''

تصیر کے جانے کے بعدوہ بہت دیر تک دروازے پر کھڑی رہی۔ وہ جائتی تھی کہ بیرسب کیا ہور ہا ہے۔ کیوں ہور ہاہے۔ بیسباس کی خوب صورتی کی دجہ سے ہور ہا ہو گا۔اس کی طرف الخصنے والی نگاہیں اور طرح کی ہوئی تھیں یا تو بہت مبریان اور پیار بھری یا بھر ہوس زوہ۔

مهربان اور پیار بھری نگاہوں کی گنتی بہت کم تھی جبکہ موں زوہ نگاہیں بے شارمیں۔

ثیرانے تہم کواس لڑی کے بارے میں سب چھ بتا

اس لؤ کی کا نام ریشمال تھا۔ وہ اپنے فالح زوہ ایا ج کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک باپ کے سوااس کا اور کوئی تبيس تفايالسي كوديك البيس كيا تفا-

وہ خود کسی وفتر میں کام کرتی تھی اور محلے کے بہت سے نوجوان اس کوحاصل کرنے اور اس پر قابو یانے کے چکر میں رہتے تھے کیکن وہ کسی پرتو جہیں دیں تھی۔

فہیم کے لیے اتنی معلومات بہت تھیں۔ اس کا مطلب بیتھا کہاس کوی برآسائی ہے ہاتھ ڈالا جاسکتا تھا کیونکہاس كآ م يحي كوئى تبيس تفا- اكر موتا بهى تواس سے كيا فرق

سکندر نے جب بیہ ساری تقصیل سی تو چہک اٹھا۔ '' فہیم! ای کیے تو میں تیری قدر کرتا ہوں۔ تو بہت کام کا آدمی ہے۔ بندے کوتبرتک سے کھود کر لے آتا ہے۔ ''بس باس ، بیمبر بانی ہے آپ کی۔'' ''آ سے تنہیں معلوم ہے نا کیا کرنا ہے؟'' سکندر نے

''لیں باس اس کوا ٹھالیتا ہے۔''نہیم نے کہا۔ ''منیس ،اس کوا ٹھا نانہیں ہے۔'' سکندرمسکرا کر بولا۔ "اس لا کی کے لیے میں نے مجھاورسوج رکھا ہے۔"

'' و وکس طرح ،کیا جناب کوئی نجوی وغیرہ ہیں۔' · · خير نجوي وغيره توجيس هو اليكن • • • بہت پہلے سے تیرے قدموں کی آہٹ جان کیتے ہیں محجمے آے زندگی ہم دور سے پیچان کیتے ہیں اس وقت ریشمال کے چبرے پر خوشی کا جو تاثر د کھائی دیتا، وہ اس کے مزید حقین ہونے پر مہر صدافت لگا

كإمران فلمي انداز ميں اپنے دل پر ہاتھ ركھ كرمھى كمبى

کیلن بیسب خواب و خیال ہو چکا تھا۔ سارے حسین مناظر دھوال بن كر نگاہول اور زندكى سے اوجل ہو كيك تھے۔اس نے جلدی جلدی ہانڈی میں پیج بلانا شروع کر

دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔اس نے ہانڈی کی طرف دیکھا۔سالن تیار ہو چکا تھا۔ اس نے ہانڈی اتار کرایک طرف رکھوی۔

وروازے پر محلے کا ایک لڑکا کھٹرا تھا۔تصیرنا م تھااس كا وه ايك سيدها ساده لركا تها- ريشمال كوباجي باجي كبا كرتا\_بهت احرّ ام كرتا تفااس كا-

" النصير، كهوكيابات ٢٠٠٠ ريشمال نے يوجها۔ '' باجی! آپ ذرا ہوشیار ہوجا تیں۔''تصیرنے إدھر أدهرد يلحة موت كها-

ہوشار ہو جاؤں؟ وہ کول؟ کس سے ہوشار ہو

"باجی، کوئی آ دمی آپ کا پیچیا کرتا ہوااس کلی میں آیا تھا۔''نصیرنے بتایا۔''میں اس کود کیمدر ہاتھا۔اس نے دوبار آپ کے تھر کا چکر لگا یا اور تیسری بارسلمان اور عیم نے اس

کون سلمان اور حکیم، وہ جو غنڈے ہیں؟'' ریشمال نے یو چھا۔

'' ہاں باجی ، وہیں دونوں۔'' تصیر نے بتایا۔'' کیکن اس آ دمی نے ذرای ویر میں ان دونوں پر قابو پالیا۔اس نے سلمان کے پیٹ پر پستول رکھ دیا تھا۔'

"اوه خدا-" ريشمال بيسب سن س كرياكل موكى جاری تھی۔" پھر کیا ہوا؟"

'' پھرشیرا آھیا۔شیرا کوتو جانتی ہیں تا؟'' '' ہاں، وہ تو بہت بڑا بدمعاش ہے۔اس نے تو اس 🛚 آدى كوچر جازد يا موگا۔"

جاسوسردانجست ح232 اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

See floor

بزاكام

''جی فرمائیں۔'' ''دیکھو، تین چار دنوں پہلے کی بات ہے۔تم بازار ہے آرہی تھیں کہ میرے باس سکندر نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ تم سے اتنا متاثر ہوا اورتم اسے اتی پیندآ کیں کہ اس نے مجھے بھیجا کہ میں تمہارا گھرد کھے لوں۔''

ریشمال کا منه بن عمیا۔ '' تو اس دن تم میرا پیچها کررہے تھےاور محلے کے دولژگوں نے تنہیں گھیرلیا تھا۔'' ''ہاں، وہ میں ہی تھا۔'' فہیم مسکرا دیا۔''لیکن وہ ان سرنید سے نہ میں میں میں ہیں۔''

لڑ کے نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔'' '' مجھے پچھ نہیں سننا۔'' ریشماں نے دروازہ بند کرنا ''

چاہالیان جہم نے اپنا پیرا ژادیا۔ ''میری بات س لو، فائدے میں رہوگا۔'' جہم نے کہا۔'' مجھے میرے باس سکندر نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ بہت دولت مند ہے۔ بہت بااثر بہت طاقتور اور بہت خاس کا

"کیاوہ اتناطاقتورہے کہ ایک مظلوم اور شریف لڑکی کی بددعاؤں کا مقابلہ کر سکے۔"ریشماں نے کہا۔ ایک لمح کے لیے نہیم کانپ کررہ کیا۔اس لڑکی نے سیکسی بات کردی تھی۔"لڑکی! میری پوری بات من لوکہ میں کیوں آیا ہوں تنہارے پاس۔"

'' چلوبتاؤ، کیوں آئے ہو؟'' '' میں تمہارے لیے سکندر کارشتہ لے کر آیا ہوں۔'' نہیم نے بتادیا۔'' وہتم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔'' '' ایسے لوگ شادی وادی کے چکر میں تہیں پڑتے۔''

ریشمال نے کہا۔ ''تم میری طرف سے جاکراہے ہے پیغام دے دو کہ وہ چاہے جو بھی ہو، میں اس سے شادی نہیں کر سکتہ ''

''او کے۔'' فہیم نے ایک گہری سانس لی۔'' وہ چونکہ میرا باس ہے۔اس نے مجھے ایک ڈیوٹی دی تھی ، وہ میں نے پوری کر دی اور اب میں اپنی طرف سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔''

"اب کیا کہناہے؟"

"وہ بات ہے کہ تم جتی جلدی ہو، یہ مکان چھوڑ دو۔
تہارا یہاں رہنا بہت خطرناک ہے۔" فہیم نے کہا۔" یہ
میں تمہاری ہدردی میں کہدرہا ہوں۔ ورنہ تمہیں کی بھی
وقت نقصان ہوسکتا ہے اور کوشش یہ کرو کہ محلے کے کی بھی
آ دمی کو بینہ معلوم ہو کہ تم لوگ کہاں گئے ہو۔ ورنہ سکندر کے
آ دمی محلے والوں سے انگلوالیں ہے۔"

**-233**◄ اكتوبر 2015ء

''وہ کیایاس؟'' فہیم نے جیران ہوکر پوچھا۔ ''میں نے اس کڑکی سے شادی کا ارادہ کرلیا ہے۔'' مررنے بتایا۔

''کیا؟''فہیم کی جیرت اور بڑھ گئی۔ ''ہاں، وہ لڑکی مجھے بیوی بنانے کے لیے پیند آئی ہے۔'' سکندرنے کہا۔

، فہیم کے لیے بیہ بہت جرت کی بات تھی۔ وہ پہلی اوک تھی جس کے لیے سکندر نے شادی کی بات کی ہوگی۔ ورنہ وہ تولڑ کیوں کوبس اٹھوالیا کرتا تھا۔

''اورسنو..''تکندرنے اس کی طرف دیکھا۔''میرا رشتہ تم لے کر جاؤ گے۔'' دمیں۔''

'' ظاہر ہے اور کون لے کر جائے گا۔'' سکندر نے کہا۔'' مکندر نے کہا۔' 'تم ان کومیر ہے بارے میں بتادینا اور ان سے پیمی کہد دینا کہ میں اس بوڑھے کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ اسے علاج کے لیے باہر بھی بھیجا جا سکتا ہے۔''

''او کے باس۔''جہم نے سرجھکا دیا۔'' میں اس سے بات کرلوں گا،اس کھر میں اس لڑک کے سوااور ہے کون۔''
''اور بیا کام جلد ہوجانا چاہیے۔'' سکندر نے تکم دیا۔ ''اگلے ہی ہفتے ہیں دس دنوں کے بعد پورپ سیر کے لیے جار ہا ہوں اور وہ بھی میر ہے ساتھ ہوگی ''مجھ گئے۔''
جار ہا ہوں اور وہ بھی میر ہے ساتھ ہوگی ''مجھ گئے۔''

\*\*

فہیم نے سکندر کا پیغام ریشماں کو پہنچادیا تھا۔ وہ دوسری ہی شام ریشماں کے دروازے پر پہنچ کیا تھا۔اس نے شیرا کو بتادیا تھا کہ وہ کس کام سے ریشماں کے پاس جارہاہے۔

ریشماں اپنے دروازے پر ایک اجنی کو دیکھ کر حیران رہ می تھی۔

'' تمہارا نام ریشماں ہے نا۔'' اس نے ریشمال کو محورتے ہوئے یوچھا۔

''جی ہاں ہیکن آپ کون ہیں؟'' ''میرانا منہم ہے۔''اس نے بتایا۔''اور جھےتم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔کیا میں تمہا<u>دے کھرمیں</u> بیٹھ سکتا مہت میں دری بات کرنی ہے۔کیا میں تمہا<u>دے کھرمیں</u> بیٹھ سکتا

ہوں؟ ''بنیں،میرے تھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو اندرنہیں بٹھاسکتی۔''

اندرنبیں بٹھائٹی۔'' ''چلوکوئی ہات نہیں۔ یہیں بات کر لیتے ہیں۔''

جاسوسكذائجست

READING

''اوہ، یہ تو واقعی افسوس کی بات ہے۔'' سکندر نے ہدردی کا اظہار کیا۔'' خیر میں دیکھوں گا کہ اس کے ممر والوں کے لیے کیا کرسکتا ہوں۔'' یہ بہدید

"رحت کو کھانا دے ویا۔" سرکارنے اپنے شاگردِ خاص ہے دریافت کیا۔

عا سے وریات ہے۔ "جی حضرت، اس نے کھانا کھا لیا ہے۔" شاکردِ خاص شکورنے جواب دیا۔

''جزاک اللہ''سرکارنے دھیرے سے کہا۔''اس کی دکھیے بھال کرتے رہتا۔ وہ پناہ کی حلاش میں ہمارے پاس آئی ہے اور ہمارا فرض بنا ہے کہ ہم اس کی حفاظت مرس۔''

" دجی سرکار۔ " فکور نے گردن جمکالی۔" کاش جمیں بیمعلوم ہوسکتا کہوہ کون ہے، کس محرانے سے اس کا تعلق ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، جمیں تو اس کا نام بھی نہیں مماری ،

"السی السی السی کے اس کی السی کا کی ہے یا کسی صد ہے نے اس کی زبان بند کردی ہے۔ "سر کار نے کہا۔" اس لیے میں نے اس کی زبان بند کردی ہے۔ "سر کار نے کہا۔" اس کا نام رحمت رکھا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کا نام بجو بھی ہو، ہے تو لڑکی۔ اور لڑکیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر حال میں ان کا خیال رکھیں۔ ان کودکھی نہ ہونے دیں۔"

"جی معرت " محکور نے تائیدی " جب میں اسے دیکت ہوں تو مجھے اپنی مرحوم بیٹی یاد آ جاتی ہے اگر وہ زندہ ہوتی تواس کی عمر کی ہوتی ۔ "محکور کی آ واز بھر اگئی ۔

سرکار نے کی دینے والے انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ''نہیں شکور، اداس نہیں ہوتے اور خدا کی مسلحت ادر مرضی کے آھے کچھ ہو لتے بھی نہیں ہیں۔''

سرکار اللہ کے نیک بندے تھے۔جعلی پیروں اور باباؤں سے بالکل مختلف۔ان کی اپنی دنیاتھی۔اپنے شب و روز تھے۔اپنی زندگی تھی۔

ان کا آسانہ ہائی وے پرتھا... بیز مین انہوں نے ہا قاعدہ خریدی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم تھا، و دور دراز سے ان کے پاس آیا کرتے ہے۔ معلوم تھا، و دور دراز سے ان کے یہاں درس بھی ہوا کرتا۔ مہینے کے دو دن ان کے یہاں درس بھی ہوا کرتا۔ سرکار ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔مطالعہ بہت اچھا تھا۔ اس کے یہاں کی باتوں میں ادب کی چاشتی بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے یہاں نذرانے وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ان کے یہاں نذرانے وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا۔

اب ریشمال کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ وہ
اب تک بہت اطمینان اور ہمت کے ساتھ فہیم کی با تمیں تن
رئی تھی لیکن اب اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ انجانے
سے خوف کی ایک لہراس کی رگوں میں سرائیت کرتی جارہی
تھی۔

ں۔ اس نے خود کو گرنے ہے بچانے کے لیے دروازے کومضبوطی سے تھام لیا تھا۔

444

دو پولیس والے سکندر کے سامنے مؤد باندانداز میں استھے۔

سکندر کا موڈ اس وقت بہت خراب ہور ہاتھا۔''سمجھ میں نہیں آر ہا کہتم لوگ میرے پاس کیوں چلے آئے ہو؟'' ''سر، ہم آپ کے پاس صرف خانہ گری کے لیے آئے ہیں۔''ایک نے کہا۔ وہ عہدے کے لحاظ سے انسکٹر تھا۔

" جہیں معلوم ہے اس لڑکی کی موت کا سن کرخود مجھے کھی افسوس ہوا ہے۔ " سکندر اپنی آواز کو مچرافسوس بناتے ہوئے بولا۔" وہ میر سے دفتر میں ایک عام سے عہدے پر کام کرتی تھی لیکن اس کی محنت اور صلاحیت دیکھ کر میں نے اس کوتر تی دے دی تھی۔"

''یں سر، پیر ہے ہمیں معلوم ہے۔'' دوسر ہے نے کہا۔''اصل میں وہ از کی گئی بار آپ کی گاڑی میں دیکھی گئی ہےای لیے . . .''

'' توبیکون کی بات ہوگئی۔ وہ غریب اورشریف کڑی ۔ تھی۔ میرے اسٹاف میں تھی۔ اس لیے اگر وہ میری کسی گاڑی میں اپنے تھر چلی گئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔'' ''سر! ہم آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ شاید آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتاشکیں ، ہوسکتا ہے اس نے بھی آپ سے ذکر کیا ہو کہ اس کے کچھ وقمن ہیں یا اسے کی طرف سے خطرہ ہے۔''

" فرنبیں ، اس نے مجھ سے ایس کوئی بات نبیں کی اور و سے بھی میں اپنے اسٹاف کے درمیان ایک فاصلہ رکھتا ہوں۔ " سکندر نے کہا۔ " کچھ اور پوچھتا ہے آپ لوگوں کو؟"

''نوسر۔''وہ دونوں کھڑے ہو مھتے۔ ''سر!'' انسکٹر نے سکندر کی طرف دیکھا۔''پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے بتا جلا ہے کہ مرنے والی پریکٹٹ بھی '''

ماسوسردانجست -234 اكتوبر 2015ء



بزاكام

'' فرش پربستر بھی بچھا ہواہے۔'' " الميك بي جب تك ال لاك ك مركايا تہیں چلتا، یہ یہیں رہے گی۔''

اس طرح وہ لڑکی بھی اب ان کے ساتھ ہی زینے لگی ھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہورہی تھی۔ اس نے جب شکور کو کھا تا بناتے ہوئے دیکھا تو اس کو ہٹا کر خود کھٹری ہوگئی۔اس دن کے کھانے کا ذا نقبہ بی مختلف تھا۔ ''سرکار، بیکھانا ای لڑکی نے بتایا ہے۔'' شکور نے بتایا۔" بے چاری بہت نیک اور اچھی معلوم ہوتی ہے۔ یا تجوں وقت کی نمازی بھی ہے۔''

'' ہمیں تواس کا نام بھی جبیں معلوم ۔''سر کارنے کہا۔ "سركار! بمخود اى اس كاكونى نام ركادية بي-اب تووہ ہمارے ساتھ ہی رہے لگی ہے۔'

"چلواس كانام رحمت ركه دية بين-"سركارنے کہا۔" کیونکہ وہ مارے یاس رحت بن کرآئی ہے۔" رحت کے لیے وہ دن بہت خوشی کا ہوتا جب سرکار کا درس سننے کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے۔وہ خود ہی

ان کے لیے جائے وغیرہ کا بندوبست کردی تھی۔اس کی آ مد نے شکور کے یو جھ کو بہت حد تک کم کر دیا تھا۔

سرکار نے اس کے جالات جانے کے لیے کئی بار استخاره بمى كيا تفاليكن كوئي والسح اشاره بيس مل سكاتها \_ سركارات التي بيني كى طرح مجھنے لكے تھے۔اس كا انتهائی خیال رکھتے۔ جتنا خیال کوئی باپ اپنی بیٹی کا رکھتا ہو

رحمت بھی سر کاراور شکور کے ساتھ بہت مانوس ہو گئی تھی۔سرکار جب بھی اشارے ہے اے پیربتاتے کہاس کا یہاں رہنا تھیک جبیں ہے۔ چلومہیں تمہارے تھر پہنچا دیا جائے تو وہ اس وقت سخت خوف زوہ ہوجانی۔ا نکار میں زور زورے کردن ہلانے لئی۔ سر کار پھر ہس پڑتے۔''اچھاا چھا میری اماں ،تم کہیں جیس جاؤ کی۔ یہیں جارے ساتھ رہو

اس وقت رحمت خوش ہو جاتی۔ سرکار نے اس کے لیے شکور کوشہر جھیج کر اس کی ضرورت کی بہت سی چیزیں منگوا

فہیم ،سکندر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سکندر اس دن بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آج اس کے اکاؤنٹ میں بہت سے پیمے آگئے تھے۔ ایک بہت

ان کے سارے اخراجات ان کی کتابوں کی فروخت اور ان کی رائلٹی سے چلا کرتے۔

سركار كے ساتھ ان كاشا گروخاص شكور رہاكرتا تھا۔ وہ تنبا انسان تھا۔ اس نے جب سرکارکودیکھا تو پھران ہی کا

سرکار نے اپ آسانے کے ساتھ ایک جھوئی ی مسجد بھی بنا رکھی تھی۔ یہ ایک پلی مسجد تھی۔شکور کی اذا نیں جب ای مجدے باہر جاتیں تو پھھ فاصلے پر جوایک چھوٹی ی بست تھی ایس کے کچھ لوگ بھی نماز کے لیے آجاتے۔اس کے علاوہ بھی بھی اس طرف سے گزرتی ہوئی مسافر بسوں کے مسافر بھی اتر کر نماز میں شریک ہوجاتے ہے۔ اس طرح دہ جگہ عارضی طور پرآیا د ہوجاتی تھی۔

سر کارنے ایک سیج جب اس لڑکی کودیکھا تو جران رہ مے ۔ وہ ایک قبول صورت الرکی تھی۔ بیس یا بائیس برس کی۔ اس کے نفوش میر بتا رہے تھے کہ اس کا تعلق کسی اجھے محمرانے ہے ہے۔اس کالیاس بھی بہت معقول تھا۔وہ اس علاقے کی جیس معلوم ہوتی تھی۔

وہ بہت محکی ہوئی ،خوف زوہ اور نڈ ھال دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی اطلاع شکور ہی نے دی تھی۔ وہ مسجد کی بیرونی دیوارے فیک لگائے بیٹی تھی۔

'' بیٹی کون ہوتم؟ کہاں ہے آئی ہو؟''سرکارنے اس کے یاس جاکر پوچھا۔

اس لاکی نے آن آن کرتے ہوئے اپنی گردن بلا

" حضرت بدبے چاری کونگی معلوم ہوتی ہے۔" شکور نے بتایا۔اس وقت وہ پاس ہی کھٹرا تھا۔ " ہاں۔''سرکارنے افسوس کا اظہار کیا۔'' کسی اچھے

تھرانے کی معلوم ہوئی ہے۔ نہ جانے اس پر کیا بیتی ہوگی کہ

''بیٹا!'' سرکار نے پھر اس لڑ کی کومخاطب کیا۔ پھر اشارے سے پوچھا۔'' کھھاؤگ؟''

الوكى نے جلدى سے الى كرون بلا دى۔ اس كا

شکورنے کہا۔ ''یہاں نہیں، پہلے اس کے لیے برابر والا کمرا ٹھیک

و مراصاف ستمرا بسركار " شكور في بتايا-

جاسوسرڈانجسٹ ط235◄ اکتوبر 2015ء



ہماگ نگل تھیں لیکن اُس وقت جب وہ لڑکیاں اس کے ہاتھوں یا مال ہو چکی ہو تیں۔لیکن بہاڑ کی تو بہت پہلے ہماگ نگلی تھی۔سکندرتواس کو شیک سے دیکے بھی بہا یا تھا۔
اس نے ای وقت یہ فیصلہ کرلیا کہ اب اگروہ لڑکی اس کے ہاتھ آئی تو وہ اس سے شادی وادی کی بات نہیں کرے گا بلکہ ایس سزادے گا کہ وہ زندگی ہمریا در کھے گی۔
گا بلکہ ایس سزادے گا کہ وہ زندگی ہمریا در کھے گی۔

ریشمال کا باپ اب بستر پر ہی رہتا تھا۔ اس کا ایک پیر اور ایک ہاتھ فالج زدہ ہو گیا تھا۔ ریشمال ہی اسے سہارا دے کر ہاتھ روم تک لے جاتی تھی۔ کم از کم اتناضرور تھا کہ وہ اپنی ضرور یات خود ہی ادا کرسکتا تھا۔اس کے باوجودوہ کسی قابل بیس رہا تھا۔

و مکی زمانے میں ایک اچھا کھلاڑی رہ چکا تھا۔ ہاک کا کھلاڑی۔اب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ایک ایساو جود جو کوشت کے لوٹھٹرے کی طرح بستر پر پڑار ہتا۔

تعمر میں اور کوئی نہیں تھا۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب صرف باپ رہ کیا تھا۔ وہ بھی معذور۔ دنیا بھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے۔ اچھے زمانے میں ریشماں نے تعلیم حاصل کرلی تھی۔ وہی تعلیم اب اس کے کام آرہی تھی۔ وہ ایک طرح سے برقسمت تھی اور خوش قسمت بھی۔

خوش قسمت اس لیے کہ خدانے اس کو بنانے میں جی بھر کے نواز اٹھااور بدقست اس لیے کہ اس کا بھی حسن اس کے لیے دیال بن ممیا تھا۔

وہ اپنے آپ کوسنجا لے ہوئے سات دریاؤں ہیں اکیلی ناؤ کی طرح ڈکمگاتی پھرتی تھی۔ جہاں بھی جاتی اس کو اس کی نظیم اور صلاحیت کی بنیاد پرنہیں دیکھا جاتا۔اس کے حسن اور دکھتی کود کچھ کرا سے ملازمت دے دی جاتی تھی۔ وہ جانی تھی کہ الی نگابیں کیا مفہوم رکھتی ہیں۔وہ کچھ دنوں کے بعداس دفتر سے بھاگ نگتی۔خدا خدا کر کے اسے دنوں کے بعداس دفتر سے بھاگ نگتی۔خدا خدا کر کے اسے اب جو جاب ملی تھی ، وہ بہت مناسب تھی۔ یہاں کے لوگ اب جو جاب ملی تھی ، وہ بہت مناسب تھی۔ یہاں کے لوگ تھے۔ تیخواہ بھی معقول کھتے دائے گام سے کام رکھنے والے تھے۔ تیخواہ بھی معقول کھی۔

اس نے برانا مکان چھوڑ دیا تھا اور اب دوسرے محلے میں رہنے لگی تھی۔ زندگی کسی حد تک اپنے ڈھرے پر آچکی تھی کہ سکندر کا معاملہ سامنے آسمیا۔ بیزرانی بھی اس کے حسن ہی نے پیدا کی تھی۔

مجرخدانے اس کی مدد کی۔سکندر کے آدمی فہیم کواس

سٹ -236 اکتوبر 2015ء

بڑی کھیپ اس نے باہر بھجوائی تھی۔ ''فہیم! سات دن گزر کچے ہیں۔'' سکندر نے کہا۔ ''ابتم دوبارہ اس لڑکی کے کھر جاد اور جواب لے کرآؤ۔'' ''میں کمیا تھا باش۔''فہیم نے بتایا۔ ''اچھا، تو پھر کمیا ہوا؟''

"وه لوگ وه مكان اور وه مخله چپوژ كركهيں جا يكے "

"کیا بکواس ہے؟" سکندر غصے سے دہاڑنے لگا۔ "کہاں چلے سکتے؟"

'' فہیم نے کہا۔'' میں نے بورے محلے سے پوچھ کرد کھے لیا۔ شیر ااور اس کے آ دی مجمی چھنیں جانتے۔''

" کیے نہیں جانتے نمک حرام، کہیں ہے بھی ہو ڈھونڈواس کو۔" سکندر کری سے اٹھ کر زخی شیر کی طرح کرے میں شکنے لگا۔" وہ کسی دفتر میں بھی کام کرتی تھی تا؟" " دفتر سے نوکری جھوڑ دی ہے اور دفتر والوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔"

" کون ہے اس کا ہدرد۔جواس کونکال کرلے گیا؟" سکندرا ہے آپ سے سوال کررہا تھا۔" کون ہوسکتا ہے۔تم بھی نکمے اور نا کارہ نکلے ہو۔ یا در کھوا کردودنوں تک اس کا پتا نہیں چلاتو میں ... نہ جانے کیا کرجاؤں۔"

''باس جانے دیں اس کو، وہ ایک عام ک لڑکی ہے۔''
اس عام ک لڑکی تھی۔'' سکندر مسکرادیا۔''لیکن مجھ
سے بھاگ کراب وہ بہت خاص ہوگئی ہے۔ اس نے بتادیا
کہ الی بھی کوئی ہے جو مجھے تھکرا کر جاسکتی ہے۔ اب وہ
میری ضد ہوکررہ گئی ہے، سمجھے۔ بیمیری انا کا سوال ہے۔
جاؤڑھونڈ واس کو۔اوراب جب وہ ل جائے تو شادی وادی
کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کو اپنے پاس
د کھنا چاہتا ہوں بس، سمجھ کئے میری بات؟''

''نیں ہاس اچھی طرح سمجھ کیا ہوں۔'' '' تو جاؤ اب دفع ہو یہاں سے۔ میرا سارا موڈ خراب کرکے رکھ دیا ہے تم نے ،جاؤ۔''

فہیم کے جائے کے بعد بھی سکندر بہت ویر تک بھٹایا رہا تھا۔اس لڑکی نے اسے چیلنے ویا تھا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ اس نے سجیدہ ہوکر کسی لڑکی کے بارے میں سوچا تو وہ اس طرح کہیں غائب ہوگئ تھی۔حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ کئی لڑکیاں ای طرح اس کے چنگل سے

جاسوسرڈائجسٹ

بزاكام دی۔ " آپ نے کوئی جرمبیں کیا۔ کوئی زبردی والی بات نہیں کی۔آپ نے توسید مصطریقے سے اپنا پروپوزل میرے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس میں برا ماننے والی کوئی بات تہیں

"تو چر، كيافيمله بتهارا؟" "فہیم صاحب! کیا آپ دو چاردن سوچنے کے لیے دیں مے تا کہ میں اپنے آپ کوسمیٹ سکوں۔'' وہ دھیرے ہے بولی۔

ال، بال، كيول مبيل - من تمهاري ذهني كيفيت ہے امچی طرح واقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہتم اس وقت لتنی الجینوں میں ہو۔لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ اگر تمہارا جواب انکار میں بھی ہوا تو بھی تم میرے سلوک میں كونى فرق نبيل ياؤگى-"

الي اعدازه ب مجھے" ريشمال دهرے سے بولی۔" آپ نے میرے ساتھ جو بھلائی کی ہے،اس کا میں صلہ وے ہی جیس سکتی۔بس ایک دو دن تھمر جا عیں۔ میں اہے آپ کوسنجال لوں۔'

'' منرور۔'' قبیم نے کہا۔''اب یہ بتاؤ کسی چیز کی ضرورت تومیل ہے؟

وونبیں، سب کھے ہے گھر میں۔" ریشمال نے جواب دیا۔ "میں تو سزیال کیے بھی جیس جاتی۔ سزی والے کا بچہ خود میر کہنچادیتائے۔

"بال في الحال بيراحتياط ضروري بي-" فبيم نے كہا۔" اس كے بعد اللہ مالك ہے۔

فہم کے جانے کے بعدریشمال ایے اسر پر آکر لیٹ تئی۔اس کے سینے میں ایک طوفان سااڈ آیا تھا۔ بہت دنوں پہلے ایسی ہی بات کا مران نے بھی کی تھی۔

کامران نے اپنی دوالگیوں سے اس کے چرے کو او پر اٹھاتے ہوئے اس کی آتھوں میں جما تک کر ہو چھا۔ "كياتم مجھے شادى كروكى؟"

''وہ کیوں؟''ریشمال نے مسکراتے ہوئے یو چھا۔ "اس ليے كه مي تم سے محبت كرتا موں -" كامران

جناب! آپ کومعلوم ہونا چاہے کہ مجھے اس قسم کی بات کرنے والے سیکڑوں ہیں۔' "جانیا ہوں میں۔" کامران نے ایک گہری سانس لى \_'' چلوان سيكر د ل بين ايك مير انجى نام شامل كرلو ـ'

جاسوسرڈائجسٹ **ح237** اکتوبر 2015ء

ے اور اس کے حالات ہے ہمدر دی ہوگئی۔ای نے راتوں رات ریشمال اور اس کے باپ کو ایک دوسرے محلے میں شفٹ کروا دیا تھا۔اس کے کہنے پرریشمال نے اپنے دفتر ہے ایک مہینے کی چھٹی لے لی تھی۔ اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ فہیم ایک معقول انسان ہے۔اس کی نگاموں میں سائش ك ... جذبات تو موت بين، موس كيس

فہیم کا سہارا مل جانے کے بعدریشمال نے بہت تقویت محسوس کی تھی۔ جہم ہر رات اس کے پاس خیریت

معلوم كرنے آيا كرانا تھا۔

ایک دات اس نے دیشماں سے کہا۔'' ریشماں میں بين جانيا كهميري اس بات پرتمهارا كيار ديمل ہوگا اورتم كيا مجھو کی کیکن میں میہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کم بخت سکندر کا خطرہ ابھی بھی تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے۔ اس نے اپ آ دمیوں کو تمہاری تلاش میں بھیلاد یا ہے۔

" خدا غارت كرے اس كو - ميں نے كيا بكا ژا ہے

" تم نے کچھ جیس بگاڑا۔ کیکن سکندر جیسے لوگ ہوس کے گئے ہوتے ہیں جب تم اس کے ہاتھ تہیں آئی تو وہ غصے میں یا گل ہور ہا ہے۔ وہ کچے بھی کرسکتا ہے۔ اب اس سے بجنے كى صرف ايك تركيب ہے۔ حالانكد موسكتا ہے كہ يہ ترکیب بھی کارگرنہ ہو لیکن ایک امکان تو ہوسکتا ہے۔"

"م، ميرا مطلب ب كه بم دونوں نكاح كر ليتے ہیں۔"فہیم نے کہا۔

ریشمال نے چونک کرفہم کی طرف دیکھالیکن اس کے چہرے پر اے خلوص نظر آیا۔ ریشمال کے کیے بھلائی اور ہدردی کے جذبات تھے۔ وہ ریشمال کو خراب لوگوں سے بحانا چاہتا تھا۔جس طرح اب ہے بہت پہلے کامران نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ وہ قہم کی طرف دیمتی رہی۔ کامران اس کی نگاہوں کے سامنے اہے طاقتورتصور کے ساتھ اس طرح آگیا جیسے قہم کی جگہ كامران بيثما ہو۔

. کامران جوریشمال کا پیارتھا۔ریشمال کی پیندتھا۔ جواس کا کزن بھی تھا۔ ریشماں نے جس کے ساتھ مل کر خوب صورت زندگی کےخواب دیکھے تھے۔ "ریشماں! کیاتمہیں میری سے بات بری لگی ہے؟"

فبيم كي آوازنے اے چونكايا۔

حپيوژ نا پڙا۔

نئی جگہ آئی تو نئی پریٹانیاں اس کے ساتھ چلی آئیں۔ پریٹانیاں اس کے حسن نے پیدا کی تعیس ۔ لوگ آئیسیں پھاڑ پھاڑ کراس کی طرف دیکھتے۔ ہوس کے ماروں کی ہر طرف بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پھر جب وہ جاب کی تلاش میں نکلی تو اندازہ ہوا کہ زندگی بھی بھی گتنی تباہ کن اور کتنی دشوار ہوجاتی ہے۔

اس کی طرف نگاہوں کے تیراً ڑتے ہوئے آتے اور اس کے بدن میں پیوست ہو جاتے۔اے اپنے آپ کو سنچالےرکھنا بہت مشکل ہور ہاتھا۔

پہلے وہ ایک خوش اخلاق اور ہردم مسکرانے والی لڑکی تھی لیکن اب اس نے اپنے تیور سخت کر لیے تھے۔ کسی سے بات بھی کرتی تو بہت اکھٹرے ہوئے انداز میں۔ اپنے آپ کو بچانے کا شاید یہی طریقہ تھا۔

پھراہے پتا چلا کہ شہر کا ایک خطرناک انسان اس کے پیچھے پڑھ کیا ہے۔ اس نے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا۔ ریشماں خودکو بہت بے بس محسوس کررہی تھی۔ اس کی بجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کون اس کا ساتھ ویتے والا تھا۔کوئی نہیں۔

پھرفہیم اس کے سامنے آگیا۔ وہ ای خطرناک آ دمی کا کارندہ تھالیکن ریشمال کے سامنے آگریکھل چکا تھا۔اس نے ریشمال کو تحفظ دیا تھا۔اس کو پرانے محلے سے نکال کر نئے محلے میں لے آیا تھا۔ پھراس نے ریشمال سے شادی کی خواہش کا اظہار کردیا تھا۔

ریشماں نے اس کی ہاتوں میں اپنے لیے ہوس محسوس نہیں کی تھی ۔ا سے خلوص نظر آیا تھا۔کا مران کے بعدیہ دوسرا آ دی تھا جس نے بہت پیار اور بہت نری سے اس کی طرف ا پناہاتھ بڑھایا تھا۔

ریشمال کے پاس کوئی آپٹن نہیں تھا۔اے نہیم کی بات مان لینی چاہیے۔وہ ایک خلص مخص تھا۔ دوسروں سے بہت مختلف۔

کامران تواب دوسری دنیا سے لوٹ کر آنے والانہیں تھا۔ جو چلے جائمیں ، وہ واپس کہاں آتے ہیں ۔ صرف ان کی یا دیں ہی رہ جاتی ہیں ۔

پھراس نے فیصلہ کرلیا کہ وہ ہاں کہہ دے گی لیکن اس سے پہلے اے اپنے باپ کو بتا ناضروری تھا۔وہ معذور ہیں۔ لیکن دل میں دعا تمیں تو دے کتے ہتے۔ ایک اچھی زندگی کی دعا نمیں۔ریشماں کے مہتر ستقبل کی دعا نمیں۔ ''او کے میں اس پرغور کروں گی۔''
ان دونوں کے درمیان ای قسم کی پیار بھری یا تیں
ہوا کرتیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی پیار بھری یا تیں۔ دونوں نے
بچپن سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ کا مران عمر میں اس
سے سات آٹھ برس بڑا تھا لیکن ریشمال کے ساتھ ہی کھیلا
کرتا۔

اے ریشماں شروع ہی ہے پہندتھی۔وہ ایک ذہین لڑکا تھا، ہر وقت کتابوں کی باتنیں کیا کرتا۔ اپنے ابو ہے کتابوں کی فرمائش کرنے والا۔جب اس نے میٹرک کرلیا تو اس وقت بھی اس کے پاس اپنی ایک چھوٹی سی لائبر بری ہوا اس قت بھی۔

وہ اپٹی کوئی کتاب ضائع نہیں کرتا تھا۔ پہلی ہے لے کرمیٹرک تک کی کتابیں اس کے پاس محفوظ تھیں۔ وہ کہا کرتا۔''یا در کھوریشماں، کتابیں بھی پرانی نہیں ہوتیں۔ ب ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔''

''اچھا بقراط صاحب'' ریشماں اسے بقراط کہا کرتی تقی۔'' بھی کتابوں سے ہٹ کربھی با تیں کرلیا کرو۔ کوئی اورشوق ہے بھی یانہیں؟''

''کیوں نہیں۔ دو ہی توشوق ہیں۔ایک تو کتابوں کا اور دوسراتمہیں ویکھتے رہنے کا یم سے باتیں کرنے کا اورتم سے پیار کرنے کا۔''

اس وفت ریشمال کو ایبا لگتا جیسے وہ فضاؤں میں پرواز کررہی ہو۔ ملکے پھلکے بادل اس کے آگے چیچے ہوں اور کامران اس کے ساتھ ساتھ ہو۔

دونوں ایک دوسرے کے گزن تھے۔ ایک دوسرے کو اپنانے میں بھی کوئی رکا دے نہیں تھی۔ گھرجیسی بات تھی۔ دونوں کے لیے سب کچھ بہت روشن روشن اور واضح تھا کہ اچا تک بہت کچھ بہت روشن روشن اور واضح تھا کہ اچا تک بہت کچھ ہوگیا۔ سب سے پہلا حادثہ بیہوا کہ ریشماں کا باپ مفلوج ہو گیا۔ اس کی ماں کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ساری ذیتے داری ریشماں پرآگئی۔ حالات نے اس پر اکتفائیس کیا بلکہ کا مران پر بھی حالات نے اس پر اکتفائیس کیا بلکہ کا مران پر بھی

علامت توٹ پڑی۔وہ اپنے تھر والوں کے ساتھ ایک ایسے عادثے کاشکار ہواجس میں کوئی نہیں نیچ سکا تھا۔

ریشمال مس کل ماتم کرتی۔ اپنی مال کا۔ اپنے باپ کے مفلوج ہونے کا۔ کامران کے امی ابو سعنی اپنی پھوٹی یا پھو پاکا۔ یا پھر کامران کا۔

جس کا دکھسب سے گہرا تھا۔ بیروہ زخم تھا جو ہرودت تاز ہ بی رہتا تھا۔حالات ایسے ہو گئے کہ انہیں اپنا پرانا محلیہ

جاسوسرڈانجسٹ **ح238** اکتوبر 2015ء





وہ اپنے کمرے نے لک کر باہر کمرے میں آگئی۔ وہ کوئی آگلمیں بند تجے لیٹا ہوا تھا۔ ریشمال اس کے بستر کے پاس ہی خا جاکر کھڑی ہوگئی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کرلیا تھا۔ رہنے "ابو، مجھے آپ ہے ایک ضروری بات کرنی ہے۔" کہم اس نے کہنا شروع کیا۔" میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ہے۔

کے کتنے پریٹان رہتے ہوں گے۔کیا کیا سوچتے ہوں گے، میرے متعبل کی فکر آپ کو کتنی پریٹان کرتی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ بول نہیں سکتے۔اظہار نہیں کر سکتے میکن آپ کی آٹھیں بتاتی ہیں ابو۔''

باب شاید بہت خاموثی سے اس کی باتیں سے جارہا

کے ویر بعداس نے کہنا شروع کیا۔ ''ابو،اب توکوئی نہیں ہے جومیری طرف سے آپ سے الی باتیں کرے اس لیے میں خود ہی کہدری ہوں۔ ابو! وہ جونہیم ہیں نا، وہ اس لیے میں خود ہی کہدری ہوں۔ ابو! وہ جونہیم ہیں نا، وہ اس محمد آدی ہیں۔ آپ تو جانے ہیں کہانہوں نے کس طرح ہمارا ساتھ دیا ہے ۔۔۔ انہوں نے اپنے کے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ ابو! اب جو آپ کی مرضی ہو۔''

سناٹا۔ باپ کی طرف سے کوئی اظہار نہیں ہوا۔ ریشماں نے مڑکر دیکھا۔ باپ کے ہونٹوں کے کنارے سے کھیاں چیکی ہوئی تھیں اوروہ انہیں اُڑانے سے بھی قاصر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر پہلے وہ مرچکا تھا۔ بٹی کے لیے کسی شادی کا پیغام سے بغیر بی سرچکا تھا۔

اس وقت سرکار اور رحمت آیک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تتھے۔

سے بوسے سے بیسے تھے ہوچ کی گہری کئیریں ان کی پیشانی پر دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کی نگا ہیں رحمت پرجی تھیں جوسر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔

یں بور بھانے کا موں کا گا۔ ''رحت، یہ شک ہے کہتم بول نہیں سکتیں لیکن ہیہ اچھی بات ہے کہتم س سکتی ہواور اپنے رومِسل کا اظہار بھی کر سکتی ہو۔ کیوں، میں شیک کہدر ہا ہوں تا؟''

رحت نے اس بات بر ایک گردن ہلادی تھی۔
''میں نے جہیں بیٹی کہا ہے ای لیے ایک باپ کی نگاہ
سے جہیں دیکھر ہا ہوں۔' سرکار نے بات آ کے بڑھائی۔
''ویکھو، اس آستانے کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ
کھلے ہوئے ہیں۔مسئلہ یہ ہے کہتم ایک جوان لڑکی ہو۔ تم
سیاں وہوگی تو نہ جانے گئی با تیں سامنے آ کیں گی۔ ابھی تو

کوئی کی نیس کہتا لیکن بیضروری نہیں ہے کہ آئندہ مجی الیی ہی خاموثی رہے۔ میں نہیں جانتا کہتم کون ہو، کہاں کی رہے والی ہو، کہاں ہے آئی ہو لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہتم ایک شریف لوکی ہو تہاراتعلق کی اجھے کھرانے ہے

رحمت سرجھکائے ان کی ہاتیں بنی ہی ۔
''میرا خیال ہے کہتم میری بات سمجھ رہی ہوگ۔'
سرکار نے کہا۔'' میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سی لاک کی زندگی
اس طرح نہیں گزر سکتی جس طرح تمہاری گزررہی ہے ای
لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہوجائے۔'
رحمت نے اس بارچونک کرسرکاری طرف و کھا۔
''جو کچھ ہوگا 'وہ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ تم پر کی ہے

کاکوئی د باؤجیں ہوگا۔" سرکار نے پھر کہا۔" میں نے تمہارے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کرلیا ہے۔وہ میرائی تربیت یا فتہ ہے۔تم اس پر آنکھیں بند کر تے بھروسا کرسکتی ہو۔اب یہ بتاؤ، کیا تمہیں اس پرکوئی اعتراض ہے؟"

رحمت نے تفی میں کردن ہلادی۔
''جزاک اللہ۔'' سرکارخوش ہو گئے۔''وہ نوجوان آج شام کو یہاں آئے گا۔ تم اسے دیکھ لینا۔اس کے بعد میں پھر تمہاری مرضی معلوم کردں گا۔''

شام کے وقت وہ نوجوان سرکار کے آستانے پہنچ کیا۔ سرکار نے اس کا نام نعیم بتایا تھا۔وہ بہت مؤدب ہوکر سرکار کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔

تعیم کود کیمیتے ہی رحمت نے ہنگامہ برپاکر دیا تھا۔وہ
با قاعدہ شور کررہی تھی۔بلندآ واز میں اسے گالیاں دے رہی
تھی۔ برا بھلا کہدرہی تھی۔اس نے بولنا شروع کردیا تھا۔
سرکاراور شکور جیرت سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔
در کیا، کیا تم بول سکتی ہو؟'' سرکار نے جیرت سے

\* '' جی سرکار۔''رحمت نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ '' میں بول سکتی ہوں۔ میں گونگی نہیں ہوں۔'' '' تو پھر کیا تھا بیسب،اتنے دنوں تک تم نے چھپائے ''کوں رکھا؟'

''سرکار! میں خوف زدہ تھی۔ بے حدخوف زدہ۔ انسان پر سے میرا بھروساختم ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بیخض اتنا بڑا دھوکا دے گا۔'' اس نے نعیم کی طرف اشارہ کیا۔''میں نے تو اس پر بھروسا کیا تھا۔اس کو

جاسوسرڈائجسٹ √240 اکتوبر 2015ء

ا پناسمجھا تھا۔ پیار کیا تھا اس ہے۔اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا میں بتانہیں سکی۔''

"قعم! كياكيابي تم في ال كياته-"مركارف اسے مخاطب کیا۔'' میں جی تم پر بہت اعتاد کرتا ہوں۔ کیونکہ بہت دنوں تک میرے ساتھ رہے ہو۔ پھر پیسب کیاہے؟" ' مركار! مجھ سے بہت بڑى علطى ہوئى تھى۔' تعيم شرمندہ کیج میں بتانے لگا۔"سرکار! میں نے سکندرنام کے ایک آ دی کے دفتر میں ملازمت کی تھی۔ میں جانتا تھا کیہوہ ایک خبیث انسان ہے۔اس کے باوجودمیری عقل ماری کئی محی کہ میں فریدہ کو ملازمت کے لیے اس کے پاس لے

' فریده شایدتمهارا نام ہے؟''سرکارنے رحت ہے

پوچها-"جی سرکار، میں ہی برقسمت فریدہ ہوں۔" فریدہ

"بیں یہ اندازہ نہیں کرسکا تھا سرکار کہ وہ کم بخت فریدہ کی عزت کے چیچے پر جائے گا۔" تعیم آستہ آستہ يول رياتها-

''بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ۔'' فریدہ اب رونے لگی۔''ایس کا کوئی آدی میرا تھر دیکھ آیا تھا۔ اور میرے باپ کوئل کر کے مجھے اٹھا کر اس نے تکندر کے سامنے پہنچادیا۔ "اس نے پھررویا شروع کردیا۔ سارى كبانى مجهيش آئى كى-

''سرکار! وہ سکندرمیرے سامنے جیران ہوتا رہتا تھا كه ميرى لائى موئى لاكى في مرف ايك دن دفتر ميس كام كيا اور دوسرے دن سے غائب ہوگئی ، مجھے کیا معلوم تھا کہ فریدہ ای کے قبضے میں ہے۔ پھرجب مجھے سے بتا چلا کہ فریدو کے باب كا مردْر موكميا بمرتوميراشبداوربهي مضبوط موكمياليكن صرف شبه بی تف \_ ثبوت کوئی تهیں تھا۔''

'' پھرتم اس کے چنگل ہے فرار کیے ہوئیں؟''مرکار نے یو چھا

ایک میربان عورت نے فرار کروایا تھا سرکار۔ پھر اس کے آ دمیوں کو پتا چل کیا۔انہوں نے میرا پیچھا کیا اور میں نہ جانے کہاں کہاں بھاگتی رہی۔ مختریہ ہے سرکار کہ ایک دن میں آپ کے آسانے تک پہنے می اور میں نے یہی مناسب سمجها كه بين حريكي بن جاؤں۔اب بيس كى كوابنى بربادي كى كيا داستان سناتى -كون ي اليي الجهي بات تقي جو ک کو بتائی جاتی۔''

تھا کے فریدہ کو کہاں تلاش کروں۔وہ کہاں غائب ہوگئی ہے۔ پھرجس عورت نے فریدہ کوفرار ہونے میں مدد دی تھی ، اس نے بیادیا تھا کہ سکندر کے ہاتھوں فریدہ پرکیا گزری ہے۔ میں تلملا کررہ حمیا۔اس محض کےسامنے تو میں ایک کمز ور محص ہوں۔انقام کی آگتومیرے سینے میں ہے کیلن میں اس کا

بحصين بكا رسكتا تفا-" سرکار اور شکور ان دونوں کی داستانیں سن رہے تصے۔ بہت حد تک کہائی سائے آئمی تھی کیکن ابھی ہے ہیں پتا چلاتھا کہ تعیم ،فریدہ ہے شادی کرنے یہاں کیے چلا آیا تھا۔ " سرکار! آپ نے مجھے یا دکیا۔ آپ نے پیفر مایا کہ ایک بے سہار الوک ہے اور آپ بدچاہتے ہیں کہ سی معقول جگہاس کی شادی کردی جائے اور آپ نے مجھے اس کے لیے پیندفر مایا ہے۔شکور نے مجھے بتا دیا تھا کہوہ ایک بے ہارالا کی ہے۔اس نے جوحلیہ بتایا تھا، وہ فریدہ ہی کا تھا۔ لین اس نے بیابھی بتایا تھا کہوہ ایک کونگی لڑ کی ہے۔ میں تشکش میں مبتلا تھا پھر بھی میں آپ کے حکم پر چلا آیا اور خدا کاشکر ہے کہ بیفریدہ ہی ہے۔

'' میں تو یا **کل** ہو گیا تھا سر کار \_ میری سمجھ میں نہیں آ رہا

بزائنهم

مجلو۔" سرکار نے ایک گہری سائس لی۔" ہے بہت ا چھا ہوا کہم ووتوں ایک دوسرے سے ل کئے اور ابتمہارا كيااراده ي؟

''وہی جو پہلے تھا سرکار۔ میں تو ہر حال میں فریدہ کو ا پنانا چاہتا تھااور آج بھی میری نیبی خواہش ہے۔' • • شکور \_' سرکار نے شکور کی طرف دیکھا۔

"جيسرکار-" " تم كل بى ان دونول كے نكاح كا بندوبست كر دو۔"سرکارنے کہا۔

''لیکن سرکار، مجھے اس آ دی سے شادی نہیں کرنی۔'' فریدہ بول پڑی۔

''وہ کیوں؟''سب ہی جیران رہ گئے۔ "اس کیے کہ اس کی وجہ سے میں اس حال کو پیچی ہوں۔"فریدہ نے کہا۔" یہ مجھے اُس خبیث کے پاس کیوں لے گیا تھا۔جب پیجانتا تھا کہوہ کس کردار کیا انسان ہے تو پھراس کے پاس لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ میری عزت کی دھیاں اُڑا دی جانتیں۔میرے باب كومارديا جائے۔كياصرف اس ليے؟ نبيس سركار! اس ہے کہیں کہ بیہ چلا جائے۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ تباہ کردیا ہے اس نے۔ "فریدہ

-241 م 241 كتوبر 2015ء

READING **Contests** 

''کس کی بات کررہے ہیں صاحب؟'' ایک نے سہم کر پوچھا۔ وہ سکندراوراس کے آ دمیوں کود کیھ کر بری طرح نے چرروناشروع کردیا تھا۔ گفترایا ہواتھا۔ ''فہیم کی۔''سکندر غرایا۔''وہ اوراس کی بیوی۔'' انتہار کی با سكندركا ورائيوركل زمان سكندر كے سامنے كھڑا ہوا "باس! میں نے اس لڑی کو تلاش کرلیا ہے۔" کل "اچھا۔ آپ شاید پرانے کرائے وار کی بات ''کون می کڑی ؟'' سکندر نے بوچھا۔ "يراناكرائ وار؟" ''وہی،جس کوآپ نے شادی کا پیغام دیا تھااورجس " ہاں صاحب، جو یہاں رہتا تھا وہ تو پرسوں ہی نے اپنا تھر بدل لیا تھا۔'' مکان چھوڑ کر یہاں سے جاچکا ہے۔ ' دوسرے والے نے ''شاباش۔'' سکندرسنجل کر بیٹھ کیا۔''واہ، یہ بات ِ بِتَا یا۔'' آپ چاہیں تو کسی ہے بھی پوچھ لیں۔' مکل زمان ، کیا ہے ہیںسب؟'' ہوئی تا۔ کہاں ہےوہ؟" ''وہ ایک چھوٹے سے محلے میں رہے گلی ہے ہاس "میں تو خود حیران ہوں صاحب۔" کل زمان نے اوراس سے بڑھ کرایک بات اور بھی ہے۔'' کہا۔'' تین دن پہلے تک تو وہ لوگ ای مکان میں ہتھے۔'' " وتین د ان پہلے کی خبر تونے آج دی مجھے؟" "وہ اب جہم کی بیوی ہے۔ نہم نے اس سے شادی کر '' باس! میں بیہ جاہ رہا تھا کہ پہلے اسے طور پرخوب لى ب- "كل زمان فيتايا-الچھی طرح اطمیتان کرلوں۔ بیرد مکھ لوں کہ وہ دونوں واقعی " كيا؟" سكندر بعرك الها-" يهكيا بكواس كررب اس مكان ميں ره رہ ہے ہيں يا وه لڑكى كچھو يركے ليے اسے ہو۔ یہ کیے ہوسکتا ہے؟" کسی رہتے دار کے یاس آئی ہوئی ہے پھر جب اطمینان ہو " يى موا ب صاحب! آب كاس تمكرام ن سمیا اور پیجمی بتا چل عمیا که دونوں کی شادی ہوگئ ہے تو پھر میں نے آپ کو خروی ہے۔" آپ کاشکارآپ سے جین لیا ہے۔ "اب میں دیکھتا ہوں۔ وہ حرام زادہ کب تک مجھ سکندرنسی بھیڑ نے کی طرح غرانے لگا۔"میں زندہ سے بھا گتا ہے۔ چلووالیں چلو۔'' مہیں چھوڑوں گا۔وونوں کو ماردوں گا ،کل زمان۔ بية قا فله جس طرح حميا تقااى طرح واليس آعميا \_ " ليس باس-" "ابھی کچھ لوگوں کو ساتھ لو اور چلو اس کے گھر کی فہیم کی چھٹی حس نے کام دکھایا تھا۔ ورنہ وہ دونوں طرف۔ میں خود چل رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں اس کو الیی موت ماروں گا کہ اس کے فرشتے تک کانپ جا تھیں مارےجاتے۔ بازار سے لوٹے ہوئے اسے احساس ہو کمیا تھا کہ اس تين گاڙيوں پر بيرقا فلهاس مڪان تک پھنج عميا تھا۔ کا تعاقب کیا جارہا ہے۔اس نے تعاقب کرنے والے کو بھی بهچان لیا تھا۔ کل زمان ، سکندر کا خاص ڈرائیور۔ سب سے آھے سکندر اور کل زمان تھے۔اس کے بیجھال کے فنڈے بھرے ہوئے تھے۔سب کے سب اے احساس ہو گیا تھا کہوہ دونوںٹریس کر لیے گئے ہیں اور کسی بھی وفت ان پرمصیبت آسکتی ہے پھراس نے سلح ، بےرحم اور خونخو ارقشم کے لوگ۔ فیصله کرنے میں دیر تہیں لگائی تھی۔ ایک منزله معمولی سامکان تھا۔ " تو رو دروازه ، " كل زمان نے اسے آدميوں كو اس سے پہلے کواس کے آدمی اس کے علم کی تعمیل كرت ، درواز وخود بى كل كياردوآ دى بابر فكل تق ریشمال کو برقع پہنچا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا۔ سكندر نے البيں مخاطب كيا۔ "كہاں ہے وہ نمك '' ریشماں بیتمہاراحسٰ ہی ہےجس کی وجہ ہے ہمیں در بدر ا مونا پڑر ہاہے۔''

جاسوسےڈائجسٹ ح242◄ اکتوبر 2015ء

Regiton.

بڑاکانم كے ياس آكررك محفى فيم نے اس ميں بيشے ہوئے ووتين آ دمیوں کو پہچان لیا تھا۔وہ سکندر کے آ دمی تھے۔ اس كامطلب بينها كهاميس اندازه موكيا موكا كهبيه دونوں شاید شہرنے باہر جائمیں کے جہیم نے بڑی تیزی ہے ریشماں کا ہاتھ تھاما اور ڈھا ہے کے پیچھے چلا کیا۔اس طرف دورتک میدان تھا۔اورمبیدان میں جھاڑیاں تھیں۔چھوٹے " بھاگ ریشماں ' وہ لوگ بس تک پہنچ گئے ہیں۔ '' فہیم نے کہا۔''بس ڈھانے کی آڑیے کر بھائتی چلو۔ فی الحال بس کی تلاشی میں مصروف ہوں گے۔'' دونوں نے میدان میں دوڑ لگا دی۔ ریشمال ایک "آخر ده بس تک کیے پہنچ گئے؟" ریشماں نے " بس ایک بی بات مجھ میں آربی ہے۔" جہم نے

کول ی الری تھی۔ اس کے لیے اس مسم کی بھا ک دوڑ بہت مشکل ہور ہی تھی۔ ہانیتے ہوئے یو چھا۔

كبا- المم في حرك كي إلى ابناسا مان ركھوا يا تھا شايد س لوگ کھون لگاتے ہوئے اس تک چینے گئے ہوں گے۔ پھر وہاں سے ان کومعلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم شہر سے باہر جارہے

ليكن اب كيا ہوگا۔ ہم كہاں تك بھا مجتے پھريں

'جس خدانے اب تک ہمیں ان لوگوں سے بچائے رکھا ہے وہی آئندہ بھی حفا تلت کرے گا۔" وہ لوگ اس بس اڈے سے بہت دور نکل آئے

ہر طرف ساٹا تھا۔ پورے میدان میں میکر کے یودے تھے۔ راستہ سخت ناہموار تھا۔ بتھروں سے بھرا

وہ جس رائے پر جارہے تھے وہ ایک پگڈنڈی سی تھی۔ جو آھے جا کر ای بڑی سڑک سے جا کرمل جاتی تھی جس سوک پروہ بس کے ذریعے سفر کرر ہے تھے۔

بہت دیر چلنے کے بعد اچانک اس ویرانے میں ان کے علاوہ بھی کچھ اور مسافر اترے ہے۔ ان میں اذان کی آواز کونج ایشی۔ بیآواز کرچہ کچھ فاصلے ہے آرہی تھی کیکن بہت واضح تھی۔ "ریشماں شاید کوئی آبادی قریب ہے۔" فہم نے

'' تو کیوں نا میں خود اپنے چبرے پر تیز اب ڈ ال کر بدصورت بن جاوُل-''

" " " بیں ۔ ایسا سوچنا تھی تہیں ۔ تمہاری پیصورت تم نے خود مبیں بنائی۔ بیضدا نے بنائی ہوئی کسی بھی چیز کو ہمیں خراب کرنے کا کوئی حق تبیں ہے۔ چلو برفع بين كرنكل لو-"

فہیم نے تھر کا بھاری سامانِ اپنے ایک جاننے والے ئے پہال رکھوا دیا تھااورخودسوٹ کیس لے کرریشماں کے ساتھ نکل پڑا تھا۔

" کہاں، بیاس نے ابھی خود بھی نبیں سو چاتھا لیکن بیر بات طے تھی کہوہ اس شہر میں تولمبیں رہ سکتے تھے۔ یہاں ہر طرف سکندر کے آدمیوں کے جال تھلے ہوئے تھے۔ وہ کہیں بھی رہتے کہی نہ کسی کی نگاہوں میں تو آ ہی سکتے تھے۔ بہتر یبی تھا کہ دونوں کسی اور شہر کی طرف نکل جا تیں۔ حالانکساور کہیں ان کے لیے کوئی ٹھکا نامبیں تھالیکن ہیں بہتے کرویکھا جاتا۔

انہوں نے لا تک روٹ پر جانے والی بس پکڑی تھی۔ ريشمال بهت مهمي مهي حبيم المستسليان ويتار باتفا-د وقبیم! کیااب جاری قسمت میں صرف بھا گنا ہی رہ كياب؟"اس فيسك پر مين كي بعد يو جها-" بيس فدامارے ليكوئي راستضرورنكالے كا ہم نے کوئی گناہ جیں کیا۔"

" لیکن میری وجد ہے تم تو پریشان مور ہے ہونا۔" '' پاکل مت بنو، اب تم میری بیوی ہو۔ تمہارا مسئلہ اب ميرامئله ب-" بس ایک جگہ بندرہ بیں منٹ کے لیے رک مئی۔

یہاں ایک جھوٹا سا جائے کا ڈھایا تھا۔ عام طور پر بس والے يہاں روك ديا كرتے تھے۔ "میں تمہارے کیے جائے ہے کرآؤں۔" فہیم نے

''میں بھی چلوں گی، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی ہے۔''

دونوں بس سے اتر کر ڈھانے کی طرف چل دیے۔ . خواتین بھی تھیں۔

وود ما به کی طرف برجے ہی تھے کہ ایک جیب بس

جاسوسرڈانجسٹ ﴿243﴾ اکتوبر 2015ء

READING Madillo 1

" موسكتا ہے كمانبول نے ميں و كھے ليا مو، پہان ليا

'' فہیم ہی نے پہچانا ہوگا۔ کیونکہ وہ لاکی توتم لوگوں کو جانتی بھی سیس ہوگی۔

''نیں ہاس نہیم نے دیکھا ہوگا اوروہ موقع یا کرلز کی كولي كربھاڭ لكلا-'

''لیکن کہاں جا سکتا ہے۔تم لوگ میہ بتارہے ہو کہ جس جگہتم لوگوں نے بس کی تلاشی لیکھی وہاں دور تک ایک

میدان بی میدان ہے۔'' ''یس باس کیکن اس روڈ پر آئے چل کر کسی نے اپنا آستانہ بنا رکھا ہے۔ساتھ ہی ایک چھوٹی مسجد بھی ہے۔ دو تین کرے جی ہے ہوئے ہیں۔"

''اوہ۔'' سکندر کی آٹھیں چک اٹھیں۔'' کس کا ہے

ومعظم على نام بان كارسركار بكار بحات ہیں۔ساہے کہ بہت اللہ والے آ دمی ہیں۔' ' کہیں ایسا تو نہیں کہان وونوں نے ای اللہ والے

کے یہاں پناہ لے لی ہو۔'' ''ایبای لگتا ہے سرکار۔ کیونکہ اس ویرانے میں اور

کوئی جگہ تو ہے ہیں۔ '' تو جاؤ ُ ، ان دونو ل کوو ہیں تلاش کرواورمل جا تھیں تو کسی طرح بھی ہو، نکال کر لے آؤ اور جہاں تک اس اللہ والے کا سوال ہے، اس کویس و بکھلوں گا۔" "جيها آڀ کاهم سرکار-"

'' بلکہابیا کرو' اس محض کوچھٹرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اس سے چھمبیں پوچھنا۔بس ان دونوں کے بارے میں معلوم کر کے مجھے بتاد و پھر میں خود جاؤں گا ، سمجھے۔''

سخت بےقراری ھی۔ سرکار کی ذیتے داریاں بڑھتی جارہی تھیں۔ چیرت انگیزطور پران سبھوں کی کہانیوں کے ڈانڈے ایک ہی محض ے جا کرمل گئے تھے اور وہ تھا سکندر۔

اس کے ہاتھوں برباد ہوجانے والی پہلی اڑکی فریدہ تھی۔ جواس کے ظلم سے خوف زدہ ہوکر بھاگ تکلی تھی اور اب بیددونوں آگئے ہتھے۔ فہیم اور ریشماں۔ ان دونوں نے اب بیددونوں نے بھی جو کہانی سنائی ، اس کا مرکزی کردارو ہی مخص سکندر تھا۔ . سرکار کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پچھ لوگ فرعون کیوں بن جاتے ہیں۔ فررا سا افتر ارء فرراسی وولت ... ان کی

کہا۔''اؤان کی آوازیبی بتار بی ہے۔'' '' چلیں ،ای طرف چلتے ہیں۔اب تو مجھ سے چلا بھی

کچھ دیرسنر کے بعدوہ دونوں ایک چھوٹی سی مسجد کے یاں پہنچ کئے۔ اس مجد کے ساتھ تین کمرے ہے ہوئے تتے۔ایک کمرا کچھ بڑا تھا۔ دو تین آ دی ...مسجد کے یائس کھڑے تھے جو اِن دونوں کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ

ان میں سے ایک آ دمی بہت نورائی صورت کا اور بہت مہذب اطوار کامعلوم ہوتا تھا۔ بید دونوں ان کے پاس جا كرهزے ہو گئے۔

مجيم في سلام كرتے ہوئے كہا۔" جم مسافر ہيں اور ہمیں پناہ کی ضرورت ہے۔میرا نام جیم ہے اور بیمیری بیوی

" منافر توسوک کی طرف ہے آتے ہیں فہیم میاں۔" اس آدی نے کہا۔" تم دونوں تومیدان کی طرف ہے آرہے

''جی جناب، کیونکہ ہم اپنی جانیں اورعز ب بچا کر

"اوه-" اس آدی نے ایک گری سائس کی '' آ جاؤ' نماز کا وقت ہور ہا ہے۔ پہلے نماز پڑھلو' اس کے بعدتم اینے بارے میں بتانا۔'' پھراس نے شکور کی طرف و یکھا۔ ' شکوران کی بی کوفریدہ کے پاس کے جاؤ۔

نا کا می نے سکندر کووحشی بنا کرر کھودیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسائیس ہوا تھا۔اس نے جس لاک کو چاہا، وہ اس کے یاس پہنچاوی جاتی تھی کیکن اس لڑکی نے اے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔اس کوسہارا دینے والا کچھ دنوں پہلے تک اس کا اپنا آ دمی تھا اور اب وہ دونوں ہی اس ك لي ين الك تق

اے بتا چلاتھا کہ وہ دونوں شیرے باہر جارہے ہیں۔بسوں کی تلاشیاں بھی لی گئی تھیں کیکن وہ دونوں ہاتھ

پھرآخری خبرنے تو اسے جھلا کررکھ دیا تھا۔ اس کا ايك آدي بتار بانفا-' 'باس، جم نے تو بالكل مح بس ير باتھ ڈالا تھالیکن وہ دونوں اس میں ہے نکل کرفرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔'' ''لیکن کسے؟ کیے بھاگ نکلے؟''

•244 ◄ اكتوبر 2015ء

میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ دوہی بھائی ہے۔ معظم علی اپنی فطریت میں بالکل مختلف انسان تھا۔ کتابوں نے اسے زندگی کی تلخیوں کے بہت قریب کردیا تھا۔

اس کے بھائی نے باپ کے کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹانا شروع کردیا تھا جبکہ وہ خودالگ تھلگ رہتا تھا۔

بنانا حروں مردیا ھا جبدہ ہودا لک سلک رہا گا۔ ایک دن اس کے باپ نے اس سے پوچھا۔''معظم! آخرتمہاراارادہ کیا ہے۔تم کیا کرنا چاہتے ہو؟''

ہارا ارادہ میں ہے۔ آمیے رہا چہ ہوں ''بابا! ای لیے تو الجھا ہوا ہوں کہ مجھ میں نہیں آر ہا ''کاری اسکان''

کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔'' ''تم نے پورے گھر کولائبریری بنا کرر کھ دیا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس ہے؟''

''بابا! میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں کھرا ہوا یا تا ہوں جنہوں نے د نیا میں تہذیبوں کی آبیاری کی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے بڑے بڑے مفکریں اور دانشور میرے دوست ہوگئے ہیں۔''

" کواس ہے ہیں۔ تم صرف پاگل ہو گئے ہو۔"

" بابا! اس دنیا میں کھا لیے لوگ بھی گزرے ہیں جن

کواس طرح پاگل سمجھا کیا تھا۔ مہاتما بدھ کی مثال ہمارے

سامنے ہے۔ اس محص کے پاس کیا نہیں تھا۔ پوری سلطنت کا
عکمراں تھا کیکن اس نے محسوس کیا کہ بیسب فریب ہے اور
وہ فریب کے جال تو ڈکر پاہر کل آیا۔"

''اچھا اچھا،تم جا کر کسی سے اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔''اس کا باپ چڑ کیا۔

معظم علی کو پڑھنے تے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی شوق تھا۔ کالج اور یو نیورٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنے کاعمل بھی جاری رکھا۔

' اس کی پہلی کتاب' دین کی آسان تقبیم' کے نام سے شائع ہوئی۔اس کتاب نے بے حدمقبولیت حاصل کی تھی۔یہ اور بات ہے کہ تنجارتی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت کچھ آتی زیادہ نہ ہولیکن علمی ،اد بی اور ندہبی حلقوں میں اس کتاب کو بہت سراہا گیا تھا۔

اس کتاب کے شائع ہونے کے بعداس کا باپ اس کی طرف سے اور مایوس ہو گیا۔

پھریہ ہوا کہ شیرازی صاحب سے ملاقات نے اس کی دنیا اور بدل دی۔ وہ ایک بزرگ انسان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خدا کچھ خاص لوگوں کو خاص کا موں کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ وہ گلاب کے پھول کی طرح ہوتے ہیں۔ اس گلاب کے بودے کے لیے زمین بہت پہلے منتخب کر لی جاتی ہے۔ آتکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے۔ پھرانہیں سوائے اپنے آپ کے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔معاشرے کے سارے کمزور مردوں کووہ اپنیا غلام اور ساری عور توں کواپٹی کنیزیں سجھنے لگتے ہیں۔

محيى بے چين تھی۔

شایدحساس لوگوں کے لیےموت ہی لکھی ہوتی ہے۔ لوگ توبیسوچ کراپئی و نیامیں مگن رہتے ہیں کہ مجھے فکرِ جہاں کیوں ہو، جہاں تیراہے یامیرا۔

سرکار (معظم علیٰ) کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے دنیا سے کٹ کر گوشہ گیری اختیار کر لی ہے۔ اس لیے اب ان کے پاس کوئی نہیں آیا کرے گا۔وہ تنہائی میں بیٹھ کرتصنیف و تالیف کا کام انجام دیتے رہیں گے اور کبھی کبھی درس بھی وے دیا کر س گے۔

بس اس سے زیادہ ان کا دنیا اور دنیا والوں سے کوئی واسط نہیں ہوگالیکن ایسانہیں ہوسکا تھا۔ دنیا ان کے قدموں سے کپٹی ہوئی یہاں تک چلی آئی تھی۔ دنیا والے اپ مسائل لے لے کران کے پاس آنے لگے تھے اور اب دو قسے داریاں ان کے پاس آئی تھیں۔

ایک ذیتے داری فریدہ کی تھی جس نے تعیم سے شادی کرنے سے انکار کرویا تھا۔ وہ تعیم سے ناراض تھی ۔ تعیم ہی نے اسے سکندر کے پاس جمیعاتھا اور اب اس کی بربادی کے بعد شادی کرتا چاہتا تھا۔ اس کوا پتالینا چاہتا تھا۔

سرکار نے فریدہ کوسمجھایا۔ اس سے کہا کہ پہلے جوہو چکا ، اسے بھول جائے۔اب نعیم کواپئی غلطیوں کا احساس ہو غمیا ہے۔ وہ شرمندہ ہے اور اسی شرمندگی کی وجہ ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تا کہ فریدہ کوایک باعزت اور مرسکون زندگی در سرسکے۔

فریدہ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔وہ اپنے آپ کوسنجا لنے میں لگی ہوئی تھی اور اب نہیم اور ریشمال بھی اس کے پاس آگئے تھے اور یہ دونوں بھی ای خونخوار درندے کے ستائے ہوئے تھے جس کا نام انہوں نے سکندر

ہ پیانہیں، دنیا کیسی ہوگئی تھی اورلوگوں کے رویتے ایسے کیوں ہو گئے تھے۔ برائیاں اتن طاقتور کیوں ہوتی جارہی تعیں۔

سرکارکواس ونت بہت کچھ یادآ رہاتھا۔ وہ زندگی جو پہلے بہت چیچے چپوڑ آیا تھا۔ وہ ایک مٹرچلاکھاانسان تھا۔ باپ ایک بہت بڑاصنعت کارتھا۔ گھر

جاسوسرڈائجسٹ <mark>﴿245</mark> اکتوبر 2015ء

پھر بچ اور کھاد ڈال کر گلاب کا پھول حاصل کر کیتے ہیں۔ خوش نصیب ہو کہ خدانے یقینامہیں کسی بڑے کام کے لیے چن لیا ہے اور ای لیے تمہاری فطرت مختلف کردی۔

ان ہات تو ہے جناب۔ میں اینے سرمایہ وارانہ ماحول سے بالکل مختلف ہوں۔'

" لکھے رہو۔جس طرح تم نے اس کتاب میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے، مجھے امید ہے کہتم بیسلسلہ جاری رکھو کے یتمہاری دوسری کتابیں بھی اس پائے کی ہوں گی۔''

''دعا فرما تمیں جناب کہ میں تو تعات پر پورا اتر

ثیرازی صاحب نے ڈھیر ساری دعا تیں وے دیں۔اس سلسلے کے بعد معظم علی گلاب کا پھول بنے کے مراص طے کرتا چلا کیا۔

اب اس کی دنیا کچھ اور تھی۔علم و ادب کی ونیا۔ تصوف کی ونیا۔ وہ سب سے کنارہ کش ہو گیا۔ اس کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہونے لکیں۔ان ہی كتابول كى رائلتى سےاس كى كزر مور بى تھى۔

اس نے باپ کی وولت سے اپنا حصہ لینے سے انکار كرديا تھا۔ كيونكدوه الجھي طرح جانتا تھا كداس كے باپ کے یاس اتن دولت کہاں ہے آئی ہے۔

ببرحال اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ اس نے ہائی وے پرآگر با قاعدہ حکومت ہے اجازت لے کراپنا ایک حجوثا ساآستانه بناليا تقارال سيحبت كرنے والے اوراس کی با تیس سننے والے یہاں بھی آجایا کرتے۔اس کی بنائی ہوئی مسجد آباد ہوجاتی۔

کیکن وہ بڑا کا م کیا تھا۔

البحي تك اليي كوني خاص بات سيامي تبين آئي تحي-چند کتابیں لکھ لیبنا یا گوشہ تشین ہو جانا کسی بڑی منزل کی طرف تورہنمائی تہیں کرتا تھا۔

اس نے کچھ بےسہاروں کو پناہ دے دی تھی۔خوف ز دہ لوگ۔ کسی کے حکم اور جبر سے بھا گے ہوئے لوگ اس ك دامن مين آكر سكون محسوس كرنے لكے تھے۔ كيا بيكوئي بڑا کام تھا۔ اس ملک میں تو ایسے نہ جانے کتنے ادار ہے

تو پھروہ بڑا کام کیا تھا؟

لى كى آمث نے اس جونكا ديا۔ فكور اس كے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔وہ کچھ پریشان ساد کھائی دے رہا

''کیابات ہے شکور، خیریت تو ہے نا؟''سرکار نے اسركار! وه سمندر كي آدمي پھر دكھائي ديے ہے۔''

ھکورنے بتایا۔ ایک کمے کے لیے سرکار کیے ماتھے پر پریشانی کی دو جار شكنين مودار موتي پهرغائب موسيس مندراس علاقے كا ايك بهت برا اور بارسوخ إ اكوتها - اس كى حدين باكى و سے پر بہت دور تک چھیلی ہوئی تھیں۔

وہ ان علاقوں میں خوف اور دہشت کی علامت مجھا

'' تو پھر؟'' سرکار نے شکور کی طرف دیکھا۔''تم کیوں پریشان ہورہے ہو؟''

''سرکار، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کیے لوگ ہیں۔ مندر کی نگایی ماری زمین پر ہیں۔اس کا کہنا ہے کہ ہم یہ ز بین خالی کردیں۔وہ یہ جمی کہتا ہے کہ آپ اس کے آ دمیوں کو بہکارے ہیں۔اس کے آدی جاری معجد میں آ کر نماز يرض لكين-

'' یہ توسراسریا انصافی ہے شکور۔''سر کارنے دھیرے ہے کہا۔ " ہم نے تو کسی کا نقصان جیس کیا۔ اور پیز مین وہ زبردی کیے لے سکتا ہے۔ یہ جگہ تو ہم نے با قاعدہ خریدی

'' تو وہ ٹھیک ہے سر کار لیکن ایسے لوگ کہاں مانتے ہیں بہت ہی موذی مسم کے لوگ ہیں۔

''چلو، پریشان مت ہو۔سب ٹھیک ہوجائے گا۔ہم ا بھی ہے کیوں پریشان ہوں۔''

شکور بہت اچھا کہہ کرسرکار کے ججرے سے باہر آھيا۔سرکارنے اسےاطميتان تو دلا ديا تھاليلن وہ بے چين ہورے تھے۔سمندر کے آ دمیوں کا آس باس دکھائی وینا يونمي تبين تقا يشكور كوصرف اس بات كا انديشه تقا كه وه كهيس اس کے سرکار کونقصان نہ پہنچا دیں۔

شکورکوسرکار سے والبانہ محبت تھی۔ بیسرکار ہی تھے جنہوں نے شکور کی دنیا بدل کرر کھ دی تھی۔ورنہ وہ پہلے اپنی زندگی میں نہ جانے کتے گناہ کتنے جرائم کر چکا تھا۔ پھر جب سر کارے اس کی ملاقات ہوئی تو تکاو مردموس نے اے بدل کرر بھو یا۔

ا مرسندر یا اس کے آ دی سرکار کونقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تو وہ اپنی جان بھی قربان کرسکتا تھا۔سرکار کے مجرے کے باہر دوآ دی کھڑے تھے۔ یہ دونوں شکور کے -246 ◄ اكتوبر 2015ء

كهوه سوتے وقت بھى ريوالورا پنے ہاتھ ميں ركھ كرسو يا كرتا وہ لیے لیے ڈگ بھرتا ہواشکور کے پاس آگر کھڑا ہو سیا۔اس کے سلم آ دمی اس کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ ''کہاں ہے تیرا سرکار؟'' سمندر نے کرخت آواز

فیلی بات توبہ ہے کہ سرکار اپنے کمرے میں آرام کررہے ہیں۔'' شکور نے اطمینان اور بےخوفی سے بتایا۔ "اور دوسری بات سے کہتم سرکار کا نام عزت اور احترام

''اوئے۔'' سمندر کے ایک آ دی نے بندوق تان لی۔"آرام سے بات کر۔"

' بہیں۔'' سندر نے اے روک دیا۔''جوش میں مت آ . . . پہلے مولوی سے بات کر کینے دے۔' وہ تیزی سے چلکا ہوا سرکار کے کمرے کے ورواز ہے تک پہنچا۔ایک بار دستک دی پھر در داز ہ کھول کر ا ندر چلا گیا۔اس کے آ دمی اس کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ سر کاراس وقت کوئی کتاب دیکھریے تھے۔سمندر کو و مکھران کے ہوتوں پر مسکراہٹ نمودار ہوگئی۔

'' آؤ سمندر۔''ان کا لہجہ بہت برم تھا۔'' آج بہت

غصے میں معلوم ہوتے ہو؟' "مولوی! تم ایناب بوریا بستریهال سے اٹھاؤ۔" مندر نے ستجلتے ہوئے کہا۔'' چلے جاؤیہاں ہے۔'

" کیوں سمندر، میرے ہونے سے تمہارا کیا نقصان

''مولوی! میرے بندے تمہاری مسجد میں آ کرنماز يرض لكين-"

''پھریہ توانچھی بات ہے تا۔'' " جہیں، ہارے کیے یہ اچھی بات مہیں ہے۔ سمندر نے کہا۔"وہ نیک بنتے جارہے ہیں اور ہمیں نیک بندے مبیں چاہیں بابا۔''

'' تو پ*ھرتم* ہی روک دواکن کو۔''

''بحث رہنے دومولوی ہم جاؤیہاں ہے۔'' ''ایک بات بتاؤ میں چلا کیا پھر بھی یہ مسجد تو لیبیں رہے گی نا، کیاتم اس مسجد کوتڑوا دو سے؟ "سرکارنے یو چھا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے سمندرکود کھدر ہاتھا۔ سمندر بچکیا کررہ گیا۔ وہ پچھ کہنا چاہتا تھالیکن بات

مہیں بن یار ہی تھی۔

جانے پیچانے لوگ تھے اور شکور کے لیے ایک خبر لے کر آئے تھے۔سمندر کے آ دمیوں کی خبر بھی انہی دونوں نے

مشکورکود کیمکروہ اس کے یاس آھے۔"ایک بری خبر ب شكور بعانى - "ان ميس سے ايك فے بتايا۔

''کیاخبرہے۔'' ''سائیں، ہم نے اپنی آتھھوں سے سمندر کو دیکھا '' ہے۔وہ جی ای علاقے میں ہے۔" . "اوه، کہاں تھاوہ؟"

الم نے بتایا تھا تا کہ اس کے بندے اس علاقے میں کھومتے چررہے ہیں۔تواب وہ بھی ای علاقے میں ہے۔ہم نے اسے بس اسٹاپ کے پاس جو ہول ہے، وہاں

"بوسكا ب، وه كى كام كرروبابو-" '' وہ گزرتا وزرتانہیں ہے۔ائیں شکور۔وہ تواپنی جگہ بینار ہتا ہے جب کوئی بہت ہی خاص معالمہ ہوتو سامنے آتا

''ہم نے بتادیا ہے سائیں،وہ ایک بارپہلے بھی آپ لوگوں سے چھیٹر چھاڑ کر چکا ہے اور اب تو آپ کے یہاں مورتين بھي رہتي ہيں۔'

یہ ایک اندیشہ تھا جس کی طرف اس آ دمی نے اشارہ کیا تھے کیکن کیا ہوسکتا تھا۔سر کارکوا پنے اللہ پراتنا بھروسا تھا کہ وہ کہیں اور جانے کے لیے تیار ہی جیس ہوتے تھے۔ سامنے میدان کی طرف ہے کرد اُڑتی ہوئی وکھائی

''مولاخیر کرے سائیں شکور''اطلاع دینے والے نے کہا۔''میراخیال ہے کہ سمندر کی سواری آئمی ۔ ہم تو چلتے ہیںسائیں۔"

د ونو ں رخصت ہو گئے ۔میدان کی طرف سے جیپیں آرہی تھیں۔ دوجیپیں تھیں جومحد کے یاس آ کررک منی تھیں۔ ان میں سے لوگ اتر نے ملکے۔ شکور نے ان کو پہچان لیا تھا۔وہ سمندر ہی کے آ دمی تصاور چھلی جیب سے خودسمندرجمي فيجاترآ ياتفا\_

وہ ایک ایبا آ دمی تھا جے دیکھ کر ہی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ چھے ساڑھے چھ فٹ قد۔ ویبا ہی مضبوط جسم۔ يرهى موكى موجيس - خونخوارسرخ آلكسيس اور كوجي موكى

وه هرودت سلح رہنے کا عادی تھا۔لوگوں کا خیال تھا

جاسوسرڈانجسٹ ح248 ◄ اکتوبر 2015ء

**Negflon** 

بزادحام کہا۔'' ہمیں کہیں نہ کہیں سیٹل ہوکرا پنی زندگی توگز ارنی ہے '' بیتو ہے کیکن کہاں جاؤ گے؟ پچھسو چاہے تم دونوں زی'' ''ميرااراده ہے لا ہور چلا جاؤں۔'' قہیم نے بتایا۔ ''وہال دو چار جاننے والے ہیں۔شاید کہیں جاب مل ''بال بيه شيك رہے گا۔ ميري كتابين لا مور بي كا ایک پیکشر شائع کرتا ہے۔ آگرتم بیند کروتو میں اس سے تمهاری سفارش کرسکتا ہوں ہے ہمیں وہ کہیں نہ کہیں جاب دلوا '' آپ کی مهر بانی ہوگی جناب۔ایک بات اور عرض کرنی تھی۔'' ''میں فی الحال اپنی بیوی کوساتھ ہیں لے جاتا جاہتا۔ نہ جانے کیے حالات پین آئیں۔ اور وہ آپ کے یہال رے تو مجھے سکون ہوگا کہ وہ ایک مہر بان سائے میں ہے۔ مندا مجھے اتنی تو فیق دیے کہ میں اس کی حفاظت کر سكول-' مركارنے كہا۔''تم بے فكر ہوكر جاؤ۔'' "آپ نے مرابوجہ بلکا کردیا ہے جناب " فہیم نے کہا۔''میں انشاء اللہ کل پرسوں تک نکل جاؤں گا یہاں ہلک ی دستک کے ساتھ تعیم اندر داخل ہو گیا۔وہ بہت يرجوش نظرآ رباتها-'' کیوں میاں ہو گیا بندوبست؟'' سرکار نے در یافت کیا۔ جى سركار- "نعيم مؤدب ساسائة كربير كيا-''فریدہ سے بات ہوئی؟'' ''جی سرکار۔اس کا وقتی غصہ تھا ' وہ حتم ہو چکا ہے۔ اب وہ ناراض مہیں ہے۔ میں نے جب اپنی مجبوریاں بنائمين تو پھراس كى تمجھ ميں سب كچھ آھيا۔ "تم جس كام كے ليے شہر كئے تھے، وہ ہو كيا؟" 'جی سرکا، اس کے لیے شادی کے جوڑے لے آیا ہوں۔" تعیم نے بتایا۔ "جن طالات میں ماری شادی ہور بی ہے 'ان میں زیادہ سے زیادہ یمی ہوسکتا ہے۔'' ''فہیم۔'' سرکار نے فہیم کی طرف دیکھا۔''کیا تم لوگ نعیم اور فریدہ کی شادی میں شریک نہیں ہو سے؟''

''اچھا چلو،تم یہ چاہتے ہو تا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔''سرکارنے پوچھا۔ '' بان میں لیمی چاہتا ہوں۔'' '' چلوٹھیکے ہے۔ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔' سر کارنے کہا۔''لیکن مجھ ہے ایک وعدہ کرو۔'' '' یمی کہتم اپنے آ دمیوں کومبحد میں آنے سے نہیں روکو ہے۔ سمندرتم انہیں اللہ کا کام بھی کرنے دواور اپنا کام سمندر پھر پچکچا حمیا۔ شاید اس کی قوت فیصلہ جواب دی جارہی تھی۔ و چلو، ابھی سمجھ میں ہیں آر ہا ہے تو بعد میں آ کر بتا دینا۔''سرکارنے کہا۔''تم یقین کرو کہ میں پیجگہ چھوڑ دوں گا۔ حالاتکہ تم بیا بھی طرح جانے ہوکہ میں نے بیا بھا اپنے پیموں سے خریدی ہے ، قبضیس کیا ہے اورتم بیر می جائے ہو کہ میں ایک بےضررساانسان ہوں۔ میں نے بھی کسی کو نقصان مبیں مبنجایا۔ پھر بھی تمہاری خوتی کے لیے میں بیہ جگہ اس دوران شکور کی آ واز گونج انقی \_ وه عصر کی اذ ان وسے رہاتھا۔ ''سمندرنماز کاونت ہو گیا ہے۔ کم از کم میرے ساتھ نماز بی پڑھلو۔ایک ہی وقت کی تھا۔'' فہیم کوسر کار کے روپ میں ایک سامیمسر آگیا تھا اور ریشمال کواییامحسوس مواقعا جیسے سرکاراس کا باب مو۔

باپ دالی شفقت، و بی مېرپان روتيه، و بی ذرا ذرا ى بات كا خيال ركھنا \_جس طرح كوئي شفيق باپ اپني اولا وكا

تہیم کی سمجھ میں تہیں آر ہاتھا کہ وہ اب کب تک یہاں رے گا۔ اے ریشمال کو لے کریہاں سے نکل جانا تھا۔ سكندر كے آ دى يہاں تك پہنچ مستے تھے۔ وہ كسى بھى وقت سرکار کے آستانے تک بھی آ کتے تھے۔ بے چارب سرکار کب تک ان کی حفاظت کر مکتے ہتھے۔ان کواپنے پاس رکھ

"ہم یہاں کے تک رہ کتے ہیں جتاب۔" قہیم نے

جاسوسےڈائجسٹ -249 ◄ اکتوبر 2015ء



' كيول بيس سركار-''فهيم جلدي سے بولا۔''ہم نے

تواس شادی کے بعد جانے کا پروگرام بنایا ہے۔'' ''شکیک ہے۔خداجزائے خیر دے۔'' اس رات آس پاس کے گاؤں کی کچھے عورتیں اپنے امر دھیا۔ نور سال آگی تھیں۔ بیٹر تھیں جیں کر

ساتھ ڈھول وغیرہ لے آئی تھیں۔ یہ وہ تورتیں تھیں جن کے مردمسجد میں نماز کے لیے آیا کرتے تھے۔ان مردوں کو یہ بتا دیا حمیا تھا کہ آستانے پر شادی ہور ہی ہے اور سب کو اس شادی میں شریک ہوتا ہے۔ وہی مردا پنی خواتین کو بھی لے کرآ گئے تھے۔

جنگل میں منگل کا ساساں ہو گیا تھا۔فریدہ کو ہا قاعدہ مہندی لگائی گئی تھی۔ اس کام میں ریشماں کی مدد دوسری عورتوں نے بھی کی تھی ہے

سبخوش تھے کین سرکار ہے چین تھے۔ایک ایسے
اضطراب کی کیفیت تھی جس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔
اِک آگ ی گئی ہوئی تھی۔مسجد کے آس پاس گاؤں والوں
نے روشنی کا انتظام کررکھا تھا۔ کمرے میں عور تیں شادی بیاہ
کے گیت گار ہی تھیں۔

وہ ایک بہت بڑے فرض سے سبکدوش ہونے والے سخے۔فریدہ سے ان کا کوئی تعلق،کوئی رشتہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے بہت کھلےول سے فریدہ کو اپنایا تھا، ابنی اولا دکی طرح۔ایک دو دنوں میں وہ رخصت ہوکر جانے والی تھی۔ ملرح۔ایک دو دنوں میں وہ رخصت ہوکر جانے والی تھی۔ اس کے بعد پھر سناٹا ہو جاتا۔ پہلے کی طرح۔

پھرمسجد ہوتی۔ شکور کی اذا نیس ہوتیں، کچھ لوگ ادھر اُدھر سے نماز کے لیے آجاتے۔ اس کے بعد پھر وہی ویرانی۔

وہ اپنے کمرے سے باہر آگئے۔ بے کلی بڑھتی جارہی تھی۔شکور بہیم اور تعیم وغیرہ مسجد کے حن میں بیٹھے تھے۔ان کے ساتھ گاؤں کے چار پانچ افراد تھے۔سرکار کو وہ لوگ دور سے دکھائی دے رہے تھے لیکن وہ لوگ سرکار کو ہیں دکھے یار ہے تھے۔

۔ سرکارنے ایک گہری سانس لی اورمیدان کی طرف چل پڑے۔جوانتہائی گہرے اندھیرے کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔

انہوں نے اپنی جیب کو تھیتھیایا۔ ان کا پہتول ان کے پاس ہی تھا۔ ان علاقوں میں جنگی جانوروں کوخوف زدہ کرنے کے لیے بھی بھی جانوروں کوخوف زدہ کرنے کے لیے بھی بھی اس کی ضرورت پڑجاتی تھی۔ مرکارا کثر اپنے کمرے سے نکل کر اس میدان میں چکر لگایا کرتے ہے۔ یونمی، بغیر کمی سبب کے لیکن اس

جاسوسرڈائجسٹ 🖜

وہ لوگ تین جیپوں پرآئے تھے۔ سکندر پہلی جیپ پرتھا۔اس کے ساتھ ...اس کے سلے محافظ تھے۔ جبکہ دوسری جیپوں پر اس کے پالے ہوئے بدمعاش تھے۔وہ سب کے سب سلے تھے۔

وہ جیپیں ایک صاف جگہ دیکھ کرروک دی گئی تھیں۔ سکندر کے لیے ایک فولڈنگ چیئر ایک طرف رکھ دی منی تھی۔سرکار کا آستانہ یہاں سے بہت فاصلے پر تھالیکن اس کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔

انبیں میں کا انظارتھا۔اس کے سلح غنڈے اپنی اپنی گاڑی سے انز کراردگردکھڑے ہوگئے تتھے۔ بہت ویر بعد اندھیرے میں ایک ٹارچ کی روشنی دکھائی دی۔وہ ٹارچ دو وفعہ جل کر بچھکٹی۔

''ابنا ہی آدمی ہے باس۔'' اس کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص نے بتایا۔

" ہاں۔" سکندر نے گردن ہلا دی۔ مب کی نگاہیں اسی رائے کی طرف مرکوز تھیں جس رائے پرٹارچ کی روشن دکھائی دی تھی۔وہ اشارہ ایک ہار پھر موا۔اس بارقریب کا اشارہ تھا۔آنے والاقریب آچکا تھا۔

پھراندھیرے کی جادر سے ایک آدی ظاہر ہوا۔ وہ سیدھاسکندر کے پاس آ کر کھڑا ہوگیا۔

''کیا کہتا ہے چلیں ہم لوگ؟'' سکندر نے پوچھا۔ ''ابھی نہیں باس۔ ابھی گاؤں کی عورتیں اور مرد جمع بیں۔مہندی کی رسم ہورہی ہے۔ پچھادیر بعد و ہاں سناٹا ہو جائے گا۔اس کے بعد چلنا زیادہ مناسب ہوگا۔''اس آ دمی نے بتایا۔

''کیادونوں اڑکیاں وہیں ہیں؟'' ''ہاں ہاس' دونوں ہیں۔ایک وہ جونہیم سے شادی کر کے بھا گی ہے اور دوسری کی کل شادی ہونے والی ہے۔'' ''شیک ہے۔'' سکندر نے ایک گہری سانس لی۔ کچھود پر اور انتظار کر لیتے ہیں لیکن سے کیے بتا چلے گا کہ گاؤں والے چلے گئے ہیں۔''

'' بیہ جو روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں تا، بیہ بند ہو جائیں گی۔اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ وہاں اب وہی آستانے

-250 ◄ اكتوبر 2015ء

Regifon.

براشام - كانعارف يرُه توليل -جوحضرات شادی شده ہیں اور گھریلو از دواجی تعلقات میں نا کا می محسوس كرتے ہيں۔ايےحضرات كيلي ہم نے جڑی بوٹیوں سے ایک اعصابی كورس تياركيا ہے۔جس كاستعال ہے آپ پہلے کی نبت بے حد اعصابی قوت محسوں کریں گے۔ ہمارا علاج انتبائى سستا آسان اور مخضر ہے۔ آج ہی فون پر اپنا ایڈریس لكھواكرگھر بيٹھے بذر بعدڈاک وي بي ·VP عصانی کورس حاصل کریں۔ دارلشفاء المدنى \_\_ 0301-8149979 0333-1647663

واليره كي بين-" بحراجا تك بى كجه بوا\_ مجماورگاڑیاں کی طرف سے تمودار ہو لئیں۔ان م از میوں کی روشنیاں ان لوگوں پر پر رہی تھیں۔ بیاسب آنے والی گاڑیوں ہے بھی کچھلوگ اتر ہے۔ان کی بندوقوں کی کھٹ کھٹ صاف سنائی وے رہی تھی۔ اب آنے والوں نے اپنی گاڑیوں کی روشنیاں بند کر دی تھیں۔ ای کیے تھے اندھرا تھا۔اس اندھرے میں کسی کی کو ج دارآ وازسائی دی۔''اے!تم سباہے اپے ہتھیار کیے بھینک دو۔ ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ میرے بندے عارون طرف محيل محت بين-سكندرنے اطمينان كى ايك كرى سانس لى-اس نے وه آواز پیجان کی می وه سندر کی آواز تھی۔اس علاقے کا مشہورانسان اور بےرحم ڈ اکو۔ "مستدر" مكندر في آواز لكائي -" ميس في بيجان لاہے تہیں۔" ''کون ہوتم ؟''اندھیرے سے آواز آئی۔ "كندر-"كندرنے بتايا۔ "كيا موكيا بي حبيل - كياتم سكندركو بعول محيج" "اوه، سكندر سالي- خوش آمديد بايا! خوش آمدید۔" سندر اندھرے سے نکل کرسکندر کے سامنے دونوں بہت کرم جوثی سے ملے تنے۔ تناؤ کی کیفیت ا جا تک حتم ہوئی ھی۔ " بابا اتم اس علاقے میں اسے آدمیوں کو لے کر کیا كرر باع؟"مندرنے يو چھا-"أيك مهم يرآيا مول سندر-" سكندر في بتايا-" بابا! بهم كوهم ديا موتا-"سمندرنے عقيدت سے كها-سكندر نے بيار سے اس كے شانے پر تھيكى دى۔ '' دہبیں سمندر، بیمیرا اپنا معاملہ ہے۔ ایک تو ہین کا معاملہ ہاس لیے میں خودائے بندوں کے ساتھ چلا آیا ہوں۔" "كياجم كوليس بتائة كابابا؟" '' کیوں تبیں بتاؤں گا۔اس علاقے میں ایک آستانہ ہے۔ جہال سرکار نام کے ایک آدمی نے ڈھونگ رچارکھا ہے۔ میری مہم وہیں کے لیے ہے۔'' ''سکندر سائمیں،! وہ بندہ تو اپنا بھی دممن ہے۔''

Seeffon

روشنیا بھی دھندلی دھندلی سی ہوسمی تھیں ۔ یعنی انہوں نے احجعا خاصا فاصله طے کرلیا تھا۔

وہ آج کھوزیادہ ہی دور تک نکل آئے تھے۔ورنہ عام طور پرائنی دورہیں آتے تھے۔بس کچھ دور آنے کے بعد تھلے آسان تلے پالتی مارکر بینے جاتے۔

اورسر پر چھائے ہوئے ساروں کودیکھتے رہتے۔اس ویران میدان میں ستارے بڑے بڑے اور زیادہ روشن وکھائی دیتے تھے۔

وہ سوچنے رہتے۔اپنے بارے میں...اپنی ذات کے بارے میں۔ کا نئات اور رب کا نئات کے بارے میں۔ وه سویج که آخر کیوں؟ اس دنیا کی خلیق کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور اگراہے پیدا کر ہی دیا تھا تواس کے نصیب میں اتنے دکھ کیوں لکھ دیے گئے۔اس کو اتنی پریشانیاں کیوں دے دی گئیں۔ اور کھالوگوں کے مقدر میں تنہائی کیوں لکھ دی گئی۔ جسے خودسر کار کی قسمت میں تھی۔ وہ دنیا بھر کوسکون بانٹا كرتے تھے ليكن خود بے سكون رہے۔

نہ جانے ایسا کیوں ہوا تھا۔

ان کا باپ ایک کروڑ پتی آ دمی تھا۔ کیانہیں تھا ان کے یاس-کارفیائے ، بنگلا، گاڑیاں ،لیکن خودسرکار کوان سب چروں سے بھی دیکھی رہیں۔

دنیا کے بہت ہے بڑے لوگوں کی طرح۔مہاویر کی طرح۔بدھا کی طرح۔ان کی روح بے چین ہی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کتابوں کے انبار میں گزاروی تھی اورزیادہ سے زیادہ اتنا ہوا تھا کہ خود کئی کتا ہیں لکھ چکے

تصلیکن اس سے کیا ہوتا تھا۔

وہ دنیا تیاگ دینے والےمہاویراور بدھا کی طرح کیوں جیس بن یائے تھے۔ س بات کی کمی رہ کئی تھی۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم ۔ کچھ بھی تونہیں تھا ان کے پاس ۔ سوائے تنہائیوں کے۔ان کےانسائی جذبے جی اب نہ جانے کہاں کم ہو چکے تھے۔

شايدوه ايك خالى انسان يتصر

بے چینی برحتی جارہی تھی۔ ان سے بیٹھا تھی نہیں چار با تھا۔ ورنہ عام طور پر بہت دیر تک بیٹے رہتے تھے۔ ليكن آج كھے بے جني ي محى۔

وہ اٹھ کر پھرایک طرف چل دیے۔ پئر راجا تک انہیں

یہ پچھلوگوں کی موجودگی کا حساس تھا۔ تاروں کی ہلکی

سمندر نے بتایا۔'' بابا، ہم ڈ اکولوگ ہیں۔ہم نماز ،روز ے کے چکر میں تہیں پڑتے۔ ہمارادین دھرم دوسروں سے الگ ہے۔اس آ دی نے میرے کئی بندوں کوتو ژلیا ہے۔" "كيامطلب؟ كييةو ژليا؟"

"میرا مطلب ہے وہ بھی اس کی مسجد میں نماز کے کیے جانے لگے تھے۔خودسوچو، پھروہ ہمارے کس کام کے رہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنا سامان یہاں سے اٹھائے اور پیعلاقہ خالی کر کے چلا جائے۔''

"تو پھراس نے کیا کہا؟"

'' کچھنیں بابا، مجھ کوھیحت کرنے لگا۔ ایک بارا ہے ساتھ نماز کے لیے بھی لے حمیا تھا۔''سمندر نے بنتے ہوئے بتايا- پھر يو چھا-" ليكن تمهار بساتھ كيا ہوا ہے بابا؟" اس نے میزے دوآ دمیوں کو پناہ دے رکھی ہے اور

ان کے ساتھ دولڑ کیاں بھی ہیں۔ جو مجھ سے نکل کر بھا گی بیں ۔ میں ان دونوں کواٹھانے کے لیے آیا ہوں۔'

"ان الوكيوں كے ليے خود كيوں اتنى زحمت كى سكندر ساکی، مجھے بتا دیتے۔میرے آ دی اٹھا کرتمہارے یاس

'' بچ توبہ ہے کہ میں ان لڑ کیوں کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس سرکار ہے بھی ملنا جا ہتا ہوں۔ ذرا دیکھوں توسی ، وہ کتنے پانی میں ہے۔'' ''میرے لیے کیا تھم ہے سکندرسائیں؟''

'' چھنیں تم جاؤے تم کہاں جارے تھے؟'' "میں ما جھو گوٹھ کی طرف جارہا تھا سکندرسا تیں۔"

سمندرنے بتایا۔' وہاں ایک معاملہ آعمیا تھا۔''

'' ٹھیک ہے تو پھرتم جاؤ۔ میرے ساتھ بہت لوگ ہیں۔ تمہاری ضرورت تہیں پڑے گی۔" سکندر نے کہا۔ ''اور بھی شہرآ جانا ہم سے ایک بڑا کام لیتا ہے۔'' " ضرورآ جاؤں گاسا تیں۔"

سمندر، سکندر ہے اجازت لے کر اپنے آ دمیوں کو لے کرروانہ ہو گیا۔ اس میدان میں ایک بار پھر روشنیاں و کھائی ویں۔ پھرغائب ہوئئیں۔

اب ہر طرف سنا ٹا تھا یا سمندر کے قافلے کی گاڑیوں نے جوگر داُڑائی تھی ، وہ گر دفضامیں ناچتی پھررہی تھی۔ 公公公

سركارا پئي دهن من چلتے ہوئے بہت دورنكل آئے تھے۔ آستانے کی طرف ہے آتی ہوئی عورتوں کی آوازیں بھے احساس ہوا۔ اب مدهم مو كئ تعيل - ايك جكدانهول في يحييم موكرد يكها-

جاسوسرڈائجسٹ ح252 - اکتوبر 2015ء

**Negfoo** 

ملکی روشنی میں انہیں کچھ گاڑیاں بھی دکھائی دیے گئیں۔اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی نظر آ گئے۔

ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ کون لوگ ہو سکتے تھے۔ان کا خیال سمندر کی طرف گیا۔شاید بیداس کا قافلہ ہو۔وہ ای طرح اپنے ساتھیوں کو لے کرنگلا کرتا تھا۔

وہ گاڑیوں کی آڑ کیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ انسانوں کے خاکے کسی جگہ کو گھیرے ہوئے تھے۔شاید وہاں کوئی تھا۔

برکارنے ایک گاڑی کی آڑلے لی تھی۔ وہ اطمینان کرلینا چاہتے تھے کہ بیقا فلہ بے ضررہ یا بدمعاشوں کا ہے۔ انہوں نے ایک آ دمی کی آ وازستی۔ ''اب کیا خیال ہے تیرا۔ اب تو روشنیاں بھی وکھائی نہیں دے رہیں۔ کیا

گاؤں والے چلے سکتے ہوں سے؟'' سرکارکے بورے بدن میں ایک سردی لہر دوڑتی چلی گئی۔ سرکارنے بھراس آ دمی کی آ وازئی۔'' وہاں صرف تم لوگ بی جاؤے۔ میں پہلی تنہاراانظار کروں گا۔ ہرحال میں ان دونوں لؤکیوں کواٹھا کر یہاں میرے یاس لانا ہے۔''

''باس آگروه بنده رائے میں آگیاتو؟''کسی نے پوچھا۔ ''وہ تو آئے گا۔'' دہی آ واز آئی۔'' تو پھر اس کا بھی

قصہ ختم کردینا۔ اپناسمندر بھی خوش ہوجائے گا۔'' ایک بار پھرایک سردی لہرنے سرکار کے بورے بدن کا گمیراؤ کر لیا۔ ان کی بچھ میں سب بچھ آگیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے۔کس ارادے ہے آئے تھے۔اس کے علاوہ بھی سرہ کی

جس آ دمی کی آ واز سنائی دے رہی تھی ، اس کا چہرہ دکھائی تونبیں دے رہا تھالیکن اتنا ضرورا حساس ہو گیا تھا کہ وہ سامنے کری پر بیٹھا ہوا ہے۔

سرکار نے جیب ہے اپنا پہتول نکال لیا۔ اب ان کے پاس اس کے سواکوئی راستہبیں تھا۔ نئے نئے نئے

اس جمعے کی نماز میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ آس پاس کے گاؤں کے بہت سے لوگ آئے

آج آستانے پرایک نکاح کی تقریب بھی تھی۔اس کے بعد کھانے کا بندوبست بھی کیا تھیا۔ اس ویران علاقے میں اس دن ایک مرجوش کی ہچل مجی ہوئی تھی۔ مرکار وعظ دے رہے تھے۔ان کا بیہ وعظ جہاد کے موضوع مرتقا۔

''ظلم کوروکنا جہاد ہے۔' وہ کہدرے ہے۔''اگر طاقت ہے توظلم کو طاقت سے روک لو۔ ہاتھ پکڑلو ظالم کا۔ اگر بیجی نہیں کر سکتے تو زبان سے براسمجھواورسب سے کمتر بیہ ہے کہ اس محص کو دل میں براسمجھوجو برائی کا اشتہار بنا ہوا محموم رہا ہے۔خدا سے دعا کروکہ وہ ہم میں سے ہرایک کو اس کی تو نیق دے۔''

لوگ بہت غور ہے اُن کی باتیں سن ہے تھے۔ سرکار نے پھر کہا۔'' آج اس مسجد میں ایک فریضہ ادا ہونے جارہا ہے۔ہم ایک سنت کی پیروی کررہے ہیں۔اس کے بعددعوت ہوگی لیکن میں اس میں شریک نہیں ہوسکوں گا۔'' بعددعوت ہوگی لیکن میں اس میں شریک نہیں ہوسکوں گا۔''

" بجھے ایک فریضہ انجام دینے کے لیے کہیں جانا ہے۔" سرکار نے بتایا۔" شکر ہے العدّ کا کہ اس نے کل رات بجھے ایک برائی ایک شیطانی توت کوختم کرنے کی توفیق عطافر مائی۔ اور اب دوسرا فریضہ سیہ ہے کہ میں دنیا کی عدالت میں بھی اپنے آپ کو پیش کر دوں۔ حالا نکہ میر اضمیر مطمئن ہے۔"

" بنم نبین سمجھے سر کار۔"

''کل رات میں نے اپنے بھائی کا خون کر دیا ہے۔''
سرکار نے ایک گہری سائس کے کر بتایا۔''سکندر، میراسگا
بھائی تھا۔ دونوں لڑکیاں ای کے ظلم کا شکار ہوئی تھیں۔ کل
رات و داوراس کے ساتھی دونوں لڑکیوں کواٹھا نے کے لیے
آستانے تک آرہے ہے۔ کیکن خدا نے الی صورت پیدا
کردی کہ میں نے سکندرکوا پنے ہاتھوں مارڈ الا۔ میں پوری
دنیا کواس منم کے لوگوں سے پاک تونہیں کرسکتا لیکن کم از کم
ایک شیطان کا خاتمہ تو ہوا۔''

''سرکار تو پھر آپ ہیہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دعوت میں شریک نہیں ہوں گے۔'' ''اس لیے کہ نماز کے بعد اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے جارہا ہوں۔'' ''نہیں یہ سر سیم نہیں سیمیں سے میں سے

''نہیں سرکار، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔'' بہت سےلوگ ایک ساتھ کھڑے ہوگئے تھے۔

''نہیں بیہونے دیں۔ کیونکہ کل رات میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں جو بڑا کام کرنا تھا، وہ بہی تھا۔ قدرت نے ای دن کے لیے میری فطرت مختلف رکھی تھی اور میں اس بات پرخوش ہوں کہ بیاکام کرتے ہوئے میرے ہاتھوں میں لغزش نہیں ہوئی۔''

جاسوسرڈانجسٹ **ح254** اکتوبر 2015ء

Region

#### سرورق کی دو سری کہانی

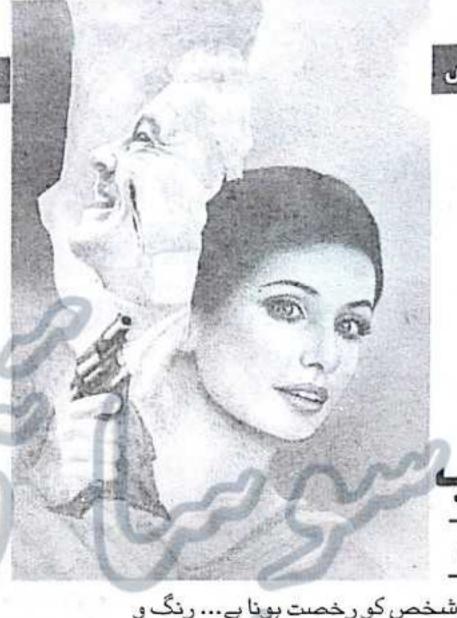

# يوم حساب

سريم كاحنان

اس خانهٔ خرابات سے ہر شخص کو رخصت ہونا ہے... رنگ و بُود.. اور عیش و نشاط کے اس رنگین و سنگین میلے کی ہلچل میں ہم سب غوطه زن ہیں... کسی کو اس وقت کی اہمیت و افادیت کا ادراک نہیں... جب ہر شے پر صرف اعمال کی پاس داری ثابت ہو گی... کیا کیا، کیسے کیا اور کیا گر چکے... صرف اور صرف یوم آخرت کو یوم حساب ہوگا... سراب اور خسارے کا سودا تمام ہو گا... گل وگلز ارکے اس خوش نما ہنڈولے میں جھولنے والے شوخ و گا... گل وگلز ارکے اس خوش نما ہنڈولے میں جھولنے والے شوخ و انسانوں کے پھیلے عکس در عکس... ایک ایسے شخص کا المیه جو زندہ ہوتے ہوئے موت سے ملاقات کر آیا... اور اس ملاقات نے اسے ہراس شخص کا چہرہ دکھا دیا... جس کے پیچھے مکروہ فعل بددیانتی اور جھوٹ کی ملمع کاری تھی... دوڑتے بھاگتے بددیانتی اور جھوٹ کی ملمع کاری تھی... دوڑتے بھاگتے کرداروں سے ملاقات جو اب صرف زندگی کے حصول کے لیے لڑ

### زندگی کی بے ثباتی پرایک انوکھی اور پراٹر کہانی ... مرورق کا تیکھارنگ

جاہر اچھا آدی نہیں تھا۔ وہ اسم باسٹی تھا۔ بیپن

ہوری صحبت میں پڑنے کے بعد جوانی میں اس کا ٹھکانا
جرائم پیشہ افراد کے درمیان تھا۔ بھی اس کی حیثیت سربراہ
والی تھی اور آن دنوں اس نے بہت عیاشی سے زندگ
گزاری جیل بھی گیا تو مزے میں رہا کیونکہ اس کے پاس
دولت تھی اور جس کے پاس دولت ہو، اس کے لیے جیل میں
بھی عیاشی کھی ہوتی ہے۔ گر رفتہ رفتہ اس کی گرفت اپنے
آدمیوں پر ڈھیلی پڑتی گئی۔ وہ آزاد اور خود مختار ہوتے
جاسوسے ڈائجسٹ محرف کے اکتوبر 2015ء





چېره جمي سياه نقاب ميں جيسيا ہوا تھا اور آئمسيں جيسے دو ديکتے مجحے۔ جرائم کی دنیا میں بھی جنگل کا قانون ہے جو ایک بار ہوئے انگاروں جیسی تھیں۔ وہ بہت طویل نہیں تھا تمر جابر کو بهت لمبألك ربانقا - جابركوبهت كم خوف آتا تفاتكراس وقت اے اپنے رو تکلئے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے كاللي آواز من كها-د کیسی امتحان **گا** ه اور میں یہاں کیوں ہوں؟'

" آج تمهارا يوم حساب ہے۔ تم نے ونيا ميں جو كيا، اس کا حساب دیناہے۔'

إلى بار جابر خود كانتي لكا تقا-" دنيا من جو كيا ہے ... کیا مطلب؟ کیا میں مرچکا ہوں۔ ساہ پوش آھے آیا۔" ہاں تم مر بھے ہو۔" د جین بیجموٹ ہے، میں زندہ ہول ہے'' جابر نے خود کوچھوتے ہوئے محسوس کیا۔اس نے خود کوچھی کانی۔ "میں

تكليف محسوس كرسكتا بول-" ساہ یوٹ بشااس نے ایک طرف ہاتھ جھٹکا اور بولا۔ ''تم ایسے بی زندہ ہو۔'

ساہ پوش نے جس طرف ہاتھ جھنکا تھا وہاں کا منظم ا جا تک دکھائی دینے لگا۔ وہاں روشی تبیس ہوئی تھی تاریجی بدستور جهاني موئي هي تمرعجيب بات محى كه جابركواب سب نظر آرہا تھا۔وہاں بے شارلوگ تھے جوجلائے جارے تھے۔ کلے جارہے تنے تو ڑے چوڑے جارے تھے۔ کانے جا رے تھے مگراس سے باوجودوہ زندہ تھے۔ایک کیے میں انہیں اذیت ہوئی اور دوسرے کمنے وہ ٹھیک ہوجاتے اور تیسرے کمح کھرای اذیت ہے گزرتے۔ان کی چینیں اور کراہیں اتن بلند تھیں کہ جابر کو کانوں کے پردے سیٹتے محسوس ہوئے۔اس نے زندگی میں بھی الی خوفتاک اور مکروہ آ وازین نبیں تی تھیں۔اس نے کھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ 'خداکے کیے اے بند کرو۔''

ساہ پوٹ نے ہاتھ جھٹکا اور منظر غائب ہو گیا۔اس کے ساتھ ہی آوازیں بھی غائب ہو گئیں۔سیاہ پوش نے کسی قدر تعجب سے کہا۔''تم خدا کا نام لے سکتے ہو؟'' " بال ميس خدا كانام كيسكتا بول "

بیان کرساہ پوٹ سوچ میں پر حمیا۔اس نے زیراب کہا۔"کوئی گربر ہوئی ہے۔"اس نے کہتے ہوئے ہاتھ لہرایا اوراس کے ہاتھ میں ایک سیاہ جلدوالی کتاب آگئی۔وہ اس کے صفحے پلننے لگا۔ ایک صفحے پر آپروہ رکا اور اس نے سر ہلایا۔" بانگل غلطی ہوئی ہے۔ تم قبل از وقت یہاں آھئے

بادشامت سے اتر تا ہے، اسے فوری موت نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ وہ بہت در بدر اور اکیلا ہو کر مرتا ہے۔ یکی حال جابركاميى موكيا \_اب اس كاكونى تبيس تفا-آمدنى كاكونى يقيني ذر بعیمین تفارکوئی اے اپنے آس پاس و یکھنا پسندنہیں کرتا تھا۔اگرلسی نے اسے یا در کھا تھا تو وہ پولیس والے تھے۔جو کسی بھی واردات کے موقع پر اسے اٹھا کر لے جاتے اور تفوک بجا کرچپوژ دیتے۔

محررفتہ رفتہ بولیس نے بھی اسے بھلا دیا اور اب خاص عرص سے اسے نہ تو اٹھا یا حمیا تھا اور نہ تھانے طلب کیا کیا تھا۔ بیا کتوبر کی آخری تاریخوں کی ایک رات تھی۔موسم اچھا ہوتا مرشام سے ہونے والی بارش نے سرماکی آمدے بل بی موسم اچا تک خاصا خنک کردیا تھا۔ جابر شہر کے اس صاف ستحرے قبرستان کے پاس کھڑا تھا۔اے معلوم تھا کہ باہر سے بہ ظاہر خاموش اور صاف نظر آنے والے اس قبرستان کے اندر کیے ہنگاہے اور گندے کام ہوتے ہیں۔ وہ اندرجاتے ہوئے ایکیارہا تھا۔اس کے پاس رقم نہیں تھی محرج س كا ثوثاً نشها بي مجبور كرر ما تفاكه وه اندر جاكران لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے جوایک زمانے میں اس کے آ مےنظر بھی نہیں اٹھا کتے ہتے۔

وہ حش وہ بیج میں تھا۔ شاید اس کے اندر تھوڑی بہت عزت بنس باقی تھی مگر نشے کی جنگ میں تتے ہمیشہ نشے کی ہوتی ہے۔ بالآخر اس نے قدم اندر رکھا اور قبروں کے درمیان ہے گزرنے لگا۔ قبرستان کا اندرونی حصدزیادہ ایسی حالت میں جیس تھا۔ یہاں زیادہ تر قبریں ٹوئی پھوٹی اور جیتھی ہوئی حالت میں تھیں۔ بارش کی وجہ سے جا بیرجا یائی کھڑا تھا۔ ایک قبرجو بالکل زمین کے ساتھ لگ می تھی۔ جبار کا یاؤں فلطی ہے اس پر حمیا اور اندر دھنسا ہی چلا حمیا۔ اس نے سیطنے کے کوشش کی مگر نا کام رہا کیونکہ پوری قبر ہی اندر دھنس رہی تھی۔جبار کرا اور پھر منہ کے بل سامنے کیا۔اس کا سر کتبے کے اندر دھنس جانے والے پتھر سے تکرایا۔ روشن کا ایک جمما کا سا ہوا اور پھر بندر تک وہ تدھم ہوتے ہوئے تاریکی میں بدل کیا۔ کچھودیر بعدوہ ہڑ بڑا کراٹھا تو دنگ رہ کیا۔وہ تېرمل کېيل تھا۔ اگرچہ په جگہ بھی قبرجیسی تاریک اور ہولناک

"میں کہاں ہوں؟"اس نے خود سے سوال کیا۔ "امتحان گاہ میں۔" عقب سے آواز آئی۔ جابر نے مز كرد يكما تو ايك لمبا ترونكا سياه يوش آ دى كعزا تعاراس كا

جاسوسرڈانجسٹ ح256◄ اکتوبر 2015ء



بعد دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اسے اُن کے اعمال کے حساب ہے سبزا یا جزا ڈی جاتی ہے۔ تمر جابر نے بھی ا باتوں پر یقین ہیں کیا تھا۔اس کے خیال میں زندگی کے بعد کوئی زندگی جمیں تھی۔ جب انسان مرجا تا ہے تو بس مٹی میں مِل جاتا ہے مرآج اس نے جود یکھاتھا، وہ اس کے خیال کی تفی کررہا تھا۔ سیاہ ماحول ، ایک سیاہ پوش اور اس کی ایک جھلک نے جابر کے اندر اتنا حمبرا تاثر چھوڑ اتھا کہ اے وہ سب ایخ آس پاس اور اینے اندر تک محسوس ہور ہاتھا۔اس كى ايك ايك للصيل اسے يادھى ، اس كے جسم كے رو تكفے اب تک کھڑے ہے۔ اگریہ کچ تھا تو وہ اس جگہ ہیں جاتا چاہتا تھا جہاں انسانوں کے ساتھ ایسا ہولنا کے سلوک ہور با

نشے کی طلب جیسے کہیں غائب ہو من تھی اور وہ لر کھڑاتے قدموں سے قبرستان سے باہر آیا۔وہ سوچ رہاتھا كركيا كرے اور كهاں جائے۔ اى كمج اس پرتيز روشي آئي اور اس نے بلٹ کر دیکھا تو دو بولیس والے اس کی طرف بر حدے تھے۔وہ بے ساختہ کراہ کررہ کیا۔" خدایالیس-"

احسن خان کی صورت اے ہم نام نی وی اور فلمی ادا کار سے ملتی تھی۔ اس کیے اس کے اکثر ساتھی اس سے کہتے تھے کہ وہ کہاں پولیس میں آگیا۔اے شوہزنس میں ہونا چاہیے تھا مراحس کوشوبرنس سے کوئی دلچیں تہیں تھی۔ الف ایس سے بعداس نے بولیس میں درخواست وی اور اب منتخب كر كرتريت كي بعدا إيس آئي بمرتى كرليا-یا مج سال بعدوہ ایس آئی تھا۔ وفاقی بولیس میں ہونے کی وجہ سے اس کی تنخواہ بہت اچھی تھی۔ کیکن اگر اس کی تنخواہ الحجمی نه ہوتی تب بھی شاید وہ رشوت نہ لیتا کیونکہ اس کی پرورش رزق حلال پر اور بہت اچھے انداز میں ہوئی تھی۔ احسن كاباب ايك ورميانے ورج كا زميندار تھا۔اس نے ساری عمر محنت کی تھی اور صلے میں خوشحالی یا تی تھی۔احسن کی ماں نیک صفت اور تہجد گز ارعورت تھی۔ جب وہ نوکری کے لیے شہرجانے لگا تواس نے کہا۔

''احسن اگرتو نے بھی ایک پیپاہی حرام کا لیا یا کسی پر طلم کیا تو سجے لینا تیری مال تجھ سے ناراض ہوکر مرحمی ہے۔'' احسن سے بات دل میں رکھ کرشمرآیا۔ یہاں اس نے ایک باشل میں رہائش رکھی۔ یہاں اسے ناشتے سمیت تمام سہولتیں میسر تعیں۔ دووفت کا کھانا وہ نزد کی ہول میں کھاتا تھا۔ ہاسل اس تھانے سے زیادہ دور تبیس تھا جہاں اس کی

" بنال از وفت؟" جابر نے کو یا سکون کا سائس لیا۔ "لیعنی البحی میرے مرنے کا وقت نہیں آیا تھا؟" " بالكل تمهارا وقت اصل میں چوہیں تھنے بعد كا ہے۔ حمهيں لائے والے عظمی ہوئی ہے۔" جابر کا سکون غارت ہو گیا۔ اس نے تھبرا کر کہا۔

" چوہیں کھنے بعد مجھے پھریس آنا ہوگا؟" " المهيس ليبل آنا ہے كونكه تمهارے اعمال حمهیں اس جگه کاحق واربتاتے ہیں۔"

"كيامطلب؟"

''مطلب صاف ہے تم نے زندگی میں بھی کوئی اچھا کام ہیں کیا۔ سارے ہی برے کام کیے اس لیے تم یہاں

جابرنے اپنی ابتدائی کیفیت پر قابو پالیا تفااور بین كراسے ذرا اطمينان ہوا تھا كہ انجى اس كے ياس جوہيں تھنے ہیں۔ " کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ چوہیں مھنے بعدیں يهال نهآؤل؟"

ساہ پوٹن نے سربلایا۔''ایسا ہوسکتا ہے۔ونیا کا ایک لحدیجی انسان کی قسمت بدل سکتا ہے اور تمہارے پاس تو يويل محظياتي بي-"

'تم خدا کانام کینے پر کوں چو تکے تھے؟'' "فدا كا يام ليها بهى نيكمل ب اور يهال آنے والے کے اعمال حتم ہوجاتے ہیں اس لیے جبتم نے خدا کا نام لیا تو مس جونکا تھا۔ ای وجہ سے بھے بیا جلائم علطی سے چوہیں مھنے پہلے یہاں لائے کے ہو۔ مہیں واپس جانا

''لیکن ۔۔۔'' جابرنے کہنا چاہاتھا کہ سیاہ پوٹن نے ہاتھ جھٹکا اور جابر نے خود کو قبر میں پڑے یا یا۔ اس کا سر شدت سے د کھر ہاتھا۔ چوٹ خاصی محل اگرخون بہدر ہاتھا تو یانی کی وجہ سے پانبیں چل رہا تھا۔ بہرحال اوپر سے برستے سرد یاتی نے جلداس کے حواس بحال کر دیے تھے۔ وہ بہمشکل قبر سے نکلا۔ وہ اس منظر کے بارے میں سوچ رہا تھا جواس نے بے ہوتی کے دوران دیکھا تھا۔ کیا وہ خواب تھا؟ اس نے خود سے بوجھا اور خود بی جواب بھی دیا۔ ہال وہ خواب تھا۔ محر اس کے اندر سے کی نے کہا۔ ''اگر وہ

خابر کا دین سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے یا وجود اس نے بہت کچھین رکھا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ انیان ونیا میں جوکرتا ہے، اس کا حماب اے مرنے کے

جاسوسرڈائجسٹ ﴿257﴾ اکتوبر 2015ء

READING Section



تعیناتی تھی۔آج اس کی ٹائٹ ڈیوٹی تھی۔ون میں ایس ایچ او ڈی ایس کی حامد نیاز ہوتا تھا۔احسن اس کا نائب تھا آگر ايرجنسي ہوتی تو وہ دن میں مجي طلب كرليا جاتا۔ احسن باشل سے روانہ ہوا تو بارش برس رہی تھی اور اگر وہ برسائی میں نہ ہوتا تو بھیگ جاتا کیونکہ وہ بائیک پر تھا۔ تھانے کے قریب ایک ویران سؤک پر جیسے بی اس نے کراسک کی كوشش كى دائي طرف سے ايك بے انتہا تيز رفقار كارنمودار مولی اور اتفاق سے ای وقت بائیک ایک جھنکے سے رک کئے۔اس کا انجن بند ہو گیا تھا اور نہ جانے کیے بریک بھی

لگ مجے۔اس کے ماس وقت جیس تھا کہ خود کو بیا تا۔ كار والے نے بورى قوت سے بريك لكائے مكر بارش سے چینی ہوجائے والی سؤک پر پھیلتی ہوئی احسن کی طرف آنے کی اور اس نے آخری کھے میں آسس بند کر لیں۔اے پورا یقین ہو گیا کہاب بچامکن نہیں ہے۔ محر جب کاراس ہے جیس طرائی اوراس کی آواز بھی بند ہو گئ تو احسن خان نے آئیسیں کھول کر دیکھا۔ کاراس سے چندانج یے فاصلے پررک کئی تھی۔ نہ جانے کیے رکی تھی مررک کئ تھی۔وہ مستعل ہوکر ہائیک ہے اتر ااور کار کی طرف بڑھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بہت خوف کی حالت میں جیے مجد بیٹا ہوا تھا۔اس کی عمرا شارہ الیس سال سے زیاد، مہیں تھی۔احسن نے دروازہ کھولا اوراے کریبان سے سیج كربا برتكالا\_'' تمهارا وماغ درست ب\_ تم نے بچھے مار بى

پلیز۔'' نوجوان مملیایا۔'' آپ اچانک سامنے آ کئے تھے مرمی نے پوری قوت سے بریک لگایا تھا۔'' احسن جانتا تھا کہ وہ ای وجہ سے بچا تھا۔ اس نے محمری سانس لے کراہیے اشتعال پر قابو پایا اور خود کو یا د ولا یا کہوہ بولیس من ہے۔اس نے اگلاسوال ای حیثیت ے کیا۔" جہارے یاس السنس ہے؟"

> ''شاحتی کارڈ ،گاڑی کے کاغذات؟' ''وو کم میں ہیں۔'' "تبهمهين ميرے ساتھ چلنا ہوگا۔" نوجوان بدكا\_" وه كيون؟"

احسن نے برساتی ہٹا کراہے اپنی وردی دکھائی تو نوجوان کا چمرہ اتر کیا۔احسن نے اے اوور اسپیڈنگ اور کی منم کے کاغذات نہ ہونے کے الزام میں گرفار کرلیا۔ جب وہ اے اس کی کار میں بھا کر اس کے پیچے اپنی بائیک

یر تھانے جار ہا تھا تو اس نے نو جوان کوخیرِ دار کر دیا تھا کہ وہ فیرار ہونے کی کوشش نہ کرے ورنہ چند کھنٹوں بعد زی<u>ا</u> دہ علینِ الزامات میں پکڑا جائے گا۔ اجس نے اس کی کار کا تمبرو تكهوليا تفايه

شهر کے مین بس زمنل پر باہر سے آنے والی ایک بس رکی اوراس سے ایک جوڑا اترانی جوان تو خاص ہیں تھا۔ خوش شكل اورمتوسط جسامت كالمريسي قدر چالاك نظرآتا تھا۔اس کی عمر بائیس سے زیادہ تبیں تھی۔البیتہ اس کے ساتھ موجوداري خاصي حسين اور چرے وطليے ہے لئي الجھے کھر کی لگ رہی تھی۔ اس کے سرمی بال جوڑے کی صورت میں بندھے تھے اور سرخ رنگت پر سیاہ آئکھیں اچھی لگ رہی تھیں۔اس نے ملکامیک اے کیا ہوا تھا۔سادہ شلوار قیص اور دو ہے میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بس سے اترتے ہی کئی تکابیں اس کی طرف اسمی تھیں۔ رات کے نو بے بھی رمنل پرخاصی چہل پہل تھی لوگ آ جار ہے تھے۔ لر کا چو کتا اور لو کی تھبرائی ہوئی تھی۔اس کے پاس چھوٹا مینڈ کیری تھا جکہاڑے کے ہاتھ میں بڑا بیگ تھا۔لڑ کی نے آہشہ ہے کہا۔

''جم کہاں رکیں ھے؟''

"جہاں رکٹا تھا، وہ تو اتھا ت سے شیر میں ہے ہی ميں۔" لاكے نے جواب ديا۔"اب ميں كى ہوكى ميں ركنا موكا-"

نصف تھنٹے بعدوہ ایک متوسط سے ہوئل میں ہتھے اور یہاں او کے نے ایک ڈیل بیڈ کرائے پرلیا۔ اس پراوی نے آہتہ۔ کہا۔''میرے لیےالگ کمرالو۔'

''کوئی بات نہیں۔''لڑ کے نے دھیمی آواز میں کہا۔ ''ویسے بھی کل ہمارا نکاح ہوجائے گا۔''

ڈیسک کلرک نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔نصفِ مستن بعد بوليس نے اچا تك جھايا مارا۔اس وقت لوكالوكى سونے کی تیاری کررہے تھے۔حوالدار اور اس کے ساتھ آنے والا سیابی دونوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے كيونكه إن تے مطالبے پر وہ نكاح نامہ نبيں پیش كر سکے تے۔اوی کے شاختی کارڈ کے مطابق اس کا نام ناز بیرحمان تھا جبکہ لڑکا احمر ریاض تھا۔ ان کے پاس چند جوڑے اور معمولی ساسامان تھا۔

444

احسن لڑ کے سمیت تھانے میں داخل ہوا تو وہاں ڈی

جاسوسرڈانجسٹ ﴿258 ۗ اکتوبر 2015ء

READING

**Negfoo** 

کے ساتھ دو سیابی شرافت علی اور ممتاز صابر موجود تھے۔ دوسرے جارافرادجن کی ناجف ڈیوٹی ہوتی تھی، وہ کشت پر تے۔عام طور سے ذہ ممسی ہول یا رات بعر مملی رہنے وائی جكهآرام كرت يضاورمرف كاغذات مس كشت يرموت تے۔احس نے برسائی کھوٹی سے لٹکائی اور کری پر بیٹھتے ہوئے روز نامچہ اپنی طرف کیا۔ حامد نے جہا تگیر کے بارے میں کھیسیں بتایا تھا اور نہاس کے بارے میں روز نامیج میں کھودرج تھا کہاہے سلطے میں لاک اپ کیا گیاہے۔ احسن سوج رہا تھا کہ بینچے کا ایک چکر لگائے مر پہلے اس نے چائے پینے کا فیصلہ کیا اور منٹ بجا کرسیا ہی متناز کو بلایا۔ " یار متازز بردست ملى جائے بنالاؤ۔"

"المجى لوصاحب-"اس في دانت نكافي-" آج ليى چائے چلے كى؟"

"يكن زياده اوردوده م-"

متاز جائے بنائے چلا کیا۔ چندمنٹ بعد باہر پھ آوازی آئی اور پرحوالدار حمین نواز اندر آیا۔ وہ آج محشت پر تھا۔ احسن کوسیلیوٹ کر کے اس نے کہا۔ "مسر دو پنچیں ہاتھ آئے ہیں۔''

احن نے سربلایا۔ " کس سلسلے میں؟" حسین توازمعی خز انداز مین مسکرایا۔" مول سے مكرا ہے۔الركى المحقے كمركى لك ربى ہے اوراؤ كا چالو ہے۔ دونوں میں کوئی رشتہ میں ہے۔

احسن کا چروتن کیا۔''خود جمایا ماراہے؟'' " مبیں جی ہول والوں نے شکایت کی تو ہم گئے۔" احسن نے سوچااور بولا۔ " پیش کرو۔"

ایک منٹ بعد نازیہ اور احمر اس کے سامنے تھے۔ احسن نے انہیں سامنے بٹھا یا تو وہ کچھ جیران ہوئے۔احسن نے براوراست سوال کیا۔ "محمرے بھا مے ہوئے ہو؟" "مر، وہ بات بیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہند كرتے ہيں۔" لاكے نے فرار انداز ميں كہا۔" ليكن ہارے محروالے بیں مانتے۔"

"اس ليم لوك مرس بعاك تكار "احن ن کہا۔" کیاتم نے نکاح کرلیا۔ "مہیں لیکن ہم کل ہی۔

"جب ایک کمرے میں کیے رکے تھے؟" "سر ہارے پاس کوئی ممکانا نہیں تھا۔" "تم دونوں خود کو کرفار سمجھو۔ کل اوک کا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور اگر رپورٹ آئی تو پھر صدود کے تحت کیس

ایس بی حابد کی سے ماؤل کی جیکٹی دیکتی کار کھٹری تھی۔ وہ جب سے پولیس میں آیا تھا اگر اس وقت سے اب تک امکی تخواه كاايك ايك روپيه بچاتا تب مجى ايسي كارتبين خريدسكتا تھا۔احسن جان تھا کہ اس کے پاس ایس دو کاریں ہیں جو اس کی بوی اور بچوں کے نام پر ہیں۔شہر میں اور اس سے باہراس کی خاصی زمین وجا کدادھی مراس کے نام پر چھوہیں تھا۔ کوئی خاص وجد می ورنہ حامد آ ٹھے بیج بی گشت کے نام پر نكل جاتا تھا۔ كھانے يينے كا كوئى موقع ہاتھ سے جانے جيس ویتا تفاظر ایک اچھی بات تھی کہ وہ اپنے ماتحوں کوحرام کھانے پر مجبور مبیں کرتا تھا۔ مجرموں سے کسی قدر بہتر انداز میں پیش آتا تھا۔ تفتیش کے نام پراذیت کے بہارتیس تو ڑتا تھا۔ای وجہ سے احسن کی اس سے اچھی بنی ہوئی تھی۔

احسن لڑ کے سمیت اندر آیا اور اس کی منت ساجت تظرا ندازكرت موعة حوالداررجيم خان كواس لاك إب كرنے كاسم ويا - تعانے كى سامات چندسال بہلے بن سى اورا سےروائی تھانے سے مختلف بنایا کیا تھا۔اس میں لاک اب ته خانے میں تھاجہاں سے کسی کا فرار ہونا مشکل کام تھا۔ احسن حامد کے تمرے میں آیا۔ وہ نائب انجارج کی حیثیت ے يہيں بيغتا تعامارة بدمرى سے كما-

"م ليك آئے ہو۔" ود هنگر کریں آگیا ورنه ممکن ہے اس وقت فرشتوں کو حساب كتاب وعدما موتا ماد چوتكا\_"كيا بوا؟"

احسن نے اسے مختصراً راہتے میں پیش آنے والا وا قعہ سنایا تو حامد کے ماتھے پر محلنیں آگئیں۔" بیایک اورمصیبت ہے۔اباہے بھی دیکھنا پڑے گا۔"

" آپ قرمت کریں۔ بیں اے رات بحرد کھ کریج جانے دوں گا۔اس کا تصورا تنابر البیں ہے کہ با قاعدہ پرچہ

حامد محرا ہو گیا۔ ' فیل ہے میں جاتا ہوں۔ ہاں لاك اب مي ايك بنده جها تكير مدائي موجود إس ك بارے میں کوئی خرباہر نہ جائے۔ اگر کوئی اس کے بارے من براو راست ہو چھے تو کہنا کہ میں لاک اب کرے حمیا

احسن نے سربلایا۔" میں مجھ کیا۔" طدسر پرٹو بی جماتا ہوا باہرنکل حمیا۔ دن میں تھانے میں درجن سے او پر افراد کاعملہ ہوتا تھا محررات میں صرف چاسافراوره جاتے تھے۔احس كےساتھ حوالداررجيم خان

جاسوسرڈائجسٹ ح259 اکتوبر 2015ء

Seeffon



'' کوئی فیسی مل جائے گی۔'' '' نہیں تم میری بائیک لے جاؤ۔''

''شکریہ سرجی۔' سمج نے اس سے چاپی کی اور رخصت ہوگیا۔ جابر باہر بال میں بیٹھا ہوا تھا۔حوالدار رجیم خان اسے تھورر ہا تھا۔ وہ اس تھانے کا سب سے پرانا فردتھا، اور وہ جابر کواچھی طرح جانتا تھا۔ احسن نے ویکھا، جابر سر جھکائے بیٹھا تھا۔

''بہت دنوں بعد آنا ہوا جابر۔'' ''ایسے لوگ تھانے کے بغیر نہیں رہ سکتے ۔''رحیم خان نے کہا۔

جابر کے کپڑے سیلے ہتے اور وہ ملکے ملکے کانپ رہا تھا۔اس کے سرکے زخم سے پھر ہلکا ساخون رہنے لگا تھا۔اس کے ہونٹ نیلے ہور ہے ہتے اور بہ ظاہرا سے سروی لگ رہی تھی۔ رحیم خان کی بات پر اس نے آہتہ ہے کہا۔ '' آج یوم حساب ہے۔'' یوم حساب ہے۔'' والے انداز میں کو چھا۔

'' نہیں میراکل ہوگالیکن تمہارا آج ہے۔''

نہ جائے کوں احس کوائی پرتری آئے لگا۔اسے لگا
کہ جابری و مافی حالت ٹھیگ نہیں ہے۔اس نے ممتاز سے
کہا۔''اس کے لیے چائے بناؤ۔ جابرتم میر سے ساتھ آؤ۔''
جابرا ٹھا اوراس کے ساتھ چل پڑا۔ پہلے احسن اسے
ایخ کمرے میں لا یا۔ یہاں اس کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ
میں۔ اس نے زخم صاف کرکے اس پر پٹی لگا دی اور پھر
اسے پانی کے ساتھ دو پین کلر کھانے کو ویں۔ آخر میں وہ
اسے بنی تے ساتھ دو پین کلر کھانے کو ویں۔ آخر میں وہ
یاس تھیں۔ یہاں وہرا حفاظتی نظام تھا۔ سیڑھیوں کے بعد
ایک راہداری دو حصوں میں تقسیم ہور ہی تھی۔ وائی طرف
باتھ روم تھا اور بائی طرف ایک مضبوط فولا دی دروازہ تھا۔
اس کے اوپری حصے میں چھوٹا ساخلا تھا جوموٹی سلاخوں سے
بند تھا۔ اس سے جھا تک کر اندر و یکھا جا سکتا تھا۔ یہ لاک
اب میں کھلتا تھا۔ احسن نے پہلے اسے کھولا اور اندر آیا۔
ایک راہداری میں دونوں طرف لاک ای سے آٹھ سلل

ان میں سے تین سل اس وقت آباد ہے۔ بیسل آٹھ بائی چھ کے تھے۔دونوں طرف دیواروں کے ساتھ دو فٹ چوڑی اور چھ فٹ کمی لکڑی کی بنچیں تی تھیں۔ان پرلیٹا جاسکتا تھا۔ دائیں طرف کے پہلے سل میں جہاتگیر تھا۔ وہ • اسکتا تھا۔ دائیں طرف کے پہلے سل میں جہاتگیر تھا۔ وہ • اسکتا تھا۔ دائیں طرف کے پہلے سل میں جہاتگیر تھا۔ وہ

ہے گا۔'' یہ من کراڑ کے نے کہنا چاہا۔''مسر میں قشم کھا تا ہوں ۔

الک اور انہیں لاک اور انہیں لاک اور انہیں لاک اور انہیں لاک اپ میں بند کرنے کا تھم دیا۔ ساتھ ہی اس نے نازیہ کوایک الگ الک اپ میں رکھنے کو کہا تھا۔ حسین نواز اور اس کا ساتھی کچے دیر منہ کر دوبار وگئت پر بطے گئے۔ اس چکر میں جائے کا مزو کرکرا ہو گیا تھا۔ تقریباً شعنڈی ہو جانے والی چائے کا مزو کرکرا ہو گیا تھا۔ تقریباً شعنڈی ہو جانے والی معائے چند کھونٹ میں نی کروس بے احسن لاک اپ کے معائے چند کھونٹ میں نی کروس بے احسن لاک اپ کے معائے دور کی اور اس باری محالت معائے جند کی مالت میں اور مر پر گہرا زخم تھا جس سے خون بہا تھا گرمسلسل بارش میں رہنے کی وجہ سے خون معاف ہو گیا تھا اور اب زخم کی مرخی باتی اس نے کون معاف ہو گیا تھا اور اب زخم کی مرخی باتی رہنے کی اس سے کہا۔ ''سر بچھے چھٹی پالے میری بھی کی طبیعت بہت خواب ہے۔'' مر بھی چھٹی کی طبیعت بہت خواب ہے۔'' مر بھی جھٹی کی طبیعت بہت خواب ہے۔'' مر بھی جھٹی کی طبیعت بہت خواب ہے۔'' مرکی کی طبیعت بہت خواب ہے۔''

" دنیں تی آئی بہت بجیب بات ہوئی ہے۔ میں اور نور قبر ستان سے جابر نکلا نور قبر ستان سے جابر نکلا اور اس کی حالت بجیب ہوری تھی، یہ زخی بھی تھا۔ ہم نے اس دو کا تو یہ بھا گا تمر ہم نے پر لیا۔ تب اس نے بچھ سے اس دو کا تو یہ بھا گا تمر ہم نے پر لیا۔ تب اس نے بچھ سے کہا کہ میں تمر جاؤں میری بھی کی طبیعت خراب ہے اور میری بیوی مسلسل بچھے کال کر رہی ہے۔ میں نے موبائل میری بیوی مسلسل بچھے کال کر رہی ہے۔ میں نے موبائل میال کر دیکھا تو وہ بند تھا، اسے آن کر کے بیوی کو کال کی تو جابر کی بات کی تھید ہی ہوگئی۔ "

احن كا مود آف ہو كيا۔ "اس پرتم اے كرفار كركے لے آئے؟ اور يدزخى كيے ہوا كياتم لوكوں نے ماراے؟"

'''نبیں تی، آپ اس سے پوچولیں، یہ قبرستان سے لکلا تو زخی تھا اس لیے ہم اسے یہاں لے آئے۔ اس کی طبیعت بھی شیک نبیں ہے۔''

" تقانہ شیلٹر ہاؤس ہے جہاں اسے رات بھر پناہ دی جائے یا بھر اسپتال ہے جہاں اس کا علاج کیا جائے۔" احسن کالہج طنز ریہ ہوگیا۔

اخسن کا تبوطنزیہ ہوگیا۔ "سرجی بلیز-"سیع نے عاجزی سے کہا۔" اس نے مجھ پراحیان کیا ہے۔" احسن نے مجھ دیر بعد سر ملایا "فیک

اسن نے کچھ دیر بعد سر بلایا۔ '' مھیک ہے تم جاؤلیکن کیے جاؤمے؟''

جاسوسرڈائجسٹ

احسن نے تفی میں سر بلایا۔'' یہاں سے کوئی یا ہررابطہ

نہیں کرسکتا ہے۔'' ''سنو۔'' وہ مکنہ جد تک دھیمی آواز میں بولا۔ ایم مجھ سے جو جا ہے '' مرف ایک کال اور اس کے بدلےتم مجھ سے جو چاہے

''رشوت۔''احسن نے میرخیال انداز میں کہا۔'' آج تک لی لہیں ہے اس لیے ایک کال کاریٹ تہیں معلوم۔ بائی دی و ہے تم کس سلسلے میں یہاں ہو؟''

جہائلیر جواب دیتے ہوئے بچکیا یا مکر اس نے کہہ دیا۔" میں پہتول صاف کررہا تھا کہ اتفاق سے کولی چل جانے سے میرا تھر بلوملازم ہلاک ہو گیا۔''

احسن نے آئیسیں کھیلائیں۔'' بیتو تین سود د کا کیس

و موئی کیس نہیں ہے۔ " جہاتگیر نے اس بار اعتاد ے کہا۔ " بھے یعین ہے وی ایس بی نے بھی ایف آئی آر تہیں کائی ہوگی۔وہ مجھے سودا کرنا چاہتاہے۔ "" تواس سے سود اکرلو۔" احسن نے مشورہ دیا۔

'' دوجوجاه رباہے، میں اے جیس دے سکتا۔''اس کا

لبجه بمردهيما موكيا-'' تب صبح کا انتظار کرو۔''احسٰ آگے بڑھا۔ جہاتگیر اسے عقب ہے آوازیں دیتارہ کیا۔او پر جا کراس نے متاز ے کہا۔"جب جابر کے لیے چائے کے کرجاؤ تو میرے یاس سے ہوکر جانا۔

احن نے کرے میں آگر الماری سے چھوٹا میٹر بیگ تکالا اورا سے کھولاتو اندر سے نازیہ کے دوسوٹ ، ایک سوئیٹر اور ایک شال تعلی تھی۔ بیگ کی تدمیں بھی مجھے تھا۔ اس نے مٹولا تو ایک پتلا سا فولڈرنگل آیا۔احسن نے اے نکال کر اس کا کھٹکا کھولاتو اندر ہے ڈاکومنٹس نکلے ہتھے۔ یہ نازیہ کے تعلیمی سر فیفکیٹ، ڈومیسائل اور دوسرے ضروری کاغذات تھے۔اس نے ایف ایس ی کیا تھا اور بہت اچھے تمبروں ہے کیا تھا۔ پھراس نے نرستگ کورس کے لیے داخلہ لیا تھا۔اس کا کارڈ اور دوسری چیزیں فولڈر میں موجود تھیں۔ اس کا پتاایک حجموئے شہر کا تھا جو یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ ریل سے مرف نصف مھنے کا سنرتھا۔ فولڈر کے اندر ... بی ایک چیوٹی می درز میں پانچ ہزار کی رقم تھی جو ہزار ہزار کے پانچ نوٹوں پرمشمل تھی۔احسن نے اسے ہیں چھیڑا۔ سب ویے ہی رکھ کرفولڈر بند کر کے بیگ کے نچلے صے میں رکھ ویا اوریک سے شال تکال لی۔ جب متاز جائے

سوٹ میں ملبوس بھا تکراس نے کوٹ کے بٹن کھول ویے تھے اور ٹائی اتار دی تھی۔ وہ یقینا ذی حیثیت آ دمی تھا۔اس کے رضار پرزخم تھاجس سے خون بہہ کراس کے گال پرجم ممیا تھا۔احسن کود کیمنے ہی وہ تیزی ہے سلاخوں کے پاس آیا۔

مگر احس نے ان سی کر کے بائیں طرف کے دوسرے سیل کا دروازہ کھولا اور جابر کو اس میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموتی سے اندر چلا حمیا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی مکر احسن اے اوپر کہیں تہیں رکھ سکتا تھا۔ صبح تک اس کی حالت ٹھیک ہوجاتی تووہ اسے چھوڑ دیتا۔ دائمیں طرف کے دوسرے سل میں تیمور، احر کے ساتھ تھا۔ تیمور و بی نوجوان تقاجس کے پاس نہ لاسٹس تھا اور نیمگاڑی کے كاغذات \_ا \_ اسپورٹس كاركى صورت ميں لاسنس توكل یقینااس کے کھروالوں نے دیا تھااورای وجہ ہے احسن نے اے تھراطلاع کرنے کی اجازت تبیں دی تھی۔وہ اس کے تھے والوں کو بھی ایک رات کی سزادینا جا ہتا تھا۔احسن نے جابر کاسیل بند کیا تو تیمور نے آواز دی۔''سرپلیز میری بات

متم سب کی سنوں گا۔'' احسن نے مڑکر استہزائیہ انداز میں کہا۔'' لکین ایک رات تھانے میں گزارنا کوئی ایسا تجربہیں ہے جوتم لوگ دد ہائیاں دیے لگو۔''

والمي طرف كے تيسرے لاك اب ميں نازہے كا۔ احسن اس کے پاس آیا تو وہ جلدی ہے بیٹے سے اٹھ گئے۔اس کا مینڈ بیگ اور احمر کے پاس سے نکلنے والا بیگ حسین تواز نے احسن کے پاس جمع کرا دیا تھا۔اس کا کہنا تھا کہ بیگوں میں صرف ان کے کپڑے ،ضرورت کی چیزیں اور پھے معمولی رقم تھی۔ نازیہ نے سادہ سوٹ پہنا ہوا تھا اور موسم سرد ہو چلا تھا۔احس نے یو چھا۔ وجمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟'' " شال جاہے، مجھے منڈلگ رہی ہے۔" نازیہ

نے آہتہ ہے کہا۔ ''مِس بمجوا تا ہوں۔''

وہ واپس جانے لگا تو جہانگیرنے پھراسے روکا۔

''میں سب انسکٹر ہوں۔''احسن نے اپنے شانے کی طرف اشارہ کیا۔'' دوسرے میں نے تمہیں کرفنار نہیں کیا ہاس لیے تم مجھے کیابات کرنا جائے ہو؟"

و میں حمیس ایک تمبر وے رہا ہوں، اس پر کال

-261 - اكتوبر 2015ء

REARING Registon



سابی اے تھانے لے آئے۔ جب ایسے بال میں بھایا تو رجیم خان اس کے سر پر تھا اور وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک باراس نے رحیم خان کی طرف دیکھا تو پھر جھما کا ہوا اور اس نے رحیم خان کو بے بسی سے آگ کے شعلوں کی · لیبیٹ میں دیکھا تھا۔ پھراحسن نے اے لاک اپ میں ڈال د یا ۔ مگر اس نے کوئی وجہیں بتائی اور ندیبی جابر نے پوچھی۔ اے لگا کہ احسن نے اسے یہاں پناہ دی تھی۔ پچھود پر میں سا ہی متاز اس کے لیے چائے اور نازیہ کے لیے شال لے آیا۔ چائے بی کرجابر نے سکون محسوس کیا تھا۔وہ سوچ رہاتھا كرايها كول مور ما ہے؟ اسے بيسب كھ كول نظر آر ما ہے؟ كيابة تبديلي اس منظر كے بعد ہے آئى ہے جواس نے قبر

میں دوران بے ہوئی دیکھاتھا؟ اس كے سامنے احراور نازىدائے اسے كىل كى ديوار ے بالکل جڑے دھیے کچے میں کچھ بات کررے تھے۔ تیور دوسری بین پر بینا بالکل سامنے تھا۔ جابر نے تیور کو دیکھاتو اچا تک اس کے ذہن میں ویسا ہی جعما کا ہوا اور پھر اس نے ویکھا کہ تیز بارش میں ایک تیز رفار کارسڑک پر جا رہی ہے۔ بیشوخ ناریجی رتک کی اسپورٹس کار محی۔ ایک موڑ كافتے بى سامنے ايك محص سؤك پر نظر آتا ہے۔ كار كى تيز روشنیاں اے اندھا کر دیتی ہیں اور اس سے پہلے کموہ مدا نعت کرے کا رائے عمر مار کراچھالتی ہوئی گزرجاتی ہے۔ كارتيور چلار ہاتھا۔منظر يہيں تک تھااور پھر جابر چوتک كيا۔ اس نے تیمورکود مکھاتو وہ بھی اسے ہی دیکھر ہاتھا۔ جابر نے سلاخوں کو پکڑتے ہوئے آہتہ ہے کہا۔ "تم نے اچھائیں کیا۔"

تيورنے جرت ساسے ديكھا۔ دو تم محصے كهدرب

جابرے سر ہلایا۔ ' ہاں میں تم سے کہدر ہاہوں۔' "میں نے کیا اچھائیس کیا؟"

' فتم جانتے ہو۔'' جابر نے جواب دیااور سلاخوں سے سرنکا لیا۔ اس نے ویکھائیس کہ تیور کا چرہ زرد ہو حمیا تھا۔احرنے جابراور تیور کی اس مفتلو پر پلٹ کرد مجھا مر اس کا معاملہ نہیں تھا اس لیے **وہ** خاموش رہا۔ جہاتگیرا ہے سل میں یوں تبل رہاتھا جیسے جنگل سے لایا جانے والا جانور ملی بارائے پنجرے میں بے چین ہوتا ہے۔اچا تک اس نے سلاخوں کے پاس آ کرکہا۔

"تم میں ہے کی کے پاس موبائل فون ہے؟" جابرنے سراتھا کراہے دیکھا۔" مہاراکیا خیال ہے

کے کرآیا تواجس نے اسے چاہوں کے ساتھ شال بھی دی۔ '' بیدلاک اپ میں موجو دلڑکی کودے دینا۔'

متاز کے جانے کے بعدوہ دونوں یا وُں میز پرر کھ کر آرام ہے بیٹھ کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہاڑی بہ ظاہران فطرت کی نہیں لگے رہی ہے پھر بھی وہ اس لڑ کے کے ساتھ گھر سے بهاگ نظی هی \_ پچهد پر بعدا سے دوسرابیگ دیکھنے کا خیال آیا اوراس نے الماری سے تکال کر چیک کیا تو بالا کے کا ثابت ہوا اور اس میں اس کے کئی جوڑ ہے اور استعمال کی دوسری چیزیں تھیں مکر کوئی رقم نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حوالدار حسین نواز بدعنوان پولیس والا ہے اگراڑ کے اوراڑ کی کے یاس کوئی بڑی رقم تھی تو وہ اس کی جیب میں جا چکی ہوگی۔اگر انہوں نے شور شرابا کیا تو کوئی ان کی بات سے گانہیں۔ پھراس کا وصیان جابر کی طرف کیا۔اس تھانے میں آنے کے بعداس کا داسطہ کئی بار جابر سے پڑا تھا۔ وہ پکا ہسٹری ہیٹر تھا۔ تم اصن نے آئ سے پہلے بھی اے اس حالت میں جیس یا یا تھا۔ جب وہ رکتے ہاتھوں پکڑا جاتا تب بھی سینہ تان کر بے خوفی سے تھانے آتا تھا۔ مراس باراس کا انداز بالکل مختف تھا۔وہ بہت خوف ز دہ لگ رہا تھا۔البتہ اس نے رحیم خان کو يوم حساب سے ڈرایا تھا اور اپنایوم حساب اسکلے ون کوقر ار

公公公

جابر خاموتی سے سلاخیں پر سے کھرا تھا۔ اس کے كيژبءاب سي قدر سو كھ جلے تھے اور وہ يُرسکون تھا عمر وہ سردی کی وجہ ہے تہیں کانپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کیلی کی وجہ کچھ اور تھی۔ جب وہ قبرستان سے نکلا اور پولیس والے اس کی طرف آئے تو وہ بے ساختہ بھا گا تمرانہوں نے پیچیا کر کے اسے پکڑلیا اور اس وقت اس کے ذہن میں جھما کا ساہوااوراے لگا کہ ایک ہولیس والے کے تھر میں کھے مسئلہ ہے۔اے تصور میں ایک چی دکھائی دی جو بھارتھی اور اس کی ماں جو بار بارا ہے شو ہر کو کال کررہی تھی مگر ایں کا مو بائل بندجار ہا تھا۔اے لگا کہ بیاس سابی کی بیوی تھی جس نے اب بكرا ہوا تھا۔ جابر نے اسے بتایا تو سابی نے اپنا موبائل چیک کیا۔وہ بندتھا۔اے آن کر کے اس نے بوی كوكال كى - جابركى بات ورست ثابت موكى - سابى اس ے باربار ہو چور ہاتھا کہا ہے کیے بتا چلا کہاس کی بکی بیار ے اور اس کی بوی اے کال کررہی ہے۔ جابر کی حالت غیر ہور ہی تھی اور وہ بے اختیار کانپ ر ہاتھااس کے منہ سے لا یعنی آوازیں نکل رہی مقیں۔ دونوں

جاسوسردانجست ح262◄ اكتوبر 2015ء

احسن سی قدر عنود کی میں تھا کہ شور نے اسے چونکا یا۔ یہ بنچ لاک اپ سے آر ہاتھا۔ بیشور نیالہیں تھا۔ قید یوں کو رفع حاجت کے لیے جاتا ہوتا تووہ ای طرح او پروالوں کو متوجه کرتے تھے۔اس نے ممتاز کو آواز دی۔'' دیکھو کھے تکلیف ہورہی ہے؟"

متازینچ کیااور چھو پر بعدوالی آیا۔''وہ جی بڑی یارنی کو ہاتھ روم جانا ہے۔

متاز نے یقینا فولا دی درواز ہے کی او پری جمری سے بوچھا ہوگا۔ احس نے جابوں کا مجھا اس کی طرف اچھال دیا۔''احتیاط سے جانا بعض ادقات بڑی یارٹی ملکے

اسرجی یا مج سال سے بولیس میں ہوں۔ سب بتا ہے۔''متازیے تجھالے کرجاتے ہوئے کہا۔احسٰ کی نیند غائب ہو گئی می ۔ اس نے ایک کونے میں دیوار پر لگا ہوائی وی آن کرلیا اور چینل تھمانے لگا۔ مرکسی چینل سے کوئی ڈ سنگ کی چیز جیس آر ہی تھی۔اس نے ایک مودی چینل لگایا اوراس پرآنے والی خاصی پرانی ی قلم و میصنے لگا۔ اس وقت بیلم یقینا بہت سجید کی ہے بنائی کئی تھی اور یقینا لوگوں نے بہت سنجید کی سے دیکھی ہوگی ۔ مگراحسن کو بیمصحکہ خیز لگ رہی تھی۔ وقت ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ بعض سین استے زیادہ دروناک تھے کہ احس کوہمی آجاتی۔ اچاتک اے احساس ہوا کہ متاز کو گئے ہوئے خاصی دیر ہوئی تھی۔اب تک اے آجانا چاہیے تھا۔ احسن نے بیل بجائی تو متاز کی جگہ دوسرا سابی شرافت آ کیا۔احس نے اس سے متاز کے بارے میں یو چھا۔اس نے جواب دیا۔

''وونيچے ہے ہيں آيا ہے جناب عالی۔'' احسن اے کہنے جار ہاتھا کہ وہ نیچے جا کردیکھے مگر پھر اس نے ارادہ ملتوی کر دیا اور شرافت کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود کھڑا ہو گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کرنیجے آیا۔ اصولًا جوفر دفولا دى دروازه كھول كرا ندر جاتا، وه اسے اندر ے فوراً لاک کر لیتا۔ محر عام طور سے پھر تالا کھولنے کی زحمت سے بچنے کے لیے ایسالہیں کیا جاتا تھا۔اس وقت بھی دروازہ تھوڑ اسا کھلا ہوا تھا۔احسن اندر آیا اور پہلے اس نے لاك اب والي حصي بس جما تك كرد يكها متاز وبال تبيس تھا۔ یقیناوہ جہاتگیر کو ہاتھ روم لے کیا تھا۔ یہاں ہاتھ روم تفتیش والے جصے میں تھا۔ قیدیوں کو وہیں لے جایا جاتا تھا۔احسن بہاں آیا تواسے باتھ روم کے نزدیک می کے آہتے ہے بات کرنے کی آواز آئی۔ اس نے باتھ روم کا

بیباں لاک اپ میں کسی کومو بائل رکھنے کی اجازت دی جا

''مو بائل اورسب بھول جاؤی آج بوم حساب ہے۔' سب جابر کی طرف متوجه ہوسکتے۔ جہا تکمیر بولا۔ ''کیا مطلب؛كيها يوم حساب؟"

"انسان جو كرتا ب، اس اس كا جواب دينا موتا ہے۔جس ون جواب وینا ہوتا ہے وہی یوم حساب ہوتا

التمهارا خيال ہے، جميس كس كوجواب دينا ہے؟" بها تکیراستهزامیدا نداز میں بولا —''ان پولیس والوں کو؟' وخبیں اِس کوجس کی محرفت ہے کوئی نیج نہیں سکتا ہے۔" جابر سنجید کی سے بولا۔

احرنے جہانگیراوراحسن کی تفتگوئ تھی۔وہ سلاخوں کے پاس آیا۔"ہم میں سے لی کے پاس موبائل نہیں ہے كيكن ميس مهين ايك طريقه بتاسكتا مول-"

مجوآ فرتم نے ایس آئی کو کی تھی ، وہی اس سیاہی کو ( کے دیکھوجوا بھی آیا تھا۔"

جابراب احركو كحورر بانقاءات شاجات كون اس الركے سے نفرت محسوس مور بى سى حالاتكدوہ اسے جانتا بھى تہیں تھا تکراس کے یا وجود پہنفرے بہت شدید تھی۔اس میں كراهت بمي شامل مي - احمر كي بات من كر جها تكيرسوج ميس یر کیا پھراس نے کہا۔ " تم شیک کہدرے ہو مریس اے

'' یہاں باتھ روم کی سہولت مہیں ہے، تم اس بہانے اے بلا مکتے ہو۔''احرنے دوسرامشورہ دیااور میجی جہاتگیر کے دل کونگا تھا۔

احرنے اپنے سیل میں رکھا ہوا المونیم کا گلاس اٹھایا اوراے سلاخوں پررکھ کرایک سرے سے دوسرے سرے تک کراتا جلا میا۔ اس سے ایک سلسل کریہ ساشور بلند ہوا۔احرنے کہا۔''اس طرح۔۔

" تم ذہن توجوان ہو۔ " جہاتگیر نے کہا۔ اس نے ا پنا گلاس اشا یا اورسلاخوں پرای طرح مارنے لگا۔ احرنے مجى اس كى مددكى اور دونوں كامشتر كه شور اتنا بلند تھا كه وه او پرتک یقینا جار ہاتھا۔

-263 - اكتوبر 2015ء

**Negfoo** 

تمہارے اس قدم کے کیا شائع تھی سکتے ہیں۔ بازید کا چرہ سفید پڑھیا۔ اس نے بہ مشکل کہا۔ ''میں مجھتی تھی کہ ایک عذاب سے نکل کی ہوں۔ یہاں تو میں دوسرے عذاب میں چھنس مجی ہوں۔' ''آگرتم بے حمتاہ ہواور بیہ بات میڈیکل نمیٹ میں

ثابت ہو گئ تو تم مجھوٹ جاؤ کی ورند ...، "احسن نے جان بوجه كرجملها وهوراجهور ويا-

نازیہ کا چرہ مزید سفید ہو کیا۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔" خدا کواہ ہے میں پاک دامن ہوں۔ ''تمہارے کھروالے ....؟''

''میرااس دنیا میں کوئی ہوتا تو میں یوں در بدر کیوں ہوتی؟" اس نے احس کی بات کاف کر تی ہے کہا۔ '' دوسروں کے در پرتھی حالاتکہ اپنا کمار ہی تھی تکر پھر بھی مجھے بوجه مجهاجا تاتفايه

''اس کے باوجوداحر جیسے لڑکے کے ساتھ بھا گنا سمجھ

نازید ذرا دیر کے لیے چپ ہونی پراس نے کہا۔ 'شایدوه اتناا چھانه ہومر مجھ ہے محبت کرتا ہے اور میرا سہارا بنا چاہتا ہے۔ہم کل نکاح کرنے جارے تھے۔

احسن نے اسے قوارے دیکھا۔''کل کیوں اس نے بلياكاح كيون تبين كيا؟"

" ہم شام کو بھرے لکلے تھے اور پہاں آئے۔احر يهال جاب كرتا ہے۔"

احسن نے جاب کی جگہ پوچھی تو نازیہ نے ایک سمینی کا نام لیا۔ پھر احس نے رقم کا پوچھا۔" تمہارے پاس پانچ ہزار کےعلاوہ بھی کوئی رقم تھی؟''

نازید نے سر بلایا۔ 'میرے چالیس برارروپے احر

''اس کے سامان میں کوئی رقم نہیں ملی اور نہ ہی اس كے پاس ہے اور نہ بى تم لوكوں كو لانے والوں نے اس بارے میں بتایا۔

''جب پولیس نے چھایا مارا تو پہلے وہ احرکو مارتے کو ب رے اور پھراے باہر لے گئے تھے۔ پچھ دیر بعد واپس آئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے لیکن پھروہ میں گرفتار کر کے یہاں لے آئے۔''

احسن کوخیال آیا کہ حسین نواز اوراس کے ساتھی نے عالیس براررویے رشوت میں لے لیے تنے اور ای کے بدلے احری مدو کرنے کا وعدہ کیا تھا۔مدد کیا کرنی تھی اگر

درواز ہ کھولاتومتاز سامنے کھڑا تھا۔اے دیکیے کروہ چو تکا۔ ' خیریت سر بی کوئی کام تھا تو مجھے بلالیا ہوتا۔'' " تم نے اتنی دیر لگا دی۔ "احسن نے غور ہے اسے

اسر جی بندہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ لگتا ہے ٹریفک جام ہے۔

ای کیے اندر سے فلیش چلنے کی آواز آئی۔ یہی باتھ روم پولیس والوں کے اِستعال میں بھی تھا اس کیے یہاں ہر چيز درست حالت ميں رکھي جاتي تھي۔ سيح صفائي والا آ کراس کی ممل صفائی کر کے اور فنائل ڈ ال کر جاتا تھا۔ جہا نگیر ہا ہر آیا اوراس نے واش بیسن سے ہاتھ دھویا۔متاز اسے واپس سل کی طرف لے حمیا۔احسن وہیں رکا رہا۔متاز آیا تو اس نے چابیاں لیں اور اس سے بوچھا۔ ''باتھروم میں کون بول

> " کوئی تبیں جی۔" ''میں نے آوازی تھی۔''

متازم سرایا۔ "سرجی وہ تو میں ٹائم پاس کرنے کے ليكاناكارباتها-"

، احسن نے جوستا تھا، وہ گانے کی طرز پرجیس تھا۔ مگروہ یقین سے بھی تبیں کہ سکتا تھا۔اس نے متاز کواو پر جانے کا لم دیااور پھرلاک اپ میں آیا۔ جہانگیر بینچ پر ہیٹھا ہوا تھا۔ احسن نے کہا۔"اب تم کسی کوئیس بلاؤ سے اور نہ ہی شور کرو

'میرا کام ہوگیا ہے۔''وہ بولا۔''اب میں کسی کوننگ

"تمہارے کیے بہتر یمی ہے۔" احس نے ایس محورتے ہوئے کہا۔ '' کیا کسی اور کو باتھ روم جانا ہے۔ اگر تہیں جانا توسیح چھ ہے ہے پہلے موقع تہیں ملے گا۔''

'' مجھے جاتا ہے۔'' نازیہ نے کہا۔وہ جھینپ رہی تھی۔ احسن نے آکرلاک اب کھولا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی۔ احسنِ باتھ روم کے اندر نہیں کیا تھا، وہ باہر ہی کھڑار ہا۔اے ا چھامبیں لگا تھا۔ نازیہ کچھ دیر بعد باہر آئی اور اس کا شکریہ اداكيا-احسن في مربلايا-

وہ چلنے کے بجائے کھڑی رہی پھر پچکھاتے ہوئے کہا۔ ''کیا جھے سز اہو گی ؟''

احسن نے ممری سانس لی۔ " متم ایک میحوراوی ہو۔ نرسک کا کورس کر رہی ہو اور حمیس معلوم ہونا جاہے کہ

جاسوسرڈانجسٹ ح264 ◄ اکتوبر 2015ء

محر ان کے درمیان والی راہداری میں ہر دوسیوں کے درمیان جیت سے لٹکا بلب روش تھا۔ کل جار بلب تھے اور ان کی روشی انچھی خاصی تھی۔ احر نے کہا۔''اس میں کیا خاص بات ہے حکل سے بی چری لک رہا ہے۔" "مين جين جانتاء"

"میں اس سے پوچھتا ہوں۔" احرنے کہا۔ "" نبیل .... " تیمور نے اسے روکنا جاہا مر احمر سلاخوں کے یاس آسمیاس نے جابر کوآواز دی۔ "اے چی کیا کہد ہاتھا تو؟"

جابرنے چونک کراہے دیکھا۔ فوراً بی اس کے ذہن میں جھما کا ہوا اور اس نے ایک بہت پیاری میں کمن کی کو ویکھا۔اس کی عمر سات آٹھ سال سے زیادہ جیس تھی۔اس . نے شلے اور سرخ رتک کی فراک پہن رہی تھی۔ بھی رور عی سمى اور بہت وہشت زده مى۔ وہ جماڑيوں كے درميان زین پربے بی سے پڑی گی۔ مجرافر تظر آیا جو چرے پر شیطانی تا ژات کیے بکی کی طرف بڑھ رہاتھا۔ مظراجا تک حتم ہوا اور جابر بے ساختہ بولا۔''مجھ سے بات مت کرتو شیطان ہے۔

جابر کے لیج میں اسی بات تھی کہ احر چاہتے کے باوجود اس كا خراق كيس أزا سكا- اس في كها-" كيول س ني اي اي اي اي

جابر نے نفرت سے کہا۔''شیطان بھی تجھ سے اچھا ب-تونے برترین کام کیا ہے۔اب بھی وقت ہے توبہ کر

کے درنہ تیری پکڑ قریب ہے۔'' اس بارا حرکواس کا نداق اُڑانے کا موقع ملا۔''اب بيمولوى بن كياب ميس قبرك عذاب عددا أعكار"

" الى كيونكه مين اس كى ايك جعلك و كيه چكا مون \_ پہلے بچھے لگا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے لیکن اب جھے پھین ہے میں نے جود یکھاتھا، وہ سے ہے۔

"پورى بمرى سكريك يى موكى-" احركا لبجدزياده طنزىيە دوكميا-" تب بى ايساخواب دىكھا-"

" وه خواب مبيس تفا- " جابر كالهجه سرد مو كيا- " اور جو المجي ديکھا وہ مجي خواب جبيں تھا۔ تيلي اورسرخ فراک والي

احریوں او کھڑا کر چھے کیا جے کسی نے اے ہوری توت سے مكا مارا مورو و اللي يرو مير موكيا اور يوں باند لكا جيا جا تك مواكم موكى مواورات سائس لينے كے ليے زور لگانا پر رہا ہو۔اب تیوراے جرت سے دیکھرہا تھا۔اس

نازىيەكا دعوى درست تقاكمەو ، ياك دامن بے توچىددن بعد وه دونون عى يها موجات\_احس اس عر يدسوالات كرنا جابتا بھا مراس نے فی الحال اے واپس لاک اپ تک ، پہنچانا مناسب سمجھا۔ وہ نازیہ کاسل بند کررہا تھا کہ تیمور نے اس سے باتھروم جانے کوکہا۔احسن اس کے ساتھ باتھروم میں آیا۔ جب تیور فارغ ہو کر باہر آیا تو اس نے احسن ہے التدعاكى كداس كي تمروالوں كواطلاع كردى جائے مكر احسن نے اس کی درخواست مستر دکر دی۔ وہ اسے لاک اب میں بند کررہا تھا کہ جاہر بولا۔'' تونے اچھانبیں کیا؟''

احس چونکا۔" کیا ... کیا کہاتم نے؟" "صاحب اس نے اچھا میں کیا ہے۔" جابر نے تیور کی طرف اشارہ کیا۔احسن نے دیجی سے جابر کود میصا۔ اس كا تا ثر بدلا ہوا تھااب وہ نہ تو كانپ رہا تھااور نہ ہى مىليىن لگ رہا تھا تمرید آس جرائم پیشہ جابر سے الگ تھا جس ہے احسن کا کئی بارسابقہ پر چکا تھا۔ مرجابر نے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ تیورکو محورر ہاتھااور تیوراس سے نظریں چرار ہاتھا۔ یقینا کوئی بات تھی۔احسن سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔اس نے عقب میں جابر کو کہتے سا۔" اہمی وقت ہے تیرے یاس ---- بتاوے ورشہ ....

جس وفت احسن تيمور كوواليل لاك اپ ميں بند كرر ہا تھا؟ جابر کے ذہن میں اے دیکھتے ہوئے پھروییا ہی جمما کا ہوا۔اس نے دیکھا تیز بارٹ ہورہی ہے اور تاری کارآ دی کو تكر مارتى چلى كئ\_آدى اليمل كرهني جها ژيوں ميں جا كرا اور ای وجہ سے شاید فوری موت سے نے کمیا تھا۔ اگر وہ سخت زمین یا پتفروں پر گرا ہوتا تو اس کا دم وہیں نکل جا تا۔ وه زنده تقامکرشد پدزخی تقااوراے طبی مدد کی ضرورت تھی۔ جب مظرحتم ہواتب جابرنے تیور کوخردار کیا۔احس نے اس سے یو چھا مر جابر نے اسے جواب مبیں دیا تھا۔ اس کا ندرکوئی کهدر با تھا کیکی کارازاس پرآ شکاراکیا گیاہے اوروہ بیرازکسی کو بتانہیں سکتا۔اس لیے وہ تیمور سے بی بات كررها تقا- تيورسر جمكا كرييج يربيف كيا- احرفور س اس و كيدر با تقا- اس نے يو چھا- "كيا بات ہے تم خوف زده

"میں خوف زدہ نہیں ہوں۔" تیمور نے تند کیج میں كما مروراً ي دهيما يرحميا-" بحصال مخص في يريشان كر

احرنے جابر کی طرف و یکھا۔ سیل میں بلی تیں تھا

جاسوسرڈائجسٹ ج266 - اکتوبر 2015ء

يومحساب

ہے ورنہ اے اس معاملے ہے خاص دلچی نیس تھی۔ جب
ہوں میابی کے ساتھ باتھ روم ہے ہوکر آیا تھا اس کا انداز
بدل میا تھا۔ اب وہ وقفے وقفے ہے اپنی کلائی پر بند می بیش
قیمت کھڑی و کھے رہا تھا۔ رات کے میارہ نگا تھے تھے۔ بھی
وہ خیلنے لگا اور بھی بیٹے پر بیٹے جاتا۔ اس کے چیرے پر حکمن
کی بجائے ہے ہے تی اور فکر کے آٹا رہے۔ اس نے زیر اب
کہا۔ ''کہاں رہ کے بہلوگ اب تک آجانا چاہے تھا۔''

سای متاز بال میں ایک طرف تیج پر جیما موا تھا۔ اس کے ساتھ شرافت تھا۔حوالدار رحیم خان سونے کے لیے دوسرے كرے مين چلاكيا تھا۔ نائث شفث والے الركوئي مئلہ نہ ہوتا تو باری باری کھد پر کے کیے سوجاتے تھے۔ مگر ایک وفت میں ایک ہی فرد کوسونے کی اجازت تھی۔ جب احسن نائث شفث كاانجارج موتاتوجا كتار بتاتها - بال بعي دن على موقع ندملا مو ياتھكن موتو يحدد ير كے ليے ليث جاتا تھا۔ ویسے بہاں آبادی کم تھی اور علاقہ مجی بوش تھا۔ لوگوں نے ایک سیکورٹی رکھی ہوئی تھی اس کیے بولیس کو کم بی سی مر برد کی صورت میں زحمت دی جاتی تھی۔ تھانہ تو بالکل ہی ویران چکے تھا۔ یہ جس ذیلی سوک پر تھاوہ ہائی وے سے دوسو مخز اندر محی اوراس کے عقب میں جماڑیاں اور سامنے میل كابزاساميدان تفاجهال مغرب تك ردنق موتي تحي اوراس کے بعیریهاں ویرانی جما جاتی تھی۔متازسا کت بیٹا ہوا تھا اور بھی بھی غیرمحسوس انداز میں سامنے دیوار پر لگی کھیری پر نظر ڈال لیتا تھا۔شرافت اونگھ رہا تھا، اے اپنے ساتھی کی بے چینی کاعلم نہیں تھا۔اچا تک متاز اٹھا اور اس نے شرافت

''یار میں سکریٹ لگا کرآتا ہوں۔'' ''بیبی پی لے۔''شرانت نے کہا۔'' باہر تو معنڈ ہو کی۔''

''نہیں یارصاحب کو کو گئ توشامت آجائے گئی۔ احسن نے تھانے کی عمارت کے اندرسکریٹ نوشی پر بابندی لگائی ہوئی تھی۔ ورنہ یہاں جگہ جگہ ٹوٹے اور راکھ کے ڈھرنظرآتے تھے۔ ممتاز باہرآیا۔ داخلی دروازے کے سامنے چھوٹا سابرآ مدہ تھااس نے وہیں کھڑے ہوکرسگریٹ سامکا یا اور کش لینے لگا۔ دوسرا سکریٹ پینے کے دوران میں اس نے گیٹ کے باہر روشنی نمودار ہوتے دیکھی اورسگریٹ بھینک کر پہلے اس نے اندر جھا تک کردیکھا، شرافت بدستور کری پر جیٹھا ہوا تھا اور اس کا سرآگے جھول رہا تھا۔ متاز نے آہتہ ہے یو چھا۔''جنہیں کیا ہوا؟'' ''اسے کیے معلوم ہوا؟'' ''کیا کیے معلوم ہوا؟''

احرچونکا۔اس نے بے خیالی میں کہا تھا اور اب وہ تیورکو گھورر ہا تھا۔اس نے کرخت کیجے میں کہا۔'' پیچھوٹیں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔''

''تیورنے منہ بنایا۔''تم نے پچھ کہاتو میں سمجھا مجھ سے ماے۔''

احراب بھی اے محوررہا تھا محراب اس کا انداز بدل میں اسے محوررہا تھا محراب اس کا انداز بدل میں تھا۔ "جب اس نے تم سے پچھے کہا تھا تو میاری حالت بھی بدل می تھی ۔۔۔ بھلا کیوں؟"

تیورنے ترکی برتر کی جواب دیا۔ ''جبتم جھے کچھ نیس بتارہ ہوتو مجھے کے وں پوچھتے ہو؟'' ''میں نیس بتاسکیا۔''

"مِن بِي بِين بِتا سَكِماً"

'' کیاتم اے جانتے ہو؟'' ''میں۔'' تیمورنے نفی میں سر ہلایا۔

"میں بھی نیں جانتا تکریہ بہت فراسرار مخض ہے۔" " یہاں پولیس والوں کے انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ

اے جانے ہیں۔ مورت ہے بھی بہرائم پیشرلگا ہے۔'' ''ضروری نہیں ہے کہ آ دی صورت سے جرائم پیشر لگاتو ....' احر نے سوچے ہوئے کہا۔

برابروالے سل جہا تیرسلاخوں سے لگا ہواان کا گفتگو سنے کی کوشش کررہا تھا۔ اس نے بھی محسوں کیا تھا کہ سامنے قید محض بین کوئی بات ہے۔ وہ ای کے بارے بیل بات کررہے سے ہردوسیل کے درمیان اینوں سے بی چھ ایکی ویوارتھی۔ ای وجہ سے آ واز صاف سائی نہیں وے رہی تھی بہر حال جہا تیر نے جو سنا تھا، اسے لگا بیسے سامنے والا ان کے مجھ رازوں سے واقف ہو گیا ہے اور وہ انہیں انہی رازوں کے جو الے سے کہدرہا تھا۔ سوال یہ تھا کہ والن کے باان کے رازوں کے بارے بیں کیے جا تا تھا؟ وہ الن کے باان کے رازوں کے بارے بیں کیے جا تا تھا؟ جہا تیر نے سلاخوں کے ساتھ کھڑے جا برکو دیکھا۔ وہ جہا تیر سے نے سلاخوں کے ساتھ کھڑے جا برکو دیکھا۔ وہ ساکت تھا اور اس کی نظریں خلا میں تھوررہی تھیں۔ وہ جب ساکت تھا اور اس کی نظریں خلا میں تھوررہی تھیں۔ وہ جب ساکت تھا اور اس کی نظریں خلا میں تھوررہی تھیں۔ وہ جب ساکت تھا ای طرح کھڑا تھا۔

اس نے اس دوران میں جتی بھی گفتگو کی تھی، وہ عجیب تھی جیسے اس کا دعویٰ تھا کہ وہ قبر کے عذاب کی جھلک و کچے کر آیا تھا اور اب ان دونوں کو اس سے ڈرار ہا تھا۔ جہا تگیر کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ وقت گزاری کے لیے ٹوہ لے رہا

جاسوسرڈانجسٹ ﴿267 ۗ اکتوبر 2015ء

والی آیا اور اس نے برآندے سے بیچے قدم رکھا فوراً ہی اویرے برتے یانی نے اے شرابور کردیا۔ بارش تیز ہوگئ می مروه بدمزه نبیس موا بلکه بارش اس کے لیے بہتر تھی۔ اے امید تھی کہ بین کیٹ کا چھوٹا دروازہ کھو گئے کی آواز ا ندر تک نہیں جائے گی۔چھوٹا درواز ہ اندز سے صرف کنٹری ہے بند تھا۔ مریم ملنے کی وجہ ہے اس کے قبضوں میں زعک آعلیا تھا اور یہ تھلتے وقت بہت شور مچاتے تھے۔ مگر بارش نے قبضوں کو بھی رواں کر دیا تھا۔ چھوٹا درواز ہ بنا کسی شور کے اور آسانی سے کھل کیا۔ سامنے ہی ایک جھوئی گاڑی کھڑی تھی اور اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ہی آ دمی بیٹھا ہوا تھا۔ متاز تیز قدمون سے اس کی طرف بڑھا۔ ڈرائیور سکریٹ نوشی کررہا تھا۔اس نے متاز کود کھے کرشیشہ نیچے کیا

> م متازیو؟ اجي جناب-"وه بولا-"مارابنده کیاے؟"

" مخيك ہے جي پراے ڈي ايس بي صاحب نے اعدركما عوى چوز كت إلى-

''وہ ہم دیکھ لیں گے ابھی تو تنہارے شکر کز ارہیں کہ مے ماری اس سے بات کرادی۔

متازنے ہونٹوں پر زبان چھیری۔''وہ جی انہوں

نے کہا تھا کہ جھےوں برارسیں کے۔"

''اوہ، کیوں جیس'' ڈرائیور نے کہا اور اینے کوٹ من باته والا- "من ساته لا يا مول-

مرجب اس نے ہاتھ تكالاتو اس مس لمى نال والا پستول دبا ہوا تھا۔اس کی نال اس کیے بھی لگ رہی تھی کہ اس پرسائلنسر چڙها ہوا تھا۔متاز کي آنگھيں پيٽول ديکھ کر پھیل کئیں اور اس نے بھا مجنے کی کوشش کی ممر اے دو کے بعد تيسرا قدم المانا نصيب تبين موا- في رائيور في عقب س اس کی پشت میں عین دل کے مقام پر کولی اتار دی۔وہ منہ کے بل کرااور جب تک ڈرائیوریچے آیاوہ ہاتھ یا دُل مارکر وم توڑ چکا تھا۔ کولی نے ول کوجھید دیا تھا۔سائلسر کی وجہ ہے معمولی می آواز آئی جو ہارش کے شور میں بالکل ہی دب من تھی۔ ڈرائیورنے بلکی سیٹی بجائی اورفوراً بی تھانے کی دیوار کے ساتھ جھے دو افراد وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے پھرتی سے متاز کی لاش اٹھائی اور اے تھانے كے ساتھ والے بلاث ميں آكى جمازيوں ميں ڈال آئے۔ اس دوران میں ڈرائیور نے ڈکی کھولی می ۔ اس نے اندر

ے ایک شائ کن اور ایک سیمی آٹو مینک رانفل نکالی۔اس کے ساتھی واپس آئے تو اس نے ہتھیاران سے حوالے کیے

'' یا در کھنا پہتھیا را نتہائی تا گزیرصورت میں استعال كرنے ہيں۔ ورنہ دھماكوں سے دوسرے متوجہ ہو سكتے ہیں۔ کام خاموشی اور صفائی سے کرنا ہے اس کے لیے مارے یاس سائلنسر کے پیتول ہیں۔"

ڈرائیور کے دونوں ساتھیوں نے سر ہلایا۔وہ نوجوان تھے اور صورت سے تیلے طبقے کے جرائم پیشدالگ رہے تھے جن کی جان کی قیت خاص جیس ہوئی ہے۔ البتہ ڈرائیور جو تقريباً جاليس برس كا تھا۔ وہ چوڑے چرے والا اور صورت سے ہوشیار نظرآتا تھا۔ اس کی تاک با سرول کی طرح بھیلی ہوئی می اوراس کے شانے اور بازو بھی با کسرز کی طرح مضبوط تھے۔وہ انداز ہے ہی ان کا ہاس لگ رہا تھا۔ اس مخفر مفتلو کے بعد ان منول نے اسے چرول پر تولی والے نقاب مینی کرچ مائے اور اندر کی طرف برھے۔ جھوٹا کیٹ کھلاتھا۔اندرآ کرڈرائیورنے اس کی کنڈی چڑھا دی۔ اب باہر سے کوئی اندر نہیں آسکتا تھا۔ تھانے کے احاطے کی دیوار دس فٹ او کی تھی اور اس پر تین فٹ تک خار دار با ژلگی تھی۔سانے کی طرف ایک واج ٹاور بھی تھا تکر بہ خالی ہی پڑا رہتا تھا۔ احاطہ روش تھا۔ تھانے کی عماریت کے چاروں طرف حیست کے ساتھ جیز روشنی والی لائٹس کلی تھیں مروہ بےخوف ہوکر آھے بڑھے۔انہیں معلوم تھا کہ اب اندر صرف تمن يوليس والے بيں اور ان سے تمثنا اتنا مشكل ثابت تبين ہوگا۔

\*\*

احسن نے تی وی بند کردیا تھا۔وہ بور ہور ہا تھا۔ بلکی ی غنود کی جھار ہی تھی مگر وہ سونا تہیں چاہتا تھا۔اسے چاہے كى طلب مورى يملى ماريس طلب يورى تبيس مونى تلى-اس نے منٹی بیجانی تو شرافت اندر آیا۔اس نے سیلیوٹ کیا۔ "جناب عالى علم؟"

"ممتازکہاںہے؟"

وہ جی باہرسوٹا لگانے کیا ہے۔ آپ جھے تھم کریں جناب عالی۔''

شرافت بمی جائے بتالیتا تھا تمرمتاز بہت اچھی جائے بنا تا تھا اور اس وقت احسن اس کے ہاتھ کی چائے پیا چاہتا تھا۔'' یار متاز کو بلاؤائے چائے کا کہدوو۔'' ''جوهم جناب عالى''شرافت بولا اور بإبرآيا-اي

جاسوسرڈانجسٹ ح268 - اکتوبر 2015ء

READING Seeffon

المح دروازہ کھلا اور اس نے تین نقاب پوشوں کو اندرآت دیکھا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اس نے چلآنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ آگے آنے والے نقاب پوش نے اس کے کھلے منہ میں کوئی ماری۔ شرافت پلٹ کرایک چھوٹے ریک سے کرایا اور اسے لیتا ہوا نیچ کرا۔ ریک کرنے سے خاصا شور ہوا تھا اور اس سے پہلے احسن نے ایک ہلکی ی پٹا نے نما آواز سی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے شور مچایا اور وہ اپ ہولٹر سے پہنول تکالیا ہوا درواز سے کی طرف بڑھا گراس نے اسے براہ راست کھولئے کے بجائے کنار سے ہوکر دروازہ کھولا اور فوراً ہی باہر سے لئی ہے آواز کولیاں آکر دروازہ کھولا اور فوراً ہی باہر سے لئی ہے آواز کولیاں آکر دروازہ کی اوٹ میں ہونے دروازہ کی اس نے ہاتھ باہر نکالا اور انداز سے سے اس سمت فائر کیا جہاں سے کولیاں ہو ہے تھے

و گولیال چلا کراس نے ہاتھ اندر کھنے کیا۔اس بار خاصا شور ہوا تھا کیونکہ اس کے پستول پر سائلنسر نہیں تھا۔ فوراً ہی جواب آیا۔ کولیوں کی بوچھاڑ زیا وہ تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ زیادہ ہتھیار استعال ہوئے ہوں۔ گراس بار بھی تھام ہی فائرنگ ہے آواز تھی۔احسن پھر آڑ نیس ہونے کی وجہ سے محفوظ رہا تھا۔البتہ کولیوں کی بوچھاڑ نے اس کی میز پر رکھا کمپیوٹر ایل ی ڈی تباہ کر دیا۔ساتھ ہی اس نے فون بیٹ کے پر نچے بھی اڑا ویے تھے۔ فائرنگ کرنے والے برد کھا کمپیوٹر ایل کی فرائر ہے ہوں کے اگر وہ کمرے میں آجاتے تو دیوار کی سیٹ کے پر نچے بھی اڑا ویے تھے۔ فائرنگ کرنے والے نود کی آر ہے ہے۔اگر وہ کمرے میں آجاتے تو دیوار کی اور کی آر ہے ہے۔اگر وہ کمرے میں آجاتے تو دیوار کی آر ہے کہ دیوار کی آر ہے۔اگر وہ کی تھی۔ وہ تھے گر رہم خان کو آر دے رہا تھا۔ بچھ دیر بعد اس نے جواب دیا۔

''ہتھیار نکالو۔' احسن نے اپنے پہتول میں دوسرا میگزین لگاتے ہوئے کہا۔اے متاز کاخیال آیا۔ یقینااے بھی اندر تھنے والوں نے مار دیا ہوگا۔ ملک کے خراب حالات کے تناظر میں اس کا شہدہ شت گردوں کی طرف کیا تھا جو آئے دن ملک کے پولیس اسٹیشنوں اور سیکورٹی فورس تھا جو آئے دن ملک کے پولیس اسٹیشنوں اور سیکورٹی فورس کی چوکیوں پر حملے کرتے تھے۔گردہ شت گردسائلنسر کے ہتھیار استعال نہیں کرتے ہیں۔ وہ زیادہ فیرہ شور ہتھیار استعال کرتے ہیں جیسے دی بم اور خود کش جیکٹ وغیرہ۔ تعلیال کرتے ہیں جیسے دی بم اور خود کش جیکٹ وغیرہ۔ تعلیال کرتے ہیں جیسے دی بم اور خود کش جیکٹ وغیرہ۔ تعلیال کرتے ہیں جیسے دی بم اور خود کش جیکٹ وغیرہ۔ تعلیال کرتے ہیں جیسے دی بم اور خود کش جیکٹ وغیرہ۔ تعلیال کرتے ہیں جیسے دی بم اور خود کش جیکٹ وغیرہ۔ تعلیال کی جہاں رحیم خان موجود تھا۔احسن نے چاروں طرف میں تعلیا والا ایک بن اروش وان وان ایک بن اروش وان

حیت سے ذرائیچ موجود تھا۔احسن نے پہلے ہاتھ باہر نکال کر چند فائر کے اور پھر روش دان کے نیچے رکھی الماری پر چڑھ کیا۔ اس نے جھا تک کر رحیم خان کو دھیمی آ واز میں پکارا۔ رحیم خان میز کے چیچے د بکا ہوا تھااور اس کے ہاتھ میں موجود شائ کن کارخ درواز سے کی طرف تھا۔پہلے تو وہ چونکا اور آس پاس دیکھا۔احسن نے دوبارہ آ واز دی تو اس نے او پردیکھا اور لیک کرمیز پر چڑھ گیا۔

''سر۔''اس نے گھبرائے کہج میں کہا۔''یہ کون لوگ ایں۔ میں نے دروازے ہے جھا تک کردیکھا تو کولیوں کی یو چھاڑ کردی۔ بے چارے شرافت کو بھی مار دیا ہے اس کا بھیجا با ہرنکال دیا۔''

'' پتا نہیں کون ہیں۔ تم میز اس طرف کرو اور دروازے پربھی دھیان دو۔''

ر رحیم خان نے میز سیج کرروش دان کے یعیے کی اور شات کن کارخ دروازے کی طرف کرکے کھڑا ہو گیا۔ احسن سرك بل كياادراكريني باتھ فيكنے كے ليے ميز ندہوتي تو وہ سر کے بل جاتا۔ جب وہ روشن دان میں مس چکا تھا تو اسے یاوآ یا کہ اس کا موبائل میزیر بی رہ کمیا ہے۔ مراب وفت جبيل تقا كهوه والهل جاتا \_حمله آوركسي وفت بهي إندر آسکتے تھے اور اس پچویش میں وہ اپنا و فاع بھی نہیں کرسکتا تھا۔ جملہ آور اس وفت اندر تھے جب اس کے یاؤں روشن وان سے نکل رہے متھے کی نے فائر کیا اور کوئی احسن کی بتلون کے پانچے میں سوراخ کرتی نکل کئی۔ دوسرے کیے اس کے یاؤں روش دان میں غائب ہو چکے تھے۔وہ ہاتھ کے بل کرااور پھراس کا جسم تھوم کرنیچ فرش پر جا کرا۔ ایکھی خاصی چوٹ آئی تھی۔وہ کراہ کراٹھااورسب ہے پہلے پہنول تكالا-اس نے پستول كارخ روش دان كى طرف كيا اور جيسے بی ایک پستول کی نال نمودار ہوئی ایس نے فائر کیا۔ دوسری طرف سے کوئی چلایا اور نال غائب ہو گئی۔

اسلح والی المیاری میں ایک عدد شائے کن اور ایک
سی آٹو میک رانفل می ۔ ایک شائے کن رحیم خان کے پاس
مقابلے میں زیادہ خطرناک تھا۔ اس کا بلٹ رائفل کے
مقابلے میں زیادہ خطرناک تھا۔ اب ان کے پاس بھاری
مقابلے میں زیادہ خطرناک تھا۔ اب ان کے پاس بھاری
مقابلے میں الماری میں تمن عدد بلٹ پروف جیکش بھی
مقیار تھے۔ الماری میں تمن عدد بلٹ پروف جیکش بھی
خریداری میں میشن لیا گیا تھا اور معاملہ ابھی عدالت میں
خریداری میں میشن لیا گیا تھا اور معاملہ ابھی عدالت میں
تھا۔ البتہ جیکشیں بولیس کودے دی می تھیں۔ کچھ نہ ہونے
تھا۔ البتہ جیکشیں بولیس کودے دی می تھیں۔ کچھ نہ ہونے
سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بیہ بلٹ

جاسوسرڈانجسٹ حو269 اکتوبر 2015ء



چہاتگیرنے چونک کراہے ویکھا۔اس کی مسکراہٹ ماندپڑ '' وی علطی ہے نہیں چلی تھی ہتم نے اسے جان بوجھ كرمارا ب\_ اس نے بچھين اور دي كھ ليا تھا۔'' جہانگیری پیشانی پر شکنیں آگئیں اور اس نے او پر کی آوازیں سنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔" پتانہیں تم کیا بکواس کررہے ہو۔ مگرتم زیاوہ دیر بکواس نہیں کر سکو ہے۔ جابراب تک دوسروں کے بارے میں غیرمتوقع طور پر جان رہا تھا مرموجود ہ صورت حالی میں اسے علی مدد کی ضرورت بیں پری تھی۔اس نے جہاتگیر کی صورت سے تا ڑ لیا۔" بیتمہارے آدی ہیں۔ تم نے سابی کی مدد سے کال كر كے البيں بلا يا ہے۔ اس بار جہائلیر کا چرہ بالکل بدل میا۔ اس نے بھیڑیے کی طرح دانت نکالے اور غرا کر بولا۔" بہت بھوتک رہے ہو،سب سے پہلے تہارامند بند کروں گا۔ احمرء تیمور اور نازبیان کی تفتگوس رے تھے۔احمر بے چین ہو کر سلاخوں کے پاس آسمیا اور اس نے جہاتگیر ے كبا- "ي ع تبار ع آدى بين؟" مكر جہانكير نے اقرار ليس كيا۔ اس نے كہا۔ "مين نہیں جا نتا کہاو پرکون ہیں۔'

احرنے پر ہو چھا۔" تم سابی کے ساتھ کئے ہے، کیا م نے کال ہیں کی می ؟"

''مین نے کوئی کال نہیں گی۔'' جہاتگیر نے کہا۔او پر خاموشی چھانے سے وہ کسی قدر فکر مند نظر آر ہا تھا۔ اچا تک فائزنك دوباره شروع بهوكني اوراس بإراس ميل كسي خود كار ہتھیار کی آمیزش مجی تھی۔ جہاتگیر کے ہونٹوں سے غائب ہونے والی مسکراہٹ پھرلوٹ آئی تھی۔

احسن نے رحیم خان سے کہا۔ " جمیں باہر جانا ہوگا۔" کیے؟ وہ باہر موجود ہیں اور جمیں و مکھتے ہی مار دیں

وہ یہاں بھی مار دیں کے اور مارے یاس بھی ہتھیار ہیں۔ "احسن نے کہا۔ "مم دونوں بیک وقت تکلیں مے تو وہ آسانی ہے ہمیں نہیں مار عیس مے۔ یہاں تو انہوں نے ایک دی بم پیینک دیا تو ہم بغیرازے ہی مارے جا کیں مرین

رحيم خان كاچره فق موكيا \_ ويساده برول نبيس تعامر

احسن اس کے بارے میں چھیں جانتا تھا۔اے پیمی میں معلوم تھا کہ حملہ آ در کتنے بتھے اور ان کے پاس کون سااسلحہ تھا۔رخیم خان نے تین افراد کی جھلک دیکھی جونقاب پوش تھے اور ان کے پاس پیتولوں کے علاوہ بڑااسلحہ بھی نظر آرہا تھا۔ البتہ ایس نے کسی کے پاس دھا کا خبر چیز یا بارودی جیک جیں دیکھی۔ احسن نے بین کر اطمینان کا سانس لیا۔ورندان کے بیچنے کی کوئی امید تہیں تھی۔اسے مدد طلب كرنے كاخيال آيا اوراس نے رحيم خان سے اس كامو بائل مانگا۔اس کا چبرہ ست کمیااوراس نے مرے کہے میں بتایا۔ ورور توبا ہرمیری میزی دراز میں لاک ہے۔ ''میرے خدا۔'' احسن کراہا۔'' یعنی ہم کسی سے مدد

پروف جيكش مين كين \_رحيم خان نے متناز كا بوچھا مكر

بى طلبنيل كريكت بين؟" "اتے فائر ہوئے ہیں ہوسکتا ہے سی نے باہر آواز ئ ہو۔"رجم خان نے فرامید کیج میں کہا۔

نازىيەادراھردىيوارىكے ساتھ سرجوڑے آپس بيس مجو تفتلو تھے۔ نازیہ کہدرہی تھی۔"اس آدمی نے کیا کہا ہے۔ سرخ اور نیلے فراک والی لا کی ہے کیا مراد تھی؟" ''میں نہیں جانتا۔'' احمر نے جواب دیا تو نازیہ نے اس كے ليج من كھوكلا بن محسوس كيا۔ "ميد ياكل ہے۔ جب

ے آیا ہے دیوانوں جیسی یا تیس کررہاہے۔ " بجھے تو یہ یا کل ہیں لگا۔" نازیہ بولی اور ای کھے او پر سے فائر نگ کی آواز آئی اور وہ سب پریشان ہو کر سلاخوں کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ باتی سب ایک دوسرے سے پوچھرے تھے کہ بیر کیا ہور ہاہے۔ صرف دو افراد خاموش كفرك يتصرايك جهانكيراور دوسرا جابرجو اب اے محور رہا تھا۔ اچا تک جابر کے دیاغ میں جما کا ہوا اوراس نے ویکھا کدایک عام سامحص کر کرار ہا ہے کداس نے علطی سے دیکھ اورس لیا تھا اسے معاف کر دیا جائے مگر جہائلیر کے چرے پر سخت تا ثرات تھے۔ اس کے رضار كتازه زخم سےخون رس رہا تھا اور ہاتھ میں چھوتی نال والا ر بوالور تھا۔ اس نے ربوالور آ دی کی طرف کیا اور کولی جلا دی۔ کولی اس کے سر میں تلی اور وہ نیچے کر کر ساکت ہو گیا۔ مظریهاں تک پہنچ کر حتم ہو کیا۔اب جابر، جہا تگیر کو محور دیا تھا۔جس کے ہونوں پر پر اسراری مشکرا ہے تھی اور وہ او پر مونے والی فائرتک سے ذراہمی پریشان نظرمیں آر ہاتھا۔ "تم نے اسے جان ہو جھ کر مارا ہے۔" جابر نے کہا تو

-270 ◄ اكتوبر 2015ء

قلاباؤی بیوم حساب

القل ساعت میں جالا مریض ڈاکٹر کے پاس گیا۔

دیکھ بھال کمل ہوجانے کے بعد مریض نے پوچھا۔"ڈاکٹر
صاحب! میرےعلاج پرکتناخرچ آئےگا؟"
مادہ! میرےعلاج پرکتناخرچ آئےگا؟"
''دوہزار۔"ڈاکٹرنے جواب دیا۔
''نوہزار؟"مریض نے تصدیق چای۔
ڈاکٹر چونک کر سیدھا ہو گیا اور رکھائی سے بولا۔
''میں نے کہا ہے پندرہ ہزار۔"

## ترتيب

کال کو تھڑی میں نیا قیدی آیا تو وہاں موجود اگلوتے تیدی نے لیٹے لیٹے اس کا استقبال کیا۔" کیسے آتا ہوا؟"
" نزرادس پندرو آل ہو گئے تتھا ہے ہاتھوں۔"
" کنٹے دنوں کے لیے آئے ہو؟"
" سترسال کی سرا ہوئی ہے۔"
" بحر میں ای کونے میں شیک ہوں۔" پرانے قیدی نے کہا۔" تم درواز ہے کے پاس بستر لگا لو کیونکہ تم پہلے رہا ہو جواؤ کے میری رہائی میں انجی نوسے سال باتی ہیں۔"
موجاؤ کے میری رہائی میں انجی نوسے سال باتی ہیں۔"

ملك اختر، سيالكوث

وريافت كيا- "اور يجريس كيا كرون؟"

'' میں سیڑھیوں کی طرف جاؤں گا اور ان کی آڑلے کر پھر تنہیں کور دوں گا۔''

''ہم نیچے جا ٹیں ہے۔'' رحیم خان پریشان ہو گیا۔ ''اس طرح تو ہم پیش جا ٹیں ہے۔''

'' جبیں مینیج ہم محفوظ ہوں مے۔ ایک بار ہم نے فولا دی درواز ہ یار کرلیا تو میرا ندر نہیں آسکیں ہے۔''

رحیم خان نے سر ہلا یا تواسن نے ایک دو تین کہااور
انہوں نے بیک وقت بند دروازے کے پیچھے سے بی شاٹ
سن کے کئی فائر کیے۔ بند کرے میں دھاکوں سے کان
سے بروے پھٹنے گئے تھے اور اندر دھواں بی دھواں بھر
سیا۔ گرروکل میں باہر سے کوئی چیخ کی آواز یا کوئی بیس آئی
تھی۔احسن نے درواز ہ کھولا اور زمین پر کرتے ہوئے باہر
آیا۔فورا آبی اس پر فائر تک کی گئے۔ یہ بی آٹو میک کن تھی۔
جو تین تین کو لیوں کا برسٹ مارتی ہے۔احسن بال بال بچا
تھا۔ایک کوئی اس کے سرتے پاس زمین پر کئی گی۔اس نے
فرش پر رول کیا اور سیر حیوں کے پاس چلا کیا گرا شھنے کے
بیائے اس نے قلا یازی کھائی اور بیروں کے بل سیر حیوں

اس سے پہلے اتی خراب صورت حال سے واسط بھی نہیں پڑا تھا۔ اسے جابر کی بات یا وآئی کہ آئ اس کا یوم حساب ہے۔ وہ شخصک ہی کہہ رہا تھا۔ تھانہ یقینا ان لوگوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ موسم اچھا نہیں تھا اور بارش کی وجہ سے یہاں ہونے والی فائر نگ کا شورشا یوسوگز دور بھی نہیں گیا ہوگا۔ رات کے وقت بیساراعلا قہ سنسان ہوجا تا تھا۔ حسین نواز اور دوسری پارٹی کے آنے کا اب کوئی امکان نہیں تھا۔ اگر وہ آنجی جاتے تو بے خبری میں مارے جاتے۔ رحیم خان نے سوال جاتے تو بے خبری میں مارے جاتے۔ رحیم خان نے سوال کیا۔ 'نید یہاں کیوں آئے ہیں۔'

احسن کا دھیان پہلی بارینچ لاک اپ میں موجود قید بول کی طرف کیا۔ جابر خان مجرم تھا۔ ایک زمانے میں اس کا بہت بڑا کروہ تھا اگروہ کی حالات ہوتے تو وہ سوچ سکتا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا ہے مگر موجودہ حالات میں اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا ہے مگر موجودہ حالات میں اس کے لیے کوئی الی زحمت نہیں کرسکتا تھا۔ باتی تمین اس کے لیے کوئی ایس زحمت نہیں کرسکتا تھا۔ باتی تمین اس کے بارے میں چھونیں جانتا تھا مگر نہ جانے کیوں وہ اسے بہت خطرناک محسوس ہوا تھا۔ اگر جہ احسن اس کے بارے میں چھونیں ہوا تھا۔ اس نے رحیم خان کے سوال کا جواب دیا۔ ''شاید نیچ موجود کی قیدی کے لیے۔''

"قیدی چیزانا کون سامشکل کام ہے۔"رجیم خان طنز بیانداز میں بولا۔"اپنا صاحب ادھر کس لیے بیٹیا ہے۔ سودا کرو اور بندہ لے جاؤ۔ اتنا مارا ماری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟"

رجم خان، احسن کے بعد دوسرا ۔۔۔ فردتھا جوسرف

تخواہ میں گزارا کرتا تھا۔ رشوت سے پر ہیز کرتا تھا گر

سرعام اس کی برائی سے بھی گریز کرتا تھا۔ بہی وجہ تی کہ وہ

احسن کے زیادہ نزدیک تھا۔ جب دونوں اسکیے ہوتے تو دل

کی بھڑاس نکال لیتے تھے۔احسن نے سر ہلایا۔ ''تم ٹھیک

کہدرہ ہو۔ پتانہیں کیا معاملہ ہے۔ بعض اوقات ماہی گیر

کہدا ہے ہو۔ پتانہیں کیا معاملہ ہے۔' احسن نے کہا اور

دیوار کے ساتھ آیا۔ اس کے اشارے پر رجم خان

دیوار کے ساتھ آیا۔ اس کے اشارے پر رجم خان

دیوار سے ساتھ آیا۔ اس کے اشارے پر رجم خان

دیوار سے ساتھ آیا۔ اس کے اشارے پر رجم خان

دیوار سے ساتھ آیا۔ اس کے اشارے پر رجم خان

دیوار سے ساتھ آیا۔ اس کے اشارے پر رجم خان

دیوار سے ساتھ آیا۔ اس کے اشارے پر رجم خان

ہیکچارہا تھا۔احس نے محسوس کیا کہ دوافر اوزیادہ بہتر نشانے

پرآسکتے تھے اس لیے بہتر بھی تھا کہ ایک با ہر جا گیاں پہلے

پرآسکتے تھے اس لیے بہتر بھی تھا کہ ایک با ہر جا گیاں پہلے

رجم خان سے آ ہت ہے کہا۔ '' میں باہر جادی گاگیان پہلے

مادن گا اورتم مجھے کوردو گے۔''

"آپ س طرف جائي سے؟" رحيم خان نے

جاسوسردانجست ح271 م اکتوبر 2015ء

پر تیزی ہے تھو ہا۔ اس بار اس کے پاؤں ٹک مٹنے اور وہ مزید نیچ جانے ہے رک کیا۔ ورنہ وہ اگر آخری سیزهی تک جاتاتو بتانبيس اس كاكياحشر مؤتا -احسن في يوزيشن سنجالي

اس نے کہتے ہوئے شاف کن کارخ اوپر کیا اور بال ک طرف ایک فائر کیا۔ وہ رحیم خان کوکور دے رہا تھا۔اس كى آواز پررجيم خان چکياتے ہوئے لكا اورز من پركرنے كے بجائے اس نے كورے موكر آنے كور جے دى الدال كا خیاز ہمی بھکتا تھا۔عقب سے چلنے والی دو کولیاں اس کے جیروں میں اتر کئیں اور وہ چنجا ہوا سیڑھیوں کے سامنے آگر کرا تھا۔احسن نے بروتت اے نیچے سیج کیا ور ندا کی یو چھاڑ اے چکٹی کرویتی ۔رحیم خان منہ کے بل سیزھیوں سے نیچے جار ہاتھا۔اس کے بیروں سے بہاخون سیزھیوں مرکز کران کو عکنا کررہا تفااور اگراحس نے جیکٹ سے پکڑ کررجیم خان کو ندروكا ہوتا تو وہ ایسے ى نيچ جاتا۔ احسن ... نے حملہ آوروں کو چھےر کھنے کے لیے مزیددو فائر کیے۔اس دوران يل رحيم خان اے يکھ كبدر باتھا۔ يہلےاس كى مجھ من تبين آيا كيونكه فائرتك كاشورسلس كونج رباتها-اس من وقفه آيا تواحسن كي مجه من آيا۔ رحيم خان كهدر ہاتھا۔

" مجمع جھوڑ دوسی ایسے ہی نیجے جاؤں گا۔" ا کرچہا ہے نیچے جانے میں رحیم خان کو بہت رکڑیں اور چویس برداشت کرا پرتس کراس کے سوا اور کوئی طریقه بھی تبیں تھا۔ وہ اپنے بیروں پر کھڑائبیں ہوسکتا تھا۔ احسن نے اے چھوڑ و یا اور وہ سے کے بل سیر حیول پر محسلتا ہوانیے جانے لگا۔اس کی زخمی ٹائٹیس کونوں سے عمرار ہی تھیں اوراس كے مال سے جيس الل ري ميں \_احس شاك كن كا رخ او پر کیے ہوئے نیچے جار ہاتھا۔ پھرایک حملہ آور کی جعلک د مکھتے ہی اس نے فائر کیا مگروہ سامنے میں آیا اس کیے ج حمیا۔ نیچ آتے عی اس نے رحیم خان کوسہارا دے کر اٹھایا اورفولادی دروازے کی طرف برخما۔دروازے کے پاس آكراس نے بيلت سے بندھا چاہوں كا مجما تكالا اوراس میں سے درواز ہے والی چانی چننے لگا۔رحیم خان و بوار ہے فكاكراه رباتها أكراب احسن كاسهارانه بوتاتووه ابتك كر

احن نے برشکل چائی کاش کرے تالے میں لگائی اور جیسے بی درواز ، کھولا سیز حیوں کی طرف آہٹ ہوگی۔ احسن في تيزى سے رحيم خان كواندر كمينيا ورورواز و بحى مينج

کر بند کر لیا۔ سیوھیوں کی طرف سے چلائی كولياں دروازے سے اكرائى تھيں۔ اس كے بعيد كولياں چلانے والا مكرايا۔ بير ڈرائيور كا ايك نوجوان ساتھي تھا جو احتياط بالائے طاق رکھ كربہت تيزى سے آيا تھا۔ تمر دروازه اس كى آمدے يہلے خود كارانداز ميں لاك مو چكا تھا۔اس نے مسجل کر درواز ہے کے اوپری جھے میں چھوٹی سی کھٹر کی كافولا دى تخته كمسكايا - مخرغير متوقع طوراپ چېرے كے عين ساسے ٹائے کن کی نال یائی۔ نال سے عقب میں احسن تقاراس نے کہا۔ ' جہنم میں جاؤ۔''

نتاب ہوش نے نال کے سامنے سے بٹنے کی کوشش کی تمراس سے نکلنے والا شعلہ اس سے کہیں تیز تھا۔ اس کا سر تقريباً غائب موحميا تفا اوراس كى سربريده لاش ينج كرى تھی۔رحیم خان دیوار کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اور اس کے زخوں سے سلسل خون بہدر ہاتھا۔اے چھوڑ کر احسن بالحیں طرف کے سلے سل سک آیا اور اس کا لاک کھولا۔ پھررجیم خان كوسيارا و \_ كرا ندر لا يا اور يني پرلنا ديا \_ وه كراه ربا تها اورخود پر قابو یانے کی کوشش کررہا تھا۔احس نے اس کے

ا یک کولی وا نمیں پنڈلی میں لگی تھی اور پارتکل کئی تھی۔ اس کی بڑی محفوظ می مگر دوسری کولی جو با تیس یاؤں میں منخ پر لکی تھی اور اس نے مخد توڑ دیا تھا۔ احسن نے بلف پروف جیک کے نیچے موجود اپنی شرث اِتاری اور اے میار کر پٹیاں بتاتے ہوئے انہیں رحیم خان کیے زخموں پر بانده دیا۔ وہ کراہا اور اس کی تکلیف بڑھ کئی تھی مرخون رو کئے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ اس ووران میں دوسرے اس سے بار بار ہو چھرے تھے کہ او پر کیا ہوا ہے اور فائر تک کرنے والے کون ہیں۔ احسن اُن سی کر کے اہنے کام میں لگا ہوا تھا۔صرف دوافراد خاموش تنے۔ایک جها عميرجس كا چمره احسن اورزحي رحيم خان كو د كي كرتشويش زدہ ہو کیا تھا اور دوسرا جابر تھا میم خال یک بٹی سے فارغ ہو کر احسن نے اسلح کا جائزہ لیا۔

اس کے پاس پیتول کا ایک میکزین اور پیتول میں م ميكزين مين سات كوليال تعين - بليك يروف جيك كے بلك ركھنے والے كھا تجوں ميں شائك كن كے دو درجن بلث من اورآخرى فائر كے بعد شاث من خالى موكئ \_رجيم خان نے زخی ہونے کے باوجودا پنی شائے کن تبیں چھوڑی تھی اور اس کے یاس بھی دو درجن بلٹ ہے۔ چار بلث اس کی شاہ حمن میں ہمی ہے۔اسلحہ کا نی تعلداحسن مطمئن

جاسوسردانجست ح272 - اکتوبر 2015ء

**See Son** 



يومحساب

نے جواب دیا۔احس نے لاک اپ کھولا۔ ''اس کا مطلب ہے تم ہماری مدد کرسکتی ہو،میر اسائقی زخمی ہے،اسے دیکھو۔''

نازید ... رحیم خان کے پاس آئی۔ پنڈلی کا زخم
دیکھنے کے لیے اس نے بتلون کا پائنچہ پھاڑا تھا۔ یہ کام احسن
نے کیا اور خاصی مشکل سے کیا۔ نازید نے زخم دیکھا اور
مطمئن ہوکر بولی۔''یہاں ہڈی نے گئی ہے اور خون بھی رک
ملین ہوکر بولی۔''یہاں ہڈی نے گئی ہے اور خون بھی رک
میاہے۔لیکن اس کا فحنہ بری حالت میں ہے۔'
''اس کی جان کو تو خطرہ نہیں ہے۔' احسن نے
بوچھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ رحیم خان کا فحنہ سوئے رہا ہے مگر اس
سے خون نگلنا بند ہوگیا تھا۔

روازے پر ان از یہ نے تازہ پٹیاں کرتے ہوئے کہا۔ احسن کی شرف کا پچر حصہ نے کی تھا۔ اس کے کسی نے دروازے پر ضرب لگائی۔ وحک بتارہی تھی کہ کوئی بھاری چیز ماری کئی ہے۔ تازیہ کا چیرہ سفید پڑ کیا۔ '' وہ اندرآنے والے ہیں۔''

''دروازہ بہت مضبوط ہے۔'' احسن نے اسے تسلی دی۔''ائی آسانی سے نیس ٹوٹے گا۔'' دی۔ ''ائی آسانی سے نیس ٹوٹے گا۔''

دوسری طرف دروازے پر ضرب لگتے ہی جہاتگیر کے چبرے پر پھررونق آگئ تھی۔جابراے محورر ہاتھا۔اس نے کہا۔''زیادہ خوش مت ہوتم جوسوج رہے ہوویہانہیں ہوگا۔''

جهاتگیرچونکا۔"کیامطلب؟"

''مطلب بیکرآنے والے ....'' جابر کا جملہ او حورا رو کیا تھا کیونکہ احسن اس کے سامنے آیا۔ ''تم کیابات کررہے ہو؟''

''صاحب بیاچھا آڈی نہیں ہے۔'' جابر نے جہا تگیر کی طرف اشارہ کیا تواحس نے طنزیہ کہج میں کہا۔ '''تم بہت اچھے آ دی ہو؟''

" و المار المار المار المار المار المار المار المار و المار المار و ا

معثلُ انہوں نے کیا کیا ہے؟"
"معثلُ انہوں نے کیا کیا ہے؟"
"میں سب کی نہیں مرف اس کی بات کروں گا۔"
جابر نے جہا تگیر کی طرف اشارہ کیا۔"اس نے اسپنے ملازم کو

ہوکر باہر آیا اور اس نے اعلان کرنے کے انداز میں کہا۔
''او پر پچھ افراد نے حملہ کیا ہے اور انہوں نے میرے دو
آ دمیوں کو ماردیا ہے۔انہوں نے ہمیں بھی مارنے کی کوشش
کی مگر ہم نے کرنے آگئے اور جب تک مدد نیس آ جاتی ہمیں
سیس رہنا ہوگا۔''

''دہ کتنے ہیں؟'' تیمور نے پوچھا، وہ خوفز دہ لگ رہا تھا۔''اگردہ بیہاںِآ گئے تو بید۔ ِ؟''

" پتائیں گئے ہیں لیکن کم سے کم ایک میرے ہاتھ سے مارا کیا ہے۔"احسن نے شانے اچکائے۔" اگروہ اندر آگئے تو امکان ہے سبِ کو ماردیں مے۔"

میان کرسب کے چہرے سفید پڑ گئے۔ نازیہ نے گھبراکرکہا۔'' میرکیوں آئے ہیں؟''

احن جہانگیر کے سل کے سامنے آیا اور سرد کہے میں پوچھا۔'' بیلوگ کیوں آئے ہیں؟''

''میں نہیں جانتا۔''اس نے جواب دیا۔احسن کواس کے انداز میں استیزاکی جھلکے محسوس ہوئی تھتی۔

'' بیجھوٹ کہدر ہائے بیرجانتا ہے۔''عقب سے جابر

احسن اس کی طرف مزار" تم کیے جانے ہو کہ بیہ جھوٹ بول رہاہے؟"

''کیونکہ اس نے اپنے ملازم کے معاملے میں بھی جعوث بولا ہے۔اس نے جان بوجھ کراے مارا ہے۔اس نے ایسا کچھود کیھاور س کیا تھاجواس کاراز ہے۔'' ''بیجھوٹ بکتا ہے۔''

' میں سے کہدرہا ہوں۔ اس کے ملازم نے سرمی رہا ہوں۔ اس کے ملازم نے سرمی رہا ہوں ہوتا ہوا تھا اور اس کی عمر بچاس کے آس باس ہوا تھا اور اس کی عمر بچاس کے آس باس ہے۔ ''جابر نے روانی سے کہا۔ جب اس نے جہا تگیر کاراز فاش کرنا چاہا تو اس کے اندرکوئی رکاوٹ یا خوف نہیں آیا تھا جیسا کہ تیمور کے معالم میں آیا تھا۔ احسن نے جہا تگیر کی طرف دیکھا جس کے عمل آیا تھا۔ احسن نے جہاتگیر کی طرف دیکھا جس کے چرے پر ہوائیاں اور بی تھیں اس نے ہملا کر کہا۔

ت -273 - اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جاسوسرذانجست

Region

محر دوسرا بلب خاصی مشکل سے اور تیسری باری میں جا کرٹوٹا تھا۔ بیدوروازے کے سب سے نزدیک والا بلب تھا اور محطرہ تھا کہ سامنے آئے کی صورت میں وروازے کی طرف سے جولی آئے گی۔ اب باتی دورہ جانے والے بلب عقبی ست میں تھے۔ تیسرا آسانی سے نوث حميا مرچوتها اتنا دورتها كه جوتا اس تك جا بى نبيس ر با تھا۔وہ اس سے پہلے ہی ری حتم ہوجانے ہے کرجاتا تھا۔ ری احس نے سل کی سلاخ سے بائدھ دی می تا کہوہ مجی جوتے کے ساتھ ہی نہ چلی جائے ۔نازیدنے کہا۔'' یہ توبلب تك جابى كبيس ربا ہے-

وہاں اور کوئی ایس چیز نہیں تھی جس سے اسے باعد حاجا سكاراي موقع برنازيرى شال كام آئى اس في اس مي ے ایک پٹی محار کراے ری ہے جوڑاتو وہ اتی کمی ہوگئ ك جوتا أخرى بلب تك جاسكا تقا-احسن في فوش موكر كبار"يم فيكياكام-

ری بی ہونے سے بی قائدہ ہوا کہوہ ری کے بل جوتا محماكر مارسكا تفااس طرح جوتا زياده قوت سے جاتا۔ يهاں يا مجوس بار ميس كامياني ملى اور راہداري ميس تاريكي جما کئی۔ اچا تک روشی حتم ہوئی تو مجھد پر کے لیے انہیں مجھ نظر بی نبیس آیا۔ تر پھرفولا دی دروازے کی جمری اورروش دان ہے آنے والی بلکی روشی نے انہیں دیکھنے کے قابل بنا دیا۔ اس دوران میں ضریب رک سختی سے احسن نے ایک شاف کن و ہیں بیل میں رکھی اور دوسر اجو تا اتار کر ہاتھ میں پہنول لیے باہرآیا اور جمکا جمکا دروازے کے نزد کی پہنچا۔ تختہ کھلا ہوا تھا اور باہرروشی ہورہی تھی۔احسن نے آیک سائٹر پر ہوتے ہوئے سیرجیوں والے حصے کی طرف و مکھالیکن اے کوئی نظر میں آیا۔ پھراس نے باتھ روم کی طرف جانے والدراسة كي طرف ويكها وبال مجي كوئي تبيس تفاريخراس جمرى سے بہت تعور اساحصہ نظر آر ہاتھا اگر کوئی اس كى طرح د بوارے چیک کر کھڑا تھا تو ظاہر ہے وہ بہاں سے نظر تبیں آتا-احس ساكت روكرس كن لين لكا محردوسرى طرف بالكل خاموشى تقى \_ ايبا لك ربا تقاكدوه وبال سے جا كچكے

**ተ** ڈرائیوراوراس کاسائقی سے مجے او پرجا تھے تھے کیونکہ و وجس بھاری متعورے سے درواز ہ تو رنے کی کوشش کر رہے تھے بالآخراس كادسته الك بوكيا تقااوراب بياستعال کے قابل نہیں رہا تھا۔ پھر دروازہ بہت مضبوط ثابت ہوا تھا

جان يو جوكر مارا<sub>ك-</sub> الم مجموث بكائب مجمد سے كولى تلطى سے چلى تقى-" جہاتلیرنے اعماد سے کہا۔''اس نے شایدتم لوگوں سے س لیا ہاور بداب بابابن كرفيب كى باتنى بتار باہے۔" ورواز ب پرضر بيل مسلسل پر ربي تعين - اس كى

او پری کھڑی کھلی کھی اور بھی بھی اس سے بھی کی جھلک نظر آتی تعى \_ا جا تك ايك نال اندرآئي اور فائر موا\_احسن جو جابر مے یاس کھڑا تھا الل بال بھا۔ کولی اس سے سر سے او پر سے كزر مى سى - نازىيەنے فيخ مارى اور بولى-"اندر آؤ ---

احسن تيزي سے اندرآ حميا۔ وه سوچ رہاتھا كدوروازه کتنا بی مضبوط سبی اگر اس پرسلسل سی بعاری چیز سے ضرب لگائی جائے تو اس کے تبنے جواب دے مکتے ہیں۔ يهاں سے فرار كاكوئى راستہيں تھا۔ راہدارى كے آخرى ہے پروائی جانب کے سیلوں کے آخر میں تھوڑی می جگہ خالی تھی اور اس میں بھرے کا ٹھ کہاڑ کے عین او پر روش وال تعامروو بائي ويرهف ي اي روش دان مي ايك الج موٹے لوہے کی تین سلاخیں لکی تھیں اور ان کے سوراخ ے انسان کا بچیجی ہیں گزرسکتا تھا۔احس نے ایک بارسل ے باہر جما تکا، دروازے کی طرف سے پھر فائر ہوا۔ اب كوتي مسلسل مورجالكا كربيثا مواتقاروه سوج رباتقا كهاب كياكر \_\_و وتوبيال قيد بوكرره كيا تفا-اجا تك جابرنے كها- "صاحب روشي بجعادوي"

' يمرف بابر سے بند ہو علی ہے۔'' " جب بلب تو ژوو <sub>-"</sub>"

احسن کو یہ تجویز اچھی لی۔ اس نے پہلے پہنول استعال كرنے كا سوچا تكرية كوليوں كا ضياع ہوتا كيونك راہداری میں چار بلب روش تھے اور اے چار کولیاں استعال كرما يرتنس فانه خطا جانے كى صورت ميں ايك اضافی کولی اور خرج موتی ۔اس نے آسان طریقہ سوچا۔ اپنا معاری جوتا اتارا۔ اپنی تھی کے نکی جانے والے حصول سے باریک پٹیاں بنائیس اور انہیں آپس میں جوڑ کر رس ک صورت دی۔ نازیدد کی سے دیکھری تھی۔" یہ کیا کردے

''بلی تو ژنے جارہا ہوں۔''احسن نے کہا اورری کو جوتے کے تموں سے باندھا۔ پر اس نے جوتا سامنے والملے بلب يراجمالا اورنشانہ فيك بينما - بلب ايك دها كے 

-274× اكتوبر 2015ء جاسوسي دائجست

بومساب
ال می مخوایا۔ "تم نے دیکھایہ کیے گولیاں چلارہ ہیں۔ تم
سل میں مخوظ ہو۔ "
"جب گولیاں چلیں گی تو میں سل میں آ جاؤں گی۔ "
"جب گولیاں چلیں گی تو میں سل میں آ جاؤں گی۔ "
"شیک آ دی نہیں ہے۔ "
شیک آ دی نہیں ہے۔ "
شیک آ دی نہیں ہے۔ "
تازیہ چکھائی کھراس نے کہا۔ "اس مخص نے جوساتھ
والے سل میں ہے، اس نے اس کے بارے میں کہا تھا۔ "
اور تم نے یقین کرلیا؟"
بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے، وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے میں بات کرتا ہے وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے کرتا ہے کرتا ہے۔ وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے کرتا ہے۔ وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے کرتا ہے۔ وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے کرتا ہے۔ وہ یوں خاموش ہوجاتا ہے جیسے بارے کرتا ہے۔ وہ یوں خاموش ہوتا تا ہے جیسے بارے کرتا ہے۔ وہ یوں خاموش ہوتا تا ہے جیسے بارے کرتا ہو۔ "

اں سے وی بہت برائی ہوں دیا ہو۔

''تہارے بارے میں بات کی؟'
''نہیں لیکن ان تینوں کے بارے میں کہا ہے۔'
نازیہ نے کہا اور اے کی قدر تفصیل سے بتایا کہ جابر نے
کس کس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ احسن جیران ہوا۔ال
نے نازیہ کو بتایا۔

''یہ پرانا بحرم ہے، بجھادیدائش بحرم ہے مرآج بدلا برلانظرآرہاہے۔'' ''اس کا کہناہے کہ بیقبرے آیا اور آج یوم حساب

اچاک اس کو احساس ہوا کہ وہ کس صورت حال میں ہے اور وہ اپناوت ضائع کررہا ہے۔ اسے جان بچانے کی تدبیر سوچنی چاہے۔ جرم باہر اور آزاد ہے۔ وہ اندراور قدر قار آزاد ہے۔ معال کا رہا ہے۔ اگر جرم کوئی چال چال اس تعدد قار اگر جرم کوئی چال چال اس سکتے ہے۔ معا ایک رو نگئے کوڑے کرنے والا خیال اس کے ذہن میں آیا۔ اگر جرموں نے او پرآگ لگا وی تو وہ سب جل کریا دم گھٹ کر ہلاک ہو سکتے ہے۔ اس خیال کے ساتھ اسے پیٹرول کی گو آئی۔ پہلے وہ اسے اپناوہ میں مجما کر ساتھ اسے پیٹرول کی گو آئی۔ پہلے وہ اسے اپناوہ میں مجما کر ساتھ اسے بیٹرول کی گو کہاں سے آرہی ہے؟'' ساتھ اسے بیٹرول کی گو کہاں سے آرہی تھی۔ وہ و بے قدموں ورواز سے تک آیا تو اسے نظے پیروں تک می موس ہوئی۔ اس نے جمک کریا تھولگا یا تو سے رو نظے کوڑے ہوں ہوئی۔ اس نے جمک کریا تھولگا یا تو بیٹرول کی ختلی محسوس ہوئی۔ گو اب شدید ہوگئی تھی۔ اسے بیٹرول کی ختلی محسوس ہوئی۔ گو اب شدید ہوگئی تھی۔ اسے برو نظے کوڑے ہوتے موس ہوئی۔ اس نے سوچا بھی جلدی حقیقت بن کر ساسنے آ جائے گا، اس نے سوچا بھی جلدی حقیقت بن کر ساسنے آ جائے گا، اس نے سوچا بھی

میں تھا۔ باہر ہے کوئی پیٹرول انڈیل رہا تھا جو بہتا ہوا اعدر

اورات تو ڈ نامشکل ترین کام تھا۔ اتی ضریبی گلنے کے بعد
اس میں معمولی کی لرزش پیدا ہوئی تھی۔ اب انہیں کی الی
چیز کی خلاش تھی جس سے وہ دروازہ تو رسکیں۔ ان کے پاس
وہا کا خیز مادہ نہیں تھا ورنہ وہ اسے استعال کرتے۔ ہتھوڑا
انہیں اصاطے میں رکھے سامان سے ملا تھا۔ اپ ساتھ وہ
الی کوئی چیز نہیں لائے تھے جس سے دروازہ تو ڑا جا سکتا
الی کوئی چیز نہیں لائے تھے جس سے دروازہ تو ڑا جا سکتا
مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ
مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ
مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ
مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ
اس وقت تہ خانے میں پڑی تھی۔ گر ڈرائیور معلمئن تھا۔ اس
کا چرہ ہی نہیں بچا تھا اس لیے اسے شاخت نہیں کیا جا سکتا
تھا۔ لاشیں چھوڑ نا ان کے پروگرام میں شال نہیں تھا۔ اس
کے ساتھی نے کہا۔

کے ساتھی نے کہا۔

اب میں سری کے استار کی ہے۔ ڈرائیور نے پڑنے ال نظروں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھااور حکم دیا۔''پوکیس کی گاڑی سے پیٹرول نکالو۔ کمین بھی آس پاس کہیں ہوگا۔''

انبیں پیٹرول نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ گاڑی کے چیچی میں دس لیٹرز کا ایک کین ل میاشا۔ جو پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ ڈرائیور کا ساتھی پریشان ہو کیا۔ ''باس بیکیا کردیے ہو؟ کیا آگ لگاؤ کے؟''

" و میمنے جاؤ۔ ''باس نے جواب دیا۔ پکھودیر بعدوہ کین سمیت دوبارہ نیچ کارخ کررہے تنے۔ کین سمیت دوبارہ نیچ کارخ کردہے تنے۔

احسن کو پچھ دیر بعداحیاس ہوا کہ نازیداس کے پیچھے چلی آئی ہے اور دیوار سے چپک کر کھڑی ہے۔ اس کی موجودگی کا احساس اس کے پاس سے آئی خوشبو سے ہوا تھا۔اس نے پلٹ کراہے دیکھااورواپس جانے کا اشارہ کیا محرنازیہ نے ٹی میں سر ہلایا۔" میں نیس جارہی ، جھے ڈرلگ

وہ ہے۔ اگرچہ نازیہ کی آواز وہی تھی لیکن اس سائے میں باہر تک منی جاسکتی تھی۔ بارش رک کئی تھی اس لیے اس کا شور بھی نہیں تھا۔ احسن اسے بازو سے پکڑ کرسل کی طرف لایا۔ ''دس سے ڈرلگ رہا ہے۔''

''اندمیرے ہے۔''وہ یولی۔''پلیز بھے اپنے ساتھ ندو۔''

\_' بجے ان لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے۔'' احسن نے

جاسوسرڈائجسٹ ﴿275﴾ اکتوبر 2015ء

Region.

تك آر باتھا۔اب ا كلامرطية ك لكانے كا ہوتا۔احسن نے مول کر دیکھا، زیادہ پنیرول اندر نہیں آیا۔ تمرمزید پیٹرول آنے میں کتنی و پرنگتی۔ چند منٹ اور اس کے بعد باہر سے صرف ایک تیلی دکھانے کی دیر ہوتی اور وہ آگ میں مجمر جاتے۔اے کچھ کرنا تھا اس سے پہلے کہ مزید پیٹرول اندر آئے اور ان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور جب اس نے غور کیا تو اسے یہی مناسب لگا۔آگ تو بہر صورت لکنی تھی تو کیوں نہوہ ایک مرضی سے

احسن نے واپس آتے ہوئے چند کھے کے کیے سوچا اور پر فیملہ کیا۔ اس نے پہنول نکالا اور وروازے کے ساتھ فرش کی طرف کرے کولی چلادی۔ کولی نے ملک جھیکنے میں پیٹرول کو آگ دکھا دی اور ایکے ہی کمیے ہی آگ دروازے کے بارجا چکی تھی۔ وہاں کسی نے بھیا تک تھے یاری ۔ کوئی چیز کرنے کی آواز آئی اور پر چینیں سلسل آنے لكيس - يوں لكا جيسے جو تھ پيٹرول انڈيل رہا تھا، وہ آگ کی کپیٹ میں آئی تھا۔ لاک اب ایک بار پھر روش ہو گیا تعارير بابرزياده روتن مى اور يدمتحرك روشى تعى \_ كيونك آگ كى كييث ميں آئے والانحض مماک دوڑ كرر با تھا اور ابن جان بحانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازیہ جلائی۔

، باق سبمى خوف سے جلانے لکے۔احسن نے باند آوازے کہا۔" خاموش رہو۔ آگ یہال جیس باہر کی

"جموث بولتے ہوتم۔" جہاتگیر بولا۔" بہاں بھی آك لى إورتم في لكائى ب-"

اليمحدود ہے۔" احسن نے جواب دیا۔" يمال پیٹرول کم آیا تھا اس کیے جلد حتم ہوجائے گا اصل آگ باہر

امل آگ جب بوری عمارت میں تھیلے کی تو محدود مبیں رہے گی۔'' جہا تلیرنے زہر ملے لیجے میں کہا۔'' ہمیں بابرتكالو

ماں مس باہر تکالو۔" احر بولا اور تیمور نے اس کی حمایت کی حتی مرف جابر خاموش تمار باہر سے آینے والی چین اب ترحم پر گئی تھیں مرشعلوں کی روشنی تیز ہوگئی تھی۔ اس نحسوس كياكم واقعي اكرة ك او يرى منزل تك بانج مئ تو پھران کے بچنے کا امکان بھی کم رہ جائے گا۔ مگروہ انہیں لاك اب سے تكالئے كے ليے تيار نبيس تعا۔ اگر وہ انبيس

لاک اپ سے نکال بھی دیتا تو وہ یہاں سے توہیں نکل سکتے تھے۔اسل کام یہاں سے تھنے کا راستہ تلاش کرنا تھا۔وہ لاک اب کے آخری حصے میں آیا۔ جہاں روش وان کے ینچے والے جھے میں ایک عددتل لگا ہوا تھا۔ بیتل اصل میں قید یوں کو پینے کا یانی دینے کے کیے تھا۔ان کو یانی کی بوتل يہيں سے بھر كر وي وى جانى تھى۔ باہر سے لانے كى زحت نہیں کرنا پر تی تھی۔ احسن نے تل کھول دیا اور پائی بنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ پائی آگ کو اندر آنے ہے رو کے گا۔ یانی پہلے آخری حصے میں جمع ہوا اور یہاں اس کی نکاس کا کوئی راستہ ہیں تھا اس لیے یہ بہتا ہوا راہداری ہے وروازے کی طرف جانے لگا۔

'' بیرکیا کررہے ہو؟'' جہانگیرنے یو چھا۔ '' آگ کورو کنے کی کوشش ''احسن نے جواب دیا۔ یانی اب بہتا ہوا دروازے تک سی کھی کیا تھا اور آگ ہے تپ جانے والی زمین کو شنڈ ا کررہا تھا۔ آگ واقعی رک کئی تھی مکر رومل میں یانی بھاپ بنے لگا اورتہ خانے کا ماحول حرم ہونے لگا۔ یاہر لگی آگ اب زیادہ بھٹرک رہی تھی اور وروازے کی کھوکی کے باہرآگ بی آگ تھی۔نازید،احسن کے ساتھ کی۔اس نے کہا۔

'' بماپ اور دحوال ای طرح پڑھتا رہا تو سب دم کھٹ کرمرجا کی گے۔"

'یہاں سے یا ہرجائے کا کوئی راست<sup>نہیں</sup> ہے۔'' ناز بيروش وان ديمه چي هي - اس في كبا-"اس روش دان کی سلاخیں نکل جا تھی تو ۔۔۔۔

'' پیسلاخیں بہت معنبوط ہیں کسی صورت تہیں ٹوٹ عکتیں ...''احسن اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ''ہم یہاں سے مدو کے کیے تو یکار سکتے ہیں۔'' نازیہ۔

نے اصرار کیا۔

اس کی بات احسن کے دل کولگی تھی۔ وہ پھراس حصے میں آیا۔اس نے تل بند کیا کیونکہ یائی خاصا ہو چکا تھا۔اس نے اوپر دیکھا۔ ال پر یاؤں رکھ کر اچکتے ہوئے اس نے تقریباً نوفث او برروش دان کے کنارے پر ہاتھ جایا اور مچر دوتوں ہاتھوں کی مدد سے خود کو بلند کیا۔ روش دان عقبی جصے میں کھل رہا تھا اور بہاں اسے کوئی نظر نہیں آرہا تھا۔اس كامدد ك ليه يكارن كاكوكى اراده بيس تفاكيونكما مكان يبى تعا مجرم بی آتے اور وہ اس روش دان سے بھی واقف ہو جاتے۔ تین سلاخوں کے درمیان چرچیدا کچ کا فاصلہ تعا۔ اگر دوسلاخیں نکل جا تیں تو باہر جانے کاراستہ بن سکتا تھا۔اس کا

جاسوسرذانجست ح276 ◄ اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

طرف دیکھا۔

''میں مجرم تھالیکن اب میری مہلت ختم ہوگئی ہے۔ میں کل رات نو بجے تک اس دنیا ہے گز رجاؤں گا۔'' ''نو بجے کا وقت بہت دور ہے۔''احسن نے آگ کی طرف اشارہ کیا۔''اگر ہم نے کوئی تدبیر نہ کی توضیح سے پہلے سب مارے جائمیں مجے۔''

''یہاں سے نکلنے کا دوسرا راستہ ہے؟'' جابر نے تھا۔

''صرف ایک روش دان ہے۔'' احسن نے کہا اور اسے روش دان دکھایا۔ جابر نے دہاں پڑا ہوا کا ٹھ کہا ڑجمع کر کے ایک دوسرے پررکھا اور اس پر چڑھ کر ردش دان کا جائز ہلیا۔اس نے احسن سے کہا۔

"اگراس کی دو سلافیں ایک طرف سے نکال دی جا کیں تو ہم باہرنکل سکتے ہیں۔"

''وہ کیے نکالی جا تیں؟''احسن بولا۔'' یہاں تواسکر د ڈرائیور بھی نہیں ہے۔''

جابر نیچ اتر آیا۔'' تب شاید سب مارے جا کیں مگر مجھے یقین ہے ایسانیین ہوگا۔''

احسن نے بھش سے پوچھا۔''بیٹم نے کیا چکر چلایا ہواہدوسروں کے بارے میں کیسے بتارہے ہو؟''

''' بیں جیں جانتا صاحب کہ بھے دوسروں کے بارے میں کس طرح معلوم ہوجا تا ہے۔ تکرجب سے میں مرکرزندہ ہوا ہوں میرے ساتھ ایسا ہور ہاہے۔''

احسن ہنیا۔ 'ابتم مجھے کوئی کہانی ساؤ سے۔'' ''یہ کہانی نہیں سے ہے صاحب کمر میں کسی کونہیں بتاؤں گا اگرکل رات نو بجے کے آس پاس میری موت ہو جائے تو مجھ لینا میں سے کہ رہاتھا۔''

احسن سوچ میں پڑھیا کہ روشن دان کی سلاخیں کیے نکالے۔ان کے پاس کچھنیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس اور حدت بڑھ رہی تھی۔جا بڑتیور کے پاس آیا اور آہتہ ہے کہا۔'' تیرے پاس موقع ہے تلافی کا، پولیس کو بتا دے وہ بچ کیا تو تو بھی بچ جائے گا۔''

" کک .... کیے؟" تیور نے بمشکل کہا۔ "جمہیں کیے بتا جلا؟"

" اے چھوڑ جھے کیے بتا چلا ۔ تواہی جان بچا۔ " "اس کی باتوں میں مت آؤ۔" احمر بولا۔" پیر کوئی اسے۔"

) ''تیرایوم صاب تریب ہے۔''جابرنے اسے کمورا۔ ح<mark>277</mark>← اکتوبر 2015ء

ہاتھ تھک کمیا تھا اس لیے وہ نیچا تر آیا۔ نازیہنے پوچھا۔ ''کوئی ہے باہر؟''

'' تب تم نے آگ کیوں لگائی؟'' وہ خلق کے بل و ہاڑااور پھر کھانسے لگا۔ جابر بنسا۔ '' و مار دور پھر کھانسے لگا۔ جابر بنسا۔

'' بیا ہے بچھائے ہوئے دام میں آخمیا ہے۔'' '' تمہارا مطلب ہے کہآگ لگانے والے اس کے بیں؟''

'' مجھے بھین ہے۔'' جابر نے کہا۔'' اسی نے انہیں بلایا کہ وہ اسے آزاد کرائمی اور اب بیسب کے ساتھ یہاں پھنسا ہوا ہے۔ اس کی زندگی وموت کا فیصلہ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔''

احسن سوج رہا تھا کہ وہ اسکیے پھوئیں کرسکا۔ رحیم خان خود مدد کا محیاج ہوگیا تھا اور اسے کی کی مدد کی ضرورت محی ۔ ناز بیلز کی تھی وہ اس کی توت کے معاملے میں مدنہیں کرسکتی تھی۔ جہانگیر پروہ اعتاد نہیں کرسکتا تھا۔ تیمور اور احمر مجبی قابل اعتبار نہیں شخصے۔ ایسے میں صرف جابر بچتا تھا۔ احسن نے سوچا اور اس کے سل کا لاک کھولا۔ جابر باہر آیا، احسن نے سوچا اور اس کے سل کا لاک کھولا۔ جابر باہر آیا، وہ کی قدر جران تھا۔ '' آپ نے جمعے کیوں کھولا؟''

''اس کیے کہتم بہاں قیدنہیں تھے۔ میں نے مرف رات گزارنے کے لیے تہیں یہاں رکھا۔ میج تہیں چیوڑ دیتا۔ بیسب ملزم ہیں۔''

" بینجی مجرم ہے۔" جہاتلیر بولاتو جابر نے اس ک

جاسوسرڌاڻجيست

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

. نشانه ليا – يهال خطره زياده تفا- اكر كولى پليث جاتي تووه بالكل سامنے تفااس ليے وہ ايسے رخ سے فائر كرر ہاتھا ك حولی کے واپس آنے کا امکان کم ہو۔

اس نے کیلے جصے پر دوسری کولی چلائی تھی کہا سے لگا جیے اس کے بائیس شانے میں دہکتا ہوا انگارا کھس میا ہو۔ ایک کمے کوا سے لگا کہ شائ کن کا بلٹ پلٹ کرآیا تھا ممرفوراً بی باہر سے حیکتے شعلوں نے بتایا کہ اس پر اصل میں باہر ے کسی نے فائر کیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی اور کولی اسے نشانہ بناتی، وہ دیوار سے یاؤں مٹا کر نیچے پیسل میا۔اس کے کرتے ہی دو کولیاں اس جگہ مگرائیں جہاں وہ ایک کمھے يہلے تھا۔ ينج كرتے ہوئے اسے بلكى چوٹ كلى تكى مكريہ شانے کی تکلیف کے مقالے میں کچھ بھی نہیں تھی۔وہ اٹھ رہا تھا کہ روشن دان کی طرف ہے پستول سمیت ہاتھا ندرآ یا اور لگاتار کی شعلے نکلے۔ ایک بار پھرقسمت نے احس کو بھایا تھا۔ساری کولیاں اس کے آس یاس لیس اوروہ نے کرتیزی ہے سرک کر آ ڑیں آ گیا۔ ان لوگوں کو پتانہیں تھا کیونکہ پستول کا فائر بے آواز تھا۔ پہلے نازید نے محسوس کیا اور وہ اس کی طرف آئی۔" کیا ہواہے؟"

'' بیچے رہو'' احسٰ نے تکلیف کے ساتھ کہا۔'' وہ باہرموجود ہیں۔ کی نے مجھ پر فائر کیا ہے۔

نازىيدك كئ\_احسن المحاكراتو كعثرا تا ہوااس كى طرف

آیاتوه و بقرار ہوکر یولی۔''تم زخی ہو؟'' " الاستائے میں کولی تھی ہے۔"

یکولی اصل میں شانے میں جیس بلکہ کالر بون سے ذرا او پرللی تھی اور آر یار ہوئی تھی۔ نازید نے زقم دیکھا۔خون بہدر ہاتھا مکر کالربون نے کئی تھی اور شدرگ بھی کسی قدر فاصلے سے بچی تھی۔ اتفاق سے بیہ جگہ بلٹ پروف سے ہاہر تھی۔ نازبینے اپنی شال بھاڑ کر پہلے ایک گدی می بنا کراہے زخم يرركهااوراحس بيكها-"اتوباليس-"

احسن نے اے د بایا تو اس کے منہ سے چیخ نگل ۔ جابر اس کے پاس آیا۔" صاحب تم نے کتنا کام کیا ہے؟" ''ایک سلاخ تقریباً نکل کئی ہے مکر باہر وہ موجود

"میں کوشش کرتا ہوں۔" جابرنے پیشکش کی۔ ' و منہیں۔'' احسن ہچکھا یا۔ وہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ وینانبیں چاہتا تھا۔ جابر مجھ کیا ،اس نے آہتہ ہے کہا۔ صاحبتم جابر پرایک باراعتبار کر کے دیکھو۔ میں مسم بیں کھا تا ورندنشم کھا کرایٹی نیت کا یقین دلاتا۔''

جاسوسردانجست ح278 - اکتوبر 2015ء

''معانی مانگ لے شاید کہ تو نیج جائے۔'' نازیہ قریب موجود بھی اور سن رہی تھی، اس نے يو چها-" تم كيا كهدر به مواحرف كياكيا ب؟

'' پہ جانتا ہے اس نے کیا کیا ہے۔ میں اپنی زبان نے نبیس بتاسکتا۔''

''تم نے سرخ اور نیلی فراک والی پکی کا حوالہ کیوں دیا تھا؟''

احسن واکس آیاماس نے سن کیا تھا اور نازیہ سے یو چها۔ "تم دوسری بار الی چی کا پوچھ رہی ہو، کیا بات

تازیہ کھ دیرسوچی رہی مجراس نے کہا۔" ہمارے محلے میں ایک سات آٹھ سال کی بھی غائب ہوئی تھی۔ بیہ ایک سال پہلے کی بات ہے۔ غائب ہوتے وفت چی نے تىلى اورسرخ فراك پېنى ہوئى تھى اور پھرو ەتبىس ملى -' احسن نے چونک کر احمر کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جرائے لگا مكريدونت تفتيش كانبيس تفا-احسن نے رحيم خان كو ويكهاوه بيوش مين تعامكر تكليف كي شدت بره ح تي تعي -اس نے اسے تعلی دی۔ " متم فکرمت کروہم جلد یہاں سے نکل

جائي محاور مهيل طبي اراوط كي-" ''صاحب آپ میری فکرمت کرو، یہاں سے نگلنے کا

احسن نے جابر کی مدد سے سیل میں رکھی لکڑی کی بینج ا تھائی اورا سے روشن وان کے یاس لایا۔اسے تھڑا کرکے وہ اس پرچ مااور بیٹھ کراس نے دیکھا۔وہ اچھی طرح جم کر بیدر ہاتھا۔جابرنے پوچھا۔''صاحب بیکیا کررہے ہو؟'' ''ایک خیال آیا ہے۔''احسن نے کہااور شانے سے

شاث كن ا تارى\_' 'سب ليجييے ہث جاؤ\_'' جابراور نازیہ بیچھے ہو گئے۔احسن نے شاک کن کی نال دائیں طرف موجود سلاخ کے اور ری حصے میں کر کے جہاں وہ منگریٹ میں پوست ہورہی متی ، فائر کیا۔دھاکے ے بلٹ نے کنگریٹ کے نکڑے اڑائے اور وہ احسن کو آ کر گلے۔اس نے آئیمیں بند کر لی تھیں۔ چندانچ کا مگزا أزا تقااورا ندر سے فولا دی سلاخ نظر آرہی تھی۔احسن خوش ہو کیااس کا آئیڈیا کام کررہاتھا۔اس نے ذراسارخ موثرکر دوسرا فائر کیا اور اس بار کنگریث کا برا مکزا لکلا تھا۔ تیسر ب فائر يرسلاخ كااو يروالاحصه بالكل عربيان موكميا-احسن نے اے پراتو وہ ملنے لگا تھا۔ ترسلاخ نکالنے کے لیے نچلے ھے کا کمزور کرنا بھی ضروری تھا۔اس نے اب مجلے حصے کا

Region

بہو ہے کساب آنے کا اشارہ کیا۔ جہاتگیران کی تفتگونبیں بن سکا تھا گروہ مفلوک ہو گیا تھا۔'' کیا بات ہے .... مجھے کیوں کھول رہے ہو؟''

جابرنے جواب دیا۔"جم نے ایک راستہ ملاش کرلیا ہے۔ یہای سے لکانا ہے۔"

جہانگیر باہر آیا اور پھر جابر کے ہاتھ میں شاک س د کیوکر چونکا۔'' بیکیا۔۔۔۔ تمہارے پاس کن ۔۔۔ ؟'' ''ہاںِ اور اب اس طرف چلو۔'' جابر نے کن کا رخ

ہاں اور اب ال طرف چو۔ جابر ہے س اس کی طرف کردیا۔ جہا تگیر نے احسن سے کہا۔ '' یہ کیا ہے ہتم نے اس مجرم کو ہتھیاردیا ہے۔''

سیا ہے ہیں ہم ہم ہے ہیں ہم ہو مسیار دیا ہے۔ '' یہ ہماری مدد کررہا ہے۔''احسن نے کہا۔'' اور اب تم اس کی مدد کرو مے۔جیبا یہ کہے ، ویبای کرو۔''

م المان مدورو مساج ہو جائی کرو۔ بادل نا خواستہ جہائلیر حرکت میں آیا اور جابر کے ساتھ روشن وان والے جھے میں آیا۔ جابر نے اس سے کہا۔ ''او پر جدھو''

جہانگیر بیٹی پر چڑھا۔اس کے پیچے جابر بھی تھالیکن وہ روش دان کے سرے والے جھے بیس رہاا دراس نے جہانگیر سے کہا۔''تم دیکے رہے ہو،ہم یہاں شاٹ کن کی مدد ہے راستہ بنا رہے ہیں۔لیکن کسی نے باہر سے انسکٹر پر فائر کر کے اسے ذخی کردیا ہے۔''

کر کے اے زخمی کرویا ہے۔'' جہانگیر کی آئٹسیں مجیل گئیں۔ ''جب تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟''

"تا که باہر موجودلوگ تمہاری موجودگی میں فائزنہ کر سکیں ۔" جابر نے کہا۔" تم انہیں آ واز دے کر کہو کہتم یہاں ہواورا گرانہوں نے کولی چلائی تو وہمہیں گلے گی ۔" "نن --- نہیں میراان سے تعلق نہیں ہے۔" جہاتگیر نے ہمکلا کرکہا۔

'' تب بھی تم یہاں نے نہیں ہلو مے۔'' جابر نے شاٹ کن کارخ سلاخ کی طرف کردیا۔'' میں فائز کروںگا تووہ باہریہے فائز تک کریں مے۔''

جہانگیرکا چرہ کینے میں تربتر ہونے لگا۔ بیگری سے زیادہ خوف کا اثر تھا۔اس نے ہاتھ اٹھا کرکہا۔''رک جاؤ۔'' ''تم بات کررہے ہو یانہیں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اگر دیر کی توسب دم کھٹ کر مارے جائیں سے۔''

جہانگیرنے فیملہ کرنے میں زیادہ وفت نہیں لگایا۔ اس نے سربلایا۔''او کے میں کہتا ہوں تمرمیر اان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔''

نازیہ نے اس کی حمایت کی۔'' یہ ضیک کہدر ہا ہے۔ وقت نہیں رہا ہے۔ یہاں زیادہ کری ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کیآ گ او پر تک پہنچ گئی ہے۔''

احسن کی تکیف بیس کی ہوئی۔ شاید اس لیے کہ کولی

فری اہم عضویا شریان کونقصان ہیں پہنچایا تھا۔ نازید نے

کدی ہٹا کردیکھا توخون تقریباً رک کیا تھا، اس نے دوسری

کدی ہٹا کردیکھا تو تکیف ہوئی تھی گر اس کا ہاتھ استعال کے

دیکر دیکھا تو تکیف ہوئی تھی گر اس کا ہاتھ استعال کے

قابل تھا۔ البتہ وہ سلاخ تکا لئے والا کام یقینا نہیں کرسکا

قاب ہمل طور پرفٹ بندہ ہی کرسکا تھا۔ احسن نے فیصلہ

تما۔ یہ کمل طور پرفٹ بندہ ہی کرسکا تھا۔ احسن نے فیصلہ

کرلیا تھا۔ اس نے شاٹ کن جابر کی طرف بڑھائی اور

بولا۔ 'ایک بارسوج لو، باہرموت ہے۔ وہ تہہیں آسانی سے

نشانہ بناسکا ہے۔'

"او پروالا ما لک ہے۔" جابر نے کہا اور روش دان کی طرف آیا۔ اس نے پہلے س کن لی۔ اب وحوال اور بھاپ یہاں تی ہا تا عدہ خارج ہو بھاپ یہاں بھی ہے۔ روش دان سے باقاعدہ خارج ہو رہے تھے۔ اس صورت بھی باہر موجود افراد کے لیے اغر د کھنا یقینا مشکل تھا۔ مگر وہ فائز کی آ واز سے بجھ جاتے کہ اغر کارروائی ہو رہی ہے اور وہ جوابی کارروائی کے لیے اغر کارروائی ہو رہی ہے اور وہ جوابی کارروائی کے لیے آ جاتے۔ اس بھی خطرہ بہت زیادہ تھا۔ جابر نے سوچا اور واپس آکر احسن سے کہا۔ " جھے اس کی مدد کی ضرورت

اس نے جہا تھیر کی طرف اشارہ کیا۔ احسن چونکا۔ ''بیکیا مدد کرےگا؟''

'' ہے ان لوگوں کورو کے گا۔'' جابر بولا۔'' مجھے یقین ہے ہے ای کے بلائے لوگ ہیں۔''

. ۔ ۔ احسن سوچ میں پڑھیا۔'' فرض کرووہ اس کے آ دمی نہ ویئے؟''

"کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ اگر دیر کی توسب سیس مرجا کیں ہے۔"

احسن نے سر ہلایا اور چابیاں جابر کے حوالے کر وران کے حوالے کر علیہ اس نے جہانگیر کی کھولی کا دروازہ کھولا اوراسے باہر

جاسوسردانجست ح279 اکتوبر 2015ء

نے باہرآتے ہی نازیہ سے کہا۔" ککتا ہے تم نے لائن بدل لی

"شٺاَپ"وي

اس دوران میں جابراو پر چڑھا اور ریک کرروش دان سے باہرتکل میا۔ علی فضامی آ کراے اندازہ ہوا کدوہ اندر ممس فضا میں سائس لے رہا تھا۔ یہال عقبی حصے میں بڑے درخت اور جماڑیاں تھیں۔ وہ باہر آتے ہی زمین پر لیٹ حمیا اور چند حمرے سائس کینے کے بعد اس نے روش دان میں مندڈ ال کرکہا۔'' آ جاؤ، یہاں کوئی تہیں ہے۔'

سب سے پہلے نازیہ آئی۔اس کے بعدرجیم خان کو باہر تکالا کیا۔ کباڑ میں کھرساں بھی میں ان ے باندھ کر . تیور اور احرنے رحیم خان کو او پر سیج کیا تھا۔ اس کا اسلحہ احسن نے اسیے تبنے میں کرلیا تھا۔ کیونکہ اس کی شام کن جابر کے یاس می - سب سے آخر میں احسن آیا اور زحی شانے کی وجہ سے بہت مشکل ہے آیا تھا۔اسل مشکل شاث سنجالے میں ہورہی تھی مراس نے کن کسی اور کو ہیں پکڑائی۔اس دوران میں جابر چوکس سے پہرادے رہاتھا۔ او پری حصہ بوری طرح شعلوں کی لیبیٹ میں آسمیا تھا اور کھڑ کیوں سے باہر تک روشن آر ہی تھی۔اجا تک ایک جمما کا موا اور بکل غائب مولئ - اب وہاں صرف اندر جلنے والی آگ کی روشن تھی۔احسن نے کہا۔'' یہاں سے ہو، بدھلی مبلہ ہے۔ہم آسانی سے نشانہ بن میلتے ہیں۔'

''میراخیال ہےوہ بھاگ گئے ہیں۔''احمر بولا۔ احسن نے لقی میں سر ہلا یا۔'' وہ جمیں حتم کیے بغیر جمیں جائیں کے کیونکہ ہم عینی کواہ ہیں۔"

وہ رحیم خان کواٹھا کر جھاڑیوں میں لے آئے اور لٹا دیا۔ وہ اب نیم بے ہوش تھا اور کرا ہنا بند کر دیا تھا۔ یہاں تاریکی اورساٹا تھا۔احس نے تازیدے کہا۔" تم میبی اس کے پاس رکو، جابرتم اور احرمیرے ساتھ آؤ۔ احربدكا- "مين كيون؟"

احسن نے اسے کر بیان سے پکڑ کرا پی طرف تھینجا۔ " بكواس كرنے كے بجائے وہ كروجو مل كبدر با مول ورند حمهبیں اس جلتی عمارت میں سچینک دوں گا۔'' احرور کیا،اس نے منا کرکہا۔ 'میں منع تھوڑی کررہا

اورتم "احسن نے اب تیمورے کہا۔" پہال سے فرارى كوشش مت كرنا-" وميس كمين جيس جاؤں كا۔" اس نے يقين ولائے

و و تعلق نبیس بھی ہے تو بنا ؤ ۔'' جا پر نے کہا۔ جہاللیرنے چلا کر کہا۔ "میں جہاللیر بات کررہا ہوں ا الركسي في روش وان پر فائر كياتو ميس مارا جاؤل كا-انبول نے جھے آ مےرکھا ہے۔ ہمیں یا ہرآنے وو۔

جابرنے اسے پھر ہات وہرانے کاعلم دیا اور جہانگیر نے دوبارہ یمی الفاظ وہرائے۔ دوسری طرف سے کوئی ردعمل نبیں ہوا تو جابر نے سلاخ کی مچکی جڑپر فائر کیا اور پہلی سلاخ نکل می ۔ پھراس نے درمیان والی سلاخ کے او پری حصے کونشانہ بنانا شروع کیا۔اسلحہ اور اس کا استعمال جابر کے لیے اتنا ہی آ سان تھا جیسے کسی کاری گر کا اپنے اوز اروں کو استعال کرنا۔ اس نے تین فائر میں او پری پلاسر اکھاڑ ویا اورسلاح عریاں ہو گئے۔اس کے بعد اس نے نچلے حصے کو نٹانہ بنایا۔ بیرحصہ پہلے ہی سی وجہ ہے کمزور ہو کیا تھا اور دو فائر میں سلاخ ڈھیلی ہو کر جھو لنے لگی تھی۔ جہا تکیرنے اے پکڑا اور اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند جھٹکوں میں اس نے سلاخ نکال کی اور پھروہ کیا جو جابر نے سوچا تہیں تھا۔ اس نے اپیا تک ہی سلاخ تھما کرجابر کے سر پر ماری اوروہ بحنے کی کوشش کے باوجود چوٹ کھا بیٹھا۔ وہ نیچے گرا اور جہائلیر پرتی سے باہر الل سیا۔ جابر کی چیخ س کر احسن اورنازیہ وہاں بھا کے آئے۔ جابر کا زحی سرمزید زحی ہوا تھا مروہ ہوش میں تھا اور اٹھنے کی کوشش کرر ہاتھا۔احس نے

" کیا ہوا جہا تگیر کہاں ہے؟"

"اس خبیث نے میرے سر پرسلاح دے ماری۔ میں سمجھاوہ مدد کررہاہے۔وہ باہرنکل کیا ہے۔

اچانک او پر سے دھاکے کی آواز آئی جیسے عمارت کا کوئی حصہ کرا ہو۔ آگ نے یقینا پوری عمارت کولپیٹ میں لے لیا تھا۔ اگر جہ یانی کی وجہ سے تیل والے جھے میں آگ مبیں مس کی تھی تکر چیش ، دھواں و بھاپ اور حبس مسلسل بڑھ رہا تھا اور البیس سائس لینے میں وشواری کا سامنا کرنا پر رہا تھا۔ تازیدنے تحبرا کرکہا۔ " جمیں یہاں سے لکنا ہوگا۔"

جابرنے اپناسرنل کے نیچے رکھ کریانی کھول دیا تھا۔ یانی نے اس کی حالت بہتری۔ چند محونث یانی بی کروہ تیار موكيا-اس في كها-" يبلي من او پرجاتا مون تاكمكى كوحمله كرنے سے روك سكوں \_"

سرے سے روٹ موں۔ ''ان لوگوں کو بھی کھولو۔'' احسن نے جابیاں نازیہ کو دیں۔ دھواں اتنا بڑھ کیا تھا کہ انہیں کپڑا گیلا کر کے منہ پر رفعا جوا تھا۔ نازیہ نے جا کراحمراور تیموروالا کیل کھولا۔ احمر الاسل کھولا۔ احمر

جاسوسردانجست ح280 - اکتوبر 2015ء

**Seeffon** 

کے اعداز میں کیا۔

احسن ، جابراوراحرجلتی عمارت کے دائیں طرف ہے ہوتے ہوئے اسکے حصے کی طرف بڑھ گئے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

جہاتگیر کے ذہن میں اچا تک خیال آیا تھا اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا یا۔ بہظاہروہ جابر کی مدد کرر ہاتھا تکراس نے سلاخ نکا کے اسے ہتھیار کے طور پر استعال کیا مرتجلت میں کاری منرب نہیں لگا سکا تھا۔ چربھی جابر ینچے کر حمیا تھا۔ جہا عمیر کمٹری بیٹے پرتواز ن برقر ارر کھتے ہوئے اتن پیرتی ہے روشن دان سے نکلا کہ وہ خود بھی حیران رہ کیا۔ وہ کسی قدر بعارى جسم كاست آ دى تقا كيونكه اس نے بھي بھاگ دوڑوالا كام بيس كيا تعا، اس كے ليے اس كے ياس آدى تھے ... باہرآ کے وہ تیزی سے تعانے کے ایکے تصے کی طرف آیا مر و ہال کوئی تہیں تھا۔ کیٹ کا حجوثا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جہا تگیر اس سے لکلاتو اے ایک نقاب ہوش کار کے پاس کھڑا کسی ہے موبائل پر بات كرتا دكھائى ديا۔ جہائليركى موجودكى محسوس كرك وه بعز كالحراس ويجعة بى وه بالى ساس كى طرف متوجه وكياية الاستم ... . بم هيك مو؟"

'' رئیس'' جہانگیر نے کہا اور پھراس پر برس پڑا۔ "تم نے پیکیا حماقت کی می۔

" پاس ۔" رئيس كوكرايا ۔ اس نے نتاب اتار ويا تھا۔ 'میں البیں وحمکانا جا جنا تھا اس کیے پیٹرول والاحرب اختیار کیا۔ مجھے کیامعلوم تھا کدوہ اندرے فائر کرے آگ لگا

جها تكيرات محور ربا تعا-" تم كنف آدى ساتھ لے كر آئے تھے؟"

''میرے ساتھ جامواور افتی تھے۔'' رئیس نے سر جمكا كركها\_" وونول مارے كئے ۔ جاموكوكولى كى اور افق پيرول ۋال ر با تفاجب آگ كلى اوروه اى يس جل كيا، يس برى مشكل سے فكاسكا۔"

''مبرف دوآ دی اور وه مجی استے نگے ۔۔۔'' جہا تگیر

نے یاؤں زمین پرمارا۔

''باس دوآ دی تو ہم نے ایک منٹ میں ختم کردیے "ایس آئی۔" جہا تلیرنے دانت پی کر کہا۔"اس

كے ساتھوا يك معييت اور بھى ہے۔''

رئيس، جها تكير كا خاص آ دى تما اورايين دو آ دميول کے مارے جانے کے بعد وہ پریشان تھا۔ اس نے کال

كركے مزيد آ دمي بلوائے تھے۔اس كامشن جہا تكير كويہان ے آزاد کرانا تھا اور اب جہاتگیر کو آزاد دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔اے سب ہے زیادہ خطرہ بی تھا کہ جہا تلیر اگر اندر لکنے والی آگ میں مارا کیا تو اس کی جمی خیر جيس موكى -اس نے كاركا درواز وكھولتے موئے كہا-" باس آؤیہاں سے جتی جلدنگل جائیں ،اتنا اچھاہے۔'

''احقانه باتیں مت کرو۔'' جہانگیرنے اسے جھڑ کا۔ ''ان لوگوں کو ختم کیے بغیر میں یہاں سے قبیں جاسکتا۔ورنہ بيميرے كلے كا تھندابن جائي كے۔

"اندر کتے آدی ہیں؟" رئیس نے مرے ہوئے ا نداز میں یو چھا۔

"ویسے تو چھ آ دی ہیں مرخطرناک دو ہی ہیں۔ایک یولیس والاشدید زخی ہے، اے تو شاید تہ خانے سے نکالنا مكن نبيل موكا\_ دوسرائجي زحى ب،اعتم في روتن وال كے باہر سے كولى مارى مى - مكر وہى سب سے خطرناك ہے۔ جامواور افتی کوای نے مارا ہے۔اس کے ساتھ جایر

جابر؟''رئیس نے جیرت ہے کہا۔''وہی جابر جوکسی زمانے میں شمر کی دہشت کہلاتا تھا؟"

''ہاں وہی جابر جو آپ قبرستان ... کا کیڑا ہے۔'' جهاتگیرنے حقارت ہے کہا۔ وحمروہ آج بہت عجیب لگ رہا

"كيامطلب إس؟"ركيس فيجسس سے يو چھا۔ '' دہ بایا بن کرلوگوں کوان کے کرتوتوں کے بارے

میں بتار ہاہے۔ رئیس کا مجس برے میا مر جاتلیر نے اس سے آ دمیوں کے بارے میں یو چھاجنہیں بلایا کیا تھا۔اس نے جواب دیا۔ "میں نے باکی، رشیدا ور فرحان کو ممل لوڈ ہوکر آنے کوکہا ہے، وہ آدھے کھنے میں یہاں چیچ جا کیں ہے۔ میر تینوں ان کے خاص آ دمی تھے۔ جہا تگیر نے مطمئن ہوکرسر ہلایا۔" یہاں کیا، کیا ہے؟"

'' ہمارے پاس اسلحہ تھا تمروہ جامواور افتی کے ساتھ اندررہ کمار اب میرے پاس بیا پتول ہے اور اندر ایک

الس كيامل احمق مول جواليي مهم يرقانوني اسلحه

لے کرآؤں۔'

-281 - اكتوبر 2015ء

جہاتگیرنے اس سے پہنول لے لیا۔" مم شام کن

جہاتگیر پستول لے کر واپس آیا تو اس نے عمارت کے پہلوے احسن ، جابر اور تیمور کو نکلتے ویکھا۔وہ باہر آ مکتے تنے۔اس نے آہتہ ہے رئیس کو آواز دی جوڈ کی ہے شاٹ سن نکال رہاتھا۔ اس نے ڈکی بند کی تواس سے بلند ہونے والی آواز نے احسن اینڈیارٹی کو چونکا دیا۔ کھلا کیٹ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔خطرے کا احساس کرتے ہی وہ سب تیزی ہے دوبارہ عمارت کی اوٹ میں چلے گئے۔ جہانگیر کوان کی طرف سے تشویش نہیں تھی۔ وہ فکر مند نظر سے جلتی عمارت کو و بلدر با تقاجس كے شعلے اب باہر آسكتے ستنے اور بدشعلے دور تك نظراً تے تو كوئى نەكوئى فائر برىكىيْد يا يولىس كوكال كرديتا۔ البحی جہاتگیریہاں کی کدا خِلبت بیں جاہتا تھا تا کہاس کے آوی سکون ہے اپنا کام کرسلیں۔ فی الحال شعلے بلند نہیں تے اور دھوال نکل رہا تھا محررات کی تاریکی اور بادل چھائے ہونے کی وجہ ہے بیزز دیک ہے بھی بمشکل دکھائی وے رہا تھا۔آگ نے بیلی کا بکس آڑا دیا تھا اور اپ اندر تمام روشنیاں بند ہو چکی تھیں۔آگ چیز وں کوجلا رہی تھی اور تباه کررہی تھی اس کی آوازیں پاہر تک آرہی تھیں۔ورمیان میں ایمونیشن کو آگ لی تو اس کے دھا کے بھی سنائی ویے

جہاتگیرمطمئن تھا جس طرح کوئی سوائے محیث کے تھانے میں مس میں سکتا تھا ای طرح سوائے کیٹ کے تھانے سے باہر جانے کا اور کوئی راستہ بھی جیس تھا۔وہ جابر كے بارے ميں سوچ رہا تھا كداے كيسے علم ہواكداس نے اینے نوکراشفاق کوخود شوٹ کیا تھا۔ جہانگیر کا بہت عرصے سے ایک دوسرے بوی سے جھڑا چل رہا تھا۔ وہ ایک دولت مند محرانے سے تعلق رکھتی تھی اوراسے ای چیز کاغرور تھا۔ وہ نوجوان بھی تھی اور جا ہتی تھی کہ جہا تلیراس کے ناز تخرے برداشت کرے۔ جہانگیراییا آدی نہیں تھا۔شادی کے شروع دنوں میں اس نے تھوڑا بہت خیال رکھا تکر جلد شازمین کا رویتاس کی برداشت سے باہر ہوگیا۔ خاص طور سے جب اس کی بے وفائی کے قصے جہاتگیر کے علم میں آئے اوراس نے شازمن سے کہا تو و میمروا تی سے بولی۔ "ہاں میں دوسرے مردوں سے ملتی ہوں۔ کیاتم دوسری عورتوں ے بیں ملتے۔ مارے طبتے میں بیعامی بات ہے۔ محرجها تكيرك لياعامي بات نبين تعي - او پر سے و ولا تھ ما ڈرن سی لیکن بوی کے معالمے میں روائی مردتھا۔

اس نے ای وقت فیصلہ کرلیا تھا۔ مراطمینان سے وقت کا ا تظار کیا۔ وہ جاہتا تھا کہ شازمین کے ممروالوں کو فلک نہ ہو۔ وہ جرائم پیشہیں تے مر دولت مند ضرور تے۔ اس رات جب اے اپنا کام مل کرنا تھا، گڑ برد ہوگئ ۔ عین اس وقت جب وہ شاز مین کو شمکانے لگا کر اے ڈکیتی کی واردات کارتک دے رہاتھا۔اشفاق جوشام سے چھٹی لے كرحميا بواتها ،غيرمتوقع طور يرآحميا اوراس في سب و يكه اور س لیااور این بیوتونی میں وہ جہائلیر کے سامنے آعمیااور مجوراً جہانلیر کواسے ممکانے لگا پڑا۔ اس نے بولیس کو کال كرتے كے بجائے ڈى ايس في حامد كوكال كى - حام ب اس کے کاروباری تعلقات تھے یعنی وواس کے غیر قانولی كامول كو تحفظ ديتا تھا۔ اس نے يوليس بينجي مرآنے والي یارتی نے اے ای کرفار کرلیا اور لاکر حامد کے حوالے کر ویا۔ جہانگیر کے تبضی شہر کے ایک اہم علاقے میں خاصا برايلات تفااور حامد كي نظراي يرهى-

طدنے اس سے کہا کہ اگروہ اس کیس میں بیتا جاہتا ہتویہ بلاث اس کے والے کردے۔ مرجها تلیری وا کھ مالیت کایہ باا ثاب کے حوالے کرنے کو تیار جیس تھا۔ ساری کر بر اشفاق کے ال ہے ہوئی سی۔ جہاتگیر نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ ڈیکٹی کے دوران ش جوانی کارروائی میں اشفاق علطی سے سائے آگیا اور اس کی جلائی کولی اشفاق کو لك كل - اكراشفاق يدآتا تواصل منصوبه بيرتها كده وشازين كو شكانے لگا كراور و لين كا منظر بنا كر تمر ہے نكل جاتا اور بعد میں اس کی موجود کی ایک کلب میں ثابت ہوتی اور اس کے کواہ ایسے لوگ ہوتے جن کو پولیس جھٹلا جیس سکتی تھی۔ مر عابر کو کیے علم ہوا کہ اس نے اشفاق کوجان ہو جھ کر مارا تھا۔ اس نے فیملہ کیا کہ آگر جابر زندہ اس کے ہاتھ آگیا تو وہ اے ٹھکانے لگانے سے پہلے یہ بات ضرور ہو چھے گا۔رئیس کی خراب کارکردگی کے باوجود وہ اس سے خوش تھا کہ اس نے ایس آئی کوزخی کر کے اسے کی صد تک ناکارہ کردیا تھا۔ آ دھا کھنٹا ہونے کوآرہا تھا۔اس نے کھٹری دیلمی اور رئیس ہے یو جما۔

" تمهارے آ دی کہاں ہیں؟ رئيس في موياكل تكالا اوركال كرف جار با تقاكير باني و ہے سے اس سڑک پر ایک گاڑی تھومی اور وہ وونوں چوس ہو گئے۔رئین نے موبائل رکھ کرشاے کن سنیال کی تھی تمر جلد وہ مرسکون ہو گیا، آنے والے اس کے آدی تھے۔ گاڑی رکی اور وہ تینوں نیچے آئے۔ تینوں رائنلوں سے سکے

جاسوسرذائجست -282 ◄ اكتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING **Seeffon** 

میم کرن کے ایک دورا فرآ دو گاؤں سے سردار ملکما سلم شہرد میمنے کے شوق میں وہلی مجتے۔ محوضے محرتے اور جران ہوتے ہوئے وہ ایک فائیواٹ ارہوئل کی لائی میں جا لھے۔آگھیں پیاڑ پیاڑ کر ہر چیز کود بھتے ہوئے، وہ لفث كے سامنے جار کے جس كا درواز وخود بخو دكھل حميا تھا۔ايك عمر رسيده عورت لفث عن حي ، دروازه بند مو حميا\_ملكما عجم وہیں کمرے اس کرے سے عورت کی واپسی کا انتظار كرتے رہے، چدمن بعد وى لغث دوباره سے آئى۔ دروازه كملا اورايك شوخ وطرح دارائرى برآ عدموني ادرقرش را یویون سے کھٹ کھٹ کرتی ایک طرف چل دی۔ ملكها تتكهيني وونول باتعول سيراينا سرتفام ليااور

دو کیسی اعلی مفین ہے۔ ذرای دیر میں بڑھی کو جوال الر کے تکال دیا۔ پہلے سے پتا ہوتا تو بوی کواسے ساتھ لے

سردارسودى تكوكا خوفكواروا تعدامرتسر

احر کے منہ پر ہوائیاں اُڑنے لکیں۔"اب کیا ہو

''مقابلہ'' احسٰ نے فیملہ کن اعداز میں کہا۔'' سے ہمیں حم کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور ہم ای صورت من في سكتے بين كمائيس حم كرويں \_ "أي هيك كهدر باب صاحب" جابر بولا-" آپ يتهي جاؤ \_ جواز تبين سكت أن كومحفوظ مجكه كرواور جواز سكت بين وه مور جابنا تي-"

میں پہلے یہاں ان کورو کنے کی کوشش کروں **گا اگر** میں روک سکا تو چھے آجاؤں گا۔' جابر نے جواب دیا۔ " بيجكه زياده آوميول كے لحاظ سے شيك ميں ہے۔ احسن نے بھی محسوس کیا کہ بد جگہ حملے کی صورت میں محفوظ میں ہے۔ وہ عمارت کی دیوار سے بھی میں لگ کے تے اور ملی جگہ ہونے کی صورت نیس وہ آسانی سے کی حطے · كانشاندين كي تحداحن احرك ساته يجي بنا-اكرجه وه احراور تيوريراعتبارنبين كرسكتا تعامكراس في يو چها-" تم

تے اور ان کے پاس خاموش پہتول بھی تھے۔ جہاتگیرخوش ہو گیا۔اس نے رئیس سے کہا۔"اب مزہ آئے گا۔ لی کولیس چھوڑ تا ہے، سب کو شمکانے لگا دو اور پھر ان کی لاسیں جلتی عمارت مين ڈال دينا۔''

" فكرمت كرو باس كوئى زنده نبيس يج كا-" رييس نے کہااوران تینوں کے ساتھ کیٹ کی طرف بڑھا۔ جہاتگیر ان کے پیچھے تھا۔

مطح كيث اور پھر باہر سے آنے والی آوازنے احسن کو چونکا دیا۔اس نے جابراور تیمورکو پیچے سٹنے کا اشارہ کیا اوروه دوباره تقانے کی عمارت کی آڑیں آ گئے مروه اس کی و بوار کے ساتھ کھڑے جیس ہو سکتے تھے۔ اندر ہے تبش آربی می اور ...... ثوث جانے والی کھڑ کیوں سے دحوال بي خارج موربا تفا-آك كي ليش اب بابرتك آنے لی سیں۔احس نے امید سے سوچا کدا کر شعلے زیادہ بلند ہوئے تو دورے و کھائی ویں کے اور اس کے بعد مدد آنے کا امکان تھا۔ سامنے احاطے میں باولیس موبائل کے ساتھ تیمور کی اسپورٹس کار اور دوموٹر سائیلیں کھڑی تھیں۔ موبائل میں ریڈ یوتھا۔ کراس کے لیے گیٹ کے سامنے نے کزر کر جانا پڑتا اور احسن بیر سک کینے کے لیے تیار تیس تھا اے بھین تھا کہ جہاتلیر اور اس کے ساتھی کیٹ کے باہر موجود ہوں کے اور وہ کی کمے جی اندرآ کے تھے۔دوسری طرف سے تھانے کی مثارت احاطے کی دیوارے لگی تھی۔ اكراس طرف بحى فى مونى توده آرام سے موبائل تك رسائى عاصل کر سکتے ہتے۔ وقت کزرر ہاتھا اور دوسری طرف سے كوئى حركت سائين ألى مى احرف كها-"شايده مماك كي بين-"

"احقانه باليس مت كرو-كياتم في آواز تبيس عن ہے۔"احس نے کہا۔"وہ باہرموجود ہیں۔" " تب اندر كول جين آرہے؟"

''میرا خیال ہے انہوں نے مزید بندے بلوائے الى-" جابر بولا- وممكن بيلي آنے والے تين چارے زیادہ نہ ہوں۔ان میں سے دوتو تھین مارے کئے ہیں۔ اب باقی ہم سے خمننے کی ہمت جمیس کریارہے اس کیے اور

آدی بلوائے ہیں اور ان کا انتظار کیا جار ہاہے۔'' انجی جابر نے بات ممل کی تعی کہ باہر کسی کا ڈی ک روشی دکھائی دی اور پھر انجن کی آواز آئی۔وہ کیث پررک مى-احسن نے كما-" حممارا خيال درست ہے، وہ آھے

جاسوسرڈائجسٹ ﴿283﴾ اکتوبر 2015ء

میں ہوا۔ اس سے پچھلاتا ورا وائی طرف تھا۔ اسن نے اسے خبر دار کیا کہ وہ اس کی فائر تک لائن سے دور رہے۔ ورنہ وہ بھی نشانہ بن سکتا ہے۔ جابر ذرا آگے دیوار سے نکا کھڑا تھا اور وقفے وقفے سے سرنکال کر دوسری طرف دکھیں ہا۔ تھا۔ بارش اتن تیز تھی کہ اس نے ایک منٹ سے بھی پہلے تھا۔ بارش اتن تیز تھی کہ اس نے ایک منٹ سے بھی پہلے مارت کے باہر تک پھیل جانے والی آگ بجما دی تھی اور اب بھی حصول سے دھوال اٹھ رہا تھا گر بارش اسے بھی منتشر کر رہی تھی۔ اس کو بایوی ہوئی۔ بارش نے آگ بجما دی تھی اور اب کی کے خبر دار ہوکر اس طرف آنے کا کوئی امکان باتی نہیں رہا تھا گر ساتھ ہی بارش نے آگ بجما تھا کہ وہ اپنا دفاع بہتر انداز میں کر کے تھے۔ یہاں تار کی شدید تھی اور صرف بھارت کے پاس اندر جلتی آگ کے شدید تھی اور صرف بھارت کے پاس اندر جلتی آگ کے شدید تھی اور صرف بھارت کے پاس اندر جلتی آگ کے شدید تھی اور صرف بھارت کے پاس اندر جلتی آگ کے شدید تھی اور صرف بھارت کے پاس اندر جلتی آگ کے شدید تھی اور صرف بھارت کے پاس اندر جلتی آگ کے کے شدید تھی اور صرف بھارت کے پاس اندر جلتی آگ کے کے اندکاس کی بچھروشی تھی۔ احسن نے چلا کر جابر سے پو جھا۔ اندکاس کی بچھروشی تھی۔ احسن نے چلا کر جابر سے پو جھا۔

''تم زخمی ہو؟'' ''ہاں کیکن معمولی زخم ہے۔'' اس نے بھی چلا کر جواب دیا۔''تم فکرمت کرؤ میں کئی کوآ سے نہیں آنے دول میں انہ

احسن کے زخم کی تکلیف کم تھی اور وہ اپنا بایاں ہاتھ بہتر طور پر استعال کرسکا تھا۔ احاطے میں سامنے تاریکی تھی۔ خاص طور سے جو صے محارت سے دور تھے وہاں پکھ نظر میں آرہا تھا۔ یائی کی چادر بھی نظر میں رکاوٹ ٹابت ہو رہی نظر میں رکاوٹ ٹابت ہو رہی تھی۔ اچا تک احسن کو حسوس ہوا کہ احاطے کی دیوار کے ساتھ کوئی آئے آرہا ہے۔ وہ دیوار سے جڑا ہوا تھا اس لیے نظر میں آرہا تھا۔ بکی وقتے وقتے سے چک رہی تھی۔ ایک نظر میں آرہا تھا۔ بکی وقتے وقتے سے چک رہی تھی۔ ایک باریکی واحساس ہوا ورنہ وہ تو ذرا او پر اور درمیان میں دیکھ رہا تھا۔ اس باراحسن نے نظریں اس طرف میں درمیان میں دیکھ رہا تھا۔ اس باراحسن نے وکھ لیا دیوار کی جڑ میں اور ایک باریکی چگی تو اس نے وکھ لیا دیوار کی جڑ میں اور ایک باریکی چگی تو اس نے وکھ لیا دیوار کی جڑ میں دور تھے۔ اس نے آہتہ سے احرکومتو جرکیا۔ ''اے وہ دیکھو ۔۔۔۔ وہ دیکھو ۔۔۔۔۔ وہ دیکھو ۔۔۔۔ دوآ دی ہیں ۔۔۔۔ مراق میکھو کی ایکٹور کیا ۔۔۔۔

احر سمجمانہیں تھا۔ کئی بار سمجمانے اور بتانے کے بعد وہ سمجما اور پھر بکلی چکی تو اس نے دیکھ بھی لیا۔وہ پر جوش ہو سمیا۔''میں فائز کروں۔''

" و جب تک میں فائر نہ کروں ،تم بھی مت کرنا اور فائر کی صورت میں تم پیچھے والے کونشانہ بناؤ مے۔ میں آمے والے کونشانہ بناؤں گا۔"

"میں مجھ کیا جتاب۔" احر نے مستندی سے کہا۔ احسن ان کے استے نزدیک آنے کا انظار کررہا تھا کہ نشانہ کیا کر گئے ہو؟'' احر نے اپنے خشک لیوں پر زبان پھیری۔''میں کیا کرسکتا ہوں۔میرے پاس پھونہیں ہے۔''

ای افتا میں تیمورا مے آیا۔ اس نے احسن سے کہا۔ "کیا ہم یہاں سے نہیں نکل کیتے ؟"

''یہاں ہے کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔'' احمر نے سرد لیجے میں جواب دیا اور پھرا سے صورت حال ہے آگاہ کیا۔ تیمور بھی فکرمند ہو گیا تھا۔احسن نے اس سے پوچھا۔ ''دئتہیں پہنول چلانا آتا ہے؟''

تیورنے نفی میں سربلایا۔ احمر جلدی سے بولا۔'' مجھے علایا آتا ہے۔''

احسن نے اسے غور سے دیکھا اور درختوں کی طرف
علی پڑا۔ تازیہ، رجیم خان کے ساتھ تھی۔ احسن نے انہیں
بتایا کہ جملہ آ ورشاید پھر آ نے والے تھے۔ انہی اس نے کہا
تقا کہ فضا شاٹ کن کے دھاکے سے کوئی۔ آ واز نڑویک
سے آئی تھی اور شاید جابر نے فائر کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد
بے تعاشا فائر تک شروع ہوگئی۔ احسن نے نازیہ اور تیمور
سے کہا۔ ''تم لوگ رجیم خان سمیت جھاڑ ہوں کے اندر چلے
جاؤاورز مین پرلیٹ کرا بٹا سردونوں ہاتھوں میں چھپالو۔''
جاؤاورز مین پرلیٹ کرا بٹا سردونوں ہاتھوں میں چھپالو۔''
نازیہ اور تیمور نے سارا دے کر رجیم خان کو اٹھا یا اور

تازیداور تیمور نے سہاراد کے کردھیم خان کوا تھا یااور
اسے جھاڑیوں بی اندر لے جانے گئے۔ اچا تک بی بہت
بڑادھاکا ہوااور آسان روثن ہو گیا۔ بکل کڑک کر ہیں گری
تھی اور یہ ای کا دھاکا تھا۔ اس کے ساتھ بی موسلا دھار
بارش شروع ہوئی۔ احسن، احرکے ساتھ اطلے میں دائیں
طرف ایک بی جگہ اُ کے بڑے تنے والے دو درختوں کی
طرف بڑھا یہاں ہے سانے والا حصد دکھائی دے رہا تھا۔
اگرکوئی آتا تو ان کی نظروں سے نی کرند آتا۔ جابر محارت
کے وسلا تک آگیا تھا۔ اچا تک دوسری ست سے ایک محض
مودار ہوا اور اس نے برسٹ مارا۔ جابر نے جوابی فائر کیا
گروہ برسٹ مارکروا پس آڑ بیس جاچکا تھا۔ جابر لڑکھڑا تا ہوا
چیمے آیا۔ احسن نے محسوس کیا کہ وہ زخمی ہوگیا تھا۔ اس نے
چیمے آیا۔ احسن نے محسوس کیا کہ وہ زخمی ہوگیا تھا۔ اس نے
چیمے آیا۔ احسن نے محسوس کیا کہ وہ زخمی ہوگیا تھا۔ اس نے
جا کر جابر کو آ واز دی اور درختوں کی طرف آنے کو کہا گراس
نے اشارے سے منع کیا اور محارت کے تھی جھے میں آگیا۔
اس نے بہاں مور چا بنا لیا۔ احسن نے پہنول احرکی طرف
بڑھا یا اور پولا۔

"" " مم آمے رہو مے مر کولیاں احتیاط سے خرج کرنا الدهاد صند فائر تک مت کرنا ، میں تمہارے بیچھے ہوں۔ " اند حاد صند فائر تک مت کرنا ، میں تمہارے بیچھے ہوں۔ " احر بادلِ نا خواستہ آمے والے تنے کی اوٹ

حسوسرذانجست م284 اكتوبر 2015ء



يومحساب

خطا جانے کا امکان تم ہو۔اے امید تھی کہ ایک دو مارے محتے تو ان کا پلہ پھر بھاری ہوجائے گا۔وہ ابھی کوئی ساٹھ ستر فث دور تھے۔ احس ان کے بچاس فٹ کے اندر آنے کا انتظار كرربا تفاعمر اس صورت ميس وه عمارت كے نزويك آجاتے اور جابر کوخطرہ ہوسکتا تھا۔ وہ اے ان سے خبردار بھی نہیں کرسکتا تھا در نہ وہ بھی ہوشیار ہوجاتے۔احسن انہیں بے خبری میں شکار کرنا چاہتا تھا۔ وہ و تفے و تفے ہے جیکنے والی بھل کی روشنی میں ان پرنظرر کھے ہوئے ہے۔ بالاخروہ اتے نزویک آ مے کہامن نے فائر کرنے کا فیملہ کیا۔اس ئے اچا تک چلا کر کہا۔

"فائر" ساتھ ہی اس نے آھے والے پر فائر کیا تکر نشانه غلط ربااوروه الجهل كربها كانقاء عقب سے احر نے بھی اس پر فائر کیا مکروہ جابر کے ہاتھوں مارا کیا کیونکہ بدحوای میں وہ بالکل اس کے سامنے جا لکلا تھا۔ احسن نے اے ڈھیر ہوتے ویکھا تکراہے دوسرافر دلہیں نظر نہیں آیا۔ شایدوہ کیٹے کیٹے پیچھے کھسک رہا تھا۔احسن آگے بڑھااوراس نے شاٹ کن کارخ ای طرف رکھا تھا۔اس باربجلی چنگی تو وہ اے نظر آ حمیا۔ وہ شدیدزحی تھا اور احسن نے جو کولی سامنے والے پر چلائی تھی، وہ اسے جا لگی تھی۔ کولی نے اس کی پشت کردن سے بنچے اوجیر دی تھی اور وہ بس چند کمحوں کا مہمان لگ رہا تھا۔ وہ انجی اس کا معائنہ کررہا تھا کہ اچا تک فائر کی آواز کوچی اور جابر جو ذرا فاصلے پرتھا، نیچے گرا۔ ایک کمچے کواحسن ك سمجه من مبين آيا كه بدكيا مواب مر دوسرے كے الركو بھائتے ویکھ کروہ سمجھ کیا۔ احمر کا رخ سامنے والے حصے کی طرف تھا۔احسن نے شاہ کن کا رخ اس کی طرف کیا تھر پھرفائر کیے بِناجابر کی طرف بھا گا تھا۔

 $\triangle \triangle \triangle$ جہاتگیراوراس کے ساتھی اندرآ گئے تھے۔ جابر کی طرف سے ان پر فائر ہوا مگر انہوں نے ایک ساتھ جواب دياتوات يجهي بثنا پراتها-اب وه احاطے من تقے-رئيس نے فوری منصوبہ بنایا اور اپنے دوساتھیوں بالی اور رشید کو حکم دیا۔"احاطے کی دیوار کے ساتھ لگ کرجاؤاور جونظر آئے اسے شوٹ کردو۔"

وه روانه ہوئے تھے۔رئیس خود و بوارے جمانک کر و کھورہا تھا۔ ہارش نے ان کا کام آسان کرویا تھا۔ ایک تو عمارت میں کی آگ بجھرہی تھی اور اب دورے آگ و کھے . لے جانے کا کوئی امکان میں تھا۔ دوسرے وہ اب عمارت کے باس آسکتے سے کیونکہاس کی بیش کم موری تھی۔فرحان

سيك كالكراني كررها تعا-البته جهانكيراس كے ياس تعار اجا تك شاك كن كا دهما كا موا اور بالى يارشيد من سايك ا چھل کر بھا گا مگروہ عمارت کے پاس آیا تو نزد کی ہے کی نے اس پر فائر کیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو کیا۔ بھی چمکی تو رئیس نے دوسرے کو بھی دیوار کے یاس و مکھ لیااس سے ذرا فاصلے پر پولیس والا کھڑا تھا۔رئیس نے رائفل سیدھی کی مگر جب بجلی کی روشنی ختم ہو کی تو وہ مجمی نظر آنا بند ہو حمیا اور اب رئیس دوباره بحل حيكنه كاانظار كرربا تغايج الكيرمضطرب تغا-اس نے عقب سے پوچھا۔

"كيا بوا؟"

"بالى اوررشىد مارے كئے-"رئيس نے آہستہ كہا-''لعنت ہو۔'' جہانگیرغرایا۔'' مجھے چہلے ہی ہے پلالن

كمزورلك رباتها-

" توآب اس ونت جُهِمْع كردية -" جہانگیر کچھ کہنے جا رہا تھا کہ ایک فائر ہوا اور فائر مخالف سمت سے ہوا تھا۔ بیاپتول کا فائر تھا مگرنشانہ وہ جیس تے کوئکہ وہ آڑ میں تھے۔اچا تک کوئی چلآتا ہوا نزد یک آنے لگا۔وہ چلآتے ہوئے كبدر باتھا۔ دو كولى مت چلانا، میمیں ہوں، میں نے جابر کو مارویا ہے۔

" حولی مت چلانا۔" جہانگیر جلدی سے بولا اوراس نے احرے کہا۔ 'اپ دونوں ہاتھ او پر کرک آؤ، اگر کوئی ہتھیارنظرآ یا تو مہیں کولی ماردیں ہے۔''

احرنے جلدی سے پہتول تھینک دیا اور دونوں ہاتھ بلند كركة مح آيا - كسى قدر روشى ميس جها تكير اور رئيس نے اسے دیکھا۔رئیس نے اس کی تلاشی لی اور جہاتگیر کی طرف و محلل دیا۔اس نے پوچھا۔ "مم نے جابر کو مارویا؟"

" الله السيكثر في مجمع بسول ديا تها كه آب لوكول کے خلاف استعال کروں مگر میں نے سوچ کیا تھا کہ میں اے اس کے خلاف ہی استعال کروں گا۔'' وہ جوش سے بولا۔ ' دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کا ساتھود یا تھا اور اب جى د برباموں-آپ جھے يہاں سے نكال ديں-'' کیوں نہیں۔''جہانگیر نے معنی خیز انداز میں کہااو

پہتول کا رخ احمر کی طرف کر دیا۔'' میں حمہیں ضرور لے جاؤںگا۔"

"بيكياكردبين ؟" إحربوكملاكيا-'' فرحان کو بلاؤ۔'' جہا تگیر نے رئیس کو بھم دیا۔رئیس نے پلٹ کر بکی سیٹی بھائی تو فرحان دوڑ آیا۔ ' "عم جناب "

جاسوسرڈانجسٹ ﴿285﴾ اکتوبر 2015ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

ماردیں مجے ویسے وہ ای سلوک کاستحق ہے۔" احسن باہر کی طرف بڑھا تو پازیہ نے آہتہ سے جابر ے بوجھا۔" احركيوں اس سلوك كالسحق ہے؟" "اس نے بہت بڑاظم کیا ہے۔" جابر نے جواب ویا۔''میں بتانہیں سکتا مگراس کی سزاد نیامیں موت ہے۔'' "تم نے سرخ اور تیلی والی چی کا حوالیہ کیوں دیا؟" نازید کے کہے میں اصرارتھا۔" کیااس کی مم شدعی کاتعلق احر

اس بارجابرنے اثبات میں سربلایا مکرمنہ سے مبیں بولا - تازیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز بھیلی ہوئی تھی۔''اس نے بکی کے ساتھ کیا کیا؟'' ''جوایک شیطان مفت انسان کرسکتا ہے۔'' جابر نے اس بار بھی واضح جواب تہیں دیا تکر اس کا جواب واضح تھا۔ ''وہ بالكل بھى اچھا آدى جيس ہے اور شد ہى تمہارے

' کاش میں پہلے اس کی اصلیت جان جاتی ۔''

احسن اور تیمور جھاڑیوں سے آ مے ایک درخت کے ساتھ کھڑے ہے۔ان کی نظریں عمارت کے کونے پرمرکوز تھیں۔آنے والے ای ست سے نمود ارہو سکتے ہتھے۔ بیکونا عمارت کے دائیں اور عقبی حصے والاتھا۔ کچھود پر بعد ایک سایہ مودار ہوا۔احس نے شاہ کن سامنے رکھی تھی مگرفوراً اس نے ویکھ لیا کہ وہ احمر تھا۔ جابر کی میہ بات بھی درست ثابت ہورہی تھی کہ وہ اے استعال کریں گے۔ وہ اے و حال بنا كرلائ تعداحرة عيس تا عاه ربا تفا مرسى نے اسے پیچیے سے دھکا دیا اوروہ زیا دہ نمایاں ہو کیا۔احسن نے کولی مبیں چلائی۔ اس کی چھٹی حس نے خبردار کیا کہوہ اسے آزمارہے تھے۔اس نے اشارے سے تیمور کو پیچھے جانے کو کہا کیونکہ ننے کے پیچھے دو افراد کے رو پوش ہونے کی منجائش نہیں تھی۔ تیمور دیے قدموں پیچھیے ہٹا اور جھاڑیوں میں چلا حمیا \_احسن اینے یاس بلٹ دیکھیر ہاتھا۔پستول جا چکا تعامر شاب كن كالبحى حمياره بلث باقى تصاور جارشاث کن میں متھے۔اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آخری بلٹ تک اڑے گا۔ وہ آسانی سے ہتھیار تبیس ڈالے گا۔ اجا تک جهاتگير کي آواز آئي\_

"ايس آئي تم ميري آوازس رے مو؟" بارش کے شور میں اس نے بلند آواز سے کہا تھا۔ احسن نے جواب مبیں دیا۔ جہاتگیر کھے دیر بعد دوبارہ بولا۔

''اے آ مےرکھواوراس کے پیچیے چلو۔''جہانگیرنے ہویا۔ ''کیا مطلب؟'' احمر نے کہا۔''کیاتم مجھے ڈھال

کے طور پر استعال کرو ھے؟''

''ابتم سمجھ گئے ہو۔''رئیس نے اسے تھمایا اور اپنی شائے کن اس کی ہشت سے لگا دی۔''کوئی حماقت کرنے ے پہلے یا در کھنا ،موت تم سے ایک فٹ کے فاصلے پر ہے۔'' ''اب چلو۔'' جہانگیر نے حکم دیا تو احرارز تے قدموں ہے آگے چل پڑا۔وہ تینوں اس کے بیچھے ایک قطار میں تھے۔

جا برزمین پر کرا ہوا تھا اور اس کے بائیں پہلو سے خون بہدر ہاتھا۔ پہلی کو لی اس کی ران کوزخمیٰ کرتے کی تھی مگر بيزخم زياده كمراتبيس تقا-البتة احمرنے جو كولى چلائي تحى واس نے کاری زخم دیا تھا۔احسن نے ہاتھ سے زخم دیا کر خوان رو کئے کی کوشش کی تو جا بر کراہ اٹھا اور بولا۔'' صاحب کہا تھا ناكدىداچھابندەلبيں ہے۔"

" چپ رہو۔" احسن نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ جابر اس کا دست راست ثابت ہور ہاتھا، اس کا زحی ہوتا بہت بڑا نقصان تھا۔اب وہ ان لوکوں سے نمٹنے کے لیے اکیلا رہ کیا تھا۔ وہ جابر کو حمار بوں میں لایا جہاں تیمور پہرا دے رہا تھا۔وہ آگے آیا اوراس نے جا برکوسنجال لیا۔ نازیہ نے اس کے زخم کوٹٹول کر ویکھااورآ ہتہ سے بولی۔

''مولی خطرناک جگه للی ہے۔''

' ' فکر مت گرو صاحب میں اتن جلدی نہیں مرول گا۔'' جابر نے گہراسانس لے کرکہا۔''ان کی فکر کرووہ اب إدهرة كي كي-"

جابراڑنے کے قابل جیس رہاتھا۔احسن نے تیمورے کہا۔''تم شاٹ کن چلالو کے؟''

اس نے انکار کیا۔ '' میں نہیں چلاسکتا، میرا ول کمزور

''اس وقت دل کمز در تہیں تھا جب اس بے چار ہے کو مارا تھا۔'' جابرنے اتنے آہتہ ہے کہا کہ مرف تیورس سکا تھا۔''اب مجی وقت ہے۔اس کے بارے میں بتادو۔' تیمورخاموش رہا۔ نازیہ اپنی شال کے باقی حصے سے جابر کے دخم کی پٹی کردہی تھی۔ویسے بھی اس برتی بارش بیس شال بیکار معی-احسن کھٹراد کھے رہاتھا۔جابرنے اس کی طرف دیکھا۔" جاؤ ماجب مجمع يعين إوهاس سانے كومى استعال كريں مے ما

-286 ◄ اكتوبر 2015ء

جاسوسردانجست

READING See floor

''اگرتم ہتھیار ڈال کر سامنے ہیں آئے تو میں اس لڑکے کو شوث كردول كاي

۔ '' شوق سے کرو۔'' احسن نے دل میں کہا۔'' یہ ہے

مجى اى قابل-"

وه سمجھ ریا تھا کہ جہاتگیراس کی پوزیشن جانٹا جاہ رہا ہے اس کیے وہ تطعی خاموش رہا۔وہ چاہ زہاتھا کہ کوئی سائنے آئے اور وہ اس پرشاف کن آزما سکے۔ یہاں سے کنارہ زیادہ دور نہیں تھا۔ان لوگوں نے اس کے آ دمیوں اور اس کے تھانے کے ساتھ جو کیا تھا اس کے اندران کے لیے ذرا بھی رحم یا تی تہیں رہا تھا۔ تین آ دمی اس کے ہاتھ ہے مارے کئے تھے تراس کی بیاس اور بھڑک اٹھی تھی۔ جہا تگیر کو جب اس کی طرف سے جواب جیس ملاتو اس نے مایوس ہو کر پہلی حكست ملى يركمل ورآ مركا فيصله كيا- احرك بيجي إيك آوي مودار ہوا اور اس سے بالکل چیک کر اسے آ کے دھلنے لگا۔ اس کے چیچے ایک آ دمی اور تھا۔ دونوں نے شلوار سوٹ بہنا ہوا تھا اور ان میں جہا نگیر ٹہیں تھا۔وہ یقیبتا ابھی تک دیوار کی اوے میں تھا۔ احسن نے ایک بار پھر کولی چلانے کا ارادہ ملتوى كرديا \_ اگر جهانگير بهوتا تو وه احمر كى پروانجى نه كرتا \_ وه لوگ سیدھ میں آرہے تھے اور اب وہ تینوں الگ الگ احسن كونظرآ رب تھے۔

اصل میں وہ مجھ رہے تھے کہ احس نے بڑے توں والے ورختوں کے عقب میں مور جا بنایا ہوگا۔ اس کے انہوں نے احرکو ای ست میں آھے رکھا تھا جیکہ احسن ورمیان میں ورخت کے پیچھے تھا۔ وہ تینوں بالکل تھلی جگہ آ کئے تھے۔تب جہانگیرا جانگ کنارے سے نکلااور بھاگ كران تنول كے ساتھ آخيا۔اے ديکھتے ہى احسن حركت میں آیا اور اس نے پہلے اس محض کونشانہ بنایا جو جہانگیر کے یاس تھا۔ کولی لگتے ہی وہ ذیج کیے بکریے کی طرح چلایا اور تھوم کر کرا۔احسن نے دوسری کولی جہا نگیر پر چلائی تھی مکروہ بھاگا تھا اور نے کیا۔ای دوران میں احر کے ساتھ موجود فرد نے برسٹ مارا اور احسن سے کے پیچے ہولیا مرجیے ہی برسٹ رکا،اس نے دوبارہ شائ کن سیدھی کی اور دوسرے آ دمی کو مجمی شوٹ کر دیا۔ وہ اچھلا تو اس کے سینے کا بڑا سا سوراخ صاف دکھائی و یا تھا۔

بيجكه عماريت اورروشني يصدفرا دورتمى اس ليےاحسن كو وراتا خيرے جهانكيراوراحرى كم شدكى كا حساس مواروه يقينا آ کے درخوں میں کمس مجھے تھے۔ احس نے جلدی سے شاف من كے خالى موجائے والے خانوں ميں سے كارتوس

ڈالے۔اب وہ منتظرتھا کہ جہانگیریا کوئی اور ہے تو سامنے آئے مرکوئی سامنے بیس میا جن افراد کواس نے نشانہ بنایا تھا، وہ ساکت پڑے تھے۔ مرچکے تھے یا بے ہوش تھے۔ پیر ورختوں کی طرف ہے ایک سامینمودار ہوا اور احسن نے تر میر دبایا مر کولی تبیں چکی اس نے پھر کوشش کی اور اس بار بھی شاك كن في كام ليس كيا-شايداس من كوني مسكلة الميا تعا-احسن نے اسے ہلایا اور نال درخت کے سے پر ماری مر شاك كن س مى نە بولى - اس كا دىل ۋو بىن لكا - اس كے ہتھيار نے بہت غلط وقت پر دغا كى مى-اس كے ياس ایک بھی ہتھیار تھا اور دوسری شاٹ کن جابر کے پاس پڑی

وہ مشکل میں تھا۔ نہ توتے کے پیھیے سے نکل سکتا تھا اور نہ ہی آواز دے کر شائے گن ما تک سکتا تھا۔ ایک بار جہاتگیرکوملم ہوجاتا کہ اس کی گئن ناکارہ ہوگئ ہے تووہ اس موقع ہے لازمی فائدہ اٹھا تا۔ وہ بینینا فرار کی کوشش کرتا اور احسن اب اے کسی صورت فرار کی اجازت دیسیے کو تیار مہیں تھا۔اس کے اس نے انظار کرواور دیکھوکی یالیسی اپنانے کا فیملہ کیا۔اے امید تھی کہ اس کے ساتھی تھی سامنے آنے کی حافت نبیں کریں گے۔ بیولا بھی جیکئے پر احر ثابت ہوا تھا۔ اس لحاظ ہے بھی اچھا ہی ہوا کیا حسن سے کولی تبیس چلی ورنہ وہ مارا جاتا۔اس کے پیچیے جہانگیر تھا اس نے بلند آواز سے كبا- "السيكثر ميس أخرى باركهدر بابول- بجي يهال س جانے دوا کرتم نے کولی چلائی توبیہ مارا جائے گا۔

احسن فكرمند موكيار جهاتكير جاني كى بات كرر باتها، اس کا مطلب تھا کہوہ اکیلارہ حمیا ہے۔ اگروہ امر کوڈ ھال بنا کر نکلنے کی کوشش کرتا تو احسن ایسے رو کئے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔اس نے سوچا اور شائے کن تان کر سامنے آھیا۔ ''جہانگیر میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں **گا۔''** 

جہا تلیرعقب میں احر کے جسم سے بول چیکا ہوا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصد الگ سے نظر میں آر ہا تھا۔ اس نے كها-" اكرتم في مجصروكاتوش اس ماردول كا-"

"اكرتم اے ماردو محتوكياتم في جاؤ مح؟" احسن نے طزریہ لیج میں کہا۔ جہا تلیر، احرسیت آستہ آستہ کمک رہا تھا اور اب وہ درختوں سے نکل کر کھلے میں آعمیا تھا۔ احس بھی اس کے ساتھ حرکت کررہا تھا۔ یکی بات جہاتھر و مجى سوچ ر باتھا۔ احر كے ساتھ ساتھ كيث تك جانا اوروبال سے یوں لکانا کہ احسن اس کے چھے آئے کے لیے آزاد ہو اس کے لیے آسان کام نیس تھا۔ ایے میں اس کے ذہن

جاسوسرڈائجسٹ ﴿288 ۗ اکتوبر 2015ء

يومحساب

میں ایک بی حل آیا تھا۔اس نے اچا تک پستول احر کی پشت ے بٹا کر احسن پر فائر کیا۔ وہ اس پر پوری طرح نظرر کھے ہوئے تھا۔ پیتول کی جھلک و میضتے ہی اس نے وائیس طرف چھلاتک نگائی اورز مین پر کر کیا۔ وہ پہلی کو لی سے نیج حمیا محر جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے جہانگیر کے پہنول کا رخ اپنی طرف پایا۔ وہ ہنتے ہوئے بولا۔

اب في كردكماؤ-"

جہا تھیرنے ٹر مگر دبایا تو دھاکا بہت بڑا تھا۔ احسن نے سرینچ کرلیا۔ وہ محسوس کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ کولی کیاں تلی ہے۔ تمرجب اس نے سراٹھایا تو احمراور جہانگیر او پر تلے ڈ میر تھے۔وہ اٹھ کراڑ کھڑاتے قدموں سے ان کی طرف بر حا۔ احریقی مرچکا تھا کیونکہ اس کے سینے میں جھ ان کے سے بڑا سوراخ تھا۔ اس کے تلے دیا جہاتگیر آخری ساسیں لیےرہاتھا۔ کولی احر کے جم سے گزرکراس کے جم میں اتری میں۔ پیشاٹ کن کا بڑا بلٹ تھا۔ جہانگیرنے اے ديكهااورسكتے ہوئے بولا۔'' جابرنے ٹھيک کہا تھا۔''

اس سے پہلے احسن کھے کہتا، اس نے بھی دم تو رو یا۔ احسن نے بلٹ کرد یکھا تو نازبہ شائٹ کن تانے سکتے کی س کیفیت میں کھڑی تھی۔احسن اس کی طرف بڑھا اور نری ے اس کے ہاتھ سے شائ کن لے لی۔ نازید کا سکتہ ٹوٹ کیا اور اس نے روتے ہوئے احس کے شانے پر سرر کھ ديا۔وواس كاسر تفيك رہا تھا۔اجا تك اے تحيال آيا كدرجيم خان اور جابر کوفوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ وہ جمازیوں من آیااوراس نے تیورے پوچھا۔" کیاتم ابن گاڑی کی اورطرح سےاسٹارٹ کر سکتے ہو؟"

"بالكل كرسكا مول سر-" إلى في مستعدى سے جواب دیا۔ "میں نے ایک خفیہ جگدا میسٹرا جانی رکھی ہے۔ '' تب فوراً چلو۔''احسن نے کہا۔'' ٹیہلے ان دونوں کو استال لے جاتا ہے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

احسن اور ناز بیجمل کے کنار یے بیٹے تھے۔ نازیہ کا بيك اس كے ياس تعا- نازىيكمدرى كى -" بوش سنجالاتو خود کو اجنیوں کے ورمیان ویکھا۔ انہوں نے مجھے یالا ممر ایے جیے کی جانور کو یا گتے ہیں۔کوئی براسلوک نہیں کیا ممر مجت بھی تہیں دی۔ ان کے اپنے بچے تھے اور انہوں نے ساری محبت ان کے لیے وقیف کی ہوئی متی ۔میرے لیے ان كے ياس مرف خدا ترى تھى \_ انہون نے مجھے پر حايا تمر میٹرک کے بعد میں نے اپنا خرچہ خود اٹھانا شروع کر دیا۔

میں کالج میں پر حتی تھی اور ساتھ بی شام کے وقت ایک کلینک میں کام کرنے لگی تھی۔ کام مجھے اس لیڈی ڈاکٹر نے سکھایاجس کا کلینک تھا۔ایف ایس سی کے بعدای نے مجھے نرسك كرنے كامشورہ ويا ميں نے نرسك ميں داخلدليا۔ ووسری طرف اب میں ان لوگوں کے لیے قابل برواشت مبیں رہی تھی کیونکہ ان کا بیٹا جوان تھا اور وہ مجھ میں دیجی لےرہا تھا۔وہ چاہتے تھے کہ اب میں ان کے مرسے چلی جاؤن مرمين كهان جاتى؟

شایدای پریشانی میں، میں نے احرکی طرف برصن کا فیلہ کیا۔ وہ بہت عرصے میرے پیچے تھا تحریس اے تظرانداز کررہی تھی اور پھروہی مجھے سہار الحسوس ہونے لگا۔ اس نے بچھے کھرے لکنے پر اکسایا۔اب بچھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی نیت خراب تھی ورنہ وہ اپنا رشتہ بھیجنا تو انکار ہونے کاسوال بی پیدائیس ہوتا تھا۔اس نے جھے اکسایااور می بات ہے، میں بھی تیار می ۔ ورند کیوں بدائد حا قدم اٹھائی ...." نازید کہتے ہوئے چپ ہوگئ اور اپنے یاؤں کے انکو تھے ہے کسی قدرزرد پڑجانے والی کھاس کو کریدئے کلی۔احسن نے اسے دیکھا۔

"أبكياراده ي؟

نازیہ نے کمری ساتس لی۔'' پہلے امتحان دوں کی اور اس کے بعد جانب تلاش کروں گی۔"

احسن نے نازیہ کے لیے ایک وومین باسل میں جگہ عاصل کا تھی۔وہ تین ہزاردے کریہاں ایک کمراثیئر کرسکتی تھی۔احسن نے حسین نواز ہے اس کی رقم مجمی نکلوا کی تھی۔ اب نازیہ کے پاس تقریباً بچاس براررو بے تھے۔ان کی مددے وہ پانچ چھ مبینے گزارا کرسکتی می۔ ایک رات اس نے دارالامان میں گزاری می اوراب اس اے وہال سے لے كروومين باسل جيور ف جار باتعا- بيراس كى ذيت وارى تھی۔ایک مہینے بعد نازیہ کا امتحان تھا۔رائے میں نازیہ نے اس سے کہا کہ وہ اس سے بات کرنا جا ہتی ہے تو اس نے موثر سائیل کارخ جمیل کی طرف مور و یا۔"اللہ کا شکر ہے اس نے اس مشکل سے تکالا محر جھے جابر کا افسوس ہے۔"

"اس كى آخرى چيش كوئى بعى درست ثابت موكى \_" احسن نے افسوس سے کہا۔'' کھیک نو بجے اس نے دم تو ڑ دیا۔اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور اس نے كياد يكهاجس في است بدل كرركه ويا تقار"

" الليكن وه جارے كيے اچھا كر حميا۔ جارى جان بھانے میں اس کا بہت بڑا کروار ہے۔" نازید نے کہا۔

جاسوسرذانجست ﴿289 ۗ اكتوبر 2015ء

READING Section

## 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس سے پہلے احسن کوئی جواب دیتا معقب میں کبی گاڑی کا ایکن کرجتا ہوا آیا اور ذرا دور رک کیا۔ بیارتی اسپورٹس کارتھی اور اس سے تیمور اتر اتھا۔ وہ ان کی مطرف آیا اور خوشکوار کہتے میں بولا۔''ہیلو ایوری باڈی جسیل کا نظاره کیاجار ہاہے۔

" وجيس جم بات كرر ب تھے۔ "احسن نے كو يا صفاكي

''میں یہاں ہے کزرر ہاتھا تو آپ پرنظر پر می ۔'' " تمہاری نظر بہت تیز ہے۔" نازید نے کہا۔" مین روڈ یہاں سے خاصی دورہے۔

تيور كمسياكيا-" بال مر بحر بحي نظر يزمني-" "برخوردارلكا بيتم دير انظرر كلي بوئے تھے۔"

تیور جی مسکرانے لگا۔ " میں آپ کا شکریدادا کرنے

"اس كى ضرورت تيس ہے۔" "ميس ضرورت ہے۔" اس نے جذباتی ہو کر کہا۔ " آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے لیے کیس میں پھنساد جااور میرے باب سے کمی رقم تھیچا حرآب نے تو جھے بالکل صاف تكال ديا-"

"اس کیے کہتم نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ایک بے گناہ کی جان نے گئے۔"

'بیجابرگ دجہ ہے ہوا۔ وہ بہت عجیب آ دمی تھا، میں اسے بھول تبیں سکوں گا۔"

'' بھیے امید ہے کہ اس کے ساتھ اب بہتر ہوا ہوگا۔ اس نے زندگی بحر جو کیا، اس کا از الداس نے چوہیں مھنے ميس كرديا تقا-"

یمورنے سر ہلایا اور نازیہ کے بیک کی طرف ویکھا۔ '' آپلېس جارې بيل کېيس تو ميس مچھوژ دوں۔' ناز بیا تکارکرنے والی محی مراحس نے کہا۔" بیتو اچھا

ہے کونکہ مجھے ایک میٹنگ میں جاتا ہے۔ نازید ذرا مایوس مونی مرکمزی موکی به تیور کی خوشی د يكھنے والى تھى۔اگر جدوہ ناز بدے عمر ميں ذراح بوٹا تھا۔ ممر احسن کو بچھنے میں دیر تبین لکی تھی کہ وہ کیوں خوش تھا؟ ان کے جانے کے بعداس نے خود ہے کیا۔''منروری نہیں ہے کہ بین اینڈ کی ہیروئن ہیر دکو لیے ، بھی بھی وہ سابکہ ہیر دکا مقدر مجی ہوئی ہے۔خوش رہوتم دونو ساماری خرے۔

'' بچھے یعین ہے اس کے ساتھ اب اچھا ہوگا۔'' احسن نے سر جھنگا۔ ' بتالہیں اسے بیسب کیے معلو ہوا۔ جہا تلیر کے نوکر کی لاش سے اس کیے پستول کی کو لی تھی اورجس ہتھیارے اس نے اپنی بیوی کوئل کیا تھا وہ بھی مع اس کے ہاتھوں کے نشان کے بل کمیا۔ پھر تیمور نے اعتراف كيا كداس نے ايك آدمى كوعلطى سے گاڑى سے تكر مارى تمتى \_رحيم خان اور جابر كواسپتال پېنچا كرېم اس جگه پېنچ تو وه آدی زندہ تھا اور اب اس کی حالت بہتر ہے۔ اس کے علاج کاتمام خرج تیمور کی فیملی برداشت کررہی ہے۔"

''اس کی جان بھی جابر نے بچائی۔'' مازیہ نے سر بلایا۔" ورحقیقت تمہاری جان مجی ای نے پھائی جب اس نے جھے مجبور کر کے شاف کن حمانی اور کہا کہ مہیں بحاؤں ورنہ جہاتلیر مہیں ماروے گا۔ ای کے اصرار پر میں نے

تم بروفت آئیں۔''احس مسکرایا۔ پھراہے احرکا خیال آیا۔ " تمهارا کیا خیال ہے کہ احراس معصوم بھی کی کم شدى مس لموث ہے؟"

" مجھے یقین ہے اور میں نے ای یقین کے سہارے کولی چلائی تھی۔'' نازیہ بولی اور احسن کی طرف دیکھا۔ "میں تمہاری حکر کزار ہوں گئم نے مجھے اس معاملے سے الگ رکھا۔ ورنہ ہولیس اعوائری کے چکر میں، میں امتحان ہے توضرور جاتی۔

"ای لیے میں نے حمہیں الگ کردیا۔" احسن نے سر ہلا یا۔ "میری مجی مجبوری میں۔ پولیس اسلح کاغیر ہاتھوں میں چانا میرے لیے بہت بڑا مئلہ بن جاتلہ۔۔۔ اس کیے مہیں اور جابر کو کٹ کردیا۔رجیم خان کی واہ واہ ہورہی ہے كداس نے زحى ہونے كے باوجود يامردى سے جرموں كا مقابله كيااورانبين جبنم رسيد بعني كيا-"

نازیہ کی۔'' حالاتک سب آپ نے بی کیا ہے مرآب نے رقیم خان کے سرسرابا ندھ دیا۔

''وو مستحق مجی ہے کیونکہ اس کا مخند بہت متاثر ہوا ہے۔اب وہ شایدا میٹوڈیونی کے لیےفٹ ندر ہے اوراہے کہیں دفتری ڈیوٹی لیے گی۔اگراس کاریک اور شخواہ بڑھ جائے تو اس کی معذوری کا کسی حد تک از الہ ہوجائے گا۔ مجمع متاز اورشرافت كاافسوس بربيرحال اسے دہشت مردانهملقرارد ياحمياباس لياميدبان كاواحين "آپوکيا لے کا؟"

290- اكتوبر 2015ء

